











مرانبي صبالتي

جلدسق

يترب كى طرف حضور كى تجرب ، مدينه طيب مين دردد مُعوُد غودات رسالماً مُشِيخ ، غزوهٔ بدر ، غزوهٔ اُحب م غزدهٔ سنونصنير ، واقعه افک

بيرمحدكرم شاه الازمري

م القرآن بي بي كيننز ميارالقرآن بي بي كيننز مينج بيش دردُ ، لامور

#### جمله حقوق محفوظ

ضياءالنبي عليك (جلدسوم) نام كتاب پيرمحمركرم شاهالازهري حاده نشین آستانه عالیه امیریه ، بھیره شریف يرنپل دارالعلوم محمريه غوثيه ، بھيره شريف جنس سريم كورث آف ياكتان كميوزنگ الفاروق كمپيونرز،لا بور تعداد یانج بزار تاریخاشاعت ربيعالاول ٢٠٠ه ایم پشن بارجبارم تخلیق مرکزیر نفرز،لا ہور۔ طابع محمر حفيظ البركات شاه ناثر ضياءالقرآن پېلې کيشنز ـ ځنج بخش روژ ،لا مور

## فهرست مضامين

|            | يثرب كي طرف هجرت كا آغاز                                         |
|------------|------------------------------------------------------------------|
| 12         |                                                                  |
| 74         | اولین مهاجرا بو سلمه مخزوی رضی الله عنه                          |
| 79         | عامربن ربيعه اور عبدا للدبن جحش كي هجرت                          |
| ۳٠         | هجرت ابواحمه بن محق                                              |
| rı         | هجرت فاروق اعظم                                                  |
| rr         | حضرت عیاش کوابو جهل کی کوشش ہے واپس مکہ لے جایا گیا              |
| ~~         | حضرت عیاش سے فریب اور ان کوا ذیت ناک سزائیں                      |
| ٣٣         | وليدين وليد كااعلان إسلام                                        |
|            | اللِ مِكْهُ كِي قيد مِين عياشُ بن ربيعه اور مشام بن العاص        |
| 20         | ان کورہاکرانے کے لئے حضور کاولید کو مکہ بمجوانا                  |
| 20         | حضرت فاروق اعظم کے بھائی حضرت زید کی ہجرت                        |
| 74         | ومجر مهاجرين أولين                                               |
| <b>F</b> 2 | بجرت <i>صهیب</i>                                                 |
| 79         | صحابہ کرام کی ہجرت کے عوامل و محرکات                             |
| ۳.         | نجاشي كى ترغيب پر عمروبن العاص كامائل باسلام ہونا                |
| 4          | رحمت عالم صلى الله تعالى عليه وسلم كي ججرت كي وجوبات اور بر كتيل |
| 2          | نی رحمت کی ہجرت کے فوری محر کات                                  |
| 4          | دارالندوه میں شیخ نجد کی شمولیت                                  |
| 44         | ابوجهل کی رائے حضور کوشہید کر دیا جائے سب کا تفاق                |
| ۵۱         | سغر بجرت اور صديق اكبر                                           |
| ۵۷         | شب بجرت                                                          |
| ۵۸         | حضور کامحاصرہ کرنے والے کفار کا حلقہ توڑ کر لکلنا                |
| ٥٩         | دعائے نبوت بو قت بجرت                                            |
|            | Marfat com                                                       |

| 45     | وم کعبہ کے فضائل                                                                                                                   |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15     | عرور                                                                                                                               |
|        | عَارِ ثُور کے منہ پرام غیلان نامی در خت کا کر نااور عکبوت (کڑی) کا                                                                 |
| 10     | کھنا جالاتن دینااور دو کیوتروں کااس کے دروازہ پر محمو نسلابنادینا                                                                  |
|        | ان روا یات کی تصدیق علامه این کشر، هی محمد ابو زهروا در                                                                            |
| 16-11  | علامدارا ميم العرجون نے کى ب                                                                                                       |
| YA     | حعرت صدیق کی بے قراری اور رحت عالم کی دلجوئی                                                                                       |
| ۷٠     | اس موقع پر شانِ صدیق اکبر کے منکرین کے اعتراضات اور ان کے جوابات                                                                   |
| 44     | مانی اثنین ، صَاحِبِی ، اور مَعَنَا کے الفاظ میں دعوت غور و فکر<br>عانی اثنین ، صَاحِبِی ، اور مَعَنَا کے الفاظ میں دعوت غور و فکر |
| 49     | کے ہے فخرالانبیاء کے روانہ ہونے کے بعد الل کمہ کی سر گرمیاں                                                                        |
| 4      | حعرت اساء كوابوجهل كاطمانجه رسيدكرنا                                                                                               |
| ΔI     | عار فور من قيام                                                                                                                    |
| 1      | شاهراه بجرت                                                                                                                        |
| Ar - A | نتشه راسته بجرت<br>نتشه راسته بجرت                                                                                                 |
| ۸۳     | مقامات بجرت کی تشریحات                                                                                                             |
| 44     | ا ع کے سفر کے واقعات                                                                                                               |
| 14     | أحِّ معبد                                                                                                                          |
| 97     | مدُّعثِ سراقہ                                                                                                                      |
| 99     | حعرت زہیر کے قافلہ سے لما قات                                                                                                      |
| 1      | حطرت طلحہ بن عبیداللہ کے قافلہ سے ملاقات اور ان کادوجوڑے چیش کرنا                                                                  |
| 1 • •  | حعرت ُبَرُنيده الاسلمي كااسلام لانا                                                                                                |
| 1•1    | دوچوروں كااسلام قبول كرنا                                                                                                          |
| 1.7    | سركار دوعالم صلى الله تعالى عليه وسلم كى قبام تشريف آورى                                                                           |
| 1.7    | قام قام                                                                                                                            |
| 1•4 -A | مبات ہے ؟<br>نقشہ راستہ قباہے حضرت ابوابوب انصاری کی قیام گاہ تک                                                                   |
| 11-    | قبام مت قيام                                                                                                                       |
| 111    | بالمان<br>قباہے روانگی                                                                                                             |
|        | V ;                                                                                                                                |

جلوس نبوی کامینہ کے مخلف محلوں سے گزر ناہرایک قبیلہ کی یہ آرزو کہ حضوران کے ہاں قیام فرمائیں سب کوایک بی جواب فرمایا کہ اونٹنی تھم النی کے مطابق ٹھرے گی 177 انتخاب وأرابي ايوب انصاري 110 حضرت ابوابوب كاكاشائه سعادت 119 حضور کی میزبانیاں 100 شوق دید کے لئے بجرت مهاجرين كي متروكه جائيدا دير كفار كاقبضه شرشاوخوبال ملى الله تعالى عليه وسلم ١٣٢ مدینه منوره کے اساء 100 بے یا یاں محبت د تبال اور طاعون ہے اس شمری حفاظت مينه ميسا قامت كى فضيلت الل مدینہ کواذیت پہنچانے والوں کے لئے بد دعا 101 مديذ طيبه كى فغيلت سِ ہجری کاتعین 177 سال اول ہجری کے اہم واقعات تغيير منجر نبوي - عَمّروا لله تعالى الى يومِ القيامه IMA مجرنبوي مي حضور كايسلا خطاب 100 تعمير حجرات 104 الل بيت نبوت كي مدينه طيبه مين آمه 141 اذان كى ابتداء 145 كلمات إذان كى تشريح 146 مطالباذان DYI مكه اوريثرب كے حالات كانقا كمي جائزہ 144 يبود كى مخالفت كى وجه AFI عبدالله بن الي كي ماجيوشي كي تياريان 144

Martat.com

| 14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | منافقين كاليك نيأكروه                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | مؤاخات (اسلامی بھائی چارہ )                                                                                    |
| 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | سلامی بھائی چارہ کے قیام کے لئے دوسراعملی قدم                                                                  |
| 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ان محابہ کے اساء مدینہ طیبہ میں جن محابہ میں رشتہ اخوت قائم کیا گیا                                            |
| 144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | عمد منوا خات کی تاریخ                                                                                          |
| 144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | شبهات اوران کاا زاله                                                                                           |
| 14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | نظام مُوا خات کے خوش کن نتائج                                                                                  |
| IAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | اسلائي قوميت كي محمري بنياد                                                                                    |
| 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | اج <b>هامی اقتصا</b> دی سیاسی اور د فاعی تنظیم                                                                 |
| r+1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | متشرقين كاليكشبه                                                                                               |
| r.r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | حضرت ابوا مامه اسعد بن زراه کی وفات<br>حضرت ابوا مامه اسعد بن زراه کی وفات                                     |
| ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | حضرت كلثوم بن الهدم كي وفات                                                                                    |
| r•r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | میلے مولو دمسعو د حضرت عبدالله بن زبیرر منی الله عنه                                                           |
| r.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ہے وورم وورم رک عبر ملدبی ربیار کا ملاحظ<br>ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقتہ کی رخصتی                             |
| r.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | بهم الوين مرف م معرف من من من المرادع مل الم |
| r.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | یبود کاسفا مدانیہ سررو ک<br>ان کے نُحب باطن کی چند مثالیں                                                      |
| rii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ان کے جب بان کی پیکر سالیاں<br>عبد اللہ بن سلام کامشرف باسلام ہونا                                             |
| rir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                |
| rio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | صدیث مخیرین<br>یبود کی فقند انجمیزی                                                                            |
| ria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                |
| F19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | اسلام قبول کرنے والوں پرافتراء<br>معروبات میں ان کام حافظان                                                    |
| rr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | بار گاه الوست میں ان کی مختاخیاں                                                                               |
| rri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ایک اور شرارت<br>د                                                                                             |
| rrr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | سفيدجموث                                                                                                       |
| rrr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ایک اور سفید جمعوث<br>سرین                                                                                     |
| rrc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ایک فلط میانی                                                                                                  |
| TO ACT TO SERVICE OF THE SERVICE OF | قتل کی <b>کم</b> ناؤنی سازش                                                                                    |

| rro | ا ہے بارے میں خوش فہمیاں                        |
|-----|-------------------------------------------------|
| rro | ایک اور جموت                                    |
| rry | احكام الني مين تملي تحريف                       |
| rr2 | رجم کی تجبیه کی رسم میں تحریف                   |
| rra | ويكراحكام مين تحريف                             |
| rra | و حو که دین کی ایک خطرناک سازش                  |
| 221 | سازش کادوسرار تک                                |
| rrr | قرآن پاک کے بارے میں ان کی لاف زنی              |
| rrr | بار گاو اللی میں مستاخیاں                       |
| rry | محروه منافقين                                   |
| rry | اونثنيهم مونے پر منافقین کاحضور پراعتراض        |
| rr2 | متافقین کے بارے میں حضور کاعلم                  |
| 12  | محابد نےانمیں و محکے مار مار کر مجدے نکال ویا   |
| 779 | اوس وخزرج کے منافقین                            |
| rri | ابوعامرفاسق                                     |
| rrr | לנה                                             |
| 272 | كاروان عشق وايثار                               |
| rr2 | سرفروشی اُور جان سپاری کی تعمن وا دی میں        |
| rr2 | حضرت عثمان کے چھاکے آپ پر مظالم                 |
| rr2 | جوروستم كابيرجا نكاه سلسله تيره سال تك جارى ربا |
|     | حضرت عبدالرحمٰن وغيره صحابه نے كفارے جنگ كرنے   |
| rma | ي ا جازت طلب كي                                 |
| 279 | حنورنے مبر کا تھم فرمایا                        |
| rra | مسلمان بجرت ير مجبور موصح                       |
| rr9 | کفار کمہ کادهمکی امیر خط عبداللہ بن ابی کے نام  |
|     |                                                 |

|       | رحمتِ عالم کی تدبیرے عبداللہ بن ابی اور اس کے حواریوں         |
|-------|---------------------------------------------------------------|
| ro.   | كامنصوبه خاك بين مل حميا                                      |
|       | کفار کمہ نے بیرب کے بیودیوں کواس طرح کا                       |
| roi   | ایک دهمکی آمیز خطانکعهااس کا نتیجه                            |
|       | یود بوں کومسلمانوں کے خلاف صف آرا                             |
| ror   | کرنے کی سازش کی ناکامی                                        |
| ror   | آخرجي كفارمكه كامسلمانون كوبرا وراست دهمكي آميز فيلا          |
|       | حضرت سعدین معاذ کااپنے دوست امیہ کے پاس بطور معمان            |
| ror   | محمرناا عائے طواف ابوجل ہے لم بھیٹریا ہم تلح کلای             |
| ror   | مسلَّمانوں کو جنگ کاراستہ اختیار کرنے پر مجبور کر دیا گیا     |
|       | اہل کمہ کے طوفانی حملوں ہے اس بستی کو                         |
| ror   | بچائے کے لئے تداہیر کا آغاز                                   |
|       | ایک دستور کانفاذ جس کی پابندی کی پیژب کے مختلف العقیدہ        |
| ror   | قبائل کو دعوت دی ممنی                                         |
| ror   | , وسرااقدام په فرما يا که ان کی تجارتی شاهراه پر قبعنه کر ليا |
| ror-A | نقشه قریش کا مجارتی راسته قبل از اسلام                        |
|       | نیزاس شاہراہ کے ارد کر و آباد قبائل کے                        |
| raa   | ساتھ دوئ کے معاہدے                                            |
|       | اہل کمہ کومرعوب کرنے کے لئے چھوٹے چھوٹے فندی                  |
| roo   | دیتے روانہ کرنے کاسلیا                                        |
| roo   | غرو هٔ اور سریه میں فرق                                       |
| roo   | اسلامی فوجی مهمول کے پیش نظر مقاصد                            |
|       | مقصد اول . مسلمان اپنے دعمن کو بھول نہ                        |
|       | جائمں بلکہ بیشہ بنگای حالات میں ان کا                         |
| roo   | دندان حمکن جواب دینے کے لئے مستحدر ہیں<br>۔                   |
| roo   | مقصد دوم                                                      |
| roo   | مقعدسوم                                                       |
|       |                                                               |

|     | - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - 120 - |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 201 | مقصيرجارم                                                                                                     |
| 201 | يتعديج                                                                                                        |
| 109 | غ <b>روات</b> رسالتِ <b>آب</b> ملی الله تعالی علیه وسلم                                                       |
| 109 | مسلمانوں کے نز دیک مغازی رسول کی اہمیت                                                                        |
|     | محابه الجي اولا دوں كومغازي كادرس آيات                                                                        |
| ro4 | قرآنی کی طرح یا د کراتے                                                                                       |
| r09 | مغازی کے بارے میں حضرت سعدین و قاص کے پوتے کی رائے                                                            |
| m•  | مغازى كے موضوع پر تقنيفات كاطويل سلسله                                                                        |
| r4• | غروة اور سريه مي فرق                                                                                          |
| 711 | غروات کی تعدا د                                                                                               |
| ryr | سربيه حضرت ممزه رمنى الله تعالى عنه                                                                           |
| m   | ابتدائی جنگی مهموں میں صرف مهاجرین کے شریک ہونے کی وجہ                                                        |
| M   | اس سريه مين مجرى بن عمروالجهني كاكر دار                                                                       |
| ryr | سريه عبيده بن حارث رضي الله تعالى عنه                                                                         |
| Mo  | سريه سعتدين ابي وقاص رمنى الله تعالى عنه                                                                      |
| 749 | سلسله غروات رسالت مآب ملى الله تعالى مليه وسلم                                                                |
| P79 | بنومنمرہ کے ساتھ معاہدہ                                                                                       |
| 14. | غروة يواط                                                                                                     |
| 741 | غرى مفوان                                                                                                     |
| 747 | غروة ذى العشيرة                                                                                               |
| 725 | بنومدلج سے صلح کامعابرہ اور اس کی اہمیت                                                                       |
|     | حضور کی سجدہ گاہ کو مسجد بنادیا گیاوہ چولهاجس پر سالن                                                         |
| 725 | یکا یا کمیااس کے پھر آا دیر محفوظ رکھے گئے                                                                    |
| 74  | سريه عبدا للدبن جحش الاسدى                                                                                    |
| 722 | اسلامی جهاد اوراس کی امتیازی خصوصیات                                                                          |
|     |                                                                                                               |

| 741    | اسلامی جماد پر لوٹ مار کی تھمت در وغ بے فروغ ہے                                            |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 741    | علم توحید کوبلندر کھنے کے لئے یہ کارروائیاں نا کزیر تھیں                                   |
| 749    | اسلامی جماد کی بر کات                                                                      |
| rA+    | جزير وعرب ميں ايک حيران کن انقلاب                                                          |
|        | عمدرِ سالت میں میدانِ جماد میں فریقین کے مقتولوں                                           |
| rA+    | ى تغفيل                                                                                    |
|        | ذیل کے غروات میں فریقین کا کوئی جانی نقصان سیں ہوا                                         |
| rA.    | (غروة الابواء - سيف البحر- بواط- ذوالعشيرة - بدراولي)                                      |
|        | اسلامی جنگوں اور عهد ِ حاضر کی جنگوں میں                                                   |
| rA.    | انسانی جانوں کے ضیاع کاموازنہ                                                              |
| rar    | آ داب جهاد قر آنی آیات میں                                                                 |
| 740    | آ دابُ جهادار شادات نبوی میں                                                               |
|        | حق کوبکُند کرنے کے لئے انبیاء سابقین نے بھی                                                |
| raa    | اېني امتوں کو جهاد کا تحکم ديا                                                             |
| raa    | حضرت میج علیه السلام کافرمان جهاد (لوقاور دیگراناجیل)                                      |
| rar    | يوم الفرقان غروهَ بدر الكبري                                                               |
| rar -A |                                                                                            |
| r40    | کنشہ غزوہ بدر<br>مجاہدین کی سواری کے لئے اونٹول کی <b>تقت</b> یم                           |
| 190    | جاہدین کی سوہری سے ہے ہو سول کا ہے۔<br>حضور نے اپنے اونٹ کے لئے بھی تین افراد مقرر فرمائے  |
| 744    | ارشاد نبوی<br>ارشاد نبوی                                                                   |
| r      | ہر سادِ ہوں<br>مسلمانوں سے جنگ کے لئے اہل کمہ کا مالی تعاون                                |
| r•1    | تشکر کفار اور ان کاساز و سامان                                                             |
| ror    | تشکر خار اور ان ما ماروسان کا<br>لفکر قریش کے ساتھ مغنیا تاور راقصات کا طائفہ              |
| r•r    | البيس سراقه بن مالک کی شکل میں<br>البیس سراقه بن مالک کی شکل میں                           |
| r·r    | ابلیس کاسراقه کی شکل میں کفار کو مطمئن کرنا<br>ابلیس کاسراقه کی شکل میں کفار کو مطمئن کرنا |
| r•r    | ابیس فاحراف می میں میاروسی می اب<br>ابوسفیان راستہ بدل کر مسلمانوں کی زوے محفوظ ہو کیا     |
|        | Martal.com                                                                                 |

| r•r         | اس نے اہل کمہ کو پیغام بھیجا کہ اب لفکر کشی کی ضرورت نہیں |
|-------------|-----------------------------------------------------------|
| 4.4         | ابوجهل كالحقانه رزعمل                                     |
| 4.4         | بن زہرہ کا لشکر کفارے علیحد کی اور مکہ واپسی              |
| r.0         | ابو جهل کی عداوت کاراز                                    |
| r.0         | بنوعدی نے بھی علیحد کی اختیار کی                          |
| r.0         | طالب بن ابي طالب كي واپسي                                 |
| r.0         | الشكراسلام كى مدينه طبيبه سے روائلي                       |
| T-4         | باره رمضان كولفكر إسلام كى رواعجى                         |
|             | راسته میں ایک اعرابی کا حضورے میہ پوچھنا کہ میرے اونٹ     |
| r.4         | ك هم من كياب- اس كاجواب                                   |
| r.2         | حضور کی مدینہ طبیبہ کے لئے دعا                            |
| F+A         | حضور کاایک کافرجنگجو کوساتھ لے جانے سے اٹکار              |
| r1•         | سنرجنك ميں روز و نبه رکھنے كاتھم                          |
| <b>m</b> 1• | ذفران کے مقام پر لفکر کفاری آمدی اطلاع                    |
| <b>m</b> 1• | اس بدلی ہوئی صورتِ حال کے بارے میں مجلسِ مشاورت           |
| <b>m</b> 1• | حضور کے استفسار پر مهاجرین کاسر فروشانہ جواب              |
| rii         | حضور کے استفسار پر انصار کاجواب                           |
| rir         | انصار کے جواب پر حضور کا ظہار مسرت اور مژد ہ فتح          |
| ٣١٣         | بدر کامحل وقوع                                            |
| 214         | آبادی کی کیفیت                                            |
| 710         | ميدان بدر مين حضور كي قيام گاه                            |
| MIT         | الكراسلام كے قیام كے لئے حباب بن منذركى رائے              |
| MIA         | الخکر کفار کے بارے میں حضور کی بددعا                      |
| rrr         | سوز و گدا زاورا دب و نیا زمیں ژوبی ہوئی حضور کی دعائیں    |
| ~~~         | میدان بدر میں حضور انور کی چند دعائیں                     |
| rra         | شب اسرى كاشسوار يكرال براق جنكاو بدر مى                   |

16TK\_B ابوجهل كى بديختي ميدان بدر مي ابو جمل كي دعا مکہ ہے رواعلی کے وقت غلاف کعبہ کو پکڑ کر کفار کی دعا دعمن خدا ورسول اميه بن خلف كامتحتول مونا 777 لفكر قریش كوابوجهل كابرا نگیخة کرنا MMA حنور کاچندافراد کولل نه کرنے کا حکم 779 ابو حذیفه کی بر جمی اور اس پر ندامت اس امت کے فرعون ابو جمل کی ہلاکت r0. معوذ كاكثابوا بات حضور كے لعاب د بن كى بركت سے جرحميا T00 فرعون موى اور فرعون محمري مي تفاوت 201 ابوجمل نے مرتے وقت عبداللہ بن مسعود کوجو پیغام دیا roL مقتل ابو ذات الكرش FOA ابوا لبختری بن مشام کافتل T09 عكاشه بن محسن اور سلمه بن اسلم كى لكژى کی تکواریں اور حضور کا معجزہ **-4.** حضرت فأده كي آنكه حضور كامعجزه كافرمت**غ**ۆلوں كى **ئىل گا**ہوں كى نشاندى TYT کفار مقتولین کی لاشوں سے خطاب ٦ 240 كيامرد \_ غنة بن؟ ماع موتی کی بحث علاء امت كالبحاع كدميت الي قبرول من سنتى ب 777 حعرت ابو مذید کے جذبہ ایمان کی آزمائش T74 غروهٔ بدر میں آپ کی دو حرید آزمائشیں MYA FLF كمه من كرام ي كيا مقتولين بدريرالل مكه كانوحه اورماتم r40

| 740         | ا پے معتولین پر ماتم کا نداز                     |
|-------------|--------------------------------------------------|
| 744         | انقام خداوندي اورابولب كي بلاكت                  |
|             | الل منية كوه كامروه وجال فزا                     |
| PZA         | حضور نے بھی خوشخبری سنانے کے لئے زیدین حاریہ اور |
| 741         | عبدا للدين رواحه كويدينه طيبه بميجا              |
|             | بدرفلک رسالت کی مطلع طیبہ پرضوفشانی              |
| PA•         | برو معاول کے جس سلوک<br>اسیران جنگ سے حس سلوک    |
| <b>FAF</b>  | ایران جگ کامنله<br>ایران جگ کامنله               |
| 710         |                                                  |
| TA9         | ابوالعام داماد فخر کائنات                        |
| 24          | ابوالعاص كاايمان                                 |
| 790         | اسران جنگ كافديه                                 |
| <b>79</b> 2 | شمداء بدر کے اساء گرامی                          |
| <b>79</b> A | اموال غنيمت كي تغشيم                             |
| r*1         | اس مع مبین کے اثرات                              |
| r.r         | مُكَانِ حِينه پراسلام كي اس هيخ مبين كااثر       |
| 4.4         | مجرئے منافقین کو نکال دینے کا حکم نبوی           |
| r.4         | سارے یہودی ایک جیے نہ تھے                        |
| r.4         | ان سے مخاط رہے کا تھم                            |
| 4.7         | مشر کین مکه کی ایک خطرناک سازش                   |
|             | عمير كاحضور كوشهيد كرنے كاراده سے آنا            |
| 4.7         | اوراس كااسلام قبول كرنا                          |
| ۳۱۱         | ٢ جرى ميں احکام شرعی کانفاذ                      |
| rir         | (۱) تحویل قبله کُ                                |
| 210         | (۲) ماورمغان کے روزے                             |
| 412         | (٣) مدقة عيدالفطر                                |
| m12         | (٣) نماز عيد                                     |
|             |                                                  |

| 114    | (۵) فریعنهٔ زکوهٔ                                |
|--------|--------------------------------------------------|
| ~ -    | (۲) قانون قصاص و دیت                             |
| rrr    | (۷) سيدة النساء العالمين كاعقد كقدائي            |
| rrr    | حضوري مساجزا ديوں ي تعدا د                       |
| 779    | سیدة النساء کے جیزمی                             |
| ~~4    | غرووأى شكيم                                      |
| ~~•    | غرق سويق                                         |
| ~~~    | غروهٔ ذی امریا عُطفان                            |
| ~~0    | سرييه سالم بن عمير                               |
| 444    | غضماء                                            |
| 427    | غروة الغرع                                       |
| ~~~    | غروه بنو تينقاع                                  |
| ~~1    | كعب بن اشرف يبودي كافتل                          |
| ***    | ایک شبه کاازاله                                  |
| 201    | سريه زيدين حاريه                                 |
| 201    | صغوان بن امیہ کا پی قوم سے معورہ                 |
| 207    | غروةاحد                                          |
| ro4-1  | نتشه میدان احد<br>نتشه میدان احد                 |
| ~04 -B | نتشنه غزوه اجد                                   |
| 502    | بدر کی فککت مرتب ہونے والے ہولناک نتائج          |
| 604    | عملى اقدام                                       |
| 200    | ابو سغیان کو تعکر قرایش کاسالاراعلی مقرر کیا گیا |
| 604    | جگ کے افراجات فراہم کرنے کے لئے تجویز            |
| 200    | للكرك لتے ساہيوں كى فراجى                        |
| 4.     | تفكر كفارى تعدا و                                |
| 41     | الحکر کفارگی روا <b>ک</b> ی                      |
| 444    | ابو عامر فاسق كالنجام                            |
|        |                                                  |

| ۳۲۳         | حفرت سیده آمنه کی مرقد منور کے بارے میں ہندہ کابر امنصوبہ                       |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 242         | تفحكر كغار كاجائزه                                                              |
| 246         | تفكر كغار كابراؤ                                                                |
| 444         | الشكراسلام كي احد كے تياري                                                      |
| 444         | مجلس مشاورت                                                                     |
| ۵۲۳         | مجلسُ شوریٰ میں محابہ کرام کےایمان افروز بیانات                                 |
| M44         | نماز جمعه کی ا دائیگی اور حضور کا خطاب                                          |
| M72         | حضور كااسلحه سے ليس موكر باہر تشريف لانا                                        |
| M42         | اسوؤ حسنہ میں امت کے قائدین کے لئے دولیمتی سبق                                  |
| M42         | برچوں کی تقتیم                                                                  |
| MAY         | انبیاء ورسل کے قائداعظم کی احدی طرف روائلی                                      |
|             | ہم اہل شرک سے جنگ کرتے ہوئے کی                                                  |
| MYA         | مشرک سے مدو طلب شیں کرتے                                                        |
| MAY         | حغنور کی ابن حبتہ کے لئے دعائے برکت اور اس کے اثرات                             |
| MYA         | احدی طرف کپیش قدی                                                               |
| ~~          | عبدا للہ بن اُن کی لفکر اسلام سے علیحد گی اور واپسی                             |
|             | يبوديوں كو تفكر إسلام ميں شامل كرنے سے ا نكار                                   |
| r2r         | اوراس کی حکمت                                                                   |
| 474         | نماز جعه کے بعد مجاہدین کو خطاب                                                 |
|             | تیراندازوں کےایک دستہ کو جبل عینین پر                                           |
| 422         | متعین کرنااور واضح مدایات                                                       |
| ۳۷۸         | مشر کین کی صف آرائی<br>مشر کین کی صف آرائی                                      |
| m29         | للكر كفار كي تقسيم<br>الككر كفار كي تقسيم                                       |
| r29         | سر تعاری ہیں<br>ابو سفیان کی اوس و خزرج کواپنا ہم نوابنانے کی سازش              |
| ۳ <b>۸•</b> | ابو سعیان ی و ن و خروج و بیان و بیان مار س<br>حضرت ابو د جانه اور حضور کی مکوار |
|             |                                                                                 |

| ۳۸۰       | جنگ کا آغاز اور اس کی محشر سامانیاں                         |
|-----------|-------------------------------------------------------------|
|           |                                                             |
| ۳۸۱       | ابوعامرمنافق كابنواوس كودعوت دينااوران كادندان فحمكن جواب   |
| ۳۸۱       | ابو سغیان کی بیوی ہندہ شعر گا کر اپنے لکنکر کوجوش دلانے کلی |
| ۳۸۳       | علمبردار إسلام حعرت مصعب كي شهادت                           |
| 240       | سيدناعلى مرتفني كاعلمبرداربنا ياجانا                        |
|           | کفار کے حمیارہ جوانوں کا کیے بعد دیگرے اپنے پر چم کے نیچے   |
| ۲۸٦       | جان دے رہا                                                  |
|           | علمبرداروں کے پیم ممل سے کفار کے حوصلے پست                  |
| MAZ       | ہو گئے اور <b>بھا</b> گنا شروع کر دی <u>ا</u>               |
| 447       | کفار کے فرار کا عبرت انگیز منظر                             |
| ۳۸۸       | عمرہ بنت علقمہ کی جرأت وہیباکی نے جنگ کانقشہ بدل دیا        |
| ***       | جبلِ رماة کوخالی پاکر خالدین ولید کامسلمانوں پر حمله        |
| <b>64</b> | شهادئت سيدناحمزه رمنى الله تعالى عنه                        |
| 643       | وحثى كابيان                                                 |
| 41        | وحشى كااسلام قبول كرنا                                      |
| rar       | وحثى كامسلمه كذاب كوقتل كرنا                                |
| rar       | زنده جاويد سرفروشيان                                        |
| 44        | حعزت عبدا يثدبن جحش رضىا لثد تعاتى عنه كي شمادت             |
|           | عبدا للہ بن جحش کوان کی تکوار ٹوٹنے کے بعد حضور نے          |
| rar       | تحجوري شاخ دي جو تکوار کا کام دي تقی                        |
| 44        | أبوسعد خيثمه بنابو خيثمه رمني الله تعالى منه                |
| m90       | حعزت ممروبن جموح کی شمادت                                   |
| m90       | حعزت حنظله کی شمادت                                         |
| m92       | تحسئيل اور فابت بن وقش كاشوق شمادت                          |
| F9A       | ائتيبركم ممروين ثابت بن وقش رمنى الله تعالى عنه             |
|           |                                                             |

| m99 | مخيريق التعترى الاسرائيلي                                 |
|-----|-----------------------------------------------------------|
| ٥٠٠ | قَزْمَان                                                  |
| ۵۰۱ | ایک خطرناک لغزش                                           |
|     | تیم الکن دسته کااپنے مورچه کوخالی کر دینا                 |
| 0.2 | مؤكم مع المال ذاك ما                                      |
| 0.7 | مشركين كالمحبوب رب العالمين يرفيعله كن حمله               |
| 0.7 | د ندان مبارک کاشهید مونا                                  |
| ۵۱۰ | جاں نثاری کے دل افروز مظاہر                               |
| DIF | عثان بن عبدا للدا لمخرولي كاحملها ورقمل                   |
| DIF | ا بي بن خلف كى بلاكت                                      |
| ۵۱۳ | ا بوسفیان حضور کی حلاش میں                                |
| ۵۱۵ | مسلم خواتمين                                              |
| ۵۱۵ | حضرت ام عماره کی جاں نثاری اور شجاعت                      |
| 014 | حضرت ابو د جانه رمنی الله تعالی عنه                       |
| 014 | مسلم خواتنين ميدان احدمين                                 |
| DIA | بیاژی چوٹی پر جانے کی سعی                                 |
| or. | خوف و دہشت کے عالم میں نعمتِ اطمینان                      |
| or. | ہراس وسراسیمکی کے عالم میں جانغرو شی کے زندہ جاوید نقوش   |
| 011 | حعزت انس بن لفزر مني الله تعالى عنه                       |
| orr | عباس بن عباده ، خارجه بن زیداوراوس بن ارقم رمنی الله عنهم |
| orr | مروه باد! جان عالم يخيريت بي                              |
| ort | زخمول پرمزیم پی                                           |
| 012 | بار گاه خداوندی پس دعا                                    |
| OTA | کینه توزی۔ سنگد لی اور کمینگی کی انتها                    |
| ora | الشكر كفارى كمه واپسى سے پہلے نعرہ بازى                   |
| ٥٣٠ | مدینه منوره پر کفاری مکنه پلخاری پیش قدمی                 |
|     |                                                           |

| 011 | شهیدان تحنن ازل کی خرمیری                                                           |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| orr | سيدا تشمداء حضرت حمزه كيلاش پاك كي حلاش                                             |
| orr | حضرت مغيه خوا ہرسيد ناحمزو رضي الله عنهم                                            |
| oro | شمداءا حد کی تدفین                                                                  |
| ٥٣٥ | ا حدے واپسی کے وقت دعائے نبوت                                                       |
| OFA | فيضان نكاو نبوت كادوسرا تابتاك كرشمه                                                |
| ٥٣٣ | یبود اور منافقین کے گھروں میں تھی کے چراغ جلنے لکے                                  |
| ٥٣٥ | چند توجه طلب اہم امور                                                               |
| ٥٣٥ | فقهى احكام                                                                          |
| 012 | زبره گدا ز حالات میں مضمر حکمتیں                                                    |
| ۵۵۰ | شانِ شداء                                                                           |
| مهم | زيارتِ مزاراتِ شمداء<br>زيارتِ مزاراتِ شمداء                                        |
| 201 | شداء كاجبام كالمحج وسلامت رمهنا                                                     |
| ۵۵۸ | غروة حمراء الاسد                                                                    |
| 025 | سراوہ سراع الاسلا<br>سالِ سوم میں وقوع پذیر ہونے والے واقعات                        |
| 041 | معرت حفصه كاشانه نبوت مي                                                            |
| ٥٢٣ | عقد سیده ام کلثوم رمنی الله عنها<br>عقد سیده ام کلثوم رمنی الله عنها                |
| ٥٧٥ |                                                                                     |
| ۵۷۵ | حغرت زينب بنت خريمه كاشرف زوجيت                                                     |
|     | حعزت امام حسن كاميلا و مبارك                                                        |
| 041 | سم بجرى                                                                             |
| 049 | سرية ا بي سلمه                                                                      |
| 04. | رجع كالميه                                                                          |
| 294 | ر جی مہمینہ<br>معرت نمبیب کے اشعار جو آپ نے تختہ دار پر کھے                         |
| 09- | ابو سفیان کی ایک اور سازش<br>ا                                                      |
| Dar | ابو سفیان می ایک اور ساز ک<br>غداری اور د <b>حو</b> کا بازی کاایک اور خونجکال واقعه |
|     |                                                                                     |

|     | برنتوند                                                                   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|
| 097 | غرو أبن النفير                                                            |
| 200 |                                                                           |
| 4.r | عبدالله بن ابی کاپیغام<br>میرالله برنزی روسیع                             |
| 4.0 | مرور عالم کی بنونضیر کی طرف روانگی اور محاصره<br>منه نخه سر من میرسد کرد. |
| 4+4 | بى نفيرك كخلستان كافيخ كاحكم                                              |
| 4.4 | سلام بن مشکم کامشوره جومسترد کر دیامیا                                    |
| 4.4 | ياهن اور ابو سعديهو ديور كاايمان لانا                                     |
| Y•A | بنونضيري جلاوملني كامنظر                                                  |
| 11. | بنونضير کے اموال کی تقتیم                                                 |
| 115 | غروه ذات الرقاع                                                           |
|     | غورث كابر ب ارا ده ب بار گاه رسالت                                        |
| 711 | میں حاضر ہوناا ور اس کاانجام .                                            |
|     | حعرت عباداور عمار كايسره دينااور حضرت عباد كا                             |
| 110 | ا دائے فرض میں جان دے دیتا                                                |
| 110 | حفرت جابر کے اونٹ کاواقعہ                                                 |
| TIT | حضور انوراور جابر کی مفتکو                                                |
| 114 | غروه بدرا تصغري                                                           |
| 477 | اس سال میں وقوع پذیر ہونے والے دیگراہم واقعات                             |
| 455 | زيدين عابت كوسرياني زبان سيميخ كافرمان                                    |
| 456 | اس تحم سے پہلے ان کی ذہانت کا متحان لیا گیا                               |
| 770 | حعرت ام سلمي من شرف زوجيت                                                 |
| YFA | سيد تأعلى كي والده ماجده كي وفات                                          |
| YFA | وه شرعی احکام جن کانزول اس سال موا                                        |
| Tra | ميلاة الخوف                                                               |
| ٦٣٠ | رمت فرکا <b>ت</b> لی تھم                                                  |
|     | 100                                                                       |

| جرت كا يانجوان سال                |  | 1rr |
|-----------------------------------|--|-----|
| معرت سلمان انسارى كازادى          |  | 122 |
| فروة دومتدا لجندل                 |  | 122 |
| فروة مريسيع                       |  | 456 |
| شدید آندهی                        |  | 400 |
| ناقه کی تمشد کی                   |  | 700 |
| حارث بن ضرار کی آمداور اس کااسلام |  | 466 |
| واقعدا فك                         |  | 400 |
|                                   |  |     |



اگرتم مدد نروگرول کرم کی تو (کیا بُوا) اُن کی مدد فرائی ہے واللہ جب نِکالاتھا اُن کو کفالے آئی کا کھالے نے الیف جب نِکالاتھا اُن کو کفالے نے الیف جب فراہے تھے اپنی کیدن موقعی نا اللہ تعالیٰ ہمانے ماتھ ہے بچھزازل کی اللہ نے اپنی کیون اُن کر کورمنے کھیں بوقعی نا اللہ تعالیٰ ہمانے ماتھ ہے بچھزازل کی اللہ نے اپنی کیون اُن کراور مدد فرائی ان کی ایسے شرک والے جہنے تھے میں منظم نے مدد مکھا اور کردیا کا فروں کی بات میں ہمیشے مر طرفہ ہے اور اللہ تعالیٰ عالیہ جھمت واللہ کورنر گھی ، اور اللہ کی بات ہی ہمیشے مرطبہ ہے اور اللہ تعالیٰ عالیہ جھمت واللہ وروزی کا مورہ تو بہتے ترجمہ جال القرائی )

يزب كى طرف هجرت كالعن أ

# يثرب كي طرف ہجرت كا آغاز

اولین مهاجر : ابوسلمه مخزومی رضی الله تعالی عنه

یژب کی طرف سب ہے پہلے ہجرت کرنے کی جس کو صعادت نصیب ہوئی۔ وہ حفرت ابو سلمہ مخزومی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے یہ ہجرت بیعت عقبہ کے انعقاد سے بھی ایک سال پہلے کی۔ ان کاپورانام: ابو سلمہ عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن محرت کی تھی۔ کئی سال کی انہوں نے اس سے پیشتر اپنے کبہ سمیت حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ کئی سال کی جلاوطنی کے بعد جب مکہ واپس آئے تو قریش نے ان پر دوبارہ مشق جور وستم شروع کر دی ابو سلمہ کو پہتہ چل مجیا کہ یہاں سے کئی سومیل دوریش بشر میں مسلمانوں کی کافی تعداد آباد ابو سلمہ کو پہتہ چل مجیا کہ یہاں سے کئی سومیل دوریش بشر میں مسلمانوں کی کافی تعداد آباد ہے۔ اس لئے اہل مکہ کے مظالم سے بچنے کے لئے انہوں نے بیشرب جانے کا پروگر ام بنالیا۔ حضرت سلمہ نے اپنی دادی ام سلمہ رضی اللہ عنها سے اپنے داد اابو سلمہ کی ہجرت کا واقعہ یوں دوایت کیا ہے۔

ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میرے شوہرابو سلمہ نے جب بجرت کا پختہ عزم کر لیاتووہ اپنی اور آئے۔ مجھے اس پر سوار کیا اور اپنے بیٹے سلمہ کو میری گود میں بٹھادیا۔ اونٹنی کی تکیل پکڑی اور اپنے سفر پر روانہ ہوگئے۔ جب بنو مغیرہ بن عبداللہ نے انہیں ہجرت کرتے دیکھاتوان کاراستہ روک کر کھڑے ہوگئے۔ اور کمااے ابو سلمہ! اگر تم ہملری مرضی کے خلاف اپناوطن چھوڑ کر چلے جانے پر معرب ہو تو تمہاری مرضی ہم تمہیں مجبور نہیں کریں گے۔ لیکن ہماری بچیام سلمہ کو جانے ہا تھ سے اونٹنی کی ام سلمہ کو جانے ہے ہوئے ہا تھ سے اونٹنی کی گیل چھین کی اور مجھے اپنے ساتھ واپس لے چلے۔ ابو سلمہ کے خاندان کو جب اس بات کا علم

ا بسیرت ابن کثیر، جلد ۲، صفحه ۲۱۵ وسیرت ابن مشام، جلد ۲، صفحه ۷۷

ہواتووہ غصہ سے برافروختہ ہوگئے۔ انہوں نے بنومغیرہ کو آکر کماکہ اگر تم ہمارے بھائی ابو سلمہ کے ساتھ اپنی بٹی کو بیجنے پر رضامند نہیں تو پھر ہم بھی تہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیں گے کہ تم ہمارا بیٹا (شیرخوار سلمہ) اپنے ساتھ لے جاؤ۔ چنانچہ انہوں نے میری گود سے میرالخت جگر چھین لیا۔ اس کھینچا آنی میں میرے نتھے بیٹے کاباز واتر گیا۔

میرے شوہرابوسلمہ کافراق ہی میرے لئے جا نکاہ تھا۔ اب بیٹابھی مجھے سے چھین لیا گیااور اس کی جدائی کازخم بھی مجھے سہنا پڑا۔ میرے خاندان والے مجھے لے گئے۔ اور مجھے محبوس کر دیااس طرح میراسلرا کنبہ بھر گیااور میراسلراسکون عارت ہو گیا۔ میں الگ، میرا بیٹاالگ اور میرا خلوندسب ایک دوسرے سے جدا کر دیئے گئے۔

میں ہر صبح ابھے کے مقام پر پہنچتی۔ جہاں میرا سارا کنبہ بھوا تھا وہاں بیٹے کر دن بھرا پنے خلوند، اپنے گخت جگر کے فراق میں آنسو بہاتی رہتی اور شام کو واپس آ جاتی اس طرح تقریبا کیک سال گزر گیا۔

ایک روز میں وہاں پیٹھی رور ہی تھی۔ کہ بی مغیرہ میں سے میراایک چھازاد میرے قریب ے گزرا۔ اس نے جب میری میہ حالت زار دیکھی تواس کاول پہیچ گیا۔ واپس آگراس نے ا پے قبیلہ والوں کو ملامت کی کہ تمہیں اس سکینہ پر رحم نہیں آتا۔ تم نے اس کو اس کے خاوند كواور اس كے بيچ كو جداكر ديا۔ ميرے خاندان والوں نے مجھے كما۔ أكر تم اپنے خاوند ك پاس جانا چاہتی ہوتو چلی جاؤ۔ ہماری طرف سے اجازت ہے۔ میرے خلوند کے رشتہ داروں کو اس اجازت کا پنة چلاتوانسوں نے میرا بیٹا مجھے واپس کر دیا۔ میں نے اپنے اونٹ پر کجاوا ڈالا۔ اس پر سوار ہو تمنی۔ پھر اپنے بیٹے کو اپنی کو دہیں بٹھالیااور بکہ و تنما مدینہ طبیبہ روانہ ہو گئی۔ کمہ سے باہر جب میں تنعیم کے مقام پر پہنچی تو وہاں مجھے عثمان بن طلحہ مل حمیا۔ اس نے مجھ ے پوچھااے ابوامیہ کی بنی ! کد حر کاقصد ہے۔ می نے کمامیں اپنے شوہر کے پاس مین جا ر بی ہوں۔ اس نے پوچھاتمہارے ساتھ کوئی اور آ دی بھی ہے۔ میں نے بتایا خداکی قتم!الله تعالی کے سوااور اس نتھے بچے کے سوامیرے ساتھ اور کوئی نہیں۔ اس نے کہا۔ میں تہیں اكيلانسيں چھوڑوں گا۔ اس نے ميرے اونٹ كى تكيل پكڑلى اور مجھے لے كرچل پڑا۔ بخدا! میں نے آج تک ایساکر یم النفس منق سفر کوئی نہیں دیکھا۔ جبوہ پڑاؤ پر پہنچاتواون کو بٹھا آ پر دور ہٹ کر کھز اہوجا آ۔ جب میں اونٹ سے اتر جاتی تووہ اونٹ کو پکڑ کر لے جا آ۔ اس سے یالان آبار آاور اے باندھ دیتا کھر دور کسی در خت کے سامیہ میں آرام کرنے کے لئے لیٹ

جاتا۔ جب دوبارہ سفر شروع کرنے کا وقت آتا تو وہ اونٹ پر کجاوہ کس کرلے آتا۔ اے میرے قریب لاکر بٹھا دیتا۔ جھے کہ تااب سوار ہو جاؤ۔ میں سوار ہونے لگتی تو وہ پرے ہٹ جاتا جب سوار ہو کر بیٹے جاتی تو وہ آکر نکیل پکڑلیتا اور چلنے لگتا۔ مارے سفر میں اس کا ہی معمول رہا۔ یساں تک کہ اس نے مجھے مدینہ پہنچا دیا۔ جب قبالی بستی دکھائی دینے لگی۔ جمال ہو عمرو بن عوف آباد تھے اور وہاں ہی میرے شوہر قیام پذریہ تھے تو اس نے کہا کہ تمہارا خاونداس گؤں میں ہو عوافر ہائے۔

مجھے وہاں پہنچا کر وہ مکہ واپس چلا آیا۔ آپ فرماتی ہیں۔

وَاللّهِ مَا اَعْلَمُ اَهْلَ بَيْتٍ فِى الْإِسْلَاهِ اَصَابَهُ هُمْ آصَابَ الْ اَبِى سَلْمَةَ وَمَا دَايَتُ صَاحِبًا قَطُ اَكُومَهِنْ عُنْمَانَ بَرَطُلْحَةَ "بخدا! میں اسلام میں کسی خاندان کو شیں جانتی جے ابو سلمہ کے خاندان ے زیادہ مصبتیں جھیلی پڑی ہوں اور نہ میں نے کوئی ایساساتھی دیکھا ہے جو عثمان بن طلحہ سے زیادہ شریف النفس ہو۔ "(1)

آپ غور فرمائے! اہل ایمان کی اس استقامت اور عزیمت پر ابو سلمہ ہے اس کی بیوی چھین کی جاتی ہے۔ ان کے گفت جگر کو اس سے جدا کر دیا جا آب لیکن ابو سلمہ اپنی منزل محبت سے رخ منیں پھیرتے۔ سب کو اللہ کے حوالے کر کے مدینہ کی طرف والهانہ انداز میں قدم بر هاتے جاتے ہیں۔ معصوم بچے کو ماں اور باپ دونوں سے محروم کر دیا جا آہے۔ حضرت ام سلمہ کو بیک وقت دو صدمے بر داشت کرنے پڑ رہے ہیں اپنے شوہر کا فراق اور اپنے نور نظر کی جدائی۔ لیکن کیا مجال کہ یائے استقامت میں ذراسی جنبش بھی آئی ہو۔

حضرت ابوسلمہ رضی اللہ عنہ کے بعد عامر بن ربعیہ علی رفیقہ حیات لیلی بنت ابی حیثمہ ہجرت کر کے دینہ طیب پنچے یہ عدی بن کعب کے حلیف تھے۔ انہیں کے پاس اقامت اختیار ک پر عبداللہ بن جحش، اپنے وطن اور اہل وطن کو، اپنی منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد کو اللہ تعالی اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی محبت میں چھوڑ کر اپنی دولت ایمانی کو اپنے سینہ میں سمیٹے مدینہ طیبہ پینچتے ہیں۔ انہوں نے تنماہجرت نمیں کی بلکہ اپنے ساتھ اپنا سار ا خاندان کے کر روانہ ہوئے ان کی زوجہ محترمہ، ان کے بھائی عبید اللہ بن جحش بھی ان کے خاندان کے ریائی عبید اللہ بن جحش بھی ان کے ساتھ ایک ساتھ سے ساتھ سے ساتھ ایک کا کہ کے ساتھ ہوں اور گھاٹیوں میں بغیر کی قائد کے ساتھ ساتھ سے ساتھ سے ساتھ سے ساتھ سے ساتھ سے ساتھ سے ساتھ سے۔ یہ نامینا شے۔ بایں ہمہ مکہ کی اونجی نجی گلیوں اور گھاٹیوں میں بغیر کی قائد کے ساتھ سے۔ یہ نامینا شے۔ بایں ہمہ مکہ کی اونجی نجی گلیوں اور گھاٹیوں میں بغیر کی قائد کے

آزادانہ کھو متے پھرتے تھے۔ یہ بڑے فصیح وہلیغ شاعر تھے ان کی یوی ابو سفیان بن حرب کی ہٹی ملی ۔ اس کا نام "الفارعہ" تھا۔ ان کی والدہ کا نام "امیمہ" تھا جو سردار بی ہائی معزت عبدالمطلب کی صاجزادی تھی۔ اتنے بڑے ناٹا کا دوہتا، ابو سفیان جیسے رئیس مکہ کا داماد، اور قادر الکلام شاعر، جب میخانہ تو حید کے ساتی کے دست مبارک سے سے تو حید کا جام پتیا ہے تواپنے خالق کے سواسب کو بھول جاتا ہے اپنے سلاے تعلقات کو توڑ دیتا ہے اور اپنی معذور یوں کے باوجود ذوق و شوق کی پر خار وادیوں کو روند آ ہوا منزل جاتاں کی طرف متانہ وار بڑھتا چلا جاتا ہے علامہ ابن کیٹر نے اس مهاجر کارواں کے ہیں مردوں اور آٹھ خواتمن کے نام گنائے ہیں۔ (۱)

ان سب کے وہاں ہے چلے آنے ہاں کا گھر جمال ہروقت مماممی رہتی تھی اج کر رہ کیا۔ ایک روز متب بن ربعہ ، حضرت عباس بن عبدالمطلب اور ابو جمل کااس طرف ہے گزر ہوا۔ متبہ کی نظراس گھر پر پڑی جو سونا پڑا تھا۔ اور اس میں بسنے والے اسے یوں ویران چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ اس نے لمبی آہ بھری۔ اور یہ شعر پڑھا۔

وَكُلُّ دَارِ دَان طَالَتْ سَلَامَتُهَا يَوْمًا سَتُدْرِكُهَا الْنَكْنَبَاءُ وَالْخُوْدِ
" برگم خواه وه طویل عرصه تک آباد اور سلامت را بهوایک ندایک دن
اس بربربادی آئی اور وه اجاز بوجائے گا۔ "

وہ لوگ جوا پنے آباد محمروں کو سُونا چھوڑ کر چلے محکے تصانبیںان کے اجڑنے کاذراد کھ نہ تھا کیونکہ انہوں نے معرفت اللی کے چراغ روشن کر کے اپنے حریم دل کو آباد کر لیا تھا۔ انہوں نے فانی دنیا کے عوض آخرت کی ابدی نعتیں اور مچی مسرتیں حاصل کر لی تھیں۔ وہ اس سودے پر سُرخوش تصاور از حد مسرور۔

ابواحمد، وو عامينا شاعراس جمرت كى روح پروركيفيت كويول بيان كرتا - و ابواحمد، وو عامينا شاعراس جمرت كى روح پروركيفيت كويول بيان كرتا - و المنظمة مَنْ اَخْتُمْ يَعْنِيدٍ اَلْاَهَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْمُلِمُ اللهِ اللهِ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُلْمُ اللهِ اللهِ ا

" جب میری بیوی ام احمر نے مجھے سور سے سغریر آمادہ دیکھا، اس ذات کی رضا کے لئے جس سے میں حالت غیب میں بھی ڈر آموں اور خاکف رہتا ہوں۔"

۱ - سیرت ابن کثیر، جلد ۲، منحه ۲۱۸

تَقُولُ: فَإِمَّا كُنْتَ لَا بُهِ فَاعِلًا فَيَعِهِ فِينَا الْبُلْدَانَ وَلْتُناَ يَرُبُ وَ وَ كَنْ كُلُ الْمُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُولُولُولُهُ اللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُلْكُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَمُ اللَّهُ اللللِمُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُلُمُ

اِلَى اللهِ وَجُهِفَى الرَّهُولِ مَنْ فَقِهِمُ الْمَاللهِ يَوْفًا وَجُهُ لَا يَحَلَيَبُ "ميرارخ، الله اور اس كے رسول كى طرف ہے اور جوائے چرے كوالله تعالى كى جانب متوجہ كرليتا ہے وہ تامراد نسيں رہتا۔ "

ن کُوْ قَدُ تَرَکُنَا مِنْ جَمْدِهِ وَکَاهِمِ کَا مِکْ بِکَامِعَةِ تَبَکِیْ بِدَمْمِ وَتَنَدُبُ "ہم نے منزل جاناں کی طرف ہجرت کرتے ہوئے اپنے کتنے مخلص دوستوں کی جدائی اختیار کی ہے اور کتنی ایسی تھیجے میں کرنے والیوں کو آنسو بماتے ہوئے اور آہ وفغان کرتے ہوئے پیچے چھوڑ آئے ہیں۔ "

## هجرت فلروق اعظم

حضرت تافع، حضرت عبداللہ بن عمر کے واسط سے حضرت عمر بن خطاب کی زبانی آپ کی ہجرت کا واقعہ روایت کرتے ہیں۔

حضرت عمرنے بتایا کہ میں نے اور عیاش بن ابی رہید اور ہشام بن العاص نے اکٹھا بجرت کرنے کاپروگرام بنایا اور طے یہ کیا کہ نی غفلہ کے آلاب کے پاس " تاخیب " کے مقام پر مبح سویر سے اکٹھے ہوں گے۔ اور وہاں سے ایک ساتھ پڑب روانہ ہوں گے۔ اور یہ بھی طے کیا کہ اگر ہم تین میں سے کسی مخفص کو کوئی مجبوری پیش آ ئے اور وہ وقت مقررہ پروہاں نہ پہنچ توباق و ساتھی مزید انتظار کے بغیر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جائیں۔ عیاش تو چھپ چھپاکر اس مخصوص مقام تک پہنچ گئے۔ ہشام سرے سے وہاں پہنچ نہ سکے لیکن حضرت عمرر منی اللہ عند کی مدے روائی کا واقعہ سیدناعلی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے یوں بیان فرمایا۔

سیدناعلی مرتضلی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں "جہاں تک مجھے علم ہے حضرت عمر کے علاوہ جملہ مهاجرین نے خفیہ طور پر ہجرت کی ۔ لیکن حضرت عمرنے جس روز ہجرت کاعزم کیاانہوں

نے اپنی کوار کلے میں جمائل کی۔ اپنی کمان کندھے پررکھی تیر، اپنی مٹھی میں لے لئے چھو ٹانیزہ اپنی کمرے ساتھ آویزاں کیابایں کر وفرطواف کعبہ کے لئے حرم شریف میں پہنچے سلا ہے قریش یہ منظر دکھے رہے ساتھ آویزاں کیابایں کر وفرطواف کعبہ کے لئے حرم شریف کے سات چکر یہ منظر دکھے رہے ہے کئی کو دم ملانے کی مجال نہ ہوئی۔ آپ نے کعبہ شریف کے سات چکر لگائے اور طواف کھمل کیا مقام ابر اہیم کے پاس دو نقل پڑھے قریش کے رئیسوں نے حسب دستور جگہ جگہ اپنی آپی مجلس میں محاور بلند آوازے اعلان کیا۔

شَاهَتِ الْوُجُوهُ لا يَرْغَمُ اللهُ ولَا هذِهِ الْمَعَاطِسَ آي الْاُوْفَ مَنْ اَرَادَ اَنْ تَثْكُلُهُ أُمَّهُ وَيُؤْتَدَ وَلَدُهُ اَوْتَرْمُلَ مَنْ وَجَتُهُ فَلْيَلْقِنِيْ وَرَآءَ هٰذَا الْوَادِئِ - قَالَ عَلِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَمَا تَهْعَهُ آحَدُ تُمَّمَّضَى لِوَجُهِهِ -

"تمهارے چروں پر پھٹکار ہو۔ اللہ تعالی ان ناکوں کو خاک آلود کرے۔ جو مخف یہ چاہتاہے کہ اس کی مال اس کوروئ اس کی اولاد يتم ہو۔ اس کی بیوی بیوہ ہے، تووہ اس وادی کے دوسری طرف آئ اور مجھ ہے مقابلہ کرے۔ حضرت علی فرماتے ہیں حضرت عمر نے یہ اعلان کیا کی کو جرأت نہ ہوئی کہ آپ کے چیلنج کو قبول کر آ۔ چنانچہ آپ بیڑب کی طرف روانہ ہو گئے۔ "

حضرت عمر فرماتے ہیں۔ مقام مقررہ پر میں اور عیاش بن ابی ربیعہ پہنچ مکے لیکن ہشام نہیں پہنچ ۔ ہم نے اندازہ لگالیا کہ کفار کوان کی ہجرت کاعلم ہو گیا ہے اور انہوں نے ہشام کوروک لیا ہے۔

ہم روانہ ہو گئے۔ اور قبامی نی عمروبن عوف کے ہاں جاکر قیام کیا۔ ابو جمل اور حارث کو جب پتہ چلا کہ عیاش بن ربعہ، ہجرت کر کے بیڑب چلا گیا ہے۔ قووہ دونوں اس کے تعاقب میں بیڑب پہنچ ۔ عیاش، ان دونوں کے چپا کالڑ کابھی تھا۔ اور مال کی طرف سے ان کابھائی بھی تھا۔ جب ابو جمل اور حارث وہاں پہنچ تو انہوں نے عیاش سے ملاقات کی اور اے کما جب تھی۔ جب ابو جمل اور حارث وہاں پہنچ تو انہوں نے عیاش سے ملاقات کی اور اے کما جب تیری ہورت کا علم ہوا تو اس نے نذر مانی ہے کہ جب تک تھے دیکھے گی نہیں اپنے بالوں میں کتھی نہیں کر میاش کا دل بہتے گیا اور وہ واپس جانے بر تیار ہو گیا۔

حضرت عرفرماتے ہیں میں نے اے کمااے عمیاش! بخدا! میہ تیرے رشتہ دار تیرے ساتھ

وھو کا کررہے ہیں اور تھے اپنے دین ہے ہرگشتہ کرنا چاہتے ہیں۔ ان ہے ہوشیار رہو۔ بخدا جس وقت تیری مال کو جو کیں کاٹیس گی تو وہ خود بخود کنگھی کرے گی اور جب کمہ کی کرکتی و حوب اس پر آگ برسائے گی تو خود ہی سالیہ میں جا کر بیٹھ جائے گی۔ عیاش نے کما کہ میں ایک دفعہ جلوں گا۔ تاکہ مال کی فتم کو پورا کروں نیز میں وہاں اپنا کانی مال چھوڑ کر آیا ہوں وہ بھی لے آؤں گا۔ حضرت عمر نے اے کمااے عیاش! تو جانا ہے کہ میں مکہ کے بڑے رئیسوں میں سے ایک ہوں میں اپنا نصف مال تھے چیش کرتا ہوں تو وہ لے لے اور اپنے او پر رحم کر اور ان لوگوں کے دام فریب میں نہ بچنس کی اس نے میری بات نہ مانی اور واپس جانے پر آمادہ ہو کیا۔ آخر میں میں نے آب کہ اگر تم میری کوئی بات نہ مین مانے توابیا کر و میری یہ اونڈنی لے جو کے سے بڑی تیزر فتر اور فرمانبر دار ہے اس کی پیٹے پر سوار ہو جاؤا ثنائے سفراگر ان مشر کین کی طرف سے تمہیں کوئی شک و شبہ گزرے تواس کو ایزی لگانا۔ وہ تمہیں ان کے چنگل سے نکال طرف سے تمہیں کوئی شک و شبہ گزرے تواس کو ایزی لگانا۔ وہ تمہیں ان کے چنگل سے نکال لے جائے گی۔ اس نے آپ کی اونٹنی لے کی اور اس پر سوار ہو کر ابو جمل اور حار نے ہمراہ روانہ ہو گیا۔

جب کچے سفرطے کر چکے توابو جہل نے کہا۔ میرے بھائی۔ میں نے اپنے اون کو ہڑی مشقت میں ڈالا ہے اب یہ تھک گیا ہے کیا تم اپنی ناقہ پر مجھے اپنے پیچھے نہیں بٹھا لیتے آکہ میرا اونٹ کچھے ستالے اور آزہ دم ہوجائے۔ عیاش نے کہا ہاں! پس تینوں نے اپنا اون نؤں کو بٹھا یا گہ ابو جہل، عیاش کے پیچھے اس کی او مٹنی پر سوار ہوجائے۔ جب وہ زمین پر اتر گئے توان دونوں نے طے شدہ منصوبے کے مطابق اس کو پکڑلیا اور اس کے پاؤں اور ہاتھوں کو مضبوط رسی سے جکڑ دیا اور اس حالت میں اے کر دن کے اجالے میں مکہ میں داخل ہوئے۔ جہاں سے گزرتے لوگوں کے ٹھٹ کے ٹھٹ لگ جاتے وہ ان کو کہتے۔

يَاآهُلَ مَكَّةَ ؛ هُكَذَا فَافْعَلُوْا بِسُفَهَآءِكُمُّكُمَا فَعَلْنَا بِسَفِيهِنَا هٰذَا-

"اے مکہ والو! تم بھی اپنے احمقوں کے ساتھ میں سلوک کر وجو ہم نے اپنے اس احمق کے ساتھ کیا ہے۔"

دونوں نے باری باری حضرت عیاش کو سوسودرے لگائے اور جبوہ مکہ پنچے توانمیں باندھ کر چلچلاتی و حوب میں ڈال و یا گیا۔ ان کی ماں نے قتم کھائی کہ جب تک بید وین اسلام کو ترک نمیں کرے گااس کی رسیال نمیں کھولی جائمیں گی اور یوں ہی تڑپ تڑپ کر جان دے دے گا۔

کیاعیاش اور ہشام نے دین اسلام کو ترک کر کے پھر کفرافقیاد کر لیا۔ اگر چہ بعض روایات میں اس رائے کی تائید ہوتی ہے۔ لیکن اس سے قوی دلائل ایسے ہیں جو اسلام پر ان کی جابت قدمی کی شادت دیتے ہیں کفار مکہ اسمیں مسلسل طرح طرح کی سزائیں دیتے رہے۔ اگر انہوں نے دوبارہ کفر تبول کر لیا ہو تا تو پھر ان کو سزا دینے کا کوئی جواز نہ تھا۔ نیز سرکار دوعالم صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم جب مدینہ طیبہ پنچے تو چالیس دنوں تک ہر صبح کی نماز میں ان کی نجات کے لئے دعائیں ما تھتے۔ عرض کرتے

اللَّهُمَّ الْجُ الْوَلِيْدَ بْنَ الْوَلِيْدِ وَعَيَاشُ بْنَ اَلِى دَسِيْعَ وَهِشَامَ بْنَ الْعَاصَ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ بِمَلَّةَ الَّذِيْنَ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ حِيْلَةً وَلَا يَهْتَدُ وْنَ سَبِيْلًا

"ا الله! كفار كے پنجه استبداد سے نجات دے وليد بن وليد، عياش بن ربعيه ، مشام بن العاص كو - نيزان كمزور الل ايمان كو بھى نجات دے جو كمه ميں اور جو كسى حيله سے ہجرت كى استطاعت نميں ركھتے اور نه انہيں كوئى راہ فرار د كھائى د جى ہے ۔ " (1)

ان دونوں کا نام لے کر حضور ان کی نجلت کے لئے دعافرہاتے رہے۔ خدانخواستہ آگر انسوں نے اسلام سے رخ موڑ لیاہو آبووہ قطعاً اس دعاکے مستحق نہ تھے۔ کفار کاانسیں مسلسل عذاب دیتے رہنا، سرکار دوعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے لئے یہ دعائیں مانگمنا اس بات کی روش دلیل ہے کہ انسوں نے اسلام سے اپنارشتہ منقطع نسیں کیا تھا۔

قریش نے ان دونوں کو محبوس کر دیااور کئی سال وہ ان کی قید میں رہے۔ ۲ ہجری میں جنگ بدر ہوئی۔ مسلمانوں نے کفار مکہ کے ستر آ دمیوں کو جنگی قیدی بتالیا۔ ولید بن ولید حضرت خالد کے بھائی بھی ان جنگی قیدی بتالیا۔ ولید کافد سے اواکیااور انسیں رہا کر اے واپس مکہ لے آئے۔ مکہ پہنچ کر ولید نے اسلام کا اعلان کر دیا۔ ان کے دونوں بھائی بست برہم ہوئے اور ولید کو کما کہ اگر تم مسلمان ہو گئے تھے تو پہلے اعلان کر دیا ہوتا۔ ہم زرفد سے بست برہم ہوئے اور ولید کو کما کہ اگر تم مسلمان ہو گئے تھے تو پہلے اعلان کر دیا ہوتا۔ ہم زرفد سے بہتے کے لوگ جاتے۔ ولید نے کما کہ اگر میں اس وقت اپنے ایمان لانے کا اعلان کر آتو ممکن ہے کہ ہوئے وگئے ہوئے کے لئے ایمان لانے کا اعلان کر آتو ممکن ہے کہ ہوئے وگئے ہوئے کہ ایمان کرتے کہ میں فدید سے نہتے کے لئے ایمان کر رہا ہوں میں اس بات کو پہند سے کہتے ہوئے اوگ یہ گان کرتے کہ میں فدید سے نہتے کے لئے ایمان کر رہا ہوں میں اس بات کو پہند سے کہتے ہوئے کہ اوگ میرے بارے میں اس غلط فنمی میں جتال ہوں۔ کہتے روز بعد وہ مکہ سے نہیں کرتا تھا کہ لوگ میرے بارے میں اس غلط فنمی میں جتال ہوں۔ کہتے روز بعد وہ مکہ سے نہیں کرتا تھا کہ لوگ میرے بارے میں اس غلط فنمی میں جتال ہوں۔ کہتے روز بعد وہ مکہ سے نہیں کرتا تھا کہ لوگ میرے بارے میں اس غلط فنمی میں جتال ہوں۔ کہتے روز بعد وہ مکہ سے نہیں کرتا تھا کہ لوگ میرے بارے میں اس غلط فنمی میں جتال ہوں۔ کہتے روز بعد وہ مکہ سے نہیں کرتا تھا کہ لوگ میرے بارے میں اس غلط فنمی میں جتال ہوں۔ کہتے روز بعد وہ مکہ سے میں اس غلط فنمی میں جتال ہوں۔ کہتے روز بعد وہ مکہ سے میں اس غلط فنمی میں جتال ہوں۔

ا - میرت حلبیه، جلدا، منحه ۱۱۳

ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آگئے۔ (1) علامدابن ہشام اپنی سیرت میں لکھتے ہیں کہ ایک دن رحمت عالم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا۔ مَنْ بِنِّ بِعِیّائِنْ بُنِ إِنِیْ مَنْ بِنِیْعَةٌ وَهِشَاهِ بْنِ

مَنْ لِنَى بِعِيَارِق بُنِ إِنِى رَبِيْعَةَ وَهِشَاهِ بَنِ الْعَاصِ "كون ہے جو عياش بن ابي ربيعہ اور ہشام بن العاص كو ميرے پاس لے آئے؟"

ولیدنے عرض کی یارسول اللہ! یہ خدمت میں انجام دوں گا۔ اس وقت تعمیل ارشاد کے کمہ روانہ ہو گئے اور چھپتے چھپاتے مکہ میں داخل ہو گئے۔ راستہ میں ایک عورت ملی جو کھانا لیے ملہ روانہ ہو گئے اور چھپتے چھپاتے مکہ میں داخل ہو گئے۔ راستہ میں ایک عورت ملی جو کھانا کے جاری تھی۔ آپ نے اس سے بچھپے پچھپے چلتے رہاوراس مکان کا پہتہ چلا دوقید یوں کو کھانا پہنچانے جاری ہوں۔ آپ اس کے پچھپے پچھپے چلتے رہاوراس مکان کا پہتہ چلا لیاجمال ان کے دور بی بھائی محبوس تھے۔ یہ ایک چلا دیواری تھی جس پر چھت نہ تھی۔ جب لیاجمال ان کے دور بی بھائی محبوس تھے۔ یہ ایک چلا دیواری تھی جس پر چھت نہ تھی۔ جب انہیں رات کی آر کی پھیل گئی تودہ آہت سے وہاں پنچ اور دیوار کو پھاند کر پنچا تر گئے۔ جہ اں انہیں ہمکٹریاں لگا کر قید کر دیا گیاتھا۔ ولید نے ان کی ہمکٹریوں کو ایک پھر کے اوپر رکھا اور تھوار کاوار کر کے ان ہمکٹریوں کو کاٹ ڈالا۔ پھر انہیں باہر نکلا۔ اپنے اونٹ پر سوار کیاخود تکیل پکڑی اور کر کے ان ہمکٹریوں کو کاٹ ڈالا۔ پھر انہیں باہر نکلا۔ اپنے اونٹ پر سوار کیاخود تکیل پکڑی اور انہیں لئے کر اپنے آتا قاعلیہ الصلاق والسلام کی بارگاہ میں پہنچا دیا۔ راستہ میں ان کا پاؤں پھسلا۔ لیک انگی زخمی ہوئی اس سے خون بنے لگا۔ فرز انگلی کو کما

هَلْ آنْتِ إِلَّا اصْبَعُرُ دُمِيْتِ وَفِي سَبِيْلِ اللهِ مَالَقِيْتِ

"كياب الكى الكى ي جس فن بن لكاب محصية تكيف الله كراسة من مولى ب - "(٢)

ان تینوں میں ہے ہشام کو سفرے پہلے بی اہل مکہ نے اپنے قابو میں کر لیاتھا عیاش کو مکر و فریب ہے پھر پکڑ کر مکہ میں واپس لے آئے۔ (۳)

مواہب اللدنیہ اور اس کی شرح زر قانی میں ہے کہ حضرت عمر کے ساتھ آپ کے بھائی زید بن خطاب نے بھی ہجرت کی حضرت زید، حضرت عمرے عمر میں بوے تھے اور ان سے پہلے

> ۱- سیرت حلییه، جلدا، صغه ۴۱۲ ۲- سیرت ابن بشام، جلد۲، صغه ۸۸، ۸۸ سک سیرت ابن کثیر، جلد۲، صغه ۲۲۲

مشرف باسلام ہوئے تھے نیز عمد صدیقی میں جب منکرین ختم نبوت کے خلاف خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق نے علم جماد بلند کیاتو حضرت زیدنے بمامہ کے مقام پر مسیلمہ کذاب کے خلاف جنگ لاتے ہوئے جام شمادت نوش کیا۔ حضرت عمر فرما یا کرتے۔

> آخِیْ سَبَقَنِیْ إِلَى الْحُسْنَيَيْنِ اَسُلَمَ قَبُلِیْ وَاسْتُشْهِدَ قَبُلِیْ وَ حَزِنَ عَلَيْهِ خُزْنًا شَدِیْدًا

"میرا بھائی دو نیکیوں میں مجھ سے سبقت لے گیا مجھ سے پہلے اس نے اسلام قبول کیاور مجھ سے پہلے شرف شمادت حاصل کیا آپ کوان کی وفات پر سخت دکھ ہوا۔"

علامہ ابن ہشام فرماتے ہے کہ حضرت عمر جب قباب نچے توان کے خاندان کے دوسرے افراد بھی ہجرت کر کے ان کے پاس پہنچ گئے۔ ان میں ان کے بھائی زید بن خطاب، عمرو و عبداللہ فرزندان سراقہ بن معمر، آپ کے داماد تحکیرین صذافہ سعی آپ کے بہنوئی سعید بن زید نیز داقد بن عبداللہ تیمی (آپ کے حلیف) خولی ابن خولی و مالک بن ابی خولی رضی اللہ عضم (۱)

### د گیر مهاجرین اولین

ان حضرات کی بھرت کے بعد مهاجرین کی آمد کا آنتا بندھ کیا جس وقت کسی کوموقع ملتا۔ وہ مکہ چھوڑ کریٹرب روانہ ہو جاتا۔ امام بخاری، حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔

> آوَلُ مَنْ قَدِمَ عَلَيْنَا مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرِ وَإِبْنُ أُمِ مَكُنُوْمٍ وَ كَانَا يُقْرَانِ النَّاسَ فَقَدِمَ بِلَالَّ وَسَعْنُ وَعَمَّادُ بْنُ يَاسِمٍ، ثُمَّ قَدِمَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي عِشْرِيْنَ نَفَرًّا قِنْ آصُعَا بِالنَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَمَ

" ب سے پہلے ہمارے پاس مصعب بن عمیر اور عبداللہ بن ام مکتوم تشریف لائے وہ لوگوں کو قرآن کریم کی تعلیم دیتے تھے پھر حضات بلال، سعد عمار بن یاس بجرت کر کے ہمارے ہاں پہنچے پھر حضرت عمر بن الحطاب

> ۱ ، سیرت ابن بشام ، جلد ۲ ، صغیه ۸۸ د سیرت ابن کثیر ، جلد ۲ ، صغیه ۲۲۲ ۱ میرت ابن بشام ، جلد ۲ ، صغیه ۸۸ د سیرت ابن کثیر ، جلد ۲ ، صغیه ۲۲۲

بیں محلبہ کرام کی معیت میں وہاں تشریف لے آئے۔ " ( 1 ) اس سے معلوم ہوا کہ حضرت سعد بن ابی و قاص اور حصرت طلحہ بن عبیداللہ بھی مہاجرین سابقین میں سے تقے جورحمت عالم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی بیٹرب تشریف آوری سے پہلے یہاں پہنچ صلے تھے۔

#### ہجرت صہیب

صبیب کااصلی وطن دریائے وجلہ یافرات کے ساحل پر واقع ایک گاؤں تھاجب روی لشکر نے اس علاقہ پر چڑھائی کی توانہیں جنگی قیدی بنالیااس وقت بیہ کمن تھے رومیوں نے انہیں بنو کلب کے کسی مخص کے ہاتھ فروخت کر دیاوہ انسیں لے کر مکہ آیاعبداللہ بن جدعان نے انسیں اس مخف سے خریدااور آزاد کر دیا۔ آپ نے مکہ میں بی رہائش اختیار کرلی اور جب نبی کریم علیہ الصلوة والتسليم مبعوث ہوئے تو حضور کے دست مبارک پراسلام کی بیعت کی اور مسلمان ہوگئے عمار بن یاسراور صبیب دونوں نے ایک روز اسلام قبول کیا۔ ایک دن حضرت فاروق اعظم نے اس سے پوچھا کہ صبیب تمہار الر کاتو ہے نہیں پھرتم نے اپنی کنیت کیوں رکھ لی ہے۔ آپ نے جواب دیاکہ میرے آقا کاکرم ہے۔ میرے آقانے خود میری کنیت ابو یجیٰ رکھی ہے۔ ان کی زبان میں بہت زیادہ عجمیت تھی عربی لہجہ میں عربی الفاظ کاصیح تلفظ نہیں کر سکتے تھے طبیعت میں بلاکی ظرافت تھی۔ ان کی ظریفانہ باتوں سے سر کار دوعالم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم بہت محظوظ ہوتے ایک روز ان کی ایک آنکھ د تھتی تھی کہتے ہیں میں اس حالت میں خدمت اقد س میں حاضر ہوا حضور نے تھجوریں اور روٹی میرے سامنے رکھی میں تھجوریں کھانے لگا۔ سر کارنے فرمایا کہ صبیب تمہاری آنکھ بھی د تھتی ہے اور پھر تم تھجوریں کھارہے ہو۔ عرض کی میں دوسری صحیح آ تکھ کی طرف سے انہیں کھار ہا ہوں۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام بیہ سن کر بہت محظوظ ہوئے اور شمیم فرمایا۔ (۴)

صبیب نے مکہ میں ہی کاروبار شروع کیا جو بت چکا۔ اور ان کا شار مکہ کے ملدار تاجروں میں ہونے لگار حمت عالم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے چلے گئے تو دل بے چین ہو کیا طبیعت بے قرار رہنے گلی کسی پہلو آرام نہیں آ تاتھا۔ آخرارادہ کیا کہ وہیں جاکر

ا - سیرت ابن کثیر، جلد ۲، منجه ۲۲۲

۲ - سیرت طبیه، جلدا، صنحه ۱۸،۳۱۷ ۲

بسیں جہاں سرور عالم کامبر جمال، جہاں افروز رہتا ہے مکہ سے رخصت ہونے لگے تواہل مکہ کو پتہ چل گیا۔ چند نوجوانوں نے آگر ان کا کھیراؤ کر لیااور انہیں کہا۔

> اَ مَيْنَنَا صُعْلُوْكًا حَقِيْرًا فَكَتَرُّ مَالُكَ عِنْدَنَا وَبَلَغْتَ الْمَنِي بَلَغْتَ ثُمَّ تُرِيْدُ لِتُخْدِجَ بِمَالِكَ وَنَفْسِكَ وَاللّٰهِ لَا يَكُونُ ذَٰ لِكَ -

"اے صبیب! جب تم یمال آئے تھے تو مفلس وقلاش تھے اور ایک حقیر انسان تھے یمال رہ کر تم نے یہ بیشار دولت کمائی ہے اور معاشرہ میں بلند مقام حاصل کیا ہے اب تم یمال سے لکانا چاہے ہواور اپنا مال و متاع بھی اپنے ساتھ لے جانا چاہے ہو، بخدا! ایسا ہر کر نسیں ہوگا۔ "

حفرت مہیب نے جواب دیا۔

اَرَايَتُهُ إِنْ جَعَلْتُ لَكُهُ مَالِيْ وَمُعَلَّوْنَ سَبِيلِي ؟

"اگر میں اپنا سارا مال تسارے حوالے کر دوں تو کیا پھر تم مجھے جانے دوگے۔ "

انہوں نے کہاہاں! آپ نے فرمایا یہ لومیرا سارا مال ومتاع۔ حمیس بیہ مبارک ہو۔ مجھے منزل جاناں کی طرف جانے سے نہ روکو۔

حَضور سرور عالم کو جب اپنے جاں نثار صبیب کے اس بے مثال ایٹار کی اطلاع ملی۔ تواس ذرہ پرور اور دل نواز آقانے بیہ فرماکر اپنے غلام کو داد دی اور حوصلہ افزائی فرمائی۔

رَبِحَ مُهَيْبُ، رَبِحَ مُهَيْبُ

" بردانفع كماياصيب في بردانفع كماياصيب في " (١)

حضرات حمزہ ، زید بن حارثہ ، ابو مرثد اور ان کا بیٹا مرثد ، قبامیں کلثوم بن ہدم کے مہمان بنے جو عمرو بن عوف کا بھائی تھا۔ (۲)

حفرت زبیر بن عوام ، اپنے ہمراہیوں کے ساتھ قبامیں عُصّبہ کے مقام پر منذر بن محمد بن عقبہ کے ہاں آگر فھرے حفرت طلح اور صبیب ہجرت کر کے مدینہ کی ایک اضافی بستی انسخ میں ضبیب بن اساف کے ہاں آگر اترے۔ خبیب ، بلحارث بن خزرج کے بھائی تھے۔ (۳)

۱ - سیرت ابن بشام . جلد ۲ . صفحه ۸۹

۲ - سرت ابن بشام جلد ۲ منحه ۹۰

۲ - سرت ابن بشام . جلد ۲ . منی ۹۰

حضرت عثمان بن عفان نے حضرت حسان بن طبت شاعر بار گاہ نبوت کے بھائی اوس بن طبت کے ہاں رہائش اختمار کی ۔

وہ مهاجرین جو تنماتھے بعنی اہل وعیال کے بغیر ہجرت کر کے آئے تھے وہ سب سعدین خیتمہ کے پاس آکر فروکش ہوتے کیونکہ وہ خور بھی اہل وعیال کے جنجال سے آزاد تھے۔ (۱)

## صحابہ کرام عیم ارضوان کی ہجرت کے عوامل و محر کات

کی سال تک رحمت عالمیان صلی الله علیه و آله وسلم کی تبلیغی سرگر میاں جرم مکه تک محدود رہیں۔ یمال کے اصلی باشندے یا باہرے یمال آنے والے لوگ بی حضور کے مخاطب تھے لیکن وہ دین، جو صرف اہل مکہ یا جزیرہ عرب کے کمینوں کی تقدیر بد لئے کے لئے نہیں آیا تھا۔ بلکہ جس نے سارے عالم انسانیت کو عقیدے اور عمل کی مگراہیوں سے نکال کر ہدایت کی شاہراہ پر گامزن کر ناتھا۔ زندگی کے فکری، نظری اور عملی کوشوں کو نور حق سے منور کر ناتھا۔ وہ کیو تکر ایک تک کوشہ میں محدود رکھا جا سکتا تھا۔ اس کی فطرت اپنے ظہور کے لئے وسیع آفاق کی متلاثی تھی۔ اسے اپنی کونا کوں بر کات کے اظہار کے لئے بہت کشادہ میدانوں کی ضرورت تھی۔

کہ کے رئیسوں نے اس نعمت عظمیٰ کی قدر نہ پچپانی ۔ بجائے اس کے کہ وہ اس ہادی ہرخق کے قدموں میں اپنے دیدہ و دل فرش راہ کرتے اور اس دعوت کو تبول کرنے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ۔ عقل کے ان اندھوں نے ہوئ ہے در دی سے اس دعوت کو محکرا دیا اور اس داعی صادق کی راہ میں چٹان بن کر کھڑے ہوگئے ۔ وہ سلیم الفطرت افراد جنہوں نے اس کلمہ توحید کو تبول کیا ۔ ایل کمہ نے ان پر ظلم وتشد دی انتہا کر دی ۔ ان کی ستم کیفیوں نے جاد ہوئے تی کے ان خوش بخت مسافروں پر جینا حرام کر دیا ۔ ان کے ترکش جفاء میں ظلم وستم کے جتنے تیر تھے ۔ انہوں نے ان بندگان خدا پر خوب دل کھول کر آزمائے ۔ جفاء میں ظلم وستم کے جتنے تیر تھے ۔ انہوں نے ان بندگان خدا پر خوب دل کھول کر آزمائے ۔ جفاء میں ظلم وستم کے جتنے تیر تھے ۔ انہوں نے ان بندگان خدا پر خوب دل کھول کر آزمائے ۔ جفور سرور عالم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی ذات والا صفات باوجو دا ہے ذاتی کملات اور باوجو دا بی خاندانی و جاہت و سیادت کے ان کی دست در از یوں سے مشنی نہ تھی ۔ ان کا ندھا تعصب تبلیخ اسلام کی راہ میں ایک علین چٹان بن کر حاکل ہوگیا ۔ حبیب د بالعالمین صلی اللہ علیہ تعصب تبلیخ اسلام کی راہ میں ایک علین چٹان بن کر حاکل ہوگیا ۔ حبیب د بالعالمین صلی اللہ علیہ تعصب تبلیخ اسلام کی راہ میں ایک علین چٹان بن کر حاکل ہوگیا ۔ حبیب د بالعالمین صلی اللہ علیہ تعصب تبلیخ اسلام کی راہ میں ایک علین چٹان بن کر حاکل ہوگیا ۔ حبیب د بالعالمین صلی اللہ علیہ تعصب تبلیخ اسلام کی راہ میں ایک علیہ پوٹان بن کر حاکل ہوگیا ۔ حبیب د بالعالمین صلی اللہ علیہ

ا - بيرت ابن بشام ، جلد ٢ ، صفحه ٩٢

و آله وسلم نے اللہ کے ان پاکباز بندوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دی۔ جس کا
ایک بھیجہ توبیہ نکلا کہ ان مظلوموں کو ایک ایسا کو شدعافیت مل کیاجہ الی وہ آزادی سے اپنے خالق و
ملک کی عبادت کا شوق پور اکر سکتے تھے اور عزت کی زندگی بسر کر سکتے تھے۔ نیز انسیں بیہ موقع مل
گیا کہ جزیرہ عرب سے باہر حبشہ کے ملک میں اپنے وین کی تبلیج کر سکیں اور بھکی ہوئی مخلوق کوراہ
راست دکھا سکیں نیز اپنے اخلاق حسنہ، طرز عمل، بلند نظریات اور پاکیزہ کر دار سے اسلام ک
حقانیت پر کوائی دے سکیں۔

حضرت جعفررضی اللہ عنہ نے جب نجاشی کے دربار میں اس بابر کت انتقاب کے خدو خال وضاحت سے بیان کئے جس سے نبی اگر م کی غلامی نے اسمیں ملامال کر دیا تھا۔ توان کی تقریر کی اثر انگیزی کا بید عالم تھا کہ دربار میں حاضرر ئیسوں اور پادر یوں کے علاوہ خود بادشاہ کی آنکھیں بھی افکبار ہو گئیں۔ نہ صرف نجاشی اور اس کے متعدد درباری حلقہ بگوش اسلام ہو گئے بلکہ الل کمہ کاجو وفد مسلمان مہاجرین کو حبشہ سے نکال باہر کرنے کا مشن لے کر وہاں کیا تھا۔ اس کا سربر اہ عمروبن عاص بھی حضرت جعفر کے دلاویز حسن بیان سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ وہ کیا تھا مسلمان درویشوں کو شکار کرنے کے لئے۔ لیکن مرد حق کی زبان کی کمان سے کلمہ حق کا ایک تیماس کو بھی گھائل کر گیا۔

علامه ابن عبدالبر" الاستيعاب " مِي لَكِيعة بي-

إِنَّهُ لَهُ يَأْتِ مِنْ آرْضِ الْحُبْشَةِ إِلَّا مُعْتَقِدًا لِلْإِسْلَامِ

" یعنی عمروبن عاص، جب حبشه کی سرز مین سے والیس آئے۔ توان کاول اسلام کی حقانیت کونسلیم کر چکاتھا۔"

اس کی وجہ یہ ہوئی کہ ایک روز نجاشی نے عمرو بن العاص کواپنے پاس بلایا اور اسیس کما۔ یَاعَمْرُو، کَیْفَ یَعْنُ بُ عَنْكَ آمُوْ ابْنِ عَبِمْكَ ؟ فَوَاللّٰهِ إِنَّهُ لَوَسُوْلُ اللهِ حَقَّاً ۔

"اے عمرو! تھے ہے اپنے چھازاد کی حقیقت کیے مخفی ربی بخداوہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔"

عمرونے ازراہ حیرت نجاشی سے پوچھا۔

آنْتَ تَعُولُ ذَلِكَ

"اے نجاشی! تم بھی ان کی نبوت کوتسلیم کرتے ہو۔"

قَالَ النَّجَايِثْ إِنْ وَاللهِ ؛ فَأَطِعْنِيْ " تَخَالُمُ النَّجَايِثْ إِنْ وَاللهِ ؛ فَأَطِعْنِيْ " تخافی نے کماہاں بخدا! میں ان کواللہ کارسول مانتا ہوں تم بھی اس بات میں میری پیروی کرو۔ " میں میری پیروی کرو۔ " علامہ ابن عبدالبر لکھتے ہیں۔ علامہ ابن عبدالبر لکھتے ہیں۔

غَنَرَجَمِنَ عِنْدِهِ مُهَاجِرًا إِلَى النّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَاسَكُمَ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَاسَكُمَ فَنَا مَمُ مُسْلِمًا عَلَى رَسُولِ فَاسَلَمَ فَيْ صَفَى سَنَةَ ثَمَانٍ قَبُلَ الْفَنْجِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَمَ فِي صَفَى سَنَةَ ثَمَانٍ قَبُلَ الْفَنْجِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْدِ وَمُعَثِمَانُ بُنُ طَلْحَةً بِسِتَّةَ أَشْهُ وَهُو وَخَالِدُ بُنُ الْوَلِيْدِ وَعُتُمَانُ بُنُ طَلْحَةً وَكَانَ هَمَ بِالْإِقْبِ إِلَى اللهُ وَسُلَمَ اللهِ عَلَيْدٍ وَسَلَمَ فَكَانَ هَمَ بِالْإِقْبَ إِلَى اللهُ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْدٍ وَسَلَمَ فَي حِنْ اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْدِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْدٍ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْدٍ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْدِ وَاللهُ الْمُؤْتِ اللهُ عَلَيْدِ وَعُلُمَ اللهُ اللهُ عَلَيْدِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْدِ وَمُعَلِي اللهُ عَلَيْدِ وَمُعَلِي اللهُ عَلَيْدِ وَمُنَا اللهُ عَلَيْدِ وَمُعَلِي اللهُ عَلَيْدِ وَمُنَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْدِ وَمُنَا فَا عَلْمُ اللهُ عَلَيْدِ وَمُنَا فَعُلَمُ اللهُ عَلَيْدُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْدِ وَمُعَلِي اللهُ عَلَيْدُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْدُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْدُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْدِ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْدُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْدُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْدُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْدُ اللهُ الل

" پس عُمروبن عاص، نجاشی کے پاس سے نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہونے کی نیت سے روانہ ہوئے فتح خیبر سے چھے مہینہ پہلے آ کر مسلمان ہوئے لیکن سیحےروایت بیہ ہے کہ وہ ۸ بجری ماہ صفر میں فتح ملہ سے پہلے چھ ماہ مخرت خلد، حضرت عثمان بن طلحہ کے ہمراہ بار گاہ رسالت میں حاضر ہوکے۔ ہوکر مشرف باسلام ہوئے۔ جب وہ جشہ سے روانہ ہوئے تھے توان کا ارادہ فور آبار گاہ رسالت میں حاضر ہونے کا تھا۔ لیکن وہ ایسانہ کر سکے۔ اور اس وقت حاضر ہوئے جس کا ہم نے ابھی ذکر کیا ہے۔ واللہ اعلم (۱) اور اس وقت حاضر ہوئے جس کا ہم نے ابھی ذکر کیا ہے۔ واللہ اعلم (۱) حافظ ابن حجرالاصابہ، میں زبیر بن بکار مشہور ماہر علم انساب سے نقل کرتے ہیں۔ واقع ابن حجرالاصابہ، میں زبیر بن بکار مشہور ماہر علم انساب سے نقل کرتے ہیں۔ یا آئے اِسْکا مَکْمَ نے بُھی وَکُمُونَ عَلَی یَکِ النَّجَانِیْنَ وَکُونَ بِالنَّجَانِیْنَ وَکُونَ بِالْمُنْ مِنْ بِی النَّجَانِیْنَ وَکُونَ بِی النَّجَانِیْنَ وَکُونَ الْجَبُنَیْنَۃ ہِی بِی النَّجَانِیْنَ وَکُونَ بِی النَّجَانِیْنَ وَکُونَ بِی النَّجَانِیْنَ وَکُونَ بِی النَّجَانِیْنَ وَکُونَ بِی النَّجَانِ وَکُونَ الْجَبُنَانَ عَلَی یَکِ النَّجَانِ وَکُونَ الْجَبُنَانَ عَلَی وَتِی الْجَبُنَانَ عَلَیٰ کِی النَّجَانِ وَکُونَ الْجَبُنَانَ عَلَیْ کِی النَّجَانِ کُونَ کُونَ کُونَ کُونَ کُونُ کُونُ کُونَ کُونُ کُونِ الْجَبُنَانِیْنَ کُونُ کُونُ کُونُ کُونُ کُونُ کُلُونَ کُونُ کُ

بارطیں اعبت ہے۔ "کہ عموین عاص نے نجافی کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا جب کہ وہ حبشہ مرحمہ "

مهاجرین حبشہ کی ہجرت کی جو گونا گوں ہر کات ظاہر ہوئیں ان کا خلاصہ آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ اور آگر ان کی ہجرت کی صرف نہی ایک بر کت ہوتی کہ عمرو بن العاص جیسی نابغہ روز گار

ارالاستيعاب، جلدى منحه ٥٠٢

شخصیت نے اسلام قبول کر لیاتو بیہ بھی **کچھ** کم نہ تھی۔

جب اللہ تعالیٰ نے مکہ سے اڑھائی تمن سومیل دور یڑب نامی ایک بستی کے کمینوں کے دلوں میں اسلام کی محبت ڈال دی۔ اور ستر سے زائد اہل وفا نے ایام تشریق میں منی کی ایک گھائی کے دامن میں نصف شب کے بعدا پے آ قاعلیہ العسلوۃ والسلام کی بیعت کی اور ہر دشمن سے اپنے آ قاکا دفاع کرنے کے لئے جان ومال کی بازی لگادیے کا عمد کیا تو مکہ کے ستم رسیدہ مسلمانوں کو ایک نئی پناہ گاہ مل گئی۔ جہال وہ عزت و آرام سے اسلام کے بتائے ہوئے طریقہ کے مطابق زندگی ہر کر سکتے تھے۔ اہل مکہ کو جب یڑب والوں کے مسلمان ہونے کا علم ہواتو یہ خبران پر بحل بن کر گری اور مسلمانوں پر انہوں نے جبروتشد دکی مہم از سرنو بری تیزی ہواتو یہ خبران پر بحل بن کر گری اور مسلمانوں پر انہوں نے جبروتشد دکی مہم از سرنو بری تیزی سے شروع کر دی۔ تو حضور سے سے شروع کر دی۔ تو حضور سے صحابہ نے بجرت کرنے کی اجازت طلب کی۔ حضور علیہ العسلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھاتے تھے چند روز سکوت اختیار فرمایا۔ ایک روز حضور مسکراتے ہوئے صحابہ کے پاس تشریف لے آئے اور فرمایا۔ فرمایا۔ ایک روز حضور مسکراتے ہوئے صحابہ کے پاس تشریف لے آئے اور فرمایا۔ فرمایا۔ کہتھے بتایا گیا ہے کہ تمہدار امقام بجرت یڑب ہے جو فحض ہجرت کا ارادہ رکھتا ہو۔ وہ یڑب چلا جائے۔ "

يول مدينه كي طرف محلبه كي جرت كا آغاز موارجس كي تفصيلات آپ يملي ملاحظه كر چكي بير-

ر حمت عالم صلی الله تعالی علیه و آله و سلم کی بجرت کی وجوبات اور حکمتیں حضرت علامه اقبل سر کار دوعالم صلی الله علیه و آله و سلم کی بجرت کے اسباب و علل میان کرتے ہوئے رقبطراز ہیں۔

عقدہ قومیت مسلم کٹود از وطن آقائے ما ججرت نمود ہمارے آقاصلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے اپنے وطن سے ججرت فرما کر مسلمان قومیت کے عقدہ کی گرہ کھول دی۔ حکمتش یک ملت کیمتی نور د بر اساس کلمۂ تعمیر کرد حضور کی حکمت نے کلمہ تو حید کی بنیاد پرایک ایسی ملت تعمیر فرمائی جوعالمکیر تھی۔ حضور کی حکمت نے کلمہ تو حید کی بنیاد پرایک ایسی ملت تعمیر فرمائی جوعالمکیر تھی۔ تاز بخفش ہائے آن سلطان دیں محبر ما شد ہمہ روئے زمین محبر ما شد ہمہ روئے زمین میاں تک کہ دین کے اس باد شاہ کی جو دوسخا کے طفیل سازی روئے زمین ہماری مسجد بنادی گئی۔

آنکه در قرآن خدا او را ستود آنکه حفظ جان اد موعود بو د وہ ذات اقدس جس کی تعریف اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمائی ہے اور اس کی جان کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے۔

وشمناں بے دست و پا از ہیببتش لرزہ برتن از شکوہ فطرتش اس کی ہیبت سے دشمن ہروقت بے دست و پار ہتے تھے۔ اور جس کی فطرت کے دبد بہ سےان پرلرزہ طاری رہتا تھا۔

پس چرا أز مسكن آبا گريخت؟

تو گمال دارى كه از اعداء گر يخت

باين بهمه حضور نے اپ آبائی وطن سے كيوں رخت سفرباندها۔ تيم ابه
گمان ہے كه حضور دشمنوں كے خوف سے ڈر كر بھاگ گئے۔
قصه گوياں حق زما پوشيدہ اند
معنی جمرت غلط فهميدہ اند
جمرت كاواقعہ بيان كرنے والوں نے حق كو بم سے چھپاليا ہے اور جمرت كا

غلط معنی سمجھا ہے۔ (۱)

اس لئے یہ گمان کرنا سراسر غلط ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے دشمنوں کے خوف اور ڈر سے مجے کو چھوڑا اور وہاں سے بہت دور بیڑب کی ایک بہتی میں اقامت گزیں ہو گئے۔ جس کا اللہ محافظ ہو۔ جس کا اللہ عدد گار ہو۔ اس کو کسی دشمن کا کیا خوف ہو سکتا ہے اور بڑے سے بڑا دشمن اسے کیا گزند پہنچا سکتا ہے۔

ا۔رموزبے خودی

حضور عليه الصلوة والسلام كي تيره ساله كلي زندگي كابرون حضور كي ممادري اور شجاعت ير شلد عاول ہے۔ اس عرصہ میں تبلیغ اسلام کے سلسلہ میں حضور نے ہزاروں زہرہ گداز مشكلات كاسامناكيا - ليكن برموقع يرحضور عليه الصلؤة والسلام فاليي شجاعت واستقامت كا مظاہرہ کیا کہ دشمن بھی آتکشت بدنداں رہ جاتے۔ ان کے بغض وعتاد کے اسلحہ خانہ میں کون سا ایسامملک ہتھیار تھاجوانہوں نے ہادی ہر حق کے خلاف نہ آزمایا ہو۔ مکہ کی سنگلاخ وادیاں ہوں یاطائف کے کوچہ و بازار ، شعب ابی طالب میں محصوری کے تین سال ہوں یاحرم کعبہ کا کوئی گوشہ۔ راہ حق کے اس مسافر کا قدم مجھی شیس پھسلامنزل توحید کابیہ راہی مشکل ترین حلات میں بھی اپنی منزل سے مجھی بدخن نہیں ہوا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی بجرت کی وجہ یہ تھی کہ مکہ کے ماحول میں جمال کفروشرک کے تنگ دل اور سنگدل پر ستاروں کو بلا دی حاصل تقی د بان دعوت توحید کاشجریار آور نسین ہو سکتا تھا۔ خاندانی برتری کا بھوت جهال سرول پر سوار تھاوہاں اسلامی مساوات کانظریہ کیو تکرنشوونما یا سکتاتھا۔ جہاں دولت اور طاقت کی نخوت کے باعث عظمت انسانی کی ساری قدریں پامال ہوتی رہتی تھیں وہاں اسلامی عدل واحسان کے اصولوں کو کیونکر پذیرائی حاصل ہو سکتی تھی۔ جہاں سرمایہ دارانہ نظام کی چرہ دستیوں نے سارے معاشرہ کو غریب وامیر دوطبقوں میں تقسیم کر دیا ہو۔ وہاں اسلام کے كريماند اور فياضاند نظام معيشت برعمل كوكر ممكن تعا- جمال برفض اي قبيله كي قوت و طاقت کے بل ہوتے پر ہر ظلم روار کھتا ہو۔ وہاں اسلامی انصاف کے نازک نظام کو کیو تکر عملی جامه بهنا يا جاسكنا تعار جهال غريبول اور زير دستول كوستانا اور لوثنا، سيادت كي نشاني مو، جهال ہے خواری اور قملہ بازی، دولت و ثروت کی علامت ہو، جمال فسق و فجور کاار تکاب متمول خاندانوں کے نوجوانوں کامحبوب ترین مشغلہ ہو، جمال فجہ کر عور توں کے مکمروں پر جمنڈے جھولتے ہوں وہاں اسلام کے اخلاقی، معاشی، معاشرتی اور انسانیت پرور نظام حیات کانفاذ کیونکر

آس لئے ضروری تھا کہ رہبر نوع انسانی ایک ایسے مقام کوا پی رہائش کے لئے افتیار کرے جہاں کی آزاد فضامیں اسلام اپنے تمام عقائد، قوانین، اخلاقی ضوابط اور سیاسی عاد لانہ اصولوں کو باسانی بافذ کر سکے۔

## نی رحمت کی ہجرت کے فوری محر کات

نی کریم علیہ الصلوٰۃ والمسلیم نے صحابہ کرام کواجازت عطافرمائی کہ وہ ہجرت کرکے چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ کے یہ مخلص بندے وطن، اٹل وطن، اپنے مکانات، اپنی حویلیاں، اپنی عمر بحر کے اللہ موئی دولت کے انباروں کو نظرانداز کر کے سوئے پیڑب ہجرت کر کے جانے لگے یہاں تک کہ ان نفوس قد سیہ سے مکہ خالی ہو گیا۔

سر کلر دوعالم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے علاوہ صرف حضرت ابو بکر اور حضرت علی مرتضٰی رضی اللہ عنما باقی رہ گئے ہیہ دونوں حضور کی خاص ہدایت کے مطابق رک گئے تھے۔ حضرت صدیق اکبر ہجرت کرنے کی اجازت طلب کرتے تو حضور فرمادیتے۔

لَا تَعْجَلُ لَعَلَ اللّٰهَ يَعْجِعَلُ لَكَ صَاحِبًا "اے ابو بمر! جلدی نہ کرو شاید اللّٰہ تعالیٰ تمہارے لئے کوئی رفیق سفر بنادے۔"

بیار شادین کر آپ کے دل میں بیامیر پیدا ہوتی کہ شایدوہ رفیق سفر سر کار دوعالم خود ہوں۔ یاوہ غریب و بے نوامسلمان جو کفار کے چنگل میں پھنے ہوئے تھے۔ اس لئے ہجرت سے معذور تھے۔

مسلمانوں کی اس اجھائی ہجرت سے کفار مکہ کو طرح طرح کے شدید خطرات کا احساس ہونے لگا۔ انہیں سے خیال بھی ستانے لگا کہ کہیں نبی کریم بھی یہاں سے ترک وطن کر کے اپنے ساتھیوں کے پاس نہ پہنچ جائیں اگر ایساہوا تو عین ممکن ہے کہ بچھ عرصہ بعدوہ مکہ پر دھاوا بول دیں اور ان کا کچومر نکال دیں اس سے پیشتر کہ حالات ان کے قابو سے باہم ہو جائیں انہیں کوئی فیصلہ کن قدم اٹھاتا چاہئے۔ باہمی مشاورت کے لئے انہوں نے تمام قبیلوں کے سربر آور دہ اور زیر ک لوگوں کو دالالندوہ میں جمع ہونے کی دعوت دی اس مجلس مشاورت میں شریک ہونے والوں کے لئے ضروری تھا کہ وہ کسی قریشی قبیلہ کے فرد ہوں اور ان کی عمرین چالیس مسال سے متجاوز ہوں۔ ان قیود سے صرف ابو جہل کو مشتنی رکھا گیاتھا۔ کیونکہ اسلام اور پیغیبر مسلمی اللہ تعمل علیہ و آلہ وسلم سے اس کی عداوت سب سے بردھی ہوئی تھی اور وہ اپنے اسلام صلی اللہ تعمل علیہ و آلہ وسلم سے اس کی عداوت سب سے بردھی ہوئی تھی اور وہ اپنے قبیلہ میں مشکن شا۔ ابھی اس کی ڈاڑھی بھی پوری طرح نہیں اتری تھی۔ لیکن اسے اس مجلس میں شرکت کی اجازت دے دی جی ۔

علامہ ابن ہشام نے اس مجلس شوریٰ میں شریک ہونے والوں کے اساء اور ان ك قبائل ك نام تنصيل سے تحرير كئے ہيں۔ نام قبيله

شرکت کرنے والوں کے نام

بیٰ عبد شمس = عتبه بن ربيد- شيبه بن ربيد، ابوسفيان بن حرب

طعیمه بن عدی - جبیر بن مطعم - حرث بن عامر بن نوفل بنونوفل بن عبد مناف =

بني عبدالدار بن قصي = نفنرين حلرث بن كلده

ابوابختری بن مشام - زمعه بن اسود بن مطلب اور حکیم بن حرام بى اسدين عبدالعزى =

بنی مخنوم = ابو جهل بن بشام

بی سم = نبيه ومنبه پسران حجاج

> اميه بن خلف = 2.5.

ان کے علاوہ بھی چند آدمی تھے۔ (1)

کمہ کے گر گان باراں دیدہ اور زیرک لوگوں کی ایک کثیر تعداد اس مجلس میں شریک ہوئی

تھی۔ اس لئے یہ دن " یوم الز تمه " کے نام سے مشہور ہو گیا۔

جب بدلوگ دارالندوہ میں داخل ہونے لگے توانہوں نے دروازہ برایک اجنبی کو دیکھا جس نے ریشی جبہ زیب تن کیا ہوا تھا۔ شکل وصورت وضع قطع اور لباس سے کسی قبیلہ کا رئیس معلوم ہو آتھا۔ انہوں نے اس سے بوچھا "من الشیخ ۔ " اے بزرگ آپ کس قبیلہ كے سردار بس \_ حقیقت ميں وہ البيس تھاجو انساني شكل ميں وہاں آ موجود ہوا تھا۔ اس نے

جواب ديا۔

شَيْخُ مِنْ آهْلِ نَجُبِ سَمِعَ بِالَّذِي إِنَّعَدُ لَهُ فَعَضَرَ مَعَكُمُ لِيَسْمَعَ مَا تَقُوْلُوْنَ وَعَسٰى اَنْ لَا يُعْدِمَكُمْ مِنْهُ رَائِيًا وَنُصْعًا " میں اہل نجد کاسردار ہوں۔ میں نے اس امر کے بارے میں سناجس کو طے کرنے کے لئے تم یمال اکٹے ہوئے ہو۔ میں بھی حاضر ہو کیا آگ تمہاری گفتگو سنوں اور مجھے امید ہے کہ میں تمہیں کوئی بہتر مشورہ اور رائے دے سکوں گا۔ " (۲)

> ا بسیرت ابن ہشام ، جلد ۲ ، منحه ۹۳ و سیرت ابن کثیر، جلد ۲ ، منحه ۲۷۷ ۲ یسیرت این بشام ، جلد ۲ ، صغیه ۹۴ و سیرت این کثیر ، جلد ۲ ، صغیه ۲۲۷

انہوں نے کما۔ آئے۔ تشریف لے آئے۔ چنانچہ وہ ان کے ہمراہ ان کے پارلیمینٹ ہاؤس میں داخل ہو گیاجب سب معززین کمہ جمع ہو گئے تواصل موضوع پر گفتگو شروع ہوئی وہ کہنے لگے۔

اس مخص (حضور) کے حالات تہمارے سامنے ہیں۔ ان کے سارے ساتھی یڑب میں اکتھے ہوگئے ہیں میں ممکن ہے کہ یہ خود بھی کی روزیهال سے چلے جائیں اور اپنے ساتھیوں سے جالمیں۔ اگر یہ ہمارے قبضہ سے نکل گئے تو کوئی بعید نہیں کہ وہ اپنی قوت مجتمع کر کے ہم پر حملہ کر دیں اس وقت ہم پچھے نہیں کر سکیں گے۔ ہمیں آج ہی اس خطرہ کے سترباب کے لئے کوئی تدبیر کرنی چاہئے۔ سب سرجوڑ کر بیٹھ گئے اور مشورے ہونے گئے۔ ابو اپنخری بن ہشام کوئی تدبیر کرنی چاہئے۔ سب سرجوڑ کر بیٹھ گئے اور مشورے ہونے گئے۔ ابو اپنخری بن ہشام کو یا ہوا۔ میری رائے ہیہ کہ انہیں ذنجیروں میں جکڑ کر ایک مکان میں بند کر دیا جائے۔ اس کا دروازہ مقفل کر دیا جائے پھر صبر سے اس دن کا انتظار کیا جائے جس روز زمانہ ماضی کے شعراء زہیر، تابخہ وغیرہ کی طرح ان کی زندگی کی شع بھی گل ہوجائے۔

یہ سن کروہ نجدی رئیس بولا لکا وَاللهِ مَا هٰذَا لَکُوْ بِرَأْنِی بیدرائے بالکل لغواور بے معنیٰ بہار تھے اور بے معنیٰ بہار تھے کی مکان میں قید کر کے دروازہ متعفل کر دو گے تواس کے عقیدت مندوں کو اس کے قید ہونے کی اطلاع پہنچ جائے گی وہ اپنی جان کی بازی لگادیں گے۔ تم پر حملہ کر کے وہ انہیں نکل کر لے جائیں گے اور تم ہاتھ ملتے رہ جاؤ گے۔ اس لئے یہ رائے قطعاً قابل غور نہیں۔

حزيد غور وخوض ہونے لگا۔ ابوالاسود ربعہ بن عمروالعامري، كنے لگا۔

میری رائے یہ ہے کہ ہم اسیں شریدر کر دیں اور اپنے علاقہ سے اسیں باہر نکال دیں پھر وہ جمال چاہے جائیں۔ ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ اور ہم امن و سکون سے زندگی بسر کرسکیس گے۔

اس سے پیشتر کہ کوئی اور آ دمی اس رائے کے بلاے میں اپنار دعمل ظاہر کر آ۔ شخ نجدی سے چپ نہ رہا جاسکا۔ وہ فور آبول اٹھا۔ کہ پہلی رائے کی طرح بیہ رائے بھی لایعنی ہے۔ تم لوگ ان کی شیریں کلامی اور دلنشین انداز تکلم سے باخبر ہو۔ اگر تم انہیں یہاں سے نکال دو گے توہ کسی دو سرے قبیلہ کے پاس جاکر رہائش پذیر ہوجائیں گے۔ اور اپنی دل موہ لینے والی گفتگو سے ان لوگوں کو اپنا شیدائی اور گرویدہ بتالیں گے۔ پھر ان کالشکر جرار لے کر تم پر حملہ آور ہوں گئے کیاس وقت تم ان کاراستہ روک سکو گے۔ ہر گزنمیں کوئی اور تجویز سوچو جو اس فتنہ کا

قلع قمع کر دے۔ تمہار اندہب، تمہارے شہر کاتقترس اور تمہارے علاقبہ کاامن ان کی پلغارے محفوظ ہوجائے۔ سب لوگوں نے ابلیس کی اس تجویزے اتفاق کرتے ہوئے ربیعہ کی اس رائے کو مسترد کر دیا۔ کچھ دیر پھر بحث جاری رہی آخر میں ابو جهل اٹھا، اور کہنے لگامیرے ذہن میں ایک تجویز آئی ہے اس پر غور کرو۔ ساری محفل پر سناٹا چھاگیا۔ سب حاضرین اس کی تجویز سننے کے لئے سرایا کوش بن گئے۔ ابوجہل نے کمامیری رائے ہیہ ہے کہ۔

> آنَ نَا خُذَهِنَ كُلِ قِيلِكَةٍ شَابًا فَتَى جَلِيْدًا لَسِيْبًا وَسِيطًا مِنْنَا. ثُمَّ نُعْطِيْ كُلَّ فَتَى مِنْهُمْ سَيْفًا صَارِمًا ثُمَّ يَعِدُواللَّيْهِ فَيَضْرِ بُوْهُ بِهَاضَرْبَةً رَجُلٍ وَّاحِيدٍ فَيَقْتُلُوهُ فَنَسْتَرِيْجَ مِنْهُ " ہم ہر قبیلہ سے ایک جوان چنیں جو بمادر ہو، عالی نسب ہو، اپ قبیلہ کا

سردار ہو، پھران میں سے ہرایک کوایک تیز تکوار دیں، پھروہ سب مل کر يكبار كى فخص واحدى طرح ان پر حمله كر كے ان كو قتل كر ديس اور اس

طرح اس معيبت سے جميں راحت مل جائے گی۔"

اس کی حکمت اس نے یہ بیان کی کہ جب ہر قبیلہ قریش کا ایک نامی کر امی جوان ان کے قتل میں شریک ہو گاتوان کاخون تمام قبائل میں منتشر ہوجائے گا۔ بنوہاشم سلاے قبیلوں سے تو بيك وقت قصاص سيس لے عيس مے۔ آخر كاروه ديت لينے يررضامند ہوجائيں مے۔ اور ہم ب مل کر ہوی آسانی سے ان کی ویت اواکر ویں گے۔ یہ س کر شخ نجدی کا چرہ خوشی سے تمتماا معااور کہنے لگا۔

ٱلْقَوْلُ مَا قَالَ الرَّجُلُ هٰذَا الرَّايُ لَا دَأْيَ غَيْرُهُ .

" یعنی تجویز وہ ہے جو اس مخص نے کہی اس کے علاوہ اور کسی رائے کی ضرورت نهيں - " (١)

ب حاضرین نے اس کی تائید کی اور سب اس تجویز پر متفق ہو مجے یوں یہ طے کر کے میہ مجلس برخواست ہومنی۔ او حرلات و بہل کے پرستار محبوب خداکو ممل کرنے کی سازشیں کر رہے تھے۔ اد حررت محمہ ( فداہ روحی وقلبی ) اپنے محبوب کابل بھی بیانہ ہونے کاارادہ فرما ر ہاتھا۔ کائنات کے خالق اور شئون کائنات کے مدیر نے اپنا فیصلہ صادر فرما دیااور بذریعہ

۱ - سیرت ابن ہشام , جلد ۴ , صفحہ ۹۴ ۔ ۹۵ و دیمر کتب سیرت

جرئيل امن اسى اطلاع النه حبيب عرم صلى الله تعالى عليه وسلم كو پنچادى -علامه ابن اسحاق فرماتے بين كه اسى روزيه آيت مباركه نازل موئى -علامه ابن اسحاق فرماتے بين كه اسى روزية آيت مباركه نازل موئى -وَإِذْ يَمْكُونُ بِكَ الَّذِيْنَ كُفُرُ وْ اللّهُ ثَبِيْ تُوْكَ أَوْ يَقْدُ لُوْكَ أَوْ يُغِيِّرُ جُوْكَ

وَاذْ يَهْكُونِكُ الْنِيْنَ كُفُرُ وَاللَّهُ الْوَيْتُوكَ أَوْ يَقُتُلُونَكَ أَوْ يُغْرِجُوكَ وَالْمُدُولَ اللَّهُ عَيْرُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَيْرُ الْلَكِرِينَ \_

"اور یاد کروجب خفیہ تدبیریں کررہے تھے آپ کے بارے میں وہ لوگ جنہوں نے کارے میں وہ لوگ جنہوں نے کارے میں وہ لوگ جنہوں نے کو جنہوں نے کو جنہوں نے کو جنہوں کر دہے تھے اور اللہ بھی خفیہ تدبیر فر ما رہا تھا اور اللہ تعالیٰ سب سے بمتر خفیہ تدبیر کرنے والا ہے۔ "

( سورة الانفال : ۳۰ )

اللہ تعالی نے اپنے حبیب کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آجرات یہاں ہے ہجرت کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ حضرت جرئیل نے یہ عرض بھی کی کہ آج رات حضور اپنے بستر پر آرام نہ فرمائیں۔

الل کمد اگرچہ حضور انور کے خون کے پیاسے تھے اپنے باطنی بخض و عزاد سے مجبور ہوکر انہوں نے یہ حتی فیصلہ کر لیاتھا کہ وہ اس شع کو بجھا کے دم لیں گے۔ جس کی روپہلی کر نیں ان تیم گیوں سے بر سرپیکار تھیں جن کے وہ صدیوں سے خوگر تھے۔ اس کے باوجود اپنے قیم زیورات اور جواہرات و غیرہ کی حفاظت کے لئے اگر کوئی امین ان کی نگاہوں میں چچا تھا تو وہ بھی کی ذات کریم تھی جو ان کی ہدایت کے لئے اور عذاب الحق سے ان کو بچانے کے لئے رات رات بحر جاگ کر اور آنسوؤں کے در یا بما بماکر ان کی ہدایت اور مغفرت کے لئے دعائیں رات بحر جاگ کر اور آنسوؤں کے در یا بما بماکر ان کی ہدایت اور مغفرت کے لئے دعائیں ما تھی رہتی تھی۔ او هر مکہ کو آج رات چھو ڈکر چلے جانے کی اجازت مل گئی ہے۔ او هران خون ما تھی رہتی تھی۔ اور مانتوں سے بھی عمدہ بر آ ہو ناضرور کی کیاسوں کی امانتوں کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں۔ ان امانتوں سے بھی عمدہ بر آ ہو ناضرور کی سے بجرت کر کے جانا بھی ہے۔ اس سربستہ راز کو افشاہونے سے بچانا بھی ہے۔ اور امانتوں کو کس طرح نبھایا جائے۔ ہرایک ہے مالکوں تک بہبنچا نا بھی ہے۔ اس سربستہ راز کو افشاہونے سے بچانا بھی ہے۔ اس انتمائی مجبوری اور معذوری کے باوجود بھی اس دامن پر معمول کی امانت سے میں نہ گئنے پائے۔ ورنہ مطلع ہدایت کا کہ یہ دامن پہلے کی طرح دشنوں کی نگاہوں میں سادھ بھی نہ گئنے پائے۔ ورنہ مطلع ہدایت کا اس نیراعظم کی روشن کے بارے میں ناوا شکوک سادھ بھی نہ گئنے پائے۔ ورنہ مطلع ہدایت کا مان غرائی کو اور انہاں دامن کی کئی ہوئی تھوت ہوئی تھوت ہوئی میں جو ایت کو انڈی بھٹی ہوئی تھوت ہدایت کا مانہ ہوجائے تو انڈی بھٹی ہوئی تھوت ہدایت کا مانہ ہوجائے تو انڈی بھٹی ہوئی تھوت ہدایت کا مانہ ہوجائے تو انڈی بھٹی ہوئی تھوت ہدایت کا مانہ ہوجائے تو انڈی کو بھٹی ہوئی تھوت ہدایت کا مانہ ہوجائے تو انڈی بھٹی ہوئی تھوت ہوئی تھوت ہوئی تھوت ہدایت کا مانہ ہوجائے تو انڈی بھٹی ہوئی تھوت ہدایت کا مانہ ہو جائی تو انڈی کی بھٹی ہوئی تھوت ہدایت کا مانہ ہو بائے تو انڈی کی بھٹی ہوئی تھوت ہدایت کا مانہ ہوئی تھوت ہوئی تھوت ہدایت کا مانہ ہوئی تھوت ہوئی تھوت ہدایت کا مانہ ہوئی تھوت ہدایت کا مانہ کی تھوت ہدایت کو تو تو تو تھوت ہوئی تھوت کی تھوت کی تھوت ہوئی تھوت

روشنی تلاش کرنے پھر کمال جائے گی۔ اس لئے سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے بھروسا پر ایک شدید خطرہ کا سامنا کرنے کاعزم کر لیا۔ اپنے محترم چھاکے لخت جگر، نور نظر اپنے بیارے بعائی اپنے راز دان اور مستقبل میں اسلام کے بازوئے خیبر شکن سیدناعلی کرم اللہ وجہہ کو بلایا اور فرمایا۔

اے علی! آج مجھے مکہ چھوڑ کر چلے جانے کا حکم ملاہے آج میرے بستر پر میری سنرچادر اوڑھ کر حمیس سونا ہو گاذراا ندیشہ نہ کر ناحمیس کوئی گزند نہیں پنچاسکے گا۔

إِنَّشِهُ بِبُرُدِى هٰذَا الْحَضْرِمِي ٱلْآخْضَرِ فَنَهُ فِيْهِ فَإِنَّهُ لَنْ يَخْلِصَ إِلَيْكَ تَنَى \* تَكُرَهُ مُنْهُمُ

"میری بیہ سبز حضری چادر اوڑھ لواور آرام سے سوجاؤ تمہارے قریب کوئی ایسی چیز نمیں آ سکے گی جو خمہیں ناپند ہو۔ " (۱) سیدناعلی مرتضٰی نے کسی اونیٰ تروو کے بغیر تعمیل ارشاد کے لئے سرتشلیم خم کر دیااس واقعہ کے بارے میں سیدناعلی ارشاد فرماتے ہیں۔

وَقَيْتُ بِنَفْسِیْ خَدُرِمَنْ وَطِیْ لَتُری وَمَنْ طَاخَهِ اِلْبَیْتِ الْعَمِیْنِ وَمِالْحَبَرِ
"می نے اپ نفس کی قربانی وے کر اس ستی کی حفاظت کی جوان تمام لوگوں سے روندااور جنہوں نے اللہ کے رائے گھر اور حطیم کاطواف کیا۔ "
اللہ کے رائے گھر اور حطیم کاطواف کیا۔ "
رَدُوْلُ إِلٰهِ خَافَ اَنْ يَنْ مُكُوْوُلِهِ فَافَةُ ذُوالطَّوْلِ اَلْإِلَاهُ مِنَ الْمُنْكِرِ

" ووالله کارسول ہے جس کے خلاف انسوں نے کر کیااور اللہ تعالی نے جو بری قدرت والا ہے اپنے رسول کوان کے کمر سے نجات دی۔"

اس سارے پروگرام کامقصدیہ تھا کہ جبرات کواللہ تعالی کامحبوب اپنے کریم وقد ہر رب کی حفاظت میں اپنے یار وفاشعار صدیق اکبر کی معیت میں کمہ سے ہجرت کر جائے توسیدنا علی مرتضی وہ امانتیں ان کے مالکوں تک پہنچادیں آکہ قیامت تک آنے والے اپنوں اور بیگانوں پرواضح ہو جائے کہ سیدنا محمر، العمادق الامین کے لقب سے اسی کے ملقب ہوا کہ وہ نازک ترین لمحات میں بھی اپنی شمان امانت کاحق یوں اداکر آہے۔

۱ - سیرت زنجی د حلان ، جلد ۱ ، صفحه ۳۰۳

# سفر ججرت اور صديق اكبرر ضي الله عنه

اولین سیرت نگارامام ابن اسحاق لکھتے ہیں۔ کہ حضرت صدیق اکبر مکہ کے متمول آجر تھے انہوں نے بارگاہ رسالت میں ہجرت کرنے کی اجازت طلب کی۔ سرکار دوعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

لَاقَعْجَلْ لَعَلَّ اللَّهَ يَجْعَلْ لَكَ صَاحِبًا.

"اے ابو بکر! اس معاملہ میں جلدی نہ کرو شاید اللہ تعالیٰ تمہارے لئے کوئی رفیق سفر بنادے۔"

حضور کے اس ارشاد سے آپ کے دل میں بیا امید پیدا ہوگئی کہ شاید اس سفر میں سرکار کی معیت نصیب ہو جائے۔ آپ نے دو اونٹنیاں فورا نحریبیں ان کو چرنے کے لئے دوسری اونٹنیوں کے ساتھ جنگل میں نہ بھیج بلکہ انہیں گھر باندھ لیا وہیں ان کے چارے وغیرہ کا بندوبست فرماتے۔ کیا معلوم کس وقت ہجرت کرنے کا تھم لیے۔ اس وقت بیا اونٹنیاں پاس ہوں تاکہ فورا نعمیل ارشاد ہواو ننٹنیوں کو باہر سے منگوانے میں بھی تاخیر نہ ہو۔

ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہاہے مردی ہے کہ حضور پُر نور کا یہ معمول تھا کہ دن میں ایک بار ہمارے گھر ضرور تشریف لاتے بھی صبح سویرے اور بھی شام کے وقت۔ جس روز حضور کو بجرت کا اذن ملا۔ اس روز خلاف معمول دوپسر کے وقت تشریف لے آئے حضرت ابو بکرنے دوپسر کے وقت تشریف لے آئے کہ معمول اورپسر کے وقت تشریف لے آئے کوئی خاص بات ہے۔ حضور اس وقت تشریف لارہ ہیں۔ حضور نے ہمارے گھر میں قدم رنجہ فرما یا صدیق اکبرا پی چلا پائی سے پیچھے ہٹ گئے۔ رحمت عالم اس پر استراحت فرما ہوئے۔ حضور نے فرما یا سب کو بہر نکال دو۔ ایک رازی بات کرتا ہے۔ آپ نے عرض کی یار سول اللہ یمال صرف آپ کی دونوں غلام زادیاں عائشہ اور اساء ہیں اور کوئی نہیں۔ میرے ماں باپ حضور پر قربان ہوں کیا معللہ ہے۔ حضور نے فرمایا۔

الله تعالى نے آج مجھے يماں سے نكلنے اور بجرت كرنے كاؤن دے دياہ۔ حفرت صديق في بعداوب گزارش كى۔ 'آلھُ مُحبَّةُ يَارَسُولَ اللهٰ اس الله كى بيارے رسول! اس نياز مندكو بھى معیت كاشرف عطابو۔ " قَالَ الصَّحْبَةُ " ابو بكر تم يقيناً سسفر ميں ميرے ساتھى ہوگے۔

یہ مردہ سن کر حضرت صدیق کی آنکھول سے فرط مسرت سے آنسوفیک پڑے حضرت عائشہ فرماتی ہیں۔

> فَوَاللهِ مَا شَعُرُتُ قَطُ قَبْلَ ذَلِكَ الْيَوْمِ آنَ آحَدُ ايَنْكِيْ مِنَ الْفَرْجِ حَتَىٰ دَانِتُ اَبَابَكُرٍ مَنْكِيْ يَوْمَثِيْ

" بخدا! مجھے آج کے دن سے پہلے یہ معلوم نہ تھاکہ خوشی کے موقع پر بھی کوئی رو تا ہے بیال تک کہ میں نے اس دن حضرت ابو بحر کوروتے ہوئے دیکھا جب سرکار نے انہیں اپنے ہمراہ لے جانے کی خوش خبری سے نوازا۔ " (۱)

پھر عرض کی یا نبی اللہ۔ اس سفر کے لئے میہ دواونٹنیل میں نے تیار کر رکھی ہیں۔ " سفر میں راہ دکھانے کے لئے عبداللہ بن اُربقیط کواجرت پر مقرر کیا گیامیہ نی الدیل بن بجر کے خاندان کافرد تھا۔ اس کی ماں نی سم بن عمرو کے قبیلہ سے تھی۔ میہ دونوں سواریاں اس کے حوالے کر دی گئیں اور اسے بتادیا گیا کہ فلاں دن ، فلاں وقت ، فلاں جگہ ان کو لے کر حاضر ہو جائے۔

ظوت خاص میں جو تفتگونی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سیدناعلی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ اور اپنے یار و فاشعار حضرت صدیق کے ساتھ کی اور ان نیاز مندانِ ازلی نے جو جواب عرض کیا یہ جواب من کر ہادی کو نمین نے انسیں جن کلمات طیبات سے نواز ااس سرنمال سے اس ستی نے پر دو اٹھایا جو خانواد و رسالت کے اسرار کاراز دال اور اہمین تھا۔ یعنی حضرت امام حسن عسکری رضی اللہ عنہ۔

آپ نے اپنی تفسیر میں یہ واقعہ ہوی تفصیل سے قلم بند فرمایا ہے۔ حضرت امام کی عبارت جوں کی توں ہدیہ قارئین کر آ ہوں اس کے بعد اس کا سلیس ترجمہ پیش کروں گا۔ اگر کوئی طالب حق ہر تشم کے تعقبات سے بلاتر ہوکر خلوص نیت سے اس کا مطالعہ کرے گا تو یقینا آئینہ دل پر جمی ہوئی غلط فنمیوں کی گر دو غبار چھٹ جائے گی اور حقیقت کارخ زیبا ب نقاب ہو جائے گا۔ انشاء اللہ

. امام ند کورکی تغییر کے جس نسخہ ہے یہ اقتباس نقل کر رہا ہوں وہ نسخہ سلطان ناصرالدین

ا - سرت ابن بشام . جلد ۲ . سنی ۹۷

قاچار والی ایران کے عمد حکومت میں شران میں چھپااور شائع ہوااس کے آخری صفحہ پر سال طباعت ۱۲۳۸ھرقم ہے۔

آگرچہ اس اقتباس میں قدرے طوالت ہے لیکن اس کی اہمیت کے پیش نظر امید ہے قدر کی اہمیت کے پیش نظر امید ہے قدر کی خصر کی ایمیت کے بیل نظر امید ہے قدر کی خصر کی خصر کی اس کا ہر جملہ الگ الگ لکھوں گا۔ پھراس کے نیچ اس کا سلیس ترجمہ تحریر کروں گا۔ باکہ ہر پڑھنے والا آسانی سے اس کا مطلب سمجھ سکے۔

فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ أَوْخَى إِلَيْهِ

"الله تعالى نے نبى كريم كى طرف بدوحى فرمائى - "

يَا مُحَمَّدُ إِنَّ الْعَلِيَّ الْدَعْلَى يَقْرَءُ عَلَيْكَ السَّلَامَ

"جرئيل نے عرض كى - يا محمد - الله تعلل جوسب سے اعلى وبرتر ہے وہ آپ كوسلام فرما آہے ۔ "

وَيَقُوْلُ لَكَ إِنَّ اَبَاجَهُ لِ وَمَلَأُ مِّنْ قُونَشٍ قَدْ دَبَرُوْ ايُرِنْيُ وْنَ قَتْلَكَ

"الله تعالیٰ آپ کو فرما آہے کہ ابو جمل اور قریش کے رئیسوں نے آپ کو قتل کرنے کی سازش کی ہے۔ "

> وَاَمَرُكَ اَنْ تُبَيِّتَ عَلِيًّا فِي مَوْضِعِكَ وَقَالَ لَكَ إِنَّ مَنْزِلْتَهُ مَنْزِلَةُ إِسْعَاقَ اَلذَّ بِنْيِرِمِنْ إِبْرَاهِ نُو الْخَلِيْلِ يَجْعَلُ نَفْسَهُ لِنَفْسِكَ فِدَاءً وَرُوحَهُ لِرُوجِكَ وَقَاءً

"الله تعالى نے آپ كو حكم ديا ہے كه آج رات الني بستر رحفرت على كو سلائم الله تعالى نے آپ كو فرما ياكه ان كاتعلق آپ كے ساتھ اليسى ہے جيے حضرت اسحاق ذبح كا تعلق حضرت ابر اہيم خليل سے تعاملى نے اپنے نفس كو آپ كى ذات برفداكر ديا ہے اور اپنى روح سے آپ كى حفاظت كى ہے وائم ركى آن تشتق محب آبابا بگر في زنا في ان السك و ساعدك و از ركى و تبكت على تعالمي كى

ا - ذبع كون تمااسمعيل يااخق؟ يه بحث الي مقام بر ملاحظه كرير -

وَتَعَافُتُوكَ كَانَ فِى الْجَنَّةِ مِنُ رُفَقَاءِكَ وَ فِي غُرُفَاتِهَا مِنُ خُلَصَاءِكَ

نیز آپ کواللہ تعالی نے تھم دیا ہے کہ اس سفر میں ابو بکر کو آپ ہے ساتھ لے جائیں اگر اس نے آپ کی مددی۔ آپ کی تقویت کا باعث بنا۔ اپنے وعدے اور اپنے عقد پر جواس نے آپ کے ساتھ کیا ہے جات قدم رہا تو وہ جنت میں آپ کے رفقاء میں سے ہوگا اور جنت کے کمروں میں آپ کے رفقاء میں سے ہوگا اور جنت کے کمروں میں آپ کے رفقاء میں سے ہوگا۔ "

نَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ لَعَلِيّ ارْضِيْتَ اَنَ أَطُلَبَ فَلَا أُوْجَدُ وَتُوْجَدُ فَلَعَلَهُ اَنْ يُبَادِرَ لَالَيْكَ اَلْجُهُالُ فَنَقْتُ لُوْكَ

" پہلے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی کو فرمایا۔ اے علی! تم اس بات پر رضامند ہو کہ دعمن مجھے تلاش کرے اور نہ پاسکے اور تحجیے پالے اور شاید جاتل جلدی میں تمہاری طرف دوڑ کر آئیں اور حمہیں قتل کر دیں۔ "

قَالَ بَلَى يَارَسُولَ اللهِ رَضِيْتُ اَنْ تَكُوْنَ رُوْجِي لِرُوْجِكَ وَقَاءُ وَلَفْسِي لِنَفْسِكَ فِدَاءً

" ہاں یار سول اللہ! میں اس بات پر راضی ہوں کہ میری روح حضور کی روح مبارک حفاظت میں کام آئے میرانفس حضور کی ذات پر قربان ہو دکھ آئے بالحیوة الحیوة الآلے لیف میتائ و النّصَرُفِ

بَيْنَ آمْرِكَ وَنَهْ يِكُ وَلِمَكَنَّبَةِ اَوْلِيَآءِكَ وَنُصْرَةِ آصْفِياءِكَ وَمُجَاهَدَةِ آوْلِيَآءِكَ وَنُوْلَا ذَٰلِكَ لَمَا آخَبُنِتُ آنَ آعِيْشَ فِي هٰذِهِ الدُّنْيَا سَاعَةً وَاحِدَةً

کیامیں زندگی ہے بجزاس کے محبت کر سکتاہوں کہ وہ حضور کی خدمت میں محزرے حضور کے اوامر و نوائی کی بجا آوری میں صرف ہو حضور کے و ستوں کی محبت احباب کی نصرت اور آپ کے دشمنوں سے جماد کرنے

Martat.com

م بیت جائے۔ اگریہ امور نہ ہوتے تو میں ایک لحدے لئے بھی اس دنیا میں ذعرہ رہنا پندنہ کر آ۔ "

> قَاقَبُلَ رَسُولُ اللهِ عَلى عَلِي وَقَالَ لَهُ يَا اَبَاحَسَنِ قَدْقَرَءُ عَلَى كَلَامِكَ هَذَا الْمُؤَكِّمُونَ بِاللَّوْمِ الْمُحَفُّوْظِ وَقَرَءُ وَاعَلَى مَا اَعَدَ اللهُ لَكَ مِنْ ثَوَايِهِ فِي دَادِ الْفَرَادِ مَا لَكُويَسْمَعُ بِمِثْلِهِ السَّامِعُونَ وَلَا رَأَى مِثْلَا الرَّاءُ وَنَ وَلَا خَطْرَمِثْلَهُ بِبَالِ الْمُتَقَلِّدِيْنَ -

" پھررسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیدناعلی کی طرف ملتفت ہوئے اور فرمایا۔ اے ابوالحن! تیرے اس کلام کی تقیدیق لوح محفوظ کے مؤکلین نے کی ہے اور انہوں نے اس بات کی بھی تقیدیق کی ہے جو ثواب دار القرار میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے تیار کردکھا ہے اس کی مثل نہ کسی نے سنی اور نہ دیکھی نہ کسی کے ذہن میں اس کا تصور آیا۔ "

یمال تک وہ مخفظ بیان کی تخی ہے جور حمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور سیدناعلی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ کے در میان ہوئی۔ اس کے بعد حضرت امام حسن عسکری، حضرت امام باقر کے واسطے سے وہ کلام بلاغت نظام نقل فرماتے ہیں۔ جو محبوب رب العالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضور کے مختلص اور بیارے دوست حضرت ابو بکر کے در میان ہوئی۔ رضی اللہ عنہ

ثُمَّةً قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأِنْ بَكُمِ ارَضِينْتَ انْ تَنكُونَ مَعِى يَا ابَا بَكُمِ ثُطْلَبُ كَمَا أُطْلَبُ وَتُعْمِفُ بِأَنَّكَ اَنْتَ الَّذِي تَحْمِدُ فِي عَلَى مَا اَذَعِيْهِ وَتَحْمِدُ عَنِي اَنْوَاعَ الْعَذَابِ

" پھررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو کہا۔ اے ابو بکر! کیا تم
اس بات پر راضی ہو کہ تم میرے ساتھ ہو۔ جس طرح میری تلاش ک
جاتی ہے اس طرح تمہاری تلاش بھی کی جائے۔ اور تم اس بات ہے
پچانے جاؤ کہ جس دین کی میں تبلیغ کر رہا ہوں۔ اس پر تم نے مجھے
برا نگیختہ کیاہے۔ پھرمیری وجہ سے تمہیں طرح طرح کے عذاب دیے

قَالَ ٱبُوْبَكْيِرِيَارَسُولَ اللهِ آهَا أَنَا لَوْعِشْتُ

عُمَرَالدُّنْيَا وَأَعَنَّ بُ فِي جَمِيْهِ هَا اَشَدَّعَنَابٍ لَا يَنْزِلَ عَنَى مَوْتُ مُمِرِيْحُ وَلَا فَرَجُ مُنِيْحُ وَكُلُّ ذَٰ لِكَ فِي هَجَبَّتِكَ وَكَانَ ذَٰ لِكَ اَحَبَ وَكُلُّ ذَٰ لِكَ فِي اَشَغَمَ فَيْهَا وَانَا مَا لِكَ اِحَبَيْعِ اِنَّ مِنْ اَنْ اَشَغَمَ فَيْهَا وَانَا مَا لِكَ لِجَمِيْعِ عَالِكِ مُلُوْرَهَا فِي فَكَالفَتِكَ مَا اَهْلِ وَوَلَدِي

"حضرت ابو بحر نے عرض کی! یار سول اللہ اگر میں اتنی مدت زندہ رہوں جتنی دنیا کی عمر ہے۔ اس طویل زندگی میں مجھے سخت ترین عذاب دیئے جائیں نہ مجھے پر وہ موت نازل ہوجو مبتلائے عذاب کوراحت پہنچاتی ہاور نہ مجھے ان مصائب سے نجات دی جائے۔ اور یہ سب اذبیتیں حضور کی محبت کے باعث مجھے دی جائیں۔ تو یہ سلای اذبیتیں اور عذاب مجھے اس بات سے محبوب ترہیں، کہ میں آپ کی مخالفت میں نعمت و مسرت کی زندگی بسر کروں۔ اور دنیا کے سارے بادشاہوں کے ملکوں کا مالک ہوں میرے ہوی ہے سب حضور پر قربان ہوں۔ "

سر کار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عقیدت کیش اور عاشق دلفگار غلام کے اس جواب کو سن کر کیاار شاد فرمایا۔ سنئے اور اپنے کشت ایمان کو ترو آزہ کیجئے۔

> فَقَالَ رَسُولُ اللهِ لَاجَرَمَانُ إِظَلَمَ اللهُ عَلَى قَلْمِكَ وَوَجَدَمَا فِيْهِ مُوَافِقًا لِمَاجَرَى عَلْى لِسَانِكَ جَعَلَكَ مِنْيُ بِمَنْزِلَةِ السَّمْعِ وَالْبَصَرِ وَالرَّأْسِ مِنَ الْجَسَدِ وَبِمَنْزِلَةِ الرُّوْجِ مِنَ الْبَدَنِ

"رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا الله ابو بحر إيقية الله تعالى مسلم الله على وسلم في فرمايا الله ابو بحر الله على بوا تمسلات دل پر آگاه موكيا ہے۔ اور تيرى زبان پر جو كلام جلاى بوا ہے۔ اس كو تيرے دل سے بالكل مطابق، اور بم آبتك پايا ہے اور تجھے ميرے لئے بمنزلد كان اور آتھوں كے كر ديا ہے۔ نيز جم سے سركا اور ميرات سے روح كاجو تعلق ہے وہ تيراميراتعلق ہے۔ " (1)

۱ - تغییرامام حسن عسکری مطبوعه شمران ، جلد ۱ . مسخه ۲۱۳

### شب ہجرت

سفر کے جملہ انتظامات کی تغصیلات طے پا گئیں۔ سورج آہستہ آہستہ مغربی افق کی اوٹ میں دات بسر کرنے کے لئے آ مے بڑھ رہاتھا۔ یمال تک کہ آنے والی تاریخ سازرات نے اے ا ہے آغوش میں چھپالیااور اپنے ماریک پر ساری کائنات پر پھیلاد ہے۔ جب اندھرا گراہو گیا توقر فی قبائل کے منتخب نوجوان ابلیسی منصوبہ کو پایہ تھیل تک پہنچانے کے عزم سے سرشار ہو کر اس سادہ سے مکان کی طرف بڑھنے گئے۔ جمال اللہ تعالی کا محبوب اور کاروان انسانیت کا خوش بخت قائد،اہتلاء و آ زمائش ہے لبریز زندگی بسر کر رہاتھا۔ انہوں نے کسی مزاحت کے بغیر بہت جلداس مرکز رشد وہدایت کواپنے حصار میں لے لیاخون آشام بے نیام تکواریں ان کے ہاتھوں میں تھیں۔ وہ اب اس لمحہ کا نظار کرنے گئے جب اللہ کا حبیب اپنے کاشانہ اقد س ے قدم باہرر کھے وہ بجلی کی سرعت کے ساتھ اس پر یکبارگی حملہ کر کے اس کا کام تمام کر دیں۔ کفروشرک کے ان جیالوں کے ناموں کو تاریخ نے فراموش نہیں کیا۔ بلکہ ان کواپنے صفحات پر ثبت کر دیا ہے۔ تا کہ روز قیامت تک جب بھی ممرو وفااور اس کے مقابلہ میں جور و جفلک میہ داستان بیان کی جائے۔ توابو بمروعلی جیسے جاں نثر ان حق کے اساء کر امی کے ساتھ ساتھ ان ناموں کابھی ذکر ہو تارہے جو طرح طرح کی غلط فنمیوں کاصید زِبوں بن کر عالم انسانیت کے مقدر کو بھشہ بھشہ کے لئے ظلمتوں اور تیر گیوں کے حوالے کرنے کے لئے میدان میں نکل آئے تھے۔ میں ان کے نام علامہ زنی وحلان رحمتہ اللہ علیہ کی سیرت سے نقل کر رہا ہوں۔ الحكم بن الي العاص عقبه بن الي معيط نفنربن حلرث اميه بن خلف ابوالهيثم زمعه بن اسود

ابوجهل

یہ تھے کمہ کے وہ بمادرجنگ آزما، دولت منداور بارسوخ خاندانوں کے چٹم دچراغ۔ جو برہند مکواریں اپنے فولادی ہاتھوں میں تھاہے اس غلط فنمی کا شکار ہوکر میدان میں نکلے تھے کہ وہ اس آ فقاب عالمتاب کو بے نور کر دیں گے۔ جس کواس کے خالق نے آا بد مطلع حیات پر ضیاء بار رہنے کے لئے طلوع ہونے کا تھم دیا ہے قدرت کا یہ اعلان سننے ہے ان کے کان برے تھے۔

يُرِيْدُوْنَ لِيُطْفِؤُا نُوْسَ اللهِ بِأَنْوَاهِمِهُ وَاللهُ مُتِمُّ نُوْدِمٌ وَلَوْ

" یہ (نادان) چاہتے ہیں کہ بجمادیں اللہ کے نور کو اپنی پھوتکوں سے الکین اللہ اپنے نور کو کمال تک پہنچا کر رہے گا خواہ سخت ناپند کریں اس کو کافر۔ "

یہ لوگ آپس میں چہ میگوئیاں کرنے گئے۔ ابوجس کینے لگاکہ محمہ (فداہ روحی وقلبی) یہ گمان کرتے ہیں کہ اگر ہم ان کی اطاعت اختیار کرلیں توہم عرب وعجم کے بادشاہ بن جائیں گے اور مرنے کے بعد جب ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گاتو ہمیں ایسے باغات ملیں گے جوار دن کے باغات کی طرح سر سزوشاداب ہوں گے۔ اور اگر ہم نے ان کی اطاعت قبول نہ کی توہمیں بے باغات کی طرح سر سزوشاداب ہوں گے۔ اور اگر ہم نے ان کی اطاعت قبول نہ کی توہمیں بے در یخ قبل کر دیا جائے گااور مرنے کے بعد جب ہم زندہ کئے جائیں گے توہمیں جنم کے بحر کے ہوئے شعلوں میں پھینک دیا جائے گا۔ اس طرح کی باتیں کر کے وہ اسلامی تعلیمات کا ذاتی اڑا رہے تھے۔ عین اس وقت نی معظم ، رسول مکرم دروازہ کھول کر باہر تشریف لائے اور فرمایا۔

ر ہے تھے۔ عین اس وقت نی معظم ، رسول مکرم دروازہ کھول کر باہر تشریف لائے اور فرمایا۔

اَنَا اَ اَذُوْلَ خُولِکَ اَنْتَ اَحَدُلْ هُمْ

" ہاں میں نے ایسا ہی کہا ہے اے ابوجہ ل ان میں سے ایک تم ہو۔" حضور اس وقت سورہ یاسین کی تلاوت فرمار ہے تھے جب اس آیت کی تلاوت کی۔ دَجَعَلْنَا مِنْ بَیْنِ اَیْنِی یُمِهِ هُ سَدَّا دَّمِنْ خَلِفِهِهُ سَدًّا فَأَغْتَیْنَهُهُ ذَهُهُ لَا لِیْصِیْ وَنَ

" ہم نے بنادی ہے ان کے سامنے ایک دیوار اور ان کے پیچھے ایک دیوار " ور ان کی آنکھوں پر پر دہ ڈال دیا ہے ہی وہ پچھے شیس دیکھ سکتے۔" (سور و یاسین و )

توان پر پھونک دیا فورا بینائی سلب ہوگئی نیند غالب آگئی اور او تھھنے گئے۔ انہیں کموں میں ان کے نرغے کو توڑتے ہوئے اپنے رب قدیر کی امان میں حضور بخیروعافیت تشریف لے گئے مرز تے ہوئے سب کے سروں پر ایک ایک چنگی مٹی کی لے کر ڈالتے مجئے وہاں سے سیدھے حضرت ابو بکر کے گھر کارخ کیاوہ چٹم براہ بیٹھے تھے۔ اٹھ کر اپنے آ قاکوم حبااور خوش آ مدید کمااور دونوں حضرت صدیق کے مکان کے عقب میں چھوٹے دروازے سے نکل کر غار تورکی طرف روانہ ہوگئے۔

رت رو على الكفتے ہیں۔ علامہ ابن خلدون لكفتے ہیں۔ Wanfat.com وَخَرَجَ عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَامُ مِنْ خَوْخَةِ أَبِي بَكْمٍ لَيُلَّاوَ

" حضور سرور دوعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ابو بھر کے گھر کے عقبی دروازہ سے رات کے وقت نکلے اور دونوں غار ٹور کی طرف تشریف کے گئے۔ " ( 1 )

حضرت صدیق اکبرنے روانہ ہونے سے پہلے اپنے بیٹے عبداللہ کو تھم دیا کہ وہ دن بھر کفار کی دوڑ دھوپ اور نئے منصوبوں کے بارے میں معلومات حاصل کرے شام کے وقت غارمیں آکر سب حلات سے آگاہ کرے۔

آپ نے اپنے چروا ہے عامرین فہیرہ کوہدایت کی کہ دن بحرغار کے گر دونواح میں بحریاں چرائے اور شام کو انہیں غار کے دہائے پر لے آئے تازہ دودھ دوہ کر اور اے گرم کر کے بارگاہ رسالت میں پیش کرے اور اپنی صاجزادی حضرت اساء کو ارشاد فرمایا کہ ہرروز کھا ناپکا کر شام کے وقت غار میں پہنچا آیا کرے۔ (۲)

کمہ کرمہ سے نکلتے ہوئے محبوب رب العالمین نے بڑے در دبھرے دل سے بصدا دب و نیاز اپنے خالق و مالک کی بارگاہ اقد س میں ان کلمات سے دامن دعا پھیلایا۔

### دعائے نبوت بو قت بجرت

ٱلْحُمْدُ يُلْهِ الَّذِي خَلَقَتِيْ وَلَوْ الْكُ شَيْئًا

ٱللَّهُمَّ اَعِنِّى عَلى هَوْلِ الدُّنْيَا وَبَوَا ثِنِ اللَّهُ وَمَصَائِبِ اللَّيَا لِىٰ وَالْاَيَّامِ

> ٱللَّهُوَّ اصْحَبْنِیْ فِیْ سَفَرِیْ وَاخْلُفْنِیْ فِیْ آهْلِیْ وَبَارِكَ لِیْ فِیْمَا رَنَ قُتَنِیْ

"سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جس نے مجھے پیدا کیاجب کہ میں کوئی شے نہ تھا۔ "
"اے اللہ! دنیا کی ہولنا کیوں، زمانہ کی تباہ کاریوں شب و روز کے مصائب برداشت

کرنے پر میری مدد فرما۔ " "اےاللہ میرے سفر میں تو میرا ساتھی ہو۔ "

"ميرے اہل وعيال ميں توميرا قائم مقام ہو۔"

"اور جورزق تونے مجھے دیا ہے اس میں میرے

۱ - آریخابن خلدون ، جلد ۲ ، صفحه ۵۳۸ ۲ - سیرت این هشام ، جلد ۲ ، صفحه ۹۸ و دیگر کتب حدیث

وَلَكَ فَذَلَّذِي

وَعَلَىٰ صَالِحِ خُلُقِیُ فَقَوَمُنِیُ وَالَیُكَ رَبِ خَجَبْبُنِیُ وَاِلَیَ النَّاسِ فَلَا تَکِلْنِیُ رَبَّ الْمُسْتَضْعَفِیْنَ وَانْتَ رَبِّیْ

آعُوْدُ بِوَجْهِكَ الْكَرِيْمِ الَّذِي اَشَرَقَتْ لَهُ استَملوتُ وَالْاَرْضُ

وَكُمِتْفَتْ بِهِالظُّلُمَاتُ

وَصَلْحَ عَلَيْهِ آَهُوُالْاَقَلِيْنَ وَالْأَخِوِيْنَ

آن تُحِلَّ عَلَىَّ غَضَبَكَ

آۉ تُڬ۬ۯِڶٙ؋ۣٛ؊ٙۼؘڟڬ ٳؘۼٛۅٛۮؙؠؚڮٙڡؚؽ۬ڒؘۅؘٳڸڹؚۼؠؘؾؚڮ

وَغَجَاةٍ نَفْمَتِكَ وَتَحَوَّٰلِ عَافِيَتِكَ لَكَ الْغَثْبَىٰ عِنْدِى خَيْرَمَا اسْتَطَعْتُ لَاحَوْلَ وَلَا تُتَوَةً اِلَّابِكَ

لئے برکت ڈال۔ "
"اور اپنی جناب میں مجھے بخرونیاز کی توفیق
دے۔ "
"اور بہترین اخلاق پر میری تربیت فرما۔ "
"اے میرے رب! مجھے اپنا محبوب بنالے۔ "
"اور مجھے لوگوں کے حوالے نہ کر۔ "
"اے کمزورول کے پرور دگار اور تومیرا بھی
پرور دگار ہے۔ "

" میں تیری ذات کریم کے طفیل جس کی روشن سے آسان اور زمین چک رہے میں۔ "

"اور جس کی برکت سے اند حیرے دور ہو رہے ہیں۔"

" اور اولین و آخرین کے کام درست ہو گئے میں۔ "

"میں تیری ذات کریم کے طفیل اس اس سے پناہ مانگلاہوں کہ تیما غضب مجھ پراتر ہے۔"
" یانازل کرے توجھ پراپی نارانسٹی۔"
"میں تیری پناہ مانگلاہوں اس سے کہ تیری نعمت زائل ہوجائے۔"
"اور تیراغضب اچانگ اتر بڑے۔"

"اور تیری سلامتی کارخ مجھے گھرجائے۔" "تیری رضامیرے نزدیک ہرچیزے بہترہے۔ "میرے پاس کوئی طاقت نہیں کوئی قوت نہیں بجزتیرے۔" (1)

۱ - سيرت ابن كثير. جلد ۲. صفح ۲۳۳ - ۲۳۵

اس اٹناء میں کاشاند نبوت کامحاصرہ کرنے والے قریشی نوجوان کھڑے پسرہ دیتے رہے یماں تک کدایک آومی ان کے پاس سے گزرااس نے ان سے پوچھایماں کھڑے کیا کررہے ہوانہوں نے بتایا کہ ہم اپن قوم کے طے شدہ منصوبہ کوعملی جامہ پہنانے کے لئے یہاں کھڑے ہیں جو ننی وہ قدم باہرر تھیں گے ہماری تکواریں یکبارگی بجلی کی سرعت ہے ان پر کوندیں گی اور ان کے پر خچے اڑ جائیں گے اس محض نے کہاتمہارا خانہ خراب ہووہ تو کافی عرصہ پہلے تمہارے حصارے نکل کر چلے بھی گئے ہیں اور جاتے ہوئے تمہارے سروں پر مٹی ڈالتے گئے ہیں انہوں نے جھٹ اپنے ہاتھ اپنے سر کے بالوں کو ٹٹولنے کے لئے بلند کئے توان کی انگلیاں خاک آلود ہو کر واپس ہو گیں۔ وہ بھونچکا ہو کر رہ گئے لیکن انہوں نے اس مخص کی اس بات کو پچے تسلیم نہ کیاانسیں سامنے حضور کابستر نظر آ رہاتھااس پر حضور کی سبز چادر میں لپٹاہوا کوئی فخص سور ہاتھا انہوں نے یقین کر لیاہے کہ وہ آپ ہی ہیں انہوں نے سوچا کہ جس طرح چو کناہو کر وہ پسرہ دیے رہے ہیں چر یابھی یمال پینک نہیں عتی یہ کیے ہو سکتا ہے کہ ہم جیے ہوشیار اور چلاک نوجوانوں کے نرغے ہے وہ نکل گئے ہوں اور انہیں کانوں کان خبر بھی نہ ہوئی ہویقینا یہ فمخص جھوٹ کمتاہے شاید ہمیں دھو کا دینے کی بیہ کوئی چال ہو کہ ہم یہاں سے تتربتر ہوجائیں اور وہ موقع پاکریساں سے نکل جائیں انہوں نے یہی فیصلہ کیا کہ وہ اس محاذ پر ڈٹے رہیں گے چنانچہ وہ صبح تک وہاں ہی چاق وچو بند کھڑے پسرہ دیتے رہے صبح صادق طلوع ہوئی تو سونے والا سبز چادرسمینتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا یہ توعلی ہے محمد کمال کئے (صلی اللہ علیہ وسلم) ان پر منوں پانی یو گیا۔ اس آ دی نے واقعی کی کماتھا۔ ( ۱ )

اس افتاء میں راہ حق کے دونوں مسافر کمہ کی پر بچ گیوں سے گزرتے ہوئے غار اور کی طرف روانہ ہوئے شرح ہر کا کر محبوب رب العالمین نے ایک ٹیلہ پر کھڑے ہو کر کمہ شرپر نگاہ والسیں ڈالی۔ در دوسوز میں ڈو بے ہوئان کلمات سے کمہ کوالوداع کما۔
وَاللّٰهِ إِنَّكِ كَدَّحَتُ اَدْضِ اللّٰهِ إِلَى وَالْاَكِ وَالْكَ وَالْوَدَاع كَمَاء وَاللّٰهِ اِلّٰهِ وَاللّٰهِ اِلْکَ وَالْمَالِي اللّٰهِ اِلّٰکَ وَاللّٰهِ اِلْکَ وَاللّٰهِ اِللّٰهِ وَالْوَلَا اَنَّ اَهْلَكِ اَخْدَ جُونِیْ مَا خَدَ جُتُ مِنْكِ ۔
وَ اللّٰهِ وَلَوْلَا اَنَّ اَهْلَكِ اَنْ اَلْاِمَامِ اَخْدَ جُتُ مِنْكِ ۔
وَ وَ اللّٰهِ وَلَوْلَا اَنَّ اَهْلَكِ اَلْدِ مَامِ اللّٰهِ وَالدِّرَمِيْدِی )

" بخدا! اے مکہ کی سرز مین تو مجھے اللہ کی ساری زمینوں سے زیادہ محبوب بے اور بے اللہ کو زیادہ بیاری ہے اگر

۱ - سیرت ابن مشام ، جلد ۲ ، صفحه ۹۱ و دیمر کتب سیرت

تیرے رہنے والوں نے مجھے یہاں سے نہ نکالا ہو آ تو میں مجھی تھے سے نہ نکالا ہو آ تو میں مجھی تھے سے نہ نکالا۔ " (۱)

حضرت ابن عباس رضی الله عنمانے یہ جملے یوں روایت کئے ہیں۔

عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ إِنَّهُ قَالَ مَا اَطْيَبُكِ مِنْ بَلَيْ وَاحْبُ إِنَّ وَلُولَا آنَ قَوْمِى اَخْرَجُونِي مِنْكِ مَا سَكَنْتُ غَنْرَكِ .

" آنخضرت ملی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا اے کمہ کے شرا تو کتنا
پاکیزہ ہاور تو مجھے کتنا پیارا ہے۔ اگر میری قوم نے مجھے یہاں ہے نہ
نکالا ہو آتو میں ہر گز کسی اور شرمیں سکونت اختیار نہ کر آ۔

حرم مکہ کی فضیلت و مگر احادیث میں بھی بیان کی گئی ہے۔

(۱) حضرت عبدالله ابن زبیرر ضی الله عنما ہے مردی ہے۔

اِتَّ صَلَا قَا فِی الْمَسْمِجِدِ الْحُورَا مِحْنَدُ مِنْ مِنْ اللهِ صَلَا قِ

"مبجد حرام میں اداکی ہوئی ایک نماز اس کے علاوہ کسی دوسری مبجد میں اداکی ہوئی ایک لاکھ نماز ہے بستر ہے۔ " (۲)

جب نماز کی بیہ شان ہے تو د گیر اعمال حنہ جو متجد حرام میں ادا کئے جائیں گے وہ د گیر مقامات پر ادا کئے جانے والے اعمال سے ایک لاکھ گناز یادہ بهتر ہوں گے۔ رسول اگر م صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا۔

> عَنِ أَبْنِ عَبَاسٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْرِ وَسَلَّهَ قَالَ مَنْ حَبَّمَ مَا شِيًا كُتِبَ لَهُ بِكُلِّ خُطُوَةٍ سَبْعَمِانَةِ حَسَنَةٍ مِنْ حَسَنَاتِ الْحَرَمِ قِيْلَ: مَا حَسَنَاتُ الْحَرَمِ ؟ قَالَ الْحَسَنَا فَيْهِ بِمِائَةِ آلْفِ حَسَنَةٍ آسْنَدَ هُ الْبَرَّانُ -

"ابن عباس سے مروی ہے کہ جو محض پیدل ججاد اگر آہے ہرقدم کے عوض اسے حرم میں اداکی ہوئی نیکیوں میں سے سات سو نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں۔ عرض کی مخی یا نبی اللہ! حرم کی نیکیاں کیا ہوتی ہیں فرمایا

ا - سيرت زغي د حلان . جلد ا . صفحه ٣٠٤ ٢ - الروض الانف . جلد ٢ . صفحه ٢٣١

حرم مں ادای ہوئی ایک نیکی ایک لاکھ نیکیوں کے برابر ہوتی ہے۔ " (1)

اند حیری رات ہے حو کاعالم ہے۔ اللہ کا حبیب اور اس کاعاشق دلفگار دونوں ایک ایسی غار
کی طرف جارہے ہیں۔ جو از حد دشوار گزار بہاڑیوں کے در میان میں ایک بہاڑی کی چوٹی پر
واقع ہے۔ یہ غلر، غار ثور کے نام ہے مضمور ہے۔ اس وقت کے مکہ شہر سے تقریباتین میل ک
مسافت پر جنوبی سمت میں واقع تھی۔ اب یہ شہر بہت پھیل گیا ہے اور مکانات کا سلسلہ ان
بہاڑوں تک پہنچ کمیا ہے۔ جمال غار ثور واقع ہے۔

ابو بمرصدیق چلے جلے بھی حضورے آ کے نکل جاتے ہیں پھر پیچھے چلے جاتے ہیں بھی حضور کی دائیں جانب اور بھی بائیں جانب۔ حضور نے پوچھااے ابو بھر! یہ کیا ہجرا ہے۔ عرض کی دائیں جانب کہ مباداد شمن پیچھے سے تعاقب میں آرہ ہوں۔ تو پیچھے چلا جا آہوں۔ پھر خیال آ آ ہے کہ مباداد شمن پیچھے سے تعاقب میں نہ بیٹھے ہوں تو بھاگ کر آ کے چلا جا آہوں۔ آگہ آگے یا بیچھے سے دائیں یا بائیں سے اگر جا آہوں۔ بھی دائیں اور بھی بائیں چلا جا آہوں۔ آگہ آ گے یا پیچھے سے دائیں یا بائیں سے اگر اور بھی دائیں اور بھی بائیں جا گرانہ وہائے۔ آگہ تھوں کو کوئی تکلیف نہ پہنچ۔ جمال داستہ بت میں سد سکندری بن کر کھڑا ہو جائے۔ آگہ حضور کو کوئی تکلیف نہ پہنچ۔ جمال داستہ بت میں سد سکندری بن کر کھڑا ہو جائے۔ آگہ حضور کو کوئی تکلیف نہ پہنچ۔ جمال داستہ بت میں سو تا حضرت صدیق اکبر نے گزارش کی ۔

وَالَّذِيْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لاَتُدُخِلْهُ حَثَى اَدْخُلَ قَبْلَكَ وَإِنْ كَانَ فِيْهِ شَيْءٌ نَزَلَ بِي قَبْلَكَ .

" میں اس خدا کاواسطہ دے کر جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا عرض کر تاہوں کہ آپ غار میں تشریف نہ لے جائے پہلے میں داخل ہوں گااگر وہاں کوئی موذی چیز ہوتو پہلے وہ مجھے اذیت پہنچائے۔"

آپاندر تشریف لے گئے۔ تاریک رات۔ پھرغار کا ند جرا۔ پھے بھائی نہیں دے رہاتھا پہلے جھا ژو دیا پھرغار کے چپہ چپہ کوہاتھوں سے شؤلا۔ جمال کوئی سوراخ معلوم ہواا بنی چادر پھاڑ پھاڑ کر اسے بند کیا۔ چادر ختم ہوگئی لیکن ایک سوراخ پھر بھی باتی رہ گیا۔ دل میں سوچاس پراپنی ایڈی رکھ کر بند کر لوں گا۔ ہر طرح مطمئن ہونے کے بعد عرض کی۔ آ قاتشریف لے

> ۱ - الروض المانف، جلد ۲، صفحه ۲۳۱ ۷ - دلائل النبوة ازبيه قي، جلد ۲، صفحه ۷۷۷

آ ہے خوداس سوراخ پرایزی رکھ کر بیٹھ گئے۔ محبوب کائنات نے اپناسر مبارک آپ کی گودیس رکھااور استراحت فرماہو گئے۔

کہ حضور اندر قدم رنجہ فرمائیں۔ حضور تشریف لائے۔ صدیق کے زانو پر سرمبارک رکھا اور اسرّاحت فرما ہو گئے۔ صدیق کے بخت کی یاوری کا کیا کمنا بیتاب نگامیں اور بقرار ول ا ہے محبوب کے روئے زیبا کے مشاہرہ میں متغرق ہے نہ ول سیر ہوتا ہے اور نہ آتکھیں۔ وہ حسن سرمدی وہ جمل حقیق جس کی دل آویزیوں نے چھم فطرت کو تصویر جرت بنادیاتھا۔ آج صدیق کے آغوش میں جلوہ فرماہے۔ ائے بخت صدیق کی رفعتو! تم پرید خاک پریشان قربان اور یہ قلب حزیں نار! اس اٹناء میں حضرت صدیق کی ایری میں سانب نے وس لیا۔ زہر سارے جم میں سرایت کر حمیالیکن کیا مجل کہ پاؤل میں جنبش تک ہوئی ہو۔ حضور بیدار ہوئے، اپنے یار غار کی آکھوں میں آنسود کھے کر وجہ دریافت فرمائی۔ پرجمال سانب نے ڈ ساتھاوہاں اپنالعاب و بمن لگایا جس سے ور داور تکلیف کافور ہو می ۔ اہل مکہ تلاش میں اد هر ا د حرمارے مارے پھرر ہے تھے۔ ایک ماہر کھوجی کے ہمراہ پاؤں کے نشان دیکھتے دیکھتے اس غار ے دہانے تک چنج مئے۔ جب قدموں کی آہٹ سنائی دی تو معزت ابو بمرنے جمک کر دیکھاتو معلوم ہوا کفار کی ایک جماعت غار کے منہ پر کھڑی ہے۔ اپنے محبوب کو یوں خطرہ میں گھرا , کچے کر بے چین ہومجے۔ اور عرض کی یار سول اللہ!اگر انہوں نے جسک کر دیکھاتو ہمیں پالیں مے۔ حضور رحت عالمیاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا: -يَا آبًا بَكْيرِمَا ظَنُّكَ بِإِثْنَيْنِ اللَّهُ ثَالِتُهُمَا

"اے ابو بمر ان و وی نسبت تهاد اکیا خیل ہے جن کاتیسراللہ تعالیٰ ہو۔"

اس سوراخ میں سانپ تھا۔ اس نے ایک بار شیس کی بار زسا۔

لیکن کیا مجال کہ حضرت صدیق نے ذرای جنبش کی ہو یااضطراب کا مظاہرہ کیا ہو۔ حضور کے آرام میں خلل انداز ہونا آپ کو کئی قیمت پر گوارانہ تھا۔

علامہ زنی د حلان نے تحریر کیا ہے۔ کہ حضرت صدیق نے عرض کی۔

أَذْخُلْ فَإِنِّىٰ سَوَيْتُ لَكَ مَكَانَّا فَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَضَعَ رَأْسَهُ فِى جِبْرِ إِنْ بَكْرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ وَ نَامَ وَسَدَّ اَبْوْبَكْرِ مَا بَقِى مِنْ ثُفُوْبِ الْغَارِ بِرِجْلَيْهِ فَلَدَعَ فِى رِجْلِهِ مِنَ الْجُنْرِ وَلَهُ يَتَعَرَّكْ لِنَالَا لِوْقِظَ الْمُصْطَفْى صَلَّى لَنْهُ

عَلَيْدِ وَسَلَّھَ۔

" یارسول الله! تشریف لے آئے میں نے جگہ کو درست کردیا ہے۔ حضور تشریف لے گئے اپنا سر مبارک صدیق اکبری گود میں رکھااور سوگئے۔ جو سوراخ بند نہیں ہوسکے تصان پراپنے پاؤں کی ایزیاں رکھ لیں۔ سانپ نے ڈسا آپ نے ذراح کت نہ کی مبادا حضور کی نیند میں خلل واقع ہو۔ "

نی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو طلوع صبح سے پہلے غار ثور میں عمیر

اوھر کہ میں جب میں کا اجلا ہوا۔ تو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بجائے بستر سے علی مرتضیٰ اضح سے دکھے کر رات بھر محاصرہ کرنے والوں کے اوسان خطاہو گئے۔ جنگل کی آگ کی مرتضیٰ اضح سے دکھے کر گھر پہنچ گئی کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام رات کی تاریخ میں خاصوشی سے طرح سے خبر کہ کے گھر اتور کر نکل گئے ہیں اس سازش کی ناکامی پر کرام بچ گیا۔ مشر کین کی ٹولیاں حضور کی اللق میں ہر طرف بچلے گئے ہوں اللق میں ہر طرف بچلے گئیں ان کا غالب گمان سے تھا کہ حضور پیڑ ہی طرف بچلے گئے ہوں گئے۔ جمال مماج بن کا ایک طاقتور گروہ حضور کے لئے چھم براہ ہے۔ اس خیال سے وہ اس راہ پر دور تک گئے لیکن کمیں سراغ نہ ملا۔ پھر دوسری سمتوں میں تلاش شروع کی ان راستوں بر بھی خاک جچھانے کے بعد خائب و خاسر ہو کر خاک بسر لوٹے ۔ غار ٹور مکہ کے جنوبی ست میں اس شاہراہ کے قریب ہے جو یمن کو جاتی ہے۔ انہیں سے گمان تک بھی نہ تھا کہ حضور ادھر میں ساتھ ہی جا ہم کھوتی نے لیک تعش پاکو د کھے کر کہا ہے توابو کرکے پاؤں کا نشان ہے۔ لیکن اس کے ساتھ می دوسرا نقش پا ہے۔ میں اسے نہیں بہچان سکا۔ سے اس پاؤں کے نشان سے بنی ساتھ می دوسرا نقش پا ہے۔ میں اسے نہیں بہچان سکا۔ سے اس پاؤں کے نشان سے بنی مثابت رکھتا ہے جو مقام ابر اہیم پر ہے۔

الله تعالی کوخوب معلوم تھا کہ کفار ادھرادھرے مایوس ہوکر نبی اکرم کی تلاش میں اس طرف بھی ضرور آئیں گے۔ چنانچہ اس نے اپنی قدرت کاملہ سے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ وہ تلاش کرتے کرتے غار کے دہانہ تک تو پہنچ جاتے لیکن نہ اس کے اندر داخل ہوتے اور نہ اس کے اندر جھا تکتے۔ یوں بی الٹے پاؤس واپس چلے آتے۔ ہوایہ کہ غارکے دہانہ کے قریب ایک خار دار در خت اگ آیا اس در خت کوامل عرب "ام غیلان" کتے ہیں۔ اس کی بلندی

ا - سل الهدى، جلد ٣، صفحه ٣٣٠

انسانی قد کے برابر ہوتی ہے اس کی شاخیں بڑی مخبان اور خلادار ہوتی ہیں۔ اس درخت کی موجود گی میں کسی مخض کاغار کے اندر جانا بہت مشکل ہے۔ نیز اس غلا کے دہانے کے قریب جنگلی کو ترول کے ایک جوڑے نے گھونسلہ بنالیاوہاں انڈے بھی دے دیئے اور ان انڈوں کو سینے کے لئے ایک کو تری ان پر ڈیر اجماکر بیٹے گئی۔ سینے کے لئے ایک کو تری ان پر ڈیر اجماکر بیٹے گئی۔ مواہب اللدنیہ کے شارح علامہ زر قانی رقمطراز ہیں۔

اِنَّ حَدَاهُ الْحُرَوِمِنْ نَسُلِ تَدْنِكَ الْحَدَامَتَيْنِ جَزَآءٌ وِ فَاقًالِمَا حَصَلَيْهِ الْحَدَامِةِ الْحَدَامِةُ الْحَدَامِ الْسَكُلِ وَحِدَايَةِ إِلَا حَرَمِ فَكَ الْمُتَكِ الْمَنْ مِنْ حَدَامِ الْحَرَمِ الْحَدَمِ الْحَرَمِ الْحَرَمِ الْحَدَمِ الْحَدَمِ الْحَدَمِ الْحَدَمِ الْحَدَمِ الْحَدَمِ الْحَدَمِ الْحَدَمِ الْمَدَمَّ لَهُ الْمُتَكِلُ الْمَنْ مِنْ حَدَامِ الْحَدَمِ الْحَدَمِ الْمَدَمِ الْمَدَمِ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُونُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ

ساتھ ہی غارے منہ پر عکبوت (کمڑی) نے ایک گھنا جالا تن دیا۔ دیکھنے سے یوں معلوم ہو آتھا کہ یہ جالا آج کل میں نہیں تا گیا بلکہ سالساسال پہلے کا ہے یہ سب انظامات اس عظیم طاقت والے مالک الملک کی ہے پایاں قدرت کا کر شمہ تھے۔ جس کے ایک کلمہ کن کہنے سے سارا عالم بلند ویست معرض وجو دہیں آگیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب کوئی ماہر کھوجی پاؤں کے نشانوں کو دیکھے کر سراغ لگاتے ہوئے یہاں پہنچا۔ تو کبوتروں کو اپنے کھونسلہ میں اندوں کو سیتے ہوئے دہان کہ اس عارض نہیں ہوا۔ امیہ بن خلف ہوئے دہان خال نہیں ہوا۔ امیہ بن خلف جیساد شمن جب غارے دہانے پر پہنچاتواس کے ایک ساتھی نے اسے کما کہ اندر داخل ہو کر تسلی کر لو۔ امیہ بن خلف کہنے لگا۔

مَا أَدْكُهُ أَى مَا جَتَكُهُ إِلَى الْغَادِ وَانَّ فِيْهِ لَعَنْكُنُوتًا أَقْدَهُم مِنْ مِيلًا وِ فَيَهِ لَعَنْكُمُ وَالْفَا أَقَدَهُم مِنْ مِيلًا وِ فَعَمَدُ وَسَلَقَ ﴾ مِيلًا وِ فَعَمَد وصَلَى اللهُ عَلَيْ وَسَلَقَ ﴾

" غار کے اندر جانے کی ضرورت نسیں اس کے دروازے پر ایک مکڑی کا جلا ہے جو محمد کی پیدائش ہے بھی پہلے کا تناہوا معلوم ہو تا ہے۔"

بعض لوگوں نےان روایات کوضعیف،اور پایئاعتبار سے ساقط کماہاور ان امور کاا نکار کیاہے۔

جی دوایت کے داویوں پر انہوں نے اعتراض کیا ہوہ وہ حدیث ہے جس میں ابوم صعب عبد السلام بن حفص راوی ہیں۔ کیونکہ ان کے نز دیک اس سند میں بعض راوی ان کی تحقیق کے مطابق ضعیف ہیں اس لئے بیر دوایت قابل اعتماد نہیں۔ جس میں بیہ بتایا گیا ہے کہ کبوتروں نے عار کے مند پر آشیانہ بتاکر انڈے دے دیے یا کڑی نے جالاتن دیا تھا وغیرہ بیہ سب واقعات قابل تسلیم نہیں۔

گزارش ہے کہ آگر ہے آلیک روایت ہوتی جس میں ہے واقعہ نہ کور ہے اور یہ سند ضعیف ہوتی تو ان امور کے انکار کرنے کی کوئی وجہ سمجھ آسکتی تھی۔ لیکن بید امور صرف ایک روایت میں نہیں بلکہ متعدد دوسری روایتوں میں بھی نہ کور ہیں اور ان روایتوں کو حافظ ابن کثیر جیسے نقاد صدیث نے "حسن" کما ہے۔ اور انہیں اللہ تعالی کے ان انظامات میں شار کیا ہے جو اس نے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کفار کے کر و فریب سے بچانے کے لئے فرمائے سے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کفار کے کر و فریب سے بچانے کے لئے فرمائے سے ۔ اس روایت کو امام احمد نے حضرت ابن عباس سے وَاِذْ یَنْہُ کُورِکَ الَّذِنْنَ کُفَرُ وَاَی تغییر میں بیان کیا ہے۔ اس میں عون بن عمرو یا ابومصعب جن پر ان صاحبان نے جرح کی ہے ان میں میں بیان کیا ہے۔ اس میں عون بن عمرو یا ابومصعب جن پر ان صاحبان نے جرح کی ہے ان میں سے کوئی بھی نہیں علامہ ابن کیر لکھتے ہیں۔

وَهٰذَا السَّنَادُ حَسَنُ وَهُومِنَ آجُودِ مَا دُوى فِي قِتَةِ نَسُجِ الْعَنْكَبُوْتِ عَلَى فَمِ الْغَادِ وَ ذَلِكَ مِنْ حِمَايَةِ اللهِ رَسُولَهُ صَلَى اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ

" یہ سند حسن ہے اور کمڑی کے جالا تننے کے بلاے میں جوروایات ہیں ان تمام میں یہ سب سے زیادہ اجود ہے۔ اور در حقیقت یہ اللہ تعالیٰ کے ان تمام میں یہ سب سے زیادہ اجود ہے۔ اور در حقیقت یہ اللہ تعالیٰ کے انظلمات ہیں جو اس نے اپنے رسول کی حفاظت کے لئے فرمائے۔ (۱) عصر حاضر کے محقق علامہ امام محمد ابوز ہرہ یہ واقعہ لکھتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں۔ حقیٰ وَصَلَ بِهِهُ الْاَصُورُ اللّٰ جَبَلِ التَّوْرِ الّٰمِنْ فَي بِعَالِدٌ الصَّا اللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰمَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّ

۱ - سیرت ابن کثیر، جلد ۲، صنحه ۲۳۹ ۲ - خاتم النیبین جلد ۱، صنحه ۵۱۸

كَأَنَّ مِنْ سِنِيْنَ وَإِنَّ حَمَامَتَيْنِ عَشَّشَتَا عَلَى بَابِهِ وَكَانَتُ اللَّهِ مَكَانَتُ اللَّهِ وَكَانَتُ اللَّهِ مَا لَمَا وَاللَّهِ مَا اللَّهُ حَسِينَةً قِنْ خَوَادِقِ الْعَادَاتِ -

"کفار حضور کو تلاش کرتے ہوئے اس عار تک پہنچ مکے جو جبل تور میں مخصاہ دونوں صاحبان اس وقت موجود تھے۔ لیکن اللہ تعالی نے اپنی قدرت کی نشانی یوں ظاہر کی کہ محکبوت نے غلا کے منہ پراتا دینز جلا تن دیا کہ دیکھنے والے کو معلوم ہو آتھا کہ اسے سے ہوئے کی سال بیت چکے ہیں۔ یین دروکبوروں نے اس کے دروازے پر محمولسلہ بنادیا تھا۔ یہ چیزیں ان معجوات میں سے ہیں جو حواس سے محسوس کئے جاسکتے ہیں۔ "(۱) کو یا امام نہ کور نے بھی ان روایات کو صحبے مجھا ہے اور ان سے استناد کیا ہے۔ علامہ محمد صادق ابراہیم العرجون اپنی تحقیقی تصنیف "محمد رسول اللہ " میں اس سللہ میر مطراز ہیں ان کی عبارت معہ ترجہ میریہ قارئین ہے۔

هذا التَّغيينُ مِن هذا الْإِمَامِ التَّاقِي الْعَلِيْمِ الَّذِي يَجْمَعُ بَنَ الْعِلْمِ الْمُصَفَّى وَالْإِيُمَانِ الذَّكِي هُوَمَا يَجِبُ اَنْ يَقِفَ عِنْدَهُ التَّاظِرُونَ فِي ايَاتِ اللهِ وَاعَاجِيْبِهِ الَّيِي يَجْرِيُهَا عَلى يَكِ شِيهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُلَّ مَا يَتَلْبُتُ مِنْهَا مِلْ يَكِ شَيْمِ أَوْحَسَنِ يَعِبُ الْإِيمَانُ بِهِ وَاعْتِقَادُهُ وَمَا لَمْ يَثْبُتُ كَنْ لِكَ يُوقَفُ فِيْهِ وَلَا يُرَدُّ وَلَا يُقْبَلُ مَا لَوْمَيَنُ مَرْوِيًا عَنْ كَنَ اللهَ يُوقَفُ فِيْهِ وَلَا يُرَدُّ وَلَا يُقْبَلُ مَا لَوْمَانِي وَ هذا أيجبُ رَدُهُ وَبَهْمِ جَنُهُ وَالْمَادُ فِي الْإِنْ الْمَا الْمَعَادِينَ وَ وَلَا يُولَا يُولُولَا الْإِوانِي اللهِ وَالْمَادُ فِي الْمَعْادُ فَي الْمَعْلَى اللهِ وَالْمَادُ فَي الْمُعَادِينَ وَ وَلَا يَعِبُ الْإِنْ وَايَاتِ وَ هذا ايَعِبُ رَدُهُ وَ بَهْمِ جَنُهُ وَالْمَادُ فِي الْمُعَادِينَ وَ الْمُعَادُ فِي الْمَعْلَامُ فَي الْمِنْ اللهِ وَالْمَادُ وَالْمُوالِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الْمَعْلَامُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُعَادُ فِي الْمُؤْمِنِ اللهُ اللهُ الْمُؤْمِنَا عَنْ كَذَا الْمِنْ اللهُ اللّهُ اللهُ الْمُعَادُ فَي الْمَعْلَى اللهُ اللّهُ الْمُؤْمِنَا اللهُ اللهُ الْمُعَادُ اللّهُ الْمُعَادُ اللّهُ الْمُعَادُ الْمَعْلَى اللهُ الْمُؤْمِنَا اللّهُ الْمُعَادُولُ اللّهُ الْمُعَادُ الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعَادُ الْمُؤْمِنَا اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعَادُ الْمُعَادُ الْمُعَادُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَا اللّهُ الْمُعْلَى الْمُؤْمِنِ الْمُعْلَى الْمُؤْمِ الْمُعْلَى الْمُؤْمِنَا اللّهُ الْمُؤْمِنَا اللّهُ الْمُؤْمِنَا اللّهُ الْمُؤْمِنَا اللّهُ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا اللّهُ الْمُؤْمِنَا اللّهُ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُنْ اللّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَا الْ

"علامہ ابن کیر جیے الم ، نقاد ، اور عالم جوصاف و پاک علم اور پاکیزہ ایمان کی مفات ہے متصف ہیں۔ ان کی یہ تعلیق ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آ یات اور اس کی قدرت کی نشانیاں جواس کے نبی کے دست مبلاک پر ظاہر ہوتی ہیں ان کے سلسلہ میں قارئین یمال رک جا یا کریں۔ پس ہروہ روایت جو سند مجمع یا سند حسن ہے مروی ہو۔ اس پر ایمان لا ٹالور اس پر اعتقاد رکھناوا جب ہوجا آ ہے۔ اور جواس طرح علات نہ ہو۔ وہاں سکوت افتیار کرنا پر آ ہے نہ اس کو روایت میں کوئی راوی کذاب یا وضائ ر د کرے نہ قبول۔ اور اگر اس روایت میں کوئی راوی کذاب یا وضائ

(جھوٹی صدیثیں گھڑنے والاہو) تو پھرایی روایات کومسرّد کر دیاجا آہور اس کے عیب کو آشکراکیاجا آہ۔ "

جب کفلک ٹولیل کے بعدد مگرے عارکے دروازہ پر پہنچتیں تواہے محبوب مرم کویوں خطرہ میں دیکھ کر حضرت صدیق بے قرار ہوجاتے۔ عرض کرتے یار سول اللہ!اگر ان لوگوں نے جسک کر اندر جما نکاتویہ ہمیں دیکھ لیس کے۔ حبیب کبریافرہ تے ہیں۔ لاَ تَحَوِّرُنَ اِنَّ اللَّهُ هَعَنَا اے ابو بکر! حزن وطال مت کر واللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ ایک باریجرائی ہی صورت پیدا ہوگئے۔ تو معرت ابو بکر صدیق سخت بے چین ہو کے اور عرض کی۔

لَوْاَنَّ اَحَدَهُمْ نَظُرَاكَ قَدَمَيْهِ لَوَانَا فَقَالَ لِيُ رَسُوْلُ اللهِ
صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّهَ مَاظَنَّكَ بِإِنْنَيْنِ اللهُ ثَالِبَهُمُا
" يارسول الله! أكر انهول نے جمک كر اپنے قدموں كى طرف ديكھا تووہ
ميں ديكھ ليس مے - رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرما يا سے ابو بحر! ان دو
كے بارے ميں تمارا كيا كمان ہے جن كے ساتھ تيرا الله تعالى ہو۔"

نبی کی قوت یقین ملاحظہ ہو۔ یہ ہے تو کل علی اللہ کا وہ مقام ہو شان رسالت کے شایاں ہے اس وقت اللہ تعالی نے اظمینان و تسکین کی ایک مخصوص کیفیت اپ حبیب مرم پر نازل فرمائی اور حضور کے صدقے ابو بحر پر بھی اس کاور و د ہوا۔ جس سے ان کی ہر طرح کی پریشانی دور ہوگئی۔ حضور تین دن تک وہاں قیام فرمار ہے۔ حضرت اساء حضرت صدیق کی بردی صاجزاوی آکر کھاتا پنچا جاتیں۔ آپ کے صاجزادے ہرروزی نئ خبریں دے جاتے اور آپ کاچروا باعامرین فہیرہ رات کوریوڑ لے کر آ بالور بازہ و و دھ پیش کر با۔ حضرت صدیق کے کئیہ کاہر فرد بلکہ غلام تک اسے مخلص اور قابل اعتماد تھے کہ کسی نے راز کو افشاء نہ کیا اور گراں قدر افعام کالالج ان کے غلام کے دل کو بھی نہ للج اسکا۔ کفار کمہ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و سلم کو شہید کر نے کی جو سازش کی تھی اس طرح ناکام ہوئی اور اللہ کی بات جو بھٹ بلند رہتی ہے اس موقع پر بھی بلند ہوگئی۔

سطور بلائے مطالعہ کے بعداس آیت کی تشریح کے لئے مزید کسی وضاحت کی ضرورت میں۔ ایک طالب حق کے لئے اس آیت کا ہر کلمہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت و رفعت کا آئینہ دار ہے اور حضور کے یارغار کے لازوال صدق اور بے مثال وفا کا شاہد عادل ہے۔ لیکن ستیاناس ہو تعصب اور ہٹ د حرمی کا کہ بید دل سے خلوص، عقل ہے فہم، زبان سے

اعتراف حق اور قلم سے اظہار صدافت کی جرات سلب کر لیتی ہے اور انسان علم و وائش کے بلند بانگ و عوول کے باوجود ایسی بھی باتیں کرنے لگتا ہے کہ سننے والے مارے شرم کے پانی پانی ہوجاتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر بلکہ تحریف کرتے ہوئے بعض شیعہ علماء نے جو کچھ لکھا ہے وہ اس کی ایک در دناک مثال ہے مناسب تو یہ تھا کہ ضیاء النبی کے صفحات ایسے ہمنی مباحث سے پاک رہتے لیکن محبت اہل بیت کی آڑ میں قصر اسلام کو منمدم کرنے کی جو ناپاک مباحث سے پاک رہتے لیکن محبت اہل بیت کی آڑ میں قصر اسلام کو منمدم کرنے کی جو ناپاک کو ششیں ہور ہی ہیں ان کا تقاضا ہے کہ ان باتوں کو بھی زیر بحث لا یا جائے آگ کہ سادہ او ح عوام کسی غلط فنمی کاشکار ہو کر متاع ایمان کو گم نہ کر جینے سے۔ واللہ ولی التوفیق۔

بعض شیعہ معتفین نے حضرت معدیق اکبررضی اللہ عنہ کی شخصیت کو داغدار کرنے کے جنون میں آیت طیب پراس طرح طبع آزمائی کی ہے کہ دل لرزافعتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت صدیق کی نضیلت کو جابت کرنے کے تم اس آیت طیبہ کو پیش کرتے ہواور کہتے ہوکہ آپ کو سفر بجرت میں رفاقت کی سعادت حاصل ہوئی لیکن تمہدا سے قول بے بنیاد ہے۔ اگر اللہ تعالی کے حکم سے ابو بکرنے رفاقت کی ہوتی تواسے وجہ شرف کما جاسکتا۔ لیکن سے توازخود ساتھ ہو لئے سے اور حضور نے اس لئے ان کو ساتھ چلنے سے نسیس رو کا کہ مباداوہ کفار کو مطلع کریں اور اس طرح کر فتار کر ادیں۔

جباللہ تعالی توفق ساتھ چھوڑ دیتی ہے توانسان الی ہی ہے سروپاہتی کرنے گئا ہے۔

مد کرمہ سے جرت کا پروگرام بری راز داری سے طعے پایا۔ جب کفار قبائل کے نوجوان حضور کے کاشانہ اقدس کا محاصرہ کئے ہوئے تھے تو حضور اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ان کی آنکھوں میں خاک ڈالتے ہوئے تشریف لے گئے۔ اب دریافت طلب امریہ ہے کہ اس راز سے حضرت ابو بحرکو کس نے آگاہ کیا۔ یا حضور نی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آگاہ کیا ہوگاور یا علی مرتضی نے۔ اگر حضور نے آگاہ فرمایاتواس کاصاف مطلب یہ ہے کہ حضور کو حضرت صدیق پر کامل اعتماد تھا۔ ورنہ اپنے وشمن کو ایسے رازوں سے آگاہ کرنا قطعاقرن دائش مندی ضیس۔ اور اگر حضرت علی نے آگاہ کیاتو باتنا پڑے گاکہ آپ کو بھی صدیق اگر کروفائی دو ایس کے آگاہ کیااور اگر ان کو منافق بھے ہوئے (العیاذ باللہ) آگاہ کیاتو پھر حضرت علی کی وفاداری بھی مفکوک ہو جاتی ہے۔ یعنی آپ نے اس راز کو افشاء کرے حضور کو مشکلات میں جتما کر نے کا آغاز کر دیاور اس لایعن بات کو کوئی ایماندار تبول کرنے کے لئے تیار ضیس۔ اس سے عابت ہوا کہ صدیق کا ایمان وہ ایمان ہے جس پر خدا کور

رسول خداکواور شیر خداکو کمل اعتاد ہے۔ ای لئے ان کواس راز ہے آگاہ بھی کیا گیااور شریک سفر ہونے کی سعادت بھی ارزانی فرمائی گئے۔ جب حضرت صدیق کے ایمان کی گواہی علیم بڑات الصدور خدانے دی اور نبی کریم نے دی اور علی مرتضی نے تصدیق کی۔ اگر آج کا ہے عمل مسلمان صدیق اکبر پر زبان طعن دراز کرنے کی جرائت کر آئے تو وہ اپناہی کچے بگاڑ آئے، صدیق اکبر کی شیس ہو سکتی۔ خود اس فرقہ کے علاء نے ان کے اس زعم باطل کی تردید کی سان میں کمی شیس ہو سکتی۔ خود اس فرقہ کے علاء نے ان کے اس زعم باطل کی تردید کی ہے۔ چند حوالے ملاحظہ فرمائے ۔۔

علامه فتخالله كاشانی این تغییر منبیج الصادقین میں اس آیت کی تغییر کرتے ہوئے رقمطراز ہیں۔ پس پیغیبر صلی الله تعالیٰ علیه و آله وسلم شب پیج شنبه در شهر مکه امیرالمؤمنین رابر جائے خود میخوابانید، و خود از خلنه ابو بکر در رفاقت اوبیرون آمده بدال غار توجه نمود۔

"رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیج شنبہ کی رات مکہ مرمہ میں امیرالمؤمنین کو اپنی جگہ پر سونے کا تھم دیا اور خود ابو بکرے گر تشریف لے گئے اور انہیں ہمراہ لے کر باہر آئے اور اس غار کا قصد فرمایا۔"

اس سے واضح ہواکہ سر کار دوعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم خود صدیق رصٰی اللہ تعالیٰ عنہ اکبر کو سنر ہجرت میں اپنے ہمراہ لے مجئے۔

مصنف حملہ حیدری، علامہ باذل نے واقعہ ہجرت کے بارے میں جو لکھا ہے وہ درج ذیل ہے۔ شایدان دوستوں کے لئے سرمہ چٹم بصیرت کا کام دے۔

چنیں گفت راوی کہ سلار دیں چوں سالم بحفظ جماں آفریں زردیک آل توم پُر کررفت بہوۓ سراۓ ابو بکر رفت

راوی کمتاہے کہ دین کے سالار اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں اس مکار قوم کے محاصرے سے بہر نکلے اور حضرت ابو بکر کے گھر کی طرف تشریف لے گئے۔
پٹے ہجرت اونیز آمادہ بُود
کہ سابق رسُولش خبردادہ بُود
حضور نے انہیں پہلے ہی سفر ہجرت کی خبردے دی تھی اس لئے وہ سازو ساان کے ساتھ تیار بیٹھے تھے۔

نی بردرخانہ اش چوں رسید مجوشش نداۓ سنر درکشید نی کریم جبان کے گھر کے دروازے پر پہنچے توانسوں نے سنر کرنے کی ندائی۔

چوں ہو بکر زاں حال آگاہ شد زخانہ برون رفت ہمراہ شد حضرت ابو بکر جب اس حال سے خبر دار ہوئے تواپئے گھر سے روانہ ہو کر حضور کے ہمراہ ہوگئے۔

ان دونوں حوالوں سے بیہ واضح ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود حضرت صدیق کوا ہے ہجرت کے ارادہ سے آگاہ کر دیا تھا۔ اور انہیں بھی تھم ہوا تھا کہ وہ بھی اس سفر میں ہمر کاب ہونے کے لئے تیار رہیں۔ حضور کفار کے محاصرہ سے بخیریت نکل کر سیدھے حضرت صدیق کے گھر آئے اور انہیں ہمراہ لے کر کمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت صدیق کے گھر آئے اور انہیں ہمراہ لے کر کمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہوئے۔ آخر میں حضرت امام حسن عسکری کی روایت چیش خدمت ہے امید ہے آپ کے اس ارشاد سے اس آویل باطل کا طلسم نوٹ کر رہ جائے گا۔

تغیر حسن عُسکری میں مروی ہے کہ جب کفار نے حضور کو قبل کرنے کا منصوبہ بنایاتو جرئیل حاضر خدمت ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کاسلام پنچایا۔ کفار کی ریشہ دوانیوں کی اطلاع دی اور یہ پیغام الهی بھی موش مزار کیا وَاَمَرَكَ اَنْ شَنْتَصْعَبَ اَبَا بَیْنِدِ الله تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ اس پر خطر سفر میں ابو بھر کو اپنے ہمراہ لے جائیں۔

میں کیااب آپ قامنی نور اللہ شوستری کی بات مانیں مے یا ممیار ہویں امام معصوم حضرت حسن مسکری کے ارشاد کو تسلیم کریں ہے۔

معترضین کی کج ادائی کے کرشے ای پر ختم نہیں ہوتے بلکہ ایک قدم آ مے برحاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مان لیا ابو بحر کو حضور ساتھ لے مجے تھے اور انہوں نے رائے کی صعوبتیں بھی بر داشت کیں لیکن ہملاے پاس کوئی الی دلیل نہیں جس سے یہ طابت ہو کہ ان کی نیت بھی خالص تھی اور جب تک خلوص نیت نہ ہو کوئی بڑے سے بڑا ممل بھی مقبول نہیں ہو آ اس لئے حضرت ابو بحر کا سفر ہجرت میں ہمر کاب ہونا ان کے لئے ہم گز باعث فضیلت نہیں۔ یا سجان اللہ اس ندرت فکر کی بلائمیں لینے کو جی چاہتا ہے۔

Martat.com

دوپرکوفت آگر کوئی مخص طلوع آفاب کی دلیل طلب کرے تواس میں اتاا چنہا نہیں جتنا ہمارے ان دوستوں کے اس ارشاد میں ہے۔ وہ مخص جوایک کامیاب آجر ہے جس کے پاس ملل و ثروت کی فراوانی ہے جے ہر شم کی عزت و آسائش میسر ہے۔ بچ ہیں بچیاں ہیں وہ ان سب چیزوں کو محکوا کر ایک الی ہتی کاساتھ دیتا ہے جس کو شہید کرنے کے منصوب بن کی سب چیزوں کو محکوا کر ایک ایس سے خون کا بیاسا ہے، خطرات کے میب بادل ہر طرف سے برصے جیں۔ عرب کا بچہ بچہ اس کے خون کا بیاسا ہے، خطرات کے میب بادل ہر طرف سے برصے چلے ہیں۔ عرب کا بچہ بچہ اس کے خون کا بیاسا ہے، خطرات کے میں بادل ہر طرف سے برصے چلے آرہے ہیں جو محفول ان تعلین حالات میں جان ہتھیلی پررکھ کر اللہ تعالی کے محبوب کی سے تعالی کے محبوب کی سے تعلی کر آنے انسان کو شرم آنی چاہئے۔

حرید برآل غارین چار و قیام رہتا ہے۔ اس عرصہ میں حضرت ابو بحر کا بیٹا عبداللہ بر و زمر شام حاضر ہوتا ہے اور اہل مکہ کے ارادوں ہے آگاہ کر تا ہے۔ ان کی صاجزادی اساء برروز کھاتا لے کر آتی ہیں ان کا غلام عامر بن فہیرہ دن بحر ربوڑ چراتا ہے۔ شام کے وقت اسے ہا نکتا ہوا غار کے قریب آکر ڈیرا جماتا ہے دودھ دوہتا ہے اسے گرم کر تا ہے اور خدمت اقد س میں چیش کر تا ہے۔ ابو بحر کا سارا خانوادہ اس جان ناری اور خدمت گزاری کا مظاہرہ اس وقت کر رہا ہے جب مکہ والوں نے حضور کو زندہ پکڑ کر لانے یا شہید کر دینے کے لئے ایک سوسرخ او نوں کے انعام کا اعلان کر دیا ہے۔ عرب کے کئی طالع آزما شہوار اس انعام کے لالی میں اپنے سبک رفتار گھوڑوں پر سوار ہو کر حضور کی تلاش ہیں اس علاقہ کے چید چپہ کو چھان رہے ہیں۔ ادھریہ خاندان ہے جس کا صرف آیک فرد شیں بلکہ تمام افراد بچے ، بچیا ں ، حتی کہ رہ خیری سب کے دل میں ایک بی سودا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا صبیب اور ان کا محبوب بخیرہ بو سب کے دل میں ایک بی سودا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا صبیب اور ان کا محبوب بخیرہ بو سبت کے دل میں ایک بی سودا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا صبیب اور ان کا محبوب بخیرہ بو سبت کے دل میں ایک بی سودا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا صبیب اور ان کا محبوب بخیرہ بو سبت کے دل میں ایک بی سودا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا صبیب اور ان کا محبوب بخیرہ بو سبت کے دل میں ایک بی سودا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا صبیب اور ان کا محبوب بخیرہ بو سبت کے دل میں ایک بی صودا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا صبیب اور ان کا محبوب بخیرہ بو سبت کہ دل میں نبت پر شک کیا جائے اور شک کرنے والے ایے لوگ ہوں براس ہو تو میں بھی کا نتا تک چیسے کی سعاد ت بھی نصیب نہ ہوئی ہو۔

پھر کہتے ہیں کہ لغت عرب میں صاحب کامعیٰ ہے ساتھی، رفیق، ہم نشین۔ اس لفظ میں شرف وفضیلت کی کوئی وجہ نہیں۔ ایک کافرایک مومن کا، ایک فاسق ایک پار ساکا ساتھی اور ہم نشین ہو سکتا ہے جیسے اس آیت میں ہے۔

> قَالَ اَهْ مَاجِبُهُ وَهُوَيُعَادِرُهُ أَكَفَى ْتَ بِالَّذِي ْخَلَقَكَ هِنْ تُرَايِ-" لِعِن جب اس نے اپنے صاحب (ساتھی) کو کماجب وہ اس سے مُفتگو

كر رہا تھاكيا تم اس خدا كا الكركرتے ہو جس نے بچے ملى سے پيداكيا۔ "

اس آیت میں صاحب کالفظ ہے اور اس سے مراد کافر ہے۔ سورہ یوسف میں یا کھنا جبی البِتجنِ اے قید خانہ کے دوساتھیو۔ " (۱۲ ، ۳۲) اور وہ دونوں بھی کافر تھے بلکہ اہل عرب توحیوان کو بھی انسان کا صاحب (ساتھی) کہہ دیا کرتے۔

إِنَّ الْحِمَارَمَعَ الْحِمَادِمَطِيَّةٌ وَإِذَا خَلَوْتَ بِهِ فَبِثُلَ لِفَاحِبُ

آگر ان دوستوں کی بیہ بات تسلیم کر لی جائے تو پھر صرف "صاحب" کالفظ ہی نہیں بلکہ بہت سے الفاظ اپنی عظمت و شرف سے محروم ہوجائیں گے۔ ایمان کے لفظ کو ہی لیجئے اس کا معنی تصدیق کر ناہے بیہ تصدیق اللہ تعالیٰ کی توحید کی بھی ہو سکتی ہے اور طاغوت وجبت کی بھی آیت ملاحظہ ہو۔

> اَلَهُ تَرَالَى اللَّذِيْنَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الكِتْبِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَ الطَّاغُوْتِ .

"كياسي ديكهاتم نان لوگول كى طرف جنبي ديا كياحمه كتاب سے (١٥٠٠) ايمان لائے بي جب اور طاغوت پر۔ " (١٠٥٠)

ای طرح ہجرت کالغوی معنی ہے کسی شرکو چھوڑ کر دوسرے شرمیں چلے جاتا ہے ترک وطن اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب کی رضا کے لئے بھی ہو سکتا ہے اور کسی دنیوی منفعت کے لئے ، کسی عورت سے شادی رچانے کے لئے بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح عبادت اللہ تعالیٰ کی بھی ہو سکتی ہے اور معبود ان باطل کی بھی۔

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ مَالَا يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنْفَعُهُمْ

" وہ اللہ کو چھوڑ کرایے معبود وں کی پوجا کرتے ہیں جونہ ضرر پنچا کتے ہیں اور نہ نفع۔ " اور نہ نفع۔ "

اگرافظ صاحب، اپنے لغوی معنی کے اعتبار سے باعدہ شرف نمیں تو پھر ایمان، ججرت، عبادت اور دیگر اسلامی مصطلحات بھی شرف وفغیلت سے بے بسرہ ہوں گے اور کسی کو مومن، مماجر، عابد کہنے سے اس کی قطعاً عزت افزائی نمیں ہوگی۔ در حقیقت ان الغاظ میں عزت و شرف ان کے لغوی معنوں کے اعتبار سے نمیں بلکہ ان کے متعلقات سے ہے۔ ایمان عزت و شرف ان کے متعلقات سے ہے۔ ایمان

جب الله تعالی اور اس کے رسول پر ہوگا، ہجرت جب الله تعالی اور اس کے رسول کے لئے ہوگی۔ عباوت جب الله تعالی ہوگی تو یہ کلمات معزز و ذیشان ہوں گے۔ ای طرح صاحب کے لفظ میں فضیلت نمیں بلکہ جس کاوہ صاحب یعنی سیدناو مولانا محمدر سول الله صلی الله تعالی علیہ و آلہ وسلم کی ذات ستودہ صفات ای نسبت نے اس لفظ کو بھی چار چاندلگاد ہے ہیں۔ اور جو صاحب کے لفظ کا مصداق ہے بعنی صدیق آکبر، اس کو بھی وہ رفعتیں اور سرفرازیاں بخشی ہیں صاحب کے لفظ کا مصداق ہے بعنی صدیق آکبر، اس کو بھی وہ رفعتیں اور سرفرازیاں بخشی ہیں جن کے سامنے فلک الافلاک کی بلندیاں بھی اوب سے سرجھکائے ہوئے ہیں۔

ازراہ انصاف آپ بی ہتائے کہ کیا للہ تعالیٰ کے محبوب کی صحبت و معیت اور ایک کافرو فاسق کی صحبت و معیت بکسال ہے ؟ کوئی صاحب ایمان ایسا کسنے کی جرأت نہیں کر سکتا۔ نیز حضرت صدیق کی اس شکت اور رفاقت کو جس انداز ہے بیان کیا گیا ہے وہ بھی اپنے اندر ایک خصوصی شمان رکھتی ہے۔

علی اثنین کے دولفظوں میں غور فرمائے۔ اس فتم کے عدد کاذکر لفت عرب میں دوطر ت

ایاجاتا ہے۔ کتے ہیں عالی اثنین، عالث علاقہ، رابع اربعہ وغیرہ ہا، یعنی دو میں ہے دوسرا،

قبن میں سے تیسرا، چار میں سے چوتھا، اس صورت میں پسلاعدد دوسرے عدد کا جزواور حصہ

ہوتا ہے اور اس میں داخل ہوتا ہے۔ دوسری صورت میں بیہ ہے کہ عالث اثنین، رابع علاقہ،

فامس اربعہ ۔ یعنی دوکو تین بتانے والا، تین کو چار اور چار کو پانچ بتانے والا۔ اس صورت میں

یہ عدد پہلے عدد میں داخل شمیں ہوتا۔ اب اس میں داخل کیا جارہا ہے پہلے صرف دو

تھے۔ اس عدد کے اضافہ سے اب وہ تین ہوگئے، پہلے صرف تین تھے۔ بعد میں اضافہ ہوا، اب

وہ تین چار بن گئے۔ اللہ تعلل نے یہاں عالی اثنین فرما یا یعنی پہلے جو دوموجود تھے ان دونوں میں

ہر دوسرا۔ یہ یکا گئت، یہ رفاقت، یہ صحبت خداشلہ ہے حضرت صدیق اکبر کاہی حصہ ہے۔

ان کلمات کے مفہوم کو خود زبان رسالت نے یوں بیان فرمایا ہے۔ اور اس کے بعد شاکہ کی

قتم کی ہرزہ سرائی کی مخبائش باتی نہیں رہتی۔

ای فرقہ کے ایک فاضل علامہ فتح اللہ کاشانی اپنی تغییر منہ جو الصادقین میں اس آیت کے ضمن میں لکھتے ہیں: ۔

" چوں ابو بکر درغار کفار را بدید، مصطرب شدوبسیار خاکف گشت و گفت یار سول الله! اگر کے از مشر کان در زیر قدم خود نکه کند ہر آئینہ مار اببیند ۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم فرمود ۔

مَاظَنُكَ بِإِثْنَايِنَ اللهُ ثَالِتُهُمَّا "

"جبابو بكر نے غار ميں ہے كفار كو ديكھاتواسيس برااضطراب لاحق ہوا
اور انديشہ پيدا ہوا۔ عرض كى يار سول اللہ! اگر مشر كين ميں ہے كى نے
اپ پاؤں كى جگہ كو ديكھاتو وہ جميں ديكھ لے گا۔ حضور عليہ الصلوة
والسلام نے فرما يا اب ابو بكر! ان دو كے بارے ميں تيراكيا خيال ہے جن
کے ساتھ تيمر اللہ تعالى ہو۔ "

اس سے بڑی عزت افزائی کاتصور تک نمیں کیا جاسکتا۔ یہ نصیب اللہ اکبرلوٹنے کی جائے ہے

ہمارے سے کرم فرما' لاَ تَحَذَٰنَ' کے لفظ سے حضرت صدیق پرالزامات و مطاعن کی ہو چھاڑ شروع کر دیتے ہیں۔ آپ بھی سنئے اور ان کی روش بیدا د کی داد دیجئے۔

کتے ہیں کہ " یہ حزن جس سے حضرت ابو بکر کو منع کیا جارہا ہے یہ طاعت تھا یا معصیت، طاعت تو ہو نہیں سکتا۔ ورنہ اس سے منع نہ کیا جاتا۔ اللہ اور اس کار سول نیک کاموں سے نہیں رو کا کرتے۔ لاز آیہ حزن معصیت ہو گا۔ اس آیت سے ابو بکر کا عاصی اور گنگار ہوتا جابت ہے نہ کہ آپ کی فضیلت۔

جواباً عرض ہے کہ قر آن کریم میں متعدد مقامات پراللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء ورسل کو حزن اور خوف ہے رو کا ہے۔ موکیٰ علیہ السلام کو فرمایا۔

لَا تَخَفْ إِنَّكَ ٱلْتَ الْاَعْلَى

"اے مویٰ خوف نہ کروتم می سرملند ہوگے۔"

معزت لوط کو فرشتوں نے کہا۔

لَا تَخْزَنْ إِنَّا مُنْغَبُّوكَ وَآهِلَكَ ٢٦ (٢٦)

"اے لوط! حربن نہ کروہم حمہیں اور تیرے اہل و عیال کو نجات دیے

والي بي - "

لَا يَعْزُنْكَ قَوْلُهُمْ (١٥.١٠)

"اے صبیب! کفار کی ہاتیں آپ کو حزین و ممکین نہ کریں۔" دوسری جگہ ارشاد ہے۔

قَدْ نَعْلَهُ إِنَّهَ لَيُعَزُّنُكَ الَّذِي كَ يَقُولُونَ - الذِيبَ (٢٣ ١)

"اے حبیب! ہم خوب جانتے ہیں کہ آپ کو کفار کی باتیں غمزدہ کر دیتی ہیں۔ "

کیا ہم ان محققین سے بیہ دریافت کر سکتے ہیں کہ ان آیات کی روشنی میں انبیاء بلکہ سید الانبیاء والرسل علیہ و علیم الصلوة والسلام کے بارے میں ان کا فتویٰ کیا ہے۔ یہ خوف اور حزن جس سے انبیاء کورو کا جارہا ہے طاعت تھا یا معصیت، طاعت تو ہو نہیں سکتا کیونکہ اللہ تعالی نیکی سے نہیں رو کتا اور یہاں خوف و حرین سے رو کا جارہا ہے لازما معصیت ہوگا۔ اب فرمائے انبیاء کرام کے بارے میں آپ کی کیارائے ہے۔ حقیقت توبیہ کہ حزن اور خوف امور طبعیم میں ہے ہیں۔ بڑے سے بڑا آ دمی بھی ان سے روچار ہو آر ہتا ہے۔ اللہ تعالی اپنے مقبول بندوں کی دلجوئی لا تَعَنَفُ اور لاَ تَعَنْزَنُ کمه کر فرما آہے۔ نیز حضرت صدیق کوحزن وطال اپنی ذات کے لئے ہر کزنہ تھا۔ اگر انسیں اپنی جان پیاری ہوتی اور ا پنا آرام عزیز مو تا تووه اس پُر خطر سفر میں سنگت ہی نہ کرتے انسیں اگر کوئی غم تھا یا کوئی حزن تھا، اگر کوئی اندیشہ تھا توفقط میہ کہ ان کے ہادی ومرشد محمدر سول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کو مبادا کوئی گزند پنچے ورنہ بیہ بزم عالم درہم برہم ہوجائے گی۔ مکشن ہتی میں خاک اڑنے لگے گی، عروس تیتی کاساگ لٹ جائے گا۔ ارض و ساکی بیہ رونقیں، بیہ روشنیاں، بیہ بہاریں ہمیشہ کے لئے ناپید ہوجائیں گی۔ اپنے محبوب کو خطرے میں گھراد کمچہ کر صدیق کے حزن وملال کی حد نہ رہی۔ حضور پُرِنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں تسلی دیتے ہوئے فرمایا اے میرے یار بلوفا! غمنه كرب شك الله تعالى مم دونول كے ساتھ ہے۔ جب مارے ساتھ مارا خدا ب تو یہ کفار ہارا کچھ نہیں بگاڑ گئے۔

'مَعَنَا 'كالفظ بھى غور طلب ، معيت اللى كى كئى تشميں ہيں۔ ايک معيت علم ، يعنی الله تعلل ہر چيز كوجانتا ہے اور اپ علم كے ذريعہ ہر چيز كے ساتھ ہے، جيے اس آيت ميں ہے۔ اَلَحُهُ تَدَّانَ اللهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّلُوٰتِ وَمَا فِي الْاَدْضِ مَا يَكُوْنُ

> مِنْ نَجُوٰى ثَلَثَةٍ إِلَّا هُوَرَا بِعُهُمْ وَلَاخَمْسَةٍ إِلَّا هُوَسَادِسُهُمْ وَلَآ اَدُنْ مِنْ ذَلِكَ وَلَاَ أَكْثَرُ اللَّا هُوَمَعَهُمْ اَ أَنْ مَاكَا نُوَّا ۚ

"کیاتم نمیں دیکھتے کہ اللہ تعالی جانتا ہے جو پکھ آسانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، کوئی تین آدمی مشورہ کرنے والے نمیں ہوتے جب کہ وہ ان کاچو تھانہ ہو اور نہ پانچ مشورہ کرنے والے ہوتے ہیں جب کہ وہ

ان کاچھٹانہ ہواور نہ اس تعداد ہے کم ہوتے ہیں نہ زیادہ، وہ ہرصورت میں ان کے ساتھ ہو آئے خواہ وہ کمیں بھی مشورہ کر رہے ہوں۔ میں ان کے ساتھ ہو آئے خواہ وہ کمیں بھی مشورہ کر رہے ہوں۔

اس آیت معلوم ہواکہ اللہ تعالی ہر مخص کے ساتھ ہوتا ہے ایسی معیت میں کوئی فضیلت نمیں بلکہ اس میں تمدید اور سرزنش ہے۔ خبردار اگرتم نے نافر مانی کی توہاری گرفت ہے تم نج نمیں سکتے۔ معیت اللی کی دوسری منم وہ ہے جو متقین اور محسنین کو حاصل ہوتی ہے ارشاد بلری ہے۔

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَّالَّذِينَ هُو مُعْسِنُونَ (١٢٨ ١٦)

" بے شک اللہ تعالی ان لوگوں کے ساتھ ہے جو متق ہیں اور ان کے ساتھ ہے جو متق ہیں اور ان کے ساتھ ہے جو نیکو کار ہیں۔ "

اس معیت کا بتیجہ یہ ہو تا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی توفیق سے ان کی دیکھیری کر تارہتا ہے اور اپے لطف سے ان کو نواز تارہتا ہے۔

معیت اللی کی تمیری قتم وہ ہے جو انبیاء ورسل کومیسر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہردشمن کے مقابلہ میں ان کی تائید و نفرت فرمات ہے۔ ہرمیدان میں وہ کامیاب وسر فراز ہوتے ہیں اور کفرو باطل کے سر غنے ذلیل ورسوا ہوتے ہیں اور ان تمام اقسام سے اعلیٰ وار فع معیت اللی کی وہ قتم ہے جو سیدالا نبیاء والرسل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لئے مخصوص ہے۔ حضور علیہ العسلوٰة والسلام نے اپنے یار وفادار کو اِنَّ اللّٰهَ مَعَدًا فرماکر اس خصوصی معیت میں شرکت کی سعادت ارزانی فرمائی۔

فِدَاكَ آبِيْ وَأُقِيْ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا أَكُرَمَكَ وَمَا أَجُودَكَ جَزَاكَ اللهُ عَنَا وَعَنْ سَائِرِ الْمُؤْمِنِيْنَ يَا آبَا بَكُرٍ مَا أَوْفَاكَ وَمَا آسْعَدَ حَظَكَ -

ایک روزنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شاعر دربار نبوت حضرت حسان سے ہو چھاکہ اے حسان! کیا تم نے شان صدیق میں بھی پچھ اشعار کے ہیں؟ انہوں نے عرض کی ہاں یار سول اللہ! میں نے آپ کے یار غار کی مدحت سرائی بھی کی ہے۔ فرمایا ساؤ میں سنتا چاہتا ہوں۔ حسان نے عرض کیا۔

وَتَانِيَ اثْنَيْنِ فِي الْعَادِ الْمُنْيْفِ وَقَدْ طَافَ الْعَدُونِ إِذْ صَعِدَ الْجَبَلَا

" آپ دو میں سے دو سرے تھاس بابر کت عار میں اور دعمٰن نے اس کے اردگر دچکر لگایا جبوہ پہاڑ پر چڑھا۔ "

دَكَانَ عِبَّ وَ وَلَا اللهِ قَدْ عَلِنُول مِنَ الْبَرِيَّةِ لَهُ يَعُدِلُ بِدِالرَّجُدَ " مِنَ الْبَرِيَّةِ لَهُ يَعُدِلُ بِدِالرَّجُدَ " ابو بكر الله تعالى كرسول كم مجوب تعاور لوگوں كواس بات كاعلم تقاكه حضور عليه الصلوة والسلام سارى مخلوق ميں ہے كى كو آپ كاہم بله نميں سجھتے۔ "

حسان کے بیہ شعرین کر حضور ہنس پڑے۔ فرمایااے حسان تم نے بچے کہاہے۔ ابو بکر ایسے بی ہیں۔ ایسے بی ہیں۔

الله تعالی راه حق پر چلنے کی توفیق عطافرہائے اور عمع جمال مصطفوی کے پروانوں کی عزت و احترام اور پیروی کی سعادت ہے بہرہ اندوز کرے۔ آجن بجلہ طرویس صلی الله تعالی علیہ و آلہ وسلم۔ (افتتباس از ضیاء القرآن سورۃ توبہ صفحات ۲۰۲ تا ۲۱۳ جلد دوم)

کمہ سے فخرالا نبیاء علیہ التی نوالتناء کے روانہ ہونے کے بعد اہل مکہ کی سرگر میاں
رات بحر کا شانہ نبوت کا محاصرہ کرنے والوں کو طلوع صبح کے بعد جب معلوم ہوا کہ حضور
تشریف لے گئے ہیں توان پر کوہ الم ٹوٹ پڑا۔ مایوی اور مجروی کے باعث ان کے او سان خطا
ہوگئے دو سرے روساء قریش کو جب اس کا علم ہوا توان کی پریشانی کی کوئی حد نہ ری۔ انہوں
نے اعلان عام کر دیا کہ جو مخص انہیں ذیدہ یا مردہ پکڑ کرلے آئے گا اے سواونٹ بطور انعام
دیئے جائیں مے۔ مشرکین مکہ تو پہلے ہی حضور کے خون کے پیاسے تجے اب جب اس گر ال
قدر انعام کا اعلان ساتو دیوانہ وار اپنے برق رفتار گھوڑوں اور اونٹوں پر سوار ہو کر ہر طرف
تجیل مے۔

اس انتاء میں رؤساء قرایش کا ایک گروہ دندنا آبوا حضرت صدیق کے گھر پنچاابو جمل اس گروہ کی قیادت کر رہاتھا۔ وہال پنچے تو دروازہ ہند پایابوے زورے اے کھنگٹایا۔ حضرت اساء باہر تشریف لائی انہوں نے دریافت کیا۔ اے ابو بحرکی بیٹی! تیرا باپ کمال ہے۔ حضرت اساء نے جواب دیا مجھے کیا خبر کہ وہ کمال ہیں۔ ابو جمل غصہ سے بے قابو ہو گیااور بوے ذورے طمانچہ آپ کے چرے پر سید کیاجس سے آپ کے دخیار سرخ ہوگئے۔ اوران کے کان کا آویزہ ٹوٹ کرینچے کر پڑا۔ کچے دیرے بعد ایک اور واقعہ پیش آیااس واقعہ کے

راوی معزت کی بن عباد ہیں جواپنے والد عباد ہے روایت کرتے ہیں کہ انسیں ان کی دادی معنرت اساء بنت انی بکرنے بتایا۔

کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لے گئے۔ تو معزت ابو بحر بھی حضور کے ساتھ لے گا۔ یہ پانچ یا حضور کے ساتھ تنے گھر سے جاتے ہوئے گھر میں جو نقلدی تھی وہ بھی ساتھ لے لی۔ یہ پانچ یا جید ہزار در ہم تھے۔ علامہ بلاذری انساب الاشراف میں لکھتے ہیں۔

کہ جس روز حضرت صدیق اکبر مشرف باسلام ہوئے اس وقت ان کے پاس چالیس ہزار نفقہ در ہم تھے جس دن مدینہ طیب کی طرف اپنے محبوب کی معیت میں سفر ہجرت پر روانہ ہوئے اس وقت ان کے پاس صرف چار پانچ ہزار در ہم تھے اپنے بیٹے عبداللہ کو بھیجا کہ وہ رقم بھی گھر سے لے آئے چنانچہ حضرت عبداللہ نے یہ نفقدی بھی غار تور میں آپ کو پہنچادی۔ (۱)

حضرت اساء کہتی ہیں کہ میرے داد اابو قحافہ جن کی بینائی جاتی رہی تھی ہمارے پاس آئے اور کما مجھے یوں معلوم ہو آئے کہ تمہارے باپ نے تمہیں ہے آسرا چھوڑ کر از حد تکلیف پنچائی ہے اور ساتھ ہی اپناسرمایہ بھی ساتھ لے گیا ہے اور تمہیں غربت دافلاس کے حوالے کر گیا ہے میں نے انہیں تسلی دینے کیلئے کما۔

كَلَايَا أَبْتِ إِنَّهُ قَدْ تُركَ لَنَا خَيْرًا كَثِيْرًا

"اباجان! ایبابر کز نمیں وہ توہارے لئے خیر کثیر چھوڑ محے ہیں۔"

آپ فرماتی ہیں کہ دیوار میں جو مخزن تعاجمال آپ نفتری کھاکرتے تقعوبال میں نے پھرد کھ
دیے اور ان کے اوپر کپڑا ڈال دیا۔ پھر میں اپنے دادا کے ہاتھ کو پکڑ کر لے مخی اور کماا باجان!

یہ مال رکھا ہوا ہے اس پر ہاتھ رکھ کر آپ ٹول کیجے۔ انہوں نے اس کپڑے پر ہاتھ رکھ کر ٹولا
اور مطمئن ہو کر کہنے گئے کوئی حرج نہیں۔ اگر اس نے اتنا مال تممارے گئے چھو ڈا ہ
اس نے بہت اچھاکیا ہے۔ میں تو صرف اپنے دادا کو مطمئن کر ناچا ہی تھی ورنہ میرے والد ماجد
ایک در ہم تک بھی گھر چھو ڈکر نہیں گئے تھے۔ (۲)

۱ - انساب الاشراف، جلدا، ص ۲۷۱ ۲ - سیرت این هشام، جلد ۲، صفحه ۱۰۲

## غار میں قیام

تمن روز غلامی قیام رہا حضرت عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنماد ن بحر کہ میں رہے قریش کے باہمی مشوروں اور پروگراموں کے بارے میں معلومات حاصل کرتے۔ شام کے بعد غار میں حاضر خدمت ہو کر کہ اور الل کہ کے حالات کوش گزار کرتے۔ عامر بن فہیرہ دن بحر ریوڑ چراتے اور شام کے وقت بکریاں ہانک کر غلا کے قریب لاتے پھر عامر اور حضرت صدیق بکریوں کو دوجے دودھ گرم کرتے اور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے۔ حضرت عبداللہ رات وہاں بسر کرنے کے بعد منہ اند هیرے بی کمہ واپس پہنچ جاتے کر حضرت عبداللہ رات وہاں بسر کرنے کے بعد منہ اند هیرے بی کمہ واپس پہنچ جاتے عامر بھی اپنی بکریاں چرانے کے لئے انسیں لے کر جنگل میں چلے جاتے۔ جہاں جہاں حضرت عبداللہ کے پاوئ کے ذریعہ حضور کا سراغ نہ لگائے تمن دن گزرنے کے بعد کفار کی دوڑ وحوب برائے نام رہ گئی ان تین دنوں میں انہوں نے اس سارے علاقہ کی خاک چھان ماری۔ وحوب برائے نام رہ گئی اور کوئی غار ایسی نہ چھوڑی جس کوانچی طرح انہوں نے کھاگل نہ لیا ہو۔ وکئی راستہ کوئی جنگل اور کوئی غار ایسی نہ چھوڑی جس کوانچی طرح انہوں نے کھاگل نہ لیا ہو۔ اپنی پیسم ناکامیوں کے باعث ان کی ترک نازیوں میں وہ دم خم نہ رہا۔ مسلسل بایو سیوں نے ابنی پیسم ناکامیوں کے باعث ان کی ترک نازیوں میں وہ دم خم نہ رہا۔ مسلسل بایو سیوں ن

تیسرے روز حسب وعدہ عبداللہ بن اُرتفظ جے راہبری کیلئے مقرر کیا گیاتھا۔ اونٹیال لے کر پہنچ گیا۔ حضرت اساء بھی کھاتا پکاکر لے آئیں۔ لیکن توشہ دان باندھنے کیلئے کوئی ڈوری ساتھ لانا بحول گئیں۔ جب توشہ دان کو اونٹ کے کباوہ کے ساتھ باندھنے لگیں توری ندار د اس وقت آپ نے اپنا کمربند کھولا بھاڑ کر اے دو حصول میں تقییم کیاایک حصہ کو اپنا کمربند بنالیا اور دو سرے حصہ سے توشہ دان کو باندھا۔ اسی وجہ وہ ذات النطاقین (دو کمربندول والی) کے لقب سے مشہور ہو گئیں۔ (۱)

حضور علیہ الصلوۃ والسلام یٹرب کی طرف روانہ ہونے کیلئے غارے باہر تشریف لے آئے ان دواو نٹیوں میں ہے جو بہترین او نٹنی تھی۔ حضرت ابو بمرنے حضور کی خدمت میں پیش کی اور عرض کی۔ اِڈگٹ فِدَ اَكَ آئِفَ وَ اُفِیْ یَادَسُوْلَ اللهِ میرے ماں باپ حضور پر قربان ہوں

ا - بيرت اين بشام ، جلد ٢ . صخه ٩٩

سواری فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

إِنْ لَا اَذْكُبْ بَعِيْرًا لَيْسَ لِي

یعنی میں اس اونٹ پر سوار نہیں ہوں گاجو میرانہ ہو۔

آپ نے عرض کی۔

هِيَ لَكَ يَارَسُولَ اللهِ بِأَبِيُ أَنْتَ وَأُجِي

يار سول الله! ميرے مال باپ آپ بر قربان موں يد حضور كابى ہے۔

حضور نے فرمایا نسیں۔ پہلے بتاؤتم نے اس کی کتنی قیمت اداکی ہے۔

آپ نے عرض کیا۔ میں نے اسکے اتنے در ہم ادا کئے ہیں۔

فرمایااس قیمت کے عوض میں بید اونمنی خرید تا ، دل۔ چنانچہ حضور اپنی اونمنی پر سوار ہوئے اور حضرت صدیق دوسری اونمنی پر سوار ہوئے۔

انہوں نے حضرت عامر بن قبیر و کوا ہے چھے بٹھا یاان کواس لئے ہمراہ لیا ہا کہ اثنائے سنروہ حضور کی خدمت بجالا سکیں۔ (۱)

حضور جس او خمنی پر سوار ہوئے اس کانام الجدعاء تھا۔ اس کے علاوہ حضور کی ایک او خمنی تھی جس کانام العضباء تھا۔ اس دوسری او خمنی کاذکر اس صدیف میں ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صالح علیہ السلام کی او خمنی کاذکر فرما یا اور بتایا کہ قیامت کے روز اے بھی زندہ کیا جائے گا۔ حضرت صالح اس پر سوار ہوں گے۔ ایک آدمی نے عرض کی یا رسول اللہ ! کیا حضور بھی اس روز اپنی ناقہ العضباء پر سوار ہوں مے فرما یا نہیں عضباء پر میری لخت جگر فاطمہ سوار ہوگی میری سواری کیلئے اس روز براق چیش کیا جائے گا۔ وہاں قریب بی حضرت بدال کھڑے ہوئے تھے ان کی طرف اشارہ کرے فرمایا۔

وَيُشْرُهُ لَمُ اعْلَى نَاقَةٍ مِنْ نُوْقِ الْجِنَّةِ

اور یہ مخص اس روز جنت کی او نٹنیوں میں سے ایک او نٹنی پر سوار ہوگا۔ (۲)

یہ بابر کت قافلہ چارافراد پر مشتمل تھا۔ سرور عالم علیہ الصلوٰۃ والسلام، حضرت صدیق اکبر، عامر بن فہیرہ (چرواہا) رضی اللہ عنما۔ عبداللہ بن اُرفیظ جے بطور راحبر مقرر کیا گیاتھا۔ راستہ میں اگر کوئی آ دمی ملکاور حضرت صدیق اکبرے حضور کے بارے میں پوچھتا کہ یہ کون

۱ - بیرت ابن بشام. جلد ۲. منی ۱۰۰

٢ - الروض الانف. جلد ٢ . منفحه ٢٣٠ - ٢٣١



Marfat.com

صاحبين آپ جواب من فرمان - دَجْلُ يَهْدِينِي الطَّدِيْنَ يد مجهرات بتانوالي بي-

### شاہراہ ہجرت

کمہ اور یٹرب کے کمینوں کی ایک دوسرے کے ہاں آ مدور فت عام بھی باہمی رشتہ داریاں بھی تھیں تجارتی تعلقات بھی تھے اہل کمہ یٹرب کی بمترین کھوریں خریدنے کیلئے عام طور پروہاں جایا کرتے اور اہل یٹرب مراسم حج اداکرنے کے لئے کمہ آیاکرتے۔ اس لئے ایسے راسے معروف تھے جو دونوں شہوں کو ملاتے تھے لیکن اس مبارک کارواں کیلئے ان راستوں میں سے کسی کو اختیار کرنا خطرہ سے خالی نہ تھا۔ کیونکہ قوی اندیشہ تھا کہ مشر کین ان کے تعاقب میں ضرور تعلیں مجے اس لئے ماہر راحبر عبد اللہ بن اُرافیظ نے اس پُر خطر سنر کیلئے ایک غیر معروف راستہ اختیار کیا جس راستہ سے رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہ لے گیا اس کی تفصیل مامہ ابن اسحاق سے اپنی کتاب سیرت میں نقل کی ہے انسیس کی عبارت کا علامہ ابن اسحاق نے بتایا۔ کہ ترجمہ مدید ناظرین ہے۔ ابن ہشام کتے ہیں کہ علامہ ابن اسحاق نے بتایا۔ کہ

حضوراور حضور کے یار غار کاراهبر عبداللہ انہیں لے کر جب غارہ چلاتو

پہلے کمہ کے نقیبی علاقہ ہے گزر کر ساحل سمندر کارخ کیا۔ اورعسفان

کے بنچ ہے گزرتے ہوئے عمومی راستہ پر آگیا۔ وہاں ہے اُئج گاؤں

کے بنچ ہے گزرا پھر قُدید ہے گزر آ ہوا عام راستہ پر آگیا۔ وہاں ہے

چلتے چلتے خرار وہاں ہے المرق کے موڑ پر پہنچاوہاں ہے لفت آیا۔ وہاں

ہوئے چل کرمی کہ کہ دفقت پہنچا۔ نیج بچ ہے گزر آ ہوا مدلجہ مجاج، پھروہاں

مرج مجاح پھروہاں ہے مرجحہ ذی العُفسُوین پہنچا۔ وہاں ہے ذی کشر
وہاں ہے جداجد ہے گزر آ ہوا اجرد آیا پھرذا سلم ہے ہوتے ہوئے مدلجہ

تعبن اور وہاں ہے عبابید پہنچا۔

تعبن اور وہاں ہے عبابید پہنچا۔

اے عبابیب بھی کما گیا ہے وہاں ہے فاجہ پنچا وہاں سے بنچ از کر عرج
آیا۔ یماں پہنچ کر رسول کر ہم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بنی اسلم کے
ایک آ دمی جس کا نام اوس بن حجر تھا کو ایک اونٹ پر سوار کیا اور مدینہ کی
طرف بھیجا اور اس کے ساتھ ایک غلام جس کا نام مسعود بن ہنیدہ تھا
روانہ کیا آگہ یہ لوگ اہل پڑب کو سرور عالم کی آ مدکی اطلاع دیں۔

عرج سے وہ عائز کے موڑ تک پہنچااور رکوبہ کے موڑی دائیں طرف سے گزر آہوار ئم کی وادی میں اترا۔ اور یمال سے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اور صدیق اکبر کو لے کر قباپہنچا جمال حضور کے غلام حضور کے لئے چٹم براہ تھے۔

یہ سفربارہ دن میں طے ہوا۔ ربیع الاول کی بلرہ تاریخ تھی اور سوموار کاون تھا۔ حضور اس وقت پہنچ جب سورج ڈھلنے کے بالکل قریب تھااور دھوپ بڑی شدت سے چمک رہی تھی۔

## تشريحات

اس مبارک سفر میں جن جن مقامات سے گزر ہواان کے نام سیرت ابن ہشام سے نقل کر کے چیش کر دیئے گئے ہیں یہ گاؤں، یہ پڑاؤ، یہ موڑ بہت غیر معروف ہیں۔ اگر انتصار کو ملحوظ رکھتے ہوئے عرب جغرافیہ دانوں نے ان کے بارے میں جو پچھ لکھا ہے اس کو ذکر کر دیا جائے تو قار کمن کیلئے خالی از فائدہ نہ ہوگا۔

عُسفاًن : - یه مکہ سے دومنزل کے فاصلے پر ہے اور بحُف اور مکہ کے در میان بار ثی پانی کی گررگاہ کے کنارے پریہ بہتی آباد ہے۔ یاقوت حموی نے کماہے کہ بحُف مکہ سے تین منزل کے فاصلے پر ہے۔

ائم کے ۔ ابو منذر کتے ہیں کہ اُنج اور ہران دوواد ماں ہیں جو نی سلیم کے حرو سے تکلی ہیں اور سندر میں آکر گرتی ہیں۔ قالمہ الیاقوت۔

قد کیر : ۔ کمہ اور مدینہ کے در میان یہ ایک موضع ہے جمال پانی کا ایک چشمہ ہے یا توت کتے ہیں کہ یہ موضع کمہ ہے اوشاہ الل مدینہ کے ہیں کہ یہ موضع کمہ سے قریب ہے۔ ابن الکبی کا قول ہے کہ جب تبع بادشاہ الل مدینہ کے ساتھ لڑائی کرنے کے بعد سال پنچا تو سال آکر خیمہ زن ہوا یمال سخت آند می چلی جس نے اس کے ہمراہیوں کے خیموں کوالٹ دیا۔ اس وجہ سے یہ موضع قدید کے نام سے مشہور ہے۔

الفُراَّر بسی جکہ حجاز میں محکفہ کے قریب ہاور مدینہ کی وادیوں میں سے ایک وادی ہے۔

شنية المرء: - سيل كتے بيں كداس كاراء پر شدنسي-

لَقَفُا: - ابن اسحاق نے اسے لقفا کما ہے اور ابن بشام نے اسے کُفْتَا کما ہے۔ مکہ اور مدینہ کے در میان سیبھی ایک موڑ کاتام ہے۔ در میان سیبھی ایک موڑ کاتام ہے۔

مدلجه مجاج: - ایک کاؤں کانام ہے۔

فِی کشر: - ایک گاؤں کانام ہے جو مکہ اور مدینہ کے در میان ہے۔

جَدَاجِدُ: - یہ جع ہاس کاواحدُ جَدُجَدُ ہے پرانے کنوئیں کو کہتے ہیں یاقوت کہتے ہیں کہ یہاں پرانے زمانے کے بہت سے کنوئیں تھے اور انہیں جَداجِد کما جاتاتھا۔

اُجُرُد ُ : - بدایک بہاڑ کانام ہے جمال ہو جُہینہ قبیلہ آباد تھا۔ یہ مدیند اور شام کے در میان واقع ہے۔

تِعَمِّین : - بدایک چشمد کانام ہے۔ یہاں جو شر آباد ہوا وہ بھی اس نام سے معروف ہوا یہ الشقیہ سے تین میل کے فاصلہ پر ہے اور مکہ اور مدینہ کے در میان ہے۔

اُلْعُبَا بِمُیدِ: ۔ اے العبابیب بھی پڑھا گیاہے۔ القاحُہ: ۔ اے الفاجہ بھی پڑھا گیاہے۔ یہ مدینہ طیبہ سے سفید کی ست میں تین منزل پرواقع ہے۔ بعض نے کہاہے کہ یہ ایک بہاڑ کانام ہے۔ جس میں دو کنویں ہیں جن کا پانی بت میٹھا اور بکٹرت ہے۔

الْعُرج: - بدمکه اور مدینه کے در میان ایک گھاٹی ہے اور حاجیوں کے راستہ پر واقع ہے۔

شنية العائر: - يا بهى ايك بازى موز كانام --

# ر کوب ۔ ۔ مکداور مدینہ کے در میان العرج کے قریب ایک بہاڑی محملنی کانام ہے۔

# رِيم : - مديد طيب سے چار منزل كى مسافت برايك موضع كانام ب-

قبا: ۔ ایک مشہور بہتی ہے جس کے بارے میں کسی مزید و ضاحت کی ضرورت نہیں۔ طریق الحجرۃ کانقشہ اطلس آریخ اسلام کے صفحہ ۱۳ کے نقشہ سے لیاجائے ) نوٹ: ۔ یہ تمام تفصیلات سیرت ابن ہشام جلد دوم کے حاشیہ سے منقول ہیں جو صفحہ ۱۰۵ آ ۱۰۸ پر درج ہیں۔

### اثنائے سفرواقعات

یہ بابرکت قاظد لق و دق ریکتانوں، کھن بھاڑی راستوں، وشوار گزار وادیوں کو عبور
کر آہواا پی منزل کی طرف برحتاجا جار باتھا۔ بغیر آرام کے وہ پورا دن آنوالی پوری رات
اور دوسرے دن دوپسر تک یہ ناقہ سوار کمیں نہ رکے۔ مسلسل سنرکی تھکاوٹ، رات کی بے خوابی، سنگلاخ وادیاں اور ریکتان طے کرنے کے باوجود سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تھکاوٹ اور درماندگی کا اظہار کیانہ رات بحر جا گئے رہنے کا فکوہ کیابری ہمت و عزیمت کے ساتھ حضور نے یہ پر خطر سفر جاری رکھا۔ دوسرے دن جب دوپسر ہوگئی تیزد موپ، کرم او اور چہتی ہوئی زمین کے باعث معزے ابو بحر صدایت نے یہ ملے کیا کہ اپنے آرام فرمانے کی کوئی جگہ تلاش کریں۔ آپ نے چاروں طرف نظر دوڑائی آگہ کمیں کوئی سایہ وار در خت نظر آ جائے۔ آگہ اس کے نیچے رحت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پھر دی کوئی سایہ وار دور تک دور دور تک در خت توکوئی نظر نہ آیا البت ایک چنان د کھائی دی جس کا پھر سایہ عین دوپسر کے وقت بھی موجود تھا۔ آپ وہاں گئے جھا ژود یا پھر بلی چنانوں کے نوک دار کوئوں کو بموار کیا۔ ان پر چادر بچھادی۔ پھر عرض کی میرے آ قا! تشریف لائے اور تھوڑی دی جس کوئوں کو بموار کیا۔ ان پر چادر بچھادی۔ پھر عرض کی میرے آ قا! تشریف لائے اور تھوڑی دی جس کوئوں کو بموار کیا۔ ان پر چادر بچھادی۔ پھر عرض کی میرے آ قا! تشریف لائے اور تھوڑی دی۔ آرام فرمائے۔ حضور تشریف لائے اور آرام کرنے کے لئے لیٹ گئے۔

حضرت ابو بمراپ آ قاکو مملاکر پسرے کافریضہ اداکر نے کے لئے چنان پرچ ہے گئاور دور رور تک نگاہ دوڑانے لگے یہ دیکھنے کے لئے کہ کوئی تعاقب کرنے والا ہملاے پیچے تو نسیں آ رہا۔ آپ نے دیکھاکہ ایک چروا ہا ہے ریوڑ کو لے کر اس چنان کی طرف آ رہاہے۔ اور شائد

Martat.com

أممعبد

پنان کے ساتے میں دو پہر گزار نے کے بعد پھر دونوں روانہ ہو گئے۔ اثنائے سفر راستہ میں ایک خیمہ کے پاس سے گزر ہوا۔ خیمہ کے باہر ایک باو قار خاتون بیٹی ہوئی تھی اس کا تعلق بن خزاعہ کے قبیلہ سے قعال کا نام عاتکہ بنت خلف بن معبد بن ربعہ تھا اور ام معبد کی کنیت سے مشہور تھی۔ صدیق اکبر نے اس سے دریافت کیا کیا اس کے پاس فروخت کرنے کے لئے گوشت اور محبوری ہیں۔ اس نے کما گوگان عِند اَنا اَنَیْ اُمَا اَغَوْدُو کُو کُوری ہیں۔ اس نے کما گوگان عِند اَنا اَنْیَ اُمَا اَغَوْدُو کُو کُوری اُر ہمارے پاس کوئی چیز ہوتی تو ہم تماری میزبانی میں بھی کو آبی نہ کرتے۔ یہ وہ زمانہ تعاب کہ طویل خلک سالی نے اس علاقہ کو قبط زدہ کر دیا تھا۔ کوئی چیز دستیاب نمیں ہوتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طاحظہ فرمایا کہ اس کے خیمے کے ایک کونے میں ایک بکری کھڑی ہے۔ حضور نے پوچھا۔ اے ام معبد! یہ بکری کیسی ہے؟ اس نے عرض کیا یہ وہ بکری ہے جو کر دری کی وجہ سے دو سرے ریوڑ کے ساتھ چے نے گئے نمیں جاسکی اور بیس کھڑی رہ گئی۔ سے دو سرے ریوڑ کے ساتھ چے نے گئے نمیں جاسکی اور بیس کھڑی رہ گئی۔ حضور نے بوچھاکیا اس کی کھیری میں بچھ دودھ ہے اس نے عرض کی یہ بڑی لاغرہے اس میں حضور نے بوچھاکیا اس کی کھیری میں بچھ دودھ ہے اس نے عرض کی یہ بڑی لاغرہے اس میں حضور نے بی چھاکیا اس کی کھیری میں بچھ دودھ ہے اس نے عرض کی یہ بڑی لاغرہے اس میں معبد ایں بھی کھیری میں بچھ دودھ ہے اس نے عرض کی یہ بڑی لاغرہے اس میں

ا- ابن كيرملد ٢ صني ٢٥٤

دودہ کمال۔ حضور نے فرمایا کیا تم مجھے اس بات کی اجازت دیتی ہو کہ میں اس کو دوہ اول اس نے کمااگر اس میں کوئی دودہ ہے تو ہوی خوش ہے دوہ لیجئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا تام لے کر اس پر ہاتھ پھیرااور اس کی کھیری کو اپنے ہاتھوں ہے مس کیا۔ فور اس میں دودہ اتر آیا۔ حضور نے فرمایا ہوا ہر تن لے آؤ۔ چنانچہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دوہ اثر وع کیا اس میں جھا گا تھے گئی یمال تک کہ وہ ہر تن بھر گیا۔ حضور نے باصرار کیا معبد کو دودہ پلایا پھر اپنے ساتھیوں کو دودہ پلایا جب سب نے خوب سیر ہوکر لی لیا تو میں اس ساتی کو ثر نے خود دودہ نوش فرمایا اور فرمایا 'سَاتی الْقَوْدِ الْجَدُمُ مُن کہ قوم کو یہا نے دوال سب سے آخر میں پہتا ہے۔ حضور پُر نور نے ایک بار پھر اس بکری کو دوہ ناشروع کیا بیال تک کہ وہ ہر تن پھر بھر گیا اور اس ام معبد کے حوالے کر دیا۔ اس کے بعد حضور اپنے سنر یہاں تک کہ وہ ہر تن پھر بھر گیا اور اس ام معبد کے حوالے کر دیا۔ اس کے بعد حضور اپنے سنر یہاں تک کہ وہ ہر تن پھر بھر گیا اور اس ام معبد کے حوالے کر دیا۔ اس کے بعد حضور اپنے سنر یہاں تک کہ وہ ہر تن پھر بھر گیا اور اس ام معبد کے حوالے کر دیا۔ اس کے بعد حضور اپنے سنر یہر دوانہ ہو گئے۔

تھوڑی دیر بعداس بوڑھی کا خاوندابو معبدا پی لاغرد بلی تپلی بکریوں کو ہانکتے ہوئے گھر لے آیا۔ جولاغری کی وجہ سے جھول رہی تھیں اور ان کی ہڈیوں میں گودہ تک بھی خٹک ہو گیا تھا۔ اس نے جب دودھ کا بھرا ہوا برتن دیکھا تو جران ہو کر پوچھنے لگا اے ام معبد! بید دودھ کی نہر کہاں ہے جاری ہوگئی گھر میں تو کوئی شیر دار جانور نہیں تھا اور جو بکری تھی اس کے تو تھنوں میں دودھ کا ایک قطرہ بھی نہ تھا۔

ام معبدنے کما۔ ایبانمیں، بخداہمارے پاس سے ایک مبارک آ دمی گزرا ہے اور پھراس نے سار اماجرا کمہ سنایاس کے شوہرنے کمااس کاحلیہ توبیان کرو۔ خداکی نتم مجھے توبیوں محسوس ہو آ ہے کہ بیروی مخص ہے جس کی تلاش میں قریشی مارے پھررہے ہیں۔

اس وقت ام معبد نے اس پکرنوری جودل آویز تصویر کھی کی آپ بھی اس کامطالعہ فرمائے اور لطف اٹھائے اور دیکھے کہ عرب کی اس بادہ نشین خاتون کو اللہ تعالیٰ نے کیسی حقیقت شناس آگھ اور کیسی حقیقت تر جمان زبان عطافر مائی تھی۔

"ام معبد کہنے گئی۔" "میں نے ایک ایسامرد دیکھاجس کاحسن نمایاں تھا۔"

ماین " جس کی ساخت بزی خوب**صورت اور چ**رہ ملیع تھا۔ " نَقَالَتْ رَآيْتُ رَمُبِلَّا ظَاهِرَ الْوَضَأَةِ حَسَنَ الْخُلُقِ

مَلِيْحَ الْوَجْهِ

لَهُ تَعِبْهُ تَخِلَةً وَلَهُ تُزِيْرِهِ صَعْلَةً

تَبِيَوْدَسِيْوَ تَبِينُوْدَسِيْوَ

فَى عَيْنَنَهُ وَ مَعَجُّ وَفِى اَشْفَارِهِ وَطَفَّ وَفِى مَعُوتِهِ مَعَلَّ اَخُولُ - الْمُحَلُ اَزَجُ - اَثَرَنُ وَفِى عُنُقِهِ سَطَعً وَفِى عُنُقِهِ سَطَعً وَفِى عُنُقِهِ سَطَعً اَذَا صَنَتَ فَعَلَيْهِ الْوَقَارُ وَإِذَا صَنَتَ فَعَلَيْهِ الْوَقَارُ وَإِذَا مَنْكَ مُعَلَيْهِ الْوَقَارُ

> حُلُوُّا الْمَنْطِقِ فَصْلُ لَا نَنْزُمُّ وَلَاهَذَرُّ

كَأَنَّ مَنْطِقًا ۚ خَرَنَ اللَّهِ مَنْطِقًا ۚ خَرَزَ اللَّهِ مَنْظِيةً مَنَّ ذَنَ

ٱبْعَى التَّناسِ وَاجْمَلَهُ مِنْ بَعِيْدٍ

وَآحُسْنَهُ مِنْ قَرِيْبٍ

ڒڹۛۼڎۧ ؘڵٲؾؿٛؽٲؙؙۿؘٷؽؖٷڡؚؽڰۅڮ ڒؿؘؿؿڿۘۿۿٷؽؙٷڡؚؽۊڝؘؠ

" نه بردهی ہوئی تونداے معیوب بنار ہی تھی، نه پلی گر دن اور چھوٹاس اس میں نقص پیدا کر رہاتھا۔ " "برداحسین، بہت خوبرو۔"

براسین، بهت توبروی "آنگھیں سیاہ اور بردی، اور پلکیں لانبی۔" "اس کی آواز گونج دار تھی۔"

" سياه چشم، سرمکيس- "

" دونول ابر وباریک اور ملے ہوئے۔"

"گردن چیکدار تھی۔ " "ریش مبارک تھنی تھی۔ "

" جبوه خاموش ہوتے تو پرو قار ہوتے۔ " " سرع بھی نیات تا ہے۔ اور اسانت

" جب گفتگو فرماتے تو چیرہ پُرِنور اور بارونق

ہوتا۔ "

"شیریں گفتار۔ " "عفتگو واضح ہوتی نہ بے فائدہ ہوتی اور نہ

. بيوره - "

" گفتگوموتیوں کی لڑی ہوتی جس سے موتی جھڑر ہے ہوتے۔ "

" دورے دیکھنے پرسب سے زیادہ بار عب اور

جیل نظر آتے۔ "

"اور قریب سے دیکھا جائے توسب سے

زیاده خوبرواور حسین د کھائی 'یتے۔ '' ''قد در میانه تھا

نه اتناطویل که آنکھوں کوبرا گگے۔ " " نه اتناپیت که آنکھیں حقیر سجھنے لگیں۔ "

"آپ دوشاخوں کے در میان ایک شاخ کی ماند تھے جو سب سے زیادہ سر سبزو شاد اب اور قد آور ہو۔ "

"ان كايس سائقي تع جوان كر وطقه بنائے ہوئے تھے۔"

"اگر آپائنیں پھے کہتے توفورااس کی تعمیل کے ۔ . . .

"اگر آپائنیں تھم دیتے تووہ فورانس کو بچالاتے۔ "

"ب كے مخدوم، سب كے محترم-"

" نہ وہ ترش رو تھے نہ ان کے فرمان کی مخالفت کی جاتی تھی۔ " (1) غُصْنَ بَيْنَ غُصْنَيْنِ فَهُوَ انْضَرُ الثَّلَاثَةِ مَنْظَرًّا وَآحْسَنُهُمْ قَنْرًا

لَهُ رُفَقًاءُ يَحُفُونَ بِهِ

إذَا قَالَ إِسْتَمَعُوا لِقَوْلِهِ

وَإِنْ أَمَرَتُنَا دُرُوا اللَّ أَمْرِهِ

عَفُودٌ تَحْشُودٌ

لَاعَابِسُ وَلَامُفَنَّدُ

ابو معبد نے اپنی زوجہ ام معبد سے جب سروز خوبال شاہ حسینال مسلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا
یہ دکش اور دل آ ویز حلیہ ساتووہ کہنے لگا۔ بخد ایہ وہی فخص ہے جس کی جبنو میں قریش مار سے
مار سے پھر رہے جیں اگر مجھے زیارت کی سعادت نصیب ہوتی تو میں یقینا حضور کی
ہمراہی کا شرف حاصل کر آ۔ پچھ عرصہ بعد دونوں میاں بیوی نعت ایمان سے مشرف
ہوئے۔ دونوں اپنی صحرائی خیمہ گاہ سے بجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچ ۔ اور پھروہیں دہائش پذم یہ ہوگے۔

فَبَلَغَنِي أَنَّ آبَامَعْبَهِ آسُلُو وَهَاجَرَانَ النَّهِي صَلَّى اللهُ عَلَيْدِ

" مجھے یہ خبر پہنی ہے کہ ابو معبد نے اسلام قبول کیااور بجرت کر کے نی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے۔ " (1) تی ک عَبْدُ الْمَالِثِ بَلَغَنِیْ اَنَّ اُهِمَعْبَدٍ هَا جَوَتْ وَ اَسْلَمَتْ وَلَحِقَتْ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ

> ا - سیرت ابن کثیر, جلد ۲، منخه ۲۶۱ ۱ - سیرت ابن کثیر, جلد ۲ منخه ۲۶۲

"عبدالملک کہتے ہیں کہ مجھے روایت پنجی ہے کہ ام معبد نے بھی ہجرت کی اسلام قبول کیا اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئی۔ " ( ۱ ) اسلام قبول کیا اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئی۔ " ( ۱ ) این سعد طبقات میں اور ابو تعیم نے دلائل النبوۃ میں ام معبد مذکورہ سے روایت کی ہے آپ فرماتی ہیں۔

وہ بکری جےرحت عالمیان نے اپنے وست مبارک سے چھوا تھااور اس کی خٹک کھیری سے دودھ کی ندیاں بہنے گئی تھیں وہ بکری عام رمادہ ۱۸ھ تک بہلاے پاس ری۔ خٹک سالی کے اس زمانہ میں بھی ہم اسے صبح و شام دوبار دوہا کرتے تھے حالانکہ اس علاقہ کی دوسری بجریوں میں دودھ کا قطرہ تک نہ تھا۔

ہشام بن تجیسش کتے ہیں کہ میں نے اس بحری کو دیکھااس چشمہ کے قرب میں ام معبد کے ساتھ جھنے لوگ سکونت پذیر تھے سارے اس کے دودھ سے کھانا کھاتے تھے۔ (۲)
ساتھ جھنے لوگ سکونت پذیر تھے سارے اس کے دودھ سے کھانا کھاتے تھے۔ (۲)
سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر کات کو جب پہلی دفعہ ام معبد نے دیکھا تو وہ حضور کو مبارک کے نام سے یاد کرتی تھی اللہ تعالی نے اس کے ربوڑ میں بڑی ہرکت دی۔ اس کی چند ضعیف ونزار بحریاں بہت بڑے ربوڑ میں تبدیل ہو گئیں۔ ایک مرتبہ ام معبد اپنے سمیت اپنے ربوڑ کو ہائک کر مدینہ طیبہ آئی اس کے پاس سے حضرت ابو بحرکا گزر ہوا۔ اس کے لاکے آپ کو پہچان لیا اور اپنی مال کو بتایا۔

يَا أُمَّهُ إِنَّ هٰذَا الرَّجُلَ الَّذِي كَانَ مَعَ الْمُبَادَكِ " مَالَ مِهُ الْمُبَادَكِ " مال يه وه فخص بجواس دن مبارك ك ساتھ تھا۔ "

وہ اٹھ کر آپ کی طرف لیکی اور پوچھا اے اللہ کے بندے! وہ ہتی کون تھی جواس روز تمہارے ساتھ تھی آپ نے پوچھا کیا تم انہیں نہیں جانتی۔ بولی نہیں۔ آپ نے فرمایاوہ نجی اللہ جیں۔ اس نے عرض کی مجھے آپ کی خدمت میں لے جائیں۔ حضرت صدیق اے لے کر نجی رحمت کی بارگاہ میں پنچے حضور سرور عالم اس کے ساتھ کمل شفقت اور مربانی سے چیش آئے۔ اے کھاتا کھلایا۔ انعام واکر ام سے نواز ااور نیالباس پہنایا۔ (۳)

۱ - ایپناً، جلد۲، صفحه ۲۹۳ ۲ - سل الهدی، جلد۳، صفحه ۳۴۷ ۳ - ایپناً، جلد۳، صفحه ۳۵۰

#### حديث سراقه

کفار مکہ نے ان دونفوس ذکیہ کی جبتو ہیں ناکامی کے بعداعلان عام کر دیا کہ جو فض ان دو ہیں ہے کی ایک کو زندہ یا مردہ حالت ہیں ہمارے سامنے پیش کرے گا ہے فی کس ایک سو اسٹنیاں بطور انعام دی جائیں گی۔ عرب کے افلاس زدہ لوگوں کے لئے یہ بہت بڑاانعام تھا۔ کی طالع آ زمااس انعام کے لائج میں برق رفار گھوڑوں پر زین کس کر اور او نیٹیوں پر پالان جما کر حضور اکر م صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے یار غاری خلائی میں ہر طرف بھر گئے۔ انہیں معلوم تھا کہ ان دو صاحبان کے ساتھ محافظوں کا کوئی دستہ نہیں اور نہ ان کے پاس کوئی معلوم تھا کہ ان دو صاحبان کے ساتھ محافظوں کا کوئی دستہ نہیں اور نہ ان کے پاس کوئی خطرناک اسلحہ ہے۔ انہیں اطمینان تھا کہ وہ بڑی آ سانی ہے ان کو اپنے قابو میں لا سکتے ہیں اس خطرناک اسلحہ ہے۔ انہیں اطمینان تھا کہ وہ بڑی آ سانی ہے ان کو اپنے قابو میں لا سکتے ہیں اس بوٹھ نے والیہ خاری تھا۔ اس کا نام سراقہ بن مالک جُحشمی تھا۔ وہ بوٹی اس موقع سے فائدہ اٹھانے کے لئے بہت ہے تاب تھا۔ انہیں اپنی میم جوئی کی داستان اس بھی اس موقع سے فائدہ اٹھانے کے لئے بہت ہے تاب تھا۔ انہیں اپنی میم جوئی کی داستان اس نے خود بیان کی ہے۔ اس کی زبانی آپ بید دلچ ہے حکایت سنئے۔

سراقه بن ملک جعشمی کمتاہے: -

ہارے پاس بھی قریش کہ کے قاصد سے پیغام لے کر آئے کہ جو محض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کو قتل کرے گا۔ یا انہیں زندہ کر قتار کر کے لے آئے گا۔ اسے ٹی کس ایک سو اونٹنیاں بطور انعام دی جائیں گی۔ میں اپنی قوم کی ایک مجلس میں موجود تھا جہاں سے اعلان سنایا کیا۔ اس انتامیں ایک آ دی آیا اور بھے کئے لگا ہے سراقہ! میں نے ابھی ابھی تمن شتر سواروں ک پرچھائمیں ویکھی میں جو ساحل سمندر کی طرف جلا ہے تھے۔ مجھے یقین ہے کہ سے پرچھائمیں انہیں لوگوں کی ہیں۔ سراقہ کہتے ہیں میں جان گیا کہ سے وہی لوگ ہیں میں نے اسے گن آنکھیوں سے اشارہ کیا کہ خاموش ہو جاؤ۔ وہ چپ ہو گیا گھر میں نے کہا تہمیں غلط منمی ہوئی ہے۔ یہ وہ لوگ شمیں بلکہ فلاں فلاں محفص ہیں اور ابھی تھوڑی در یہ ہوئی ہے میرے سامنے ہے روانہ ہوئے۔ شایدان کا کوئی اونٹ کم ہو گیا ہے۔ وہ اس کو ڈھو نڈ نے گئے گروں سے نکلے ہیں۔ میں شایدان کا کوئی اونٹ کم ہو گیا ہے۔ وہ اس کو ڈھو نڈ نے گئے کہ بچھے ان کو پکڑنے ہے کوئی رہے ہوئی سے بھی نہ کرنے کے گئے کہ بچھے ان کو پکڑنے ہے کوئی رہے۔ میں رہی سیس ۔ پھر آبست سے وہاں سے انعا۔ اپنے گھر آیا اور اپنی کنیز کو کہا میرا گھوڑا لے کر بھی نسیں۔ پھر آبست سے وہاں سے انعا۔ اپنے گھر آیا اور اپنی کنیز کو کہا میرا گھوڑا لے کر بھی نسیں۔ پھر آبست سے وہاں سے انعا۔ اپنے گھر آیا اور اپنی کنیز کو کہا میرا گھوڑا لے کر بھی نسیں۔ پھر آبست سے وہاں سے انعا۔ اپنے گھر آیا اور اپنی کنیز کو کہا میرا گھوڑا لے کر

اس ٹیلے کے پیچے جاکر کھڑی ہوجائے۔ اور میراا نظار کرے میں ابھی آ تا ہوں۔ یں نے اپنا 
نیزہ اٹھا یا اور گھر کے عقبی دروازہ سے باہر نکل گیا۔ وہاں گھوڑا موجود تھا۔ میں اس پر سوار ہو
کر بردی تیزر فقدی سے اس ست میں دوانہ ہو گیا۔ بت جلد مجھے حضور کی پرچھائیں نظر آنے
لگیں۔ میری خوشی کی کوئی حدنہ رہی۔ مجھے یقین ہو گیا کہ میں اپناس مقصد میں کامیاب ہو
جاؤں گا۔

جب میں ان کے بالکل قریب پنچاتوا چاتک میرے گوڑے کو ٹھوکر گی اور میں چکراکر زمین پر آگرا۔ میں فورا اٹھا اور اپنے ترکش سے فال کے تیر نکالنے لگا۔ اتفاق سے فال میں وہ تیر نگاجو مجھے باپند تھا۔ اس پر لکھا تھا کہ تم جن کا تعاقب کرو گے ان کو کوئی ضرر نہیں پنچا سکتے۔ لیکن مجھے سواو نمٹیوں کے لالج نے ایسا بدحواس کر رکھا تھا۔ کہ میں نے اس تیری ذرا پروا نہ کی۔ گوڑے پر سوار ہوااور اسے ایر لگائی۔ وہ بڑی تیزی سے آگر برھنوگا۔ میں اس قدر قریب پہنچ گیا کہ حضور کی تلاوت کی آواز مجھے سائی دینے گئی۔ حضور کلام اللی کی تلاوت کی میں سرب تھے بڑے سکون اور طمانیت کے ساتھ آگر بڑھ درہے تھے۔ میرے گوڑے کے سموں کی آبٹ س کر بھی حضور میری طرف متوجہ نہ ہوئے۔ لیکن ابو بکر بار بار میری طرف متوجہ نہ ہوئے۔ لیکن ابو بکر بار بار میری طرف متوجہ نہ ہوئے۔ لیکن ابو بکر بار بار میری طرف کر جھنے تھے جب میں اور نز دیک ہوا تو اس شکلائے زمین میں میرے گھوڑے کو جھڑکاوہ جھٹ کو د کر باہر دھنس کئیں۔ میں قلاباذی کھا آبوا نیچ آگرا۔ میں نے گھوڑے کو جھڑکاوہ جھٹ کو د کر باہر نکل آیا۔ میں نے پھر فال میں نکلا۔ یعنی تم دھنس ضرر نہیں پہنچا گئے۔ یہ تیر دکھ کر مجھے بھین ہو گیا کہ میں اس مہم میں کامیاب نہیں ہو سکوں گا۔ میں اس مہم میں کامیاب نہیں ہو گیا کہ میں اس مہم میں کامیاب نہیں ہو گیاں گا۔ میں اس مہم میں کامیاب نہیں ہو گیاں گا۔ میں انہیں گر فال نہیں کر شکوں گا کہ نہیں نہو گیا تھی نئی ڈکڑو ہوئی نئی گئی گوٹون نئی کھوڑ کے اس کھوں گا۔ میں انہیں گر فال نہیں کر سکوں گامیں نے فریاد کرتے ہوئی نئی گئی گوٹون نئی کھوڑ کی گئی گوٹون نئی گئی گوٹون نئی گئی گر گھوٹن نئی گئی گوٹون نئی گئی گوٹون نئی گھوڑ کی گئی گئی گوٹون نئی گھوڑ کی گئی گھوٹون نئی گئی گھوٹون کے کھوٹوں کے کھوٹوں کیا گھوٹوں کی گھوٹون کی گھوٹون کے کھوٹوں کی گھوٹوں کی گھوٹوں کے کھوٹوں کو کھوٹوں کی گئی گوٹون کی گھوٹوں کھوٹوں کی گھوٹوں کی گھوٹوں کھوٹوں کی گھوٹوں کھوٹوں کی گھوٹوں کی گھوٹوں کی گھوٹوں کی گھوٹوں کی گھوٹوں کی گھو

"مهرمانی کر کے مجھ پر نظر کرم کرو بخدا! میں تہیں کوئی تکلیف نہیں پنچاؤں گاورنہ میری طرف ہے تم کوئی ایسی بات سنو کے جے آپ لوگ پند نہیں کرتے۔"

زمانہ جمالت میں ان کا دستور تھا کہ جب وہ کوئی اہم کام کرنے لگتے سنر، شادی، تجارت وغیرہ تووہ اپنے تھیلے میں رکھے ہوئے تیروں سے فال نکالتے اور اس کے مطابق عمل کرتے اور ایک تیم پر لکھا ہوتا 'اَمَرَفِیٰ دَیِقْ ' (میرے رب نے مجھے تھم دیا ہے) دوسرے پر لکھا ہوتا نہوگاؤٹی دیگئا دیگئا دیا تیم ہوتے اگر پسلا تیم لکھا تو

وہ کام کرتے دوسرالک تورک جاتے تیسری قتم کالک تو پراز سرنوفال نکالتے یہاں تک کہ پہلا یا دوسراتے رانگا۔ (۱)

حضور پُر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق کو فرمایا اس سے پوچھووہ کیا چاہتا ہے۔

ہراقہ کتے ہیں میں نے عرض کی آپ کی قوم نے آپ کو گر فقار کرنے کے لئے ہواانعام مقرر کیا

ہے۔ اور آپ کے بلرے میں ان کے ارادے بڑے خطرناک ہیں آپ کو طویل سفر در چیش

ہے۔ اس کے لئے میں زاد راہ اور سواری کے جانور پیش کر آہوں۔ از راہ نوازش قبول فرما

لیس۔ لیکن ان دونوں حضرات نے میری اس پیشکش کو محکراد یا صرف اتنافر ہایا 'اِخفِ عَنَا'

ہمل اراز فاش نہ کرنا۔ پھر میں نے عرض کی جھے ایک نوازش نامہ لکھ د بیجے جس میں تحریر ہوکہ

حضور نے اس مجرم کا قصور معاف کر دیا ہے۔ اور اس کو امان دے دی ہے۔ سرکار دوعالم

صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق کو امان نامہ لکھ کر دینے کا حکم دیا۔ آپ نے تعمیل ارشاد

کرتے ہوئے چڑے کے ایک کھڑے پر لکھ کر دے دیا پھرر حمت عالم اپنی منزل کی طرف روانہ

ہو صحے۔

علامه ابن افيرالكامل من رقيطرازين-

فَلَمَّا اَرَادَ اَنْ يَعُوْدَ عَنْهُ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّعَ كَيْفَ بِكَ يَاسُمَ اقَّةُ إِذَا سُوِرْتَ بِسَوَادَى كِسُرَى؟ قَالَ كِسْرَى إِبْنُ هَرْمَز - قَالَ نَعَمْ

"جب سراقہ نے لو منے کاارادہ کیاتور سول معلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے اے فرمایا اے سراقہ اس وقت تمہاری کیاشان ہوگی جب سریٰ کے کتان تھے پہنائے جائیں گے۔ اس نے سرایا جیرت ہو کر عرض کی کسریٰ ابن ہُر مَر کے کتان حضور نے فرمایا ہاں!۔"

سراقہ کتے ہیں میں واپس آگیالیکن اس واقعہ کا کسی سے تذکرہ نہ کیا۔ یہاں تک کہ آٹھ ہجری میں، مکہ مکرمہ میں حضور فاتحانہ جاہ و جلال کے ساتھ داخل ہوئے بیت اللہ شریف کو امنام واو مان کی نجاستوں سے پاک کیا تقریباً سب اہل مکہ مشرف باسلام ہو گئے۔ اس کے بعد حنین اور طائف کے معرکے سرہوئے اس وقت مجھے خیال آیا۔ میں نے بہت دیر کر دی اب مجھے فور اخد مت اقد س میں حاضر ہونا جائے میں وہ کر ای نامہ لے کر حضور کی خدمت میں اس

ا - سیل البدی حاشیه , جلد ۳ . منو ۳۵۲

وقت حاضر ہوا جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام جعرانہ کے مقام پر تشریف فرہا تھے۔ میں انصاری کے شاہ سواروں کے دستے کے در میان سے گزر رہا تھا۔ مجھے اجنبی سجھتے ہوئے انصاری سواروں نے نیزوں کی انیوں سے مجھے کچوکے دیے شروع کئے۔ مجھے کہتے دور ہٹو۔ دور ہٹو۔ یہاں تک کہ میں نور مجسم پیکرر حمت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے بلکل قریب پہنچ گیا۔ حضور اپنی ناقہ پر سوار تھے پیڈلی مبارک سے چادر ہٹی ہوئی تھی میں نے ہاتھ میں نوازش نامہ پکڑ کر ہاتھ بلند کیا عرض کی یارسول اللہ! حضور کا یہ گرای نامہ میرے پاس ہے۔ میں سراقہ بن مالک ہوں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا۔

يَوْمَ وَفَاءٍ وَبِرِّ أَدُنَهُ

" آج وعده پوراکرنے اور احسان کرنے کاون ہاس کومیرے نزدیک آنے دو۔ "

میں قریب ہوااور حلقہ بگوش اسلام ہوگیا۔ پھر میں نے سوچاکہ اس بابر کت گھڑی میں مجھے بچھ فیض حاصل کرنا چاہئے بہت سوچا۔ کیاعرض کروں۔ بچھے نہ سوجھا۔ صرف اتنا پوچھ سکا۔ یا رسول اللہ! میں اپنے اونٹوں کو پانی پلانے کے لئے حوض بھر تاہوں کئی گمشدہ اونٹ پانی پینے کے لئے وہاں آجاتے ہیں اگر میں ایسے اونٹوں کو اپنے حوض سے پانی پینے دوں تواس کا پچھے اجر مجھے سے وہاں آجاتے ہیں اگر میں ایسے اونٹوں کو اپنے حوض سے پانی پینے دوں تواس کا پچھے اجر مجھے سے ملے گا۔ سرکار دوعالم نے ارشاد فرمایا۔

نَعَمُ فِي كُلِّلِ ذَاتِ كَبِيهٍ حَرِيٍّ آجُرُ

" مرزنده جانور كوجس كاجكرتر مو يأتى پلاناباعث اجرب " (١)

یہ واقعہ میں نے حضرت سراقہ کی زبانی سنایا ہے۔ اب یمی واقعہ رفیق نبوت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زبان حق تر جمان سے بھی ساعت فرمائے۔

حضرت ابو بكر صديق رضى الله عنه فرماتے ہيں۔

سراقہ نے ہمارا تعاقب شروع کیااس وقت ہم پھریلی زمین میں سفر کر رہے تھے۔ میں نے عرض کی یار سول اللہ! ہمارا تعاقب کرنے والا اب بالکل ہمارے نز دیک پہنچ گیا ہے سر کار نے فرمایا۔

لَا تَخْزَنُ إِنَّ اللَّهُ مَعَدًا

ا - سبل البدئ، جلد ٣. صفحه ٢٥٣

"غمنه كروالله تعالى جارك ساتھ ہے۔"

پھروہ حرید ہمارے نز دیک ہوگیا۔ اب ہمارے در میان اور اس کے در میان صرف ایک دونیزوں کافاصلہ رہ گیا تھا میں نے پھروہی عرض کی اور مجھ پر گرید طاری ہوگیا۔ حضور نے پوچھا ابو بھر! کیوں روتے ہو۔ میں نے عرض کی۔ خداوند ذوالجلال کی قتم! میں اپنے لئے نہیں رو رہا۔ بلکہ حضور کے لئے یہ گرید طاری ہے اللہ کے بیارے رسول نے اپنے رب کے حضور عرض کی۔

اَللَٰهُ هَا کُفِنَا هُ بِمَاشِنْتَ "اے الله! جس طرح تیری مثیت ہواس طرح اس دعمن کے شرے ہمیں بچا۔ "

حضور کے دست مبارک دعا کے اشخے کی دیر تھی کہ اس پھر لمی زمین میں گھوڑے کے
پاؤں دھنس گئے۔ چھلانگ لگا کر نیچ آگیا۔ عرض کر نے لگا یا محمد آپ کی وجہ سے یہ سب چھی ہوا
ہے۔ اللہ سے عرض کریں کہ وہ مجھے معان کر دے میں حلفیہ وعدہ کر آ ہوں کہ آپ کے
تعاقب میں آنے والا ہو محفی مجھے ملامیں اس کو لوٹادوں گا۔ یہ میراز کش ہاس میں سے
آپ بچھے تیم لے لیس داستہ میں میری جا گیر ہے آپ کا گزر ہو گاوہاں میرے اونٹ اور ریوڑ چ
رے ہوں گے۔ میرے یہ تیم میرے کارندوں کو دکھاکر آپ جو پچھ لینا چاہیں گے وہ چیش کر
دیں گے۔ اس مخی اور غنی رسول نے ارشاد فرمایا۔

لَاحَاجَةَ لَنَا فِي إَبْلِكَ وَغُنَمِكَ

''کہ مجھے نہ تمہارے اونٹوں کی صرورت ہاور نہ بھیڑ بکریوں کی اور اس
کو دعائیں دے کر واپس جانے کی اجازت دے دی۔ '' (۱)

سراقہ ، بچھے عرصہ خاموش رہا۔ جب قریش کی کوششیں نامرادی کے آغوش میں دم توڑ گئیں توسراقہ نے سفر میں چش آنے والے محیرا لعقول واقعات لوگوں کو بتانے شروع کئے یہ باتمی سیسل محکیل رؤساء قریش کو خطرہ پیدا ہو گیا کہ ان باتوں سے متاثر ہو کر لوگ اسلام کو ہی نہ قبول کر لیس۔ چنا نچہ ابو جمل نے سراقہ کے قبیلہ کو ایک خط لکھا جس میں یہ شعر تحریر گئے۔

سراتہ کی میں نے اپنی مُدُد کِبِراِنِی اَخَانَی سَفِی اُوں سے سَاتُ غُو لِنَصْرِ مُحَافَہ بُنہ بِسُوں کے اسلام کو ہی نہ قبول کر لیس۔ چنا نچہ ابو جمل نے سراقہ کے قبیلہ کو ایک خط لکھا جس میں یہ شعر تحریر گئے۔

بینی مُدُد کِبِراِنِی اَخَانَی سَفِی اُوں سے بست اندیشہ ہے۔

''اے بی مہ لی ایک کے میں سراقہ کی باتوں سے بست اندیشہ ہے۔

''اے بی مہ لی ایکٹ میں سراقہ کی باتوں سے بست اندیشہ ہے۔

''اے بی مہ لی ایکٹ میں ایکٹ سراقہ کی باتوں سے بست اندیشہ ہے۔

كەدەلوگوں كومحمر (صلى الله عليه و آله وسلم) كى اعانت پر برا تگيخة نه كردے۔ "

عَلَيْكُمْ بِهِ اللَّهُ يُفَيِقَ جَمْعَكُمُ فَيُصِّبِحَ شَقَى بَعْدَعِزِدَ سُوْدَ دِ "تماس پر قابو پالو۔ تاکہ وہ تمہارے اتحاد کو پارہ نہ کر دے اور اس افتراق سے تم لوگ عزت و سیادت کے بعد منتشر نہ ہو جاؤ۔ " سراقہ نے جب ابو جمل کے بیہ شعر سے تواس نے جواب میں بیہ اشعار لکھ کر ابو جمل کی طرف روانہ کئے۔

اَبَاحَكَمِ وَاللهِ لَوْكُنْتَ شَاهِلًا لِاَمْرِجَوَادِی اِذْ سَنُوخُ قَوَاغُهُ
"اے ابوالحکم! بخدااگر تم اس وقت موجود ہوتے جب میرے گھوڑے
کے پاؤں اس چھر کی زمین میں دھنس رہے تھے۔ "
عَجِبْتَ وَلَحُوَتَتُكُكُ بِأَنَّ مُحَمَّلًا دَسُولٌ وَبُرْهَانٌ فَهَنْ ذَائِقَادِهُ اِللّٰ مَعْمَلًا وَمُولًا وَبُرُهَانٌ فَهَنْ ذَائِقَادِهُ اِللّٰ مِعْمَلًا مِعْمَلًا مِعْمَلًا مِعْمَلًا مَعْمَلًا وَمُولًا وَبُرُهَانٌ فَهَنْ ذَائِقَادِهُ اِللّٰ مِعْمَلًا مِعْمَلًا مِعْمَلًا مِعْمَلًا مِعْمَلًا مَعْمَلًا مَعْمَلًا مَعْمَلًا مِعْمَلًا مَعْمَلًا مِعْمَلِي مَعْمَلًا وَمُولِدُ وَمَوْمِ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰ مِعْمَلِي وَمُومِ اللّٰ مِعْمَلًا مِعْمَلًا مِعْمَلًا مِعْمَلًا مِعْمَلًا مَعْمَلًا مَعْمَلًا مَعْمَلًا مَا مُعْمَلًا مَعْمَلًا مَعْمَلُولُ وَاللّٰمِ اللّٰمِعْمِلُهُ مَعْمَلًا مَعْمَلُولُ وَاللّٰمُ اللّٰ مِعْمَلِهُ وَمُعْمَلًا مَعْمَلًا مَعْمَلًا مَعْمَلًا مَعْمَلًا مَعْمَلًا مَعْمَلِي وَمِي مَعْمَلًا مَعْمَلًا مَعْمَلِي مَعْمَلًا مِعْمَلًا مَعْمَلًا مَعْمَلًا مَعْمَلًا مَعْمَلِي مَعْمَلًا مَعْمَلُولُ وَكُمْ مُنْ مُعْمَلًا مُعْمَلًا مَعْمَلًا مَعْمَلًا مَعْمَلُولُ وَكُونُونَا مُعْمَلِكُ وَاللّٰ مَعْمَلِي مُعْمَلًا مَعْمَلِي مُعْمَلِي مُعْمَلِي مَعْمَلًا مُعْمَلِي مُعْمَلًا مُعْمَلِي مُعْمَلِي مُعْمَلِي مِعْمَلِي مُعْمَلِي مُعْمَلِي مُعْمَلِي مُعْمَلًا مُعْمَلًا مُعْمَلِي مُعْمَلِي مُعْمَلِي مُعْمَلِي مُعْمَلًا مِعْمَلِي مُعْمَلًا مُعْمَلِي مُعْمَلًا مُعْمَلِي مُعْمَلِي مُعْمَلًا مُعْمَلِي مُعْمَلِي مُعْمَلًا مُعْمَلًا مُعْمَلِي مُعْمِلًا مُعْمَلُونَ مُعْمَلِي مُعْمِلًا مُعْمَلِي مُعْمَلِي مُعْمَلًا مُعْمَلِي مُعْمَلًا مُعْمَلِي مُعْمَلِي مُعْمَلِي مُعْمَلِي مُعْمَلِي مُعْمَلِي مُعْمَلًا مُعْمَلِي مُعْمَلِي مُعْمَلِي مُعْمَلِي مُعْمَلِي مُعْمَلًا مُعْمَلِي مُعْمَلِي مُعْمَلِي مُعْمَلِي مُعْمَلِي مُعْمَلِي مُعْمَلِي مُعْمِلًا مُعْمِلًا مُعْمِلًا مُعَلِي مُعْمِلًا مُعْمِلِي مُعْمَلِي مُعْمَلِي مُعْمِلِ مُعْمِلًا م

" بیہ دیکھ کرتم حیرت زوہ ہو جاتے اور اس بارے میں تمہیں کوئی شک نہ رہتا کہ محمد مصطفیٰ اللہ کے رسول ہیں اس کی دلیل ہیں ان کا کون مقابلہ کر سکتا ہے۔ "

عَلَيْكَ وَكُفَّ الْقُوْمَ عَنْهُ فَالِّذِي آخَالُ لَذَا يُؤَمَّ اسْتَبْدُ وْمَعَالِهُ اللهُ وَمَعَالِهُ اللهُ "تجھ پرلازم ہے کہ تواپی قوم کواس کامقابلہ کرنے ہے روکے کیونکہ میرا خیال ہے کہ وہ دن جلد آنے والا ہے جب ان کی عزت و کامیابی کے نشانات بلند ہو جائیں گے۔ " (1)

علامہ ابوالقاسم آسیلی رحمتہ اللہ علیہ "الروض الانف" میں تحریر فرماتے ہیں۔
ہم نے اس کتاب میں جمال کسریٰ کا ذکر کیا ہے وہاں لکھا ہے کہ حضرت فلاوق
اعظم رضی اللہ عنه کی خدمت میں کسریٰ کا آج، اس کے سونے کے کنگن، اس کا
مرضع کمریند پیش کیا گیا۔ تو آپ نے سراقہ کو یاد فرمایا۔ اور اسے کسریٰ شاہ ایران
کے بید زیورات عنایت فرمائے اور اسے تھم دیا کہ وہ اپنے ہاتھ بلند کرے اور ان کلمات سے

ا پے خداوند قدریکی حمرو ثاکرے۔ اَنْحَمَّدُ بِلْهِ الَّذِیْ سَلَبَ هٰذَ اکِسُرٰی الْمَلِكِ الَّذِی کَانَ يَرْخُمُ

ا - سرت ابن كثير، جلد ٢، صفحه ٢٣٩

علامہ سیلی کتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عند نے یہ زیوراس لئے سراقہ کو پہنائے تھے کہ سراقہ ، جب مسلمان ہوا تھاتو حضور نے اس کو یہ خوشخبری دی تھی۔ اور اس کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ فلرس کا ملک ان کے لئے فتح کرے گا۔ اور کسریٰ بادشاہ کے بیہ زیورات اور آج انسیں بطور ننیمت ملیس کے۔

سراقہ کو بیہ ارشاد عجیب و غریب معلوم ہوا وہ کہنے لگا کسریٰ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے آب اس کاذکر کررہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایاای کسریٰ کی بات ہے حضور کے اس وعدہ کو پوراکرنے کے لئے امیرالمُومنین حضرت عمرنے اسے میہ کنگن پہنائے۔ علامہ سیلی لکھتے ہیں۔

وَلَانَ كَانَ آغْرَابِيًّا بَوَّالَا عَلَى عَقِبَيَهِ وَلَكِنَ اللهَ يُعِنَّهُ وَفَضَلَهُ بِالْدِسْلَاهِ اللهَ يُعِنَهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَمَّتِهِ فِعْمَتَهُ وَفَضَلَهُ بِالْدِسْلَاهِ اللهُ يُسْبِغُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَمَّتِهِ فِعْمَتَهُ وَفَضَلَهُ "الرَّحِ سراقه ايك بدوتها في بيثاب كرن كابحى سلقه نه آناتها له كين الله تعالى اسلام كى بركت سے اسلام قبول كرنے والوں كو عزتمى عطا فرمات الله تعالى الله عليه و آله وسلم براور حضوركى امت بر فرمات الله عليه و آله وسلم براور حضوركى امت بر الى نعتوں اور ضل وكرم كے منه برساتا ہے ۔ " ( 1 )

اس واقعہ کو علامہ احمد بن زیمی دھلان نے السیق النبویہ میں بھی تحریر کیا ہے۔ (۲)

نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی حفاظت و بھبانی میں اپنی منزل کی طرف
اپنے یار وفاشعار کے ساتھ رواں دواں تھے کہ راستہ میں ایک چرواہ کو دیکھاجو انہار ہوڑچ ارہا
تما۔ دونوں حضرات نے اے کما کہ تمہارے پاس دودھ ہے توجمیں بلاؤ۔ اس نے کمامیرے
پاس کوئی شیر دار بحری نہیں البتہ وہ دور ایک بھیڑی پھی ہے جو سال کی ابتدا میں بار دار ہوئی اب

۱ - الروض الانف، جلد ۲، منفی ۲۳۳ ۲ - السیرقالتبویه زخی د حلان ، جلد ۱، منفیه ۳۱۹

اس کے تعنوں میں کوئی دودھ نمیں رہا۔

نی کریم صلی الله علیه و آلہ وسلم نے فرمایا سے او وہ لے آیا حضور نے اس ی ہاگوں کو بائد حما۔ اس کی کھیری دودھ سے بحر گئے۔ حضرت ابو بحر ایک برتن لے آئے نبی کریم صلی الله علیه و آلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اسے دوجا۔ پسلے حضرت ابو بحر کو چلایا۔ پھر دوجا۔ اور چروا ہے کو پلایا۔ تیسری مرتبہ پھر دوجا اور خود نوش فرمایا۔ چروا ہایہ کرشمہ دیکھ کر تصویر جرت بن کیا کہنے لگا خدار انتاہے! آپ کون ہیں بخدا آج تک میں نے آپ جیساکوئی نہیں دیکھانبی کریم صلی الله علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم جملاے داز کو فاش نہیں کروگا ہاں۔ حضور نے فرمایا۔ فَیَافِیْ هُوَ اللّٰهِ علم الله علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم جملاے داز کو فاش نہیں کروگا ہی نے کہا ہاں۔ حضور نے فرمایا۔ فَیَافِیْ هُوَ اللّٰہِ علیہ حس مجمد ہوں الله کارسول ہوں۔ چروا ہا کہنے لگا آپ وی ہیں جن کے بارے میں قریش یہ خیال میں مجمد ہوں الله کارسول ہوں۔ چروا ہا کہنے لگا آپ وی ہیں جن کے بارے میں قریش یہ خیال میں گراہا کہتے ہیں چروا ہا ہول اٹھا۔

وَاَشْهَدُانَكَ نَبِیُّ وَاَنَ مَاحِثْتَ بِهِ حَقَّ اللهِ اللهِ عَقَّ اللهِ اللهِ عَقَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

کیونکہ جو آپ نے کیا ہے نبی کے بغیراور کوئی نہیں کر سکتامیں آپ کافرمانبرداراوراطاعت گزار ہوں۔ حضور نے ارشاد فرمایا ابھی صبر کروموجودہ حلات میں تم ان چیزوں کو بر داشت نہیں کر سکتے۔ جب تہیں یہ اطلاع ملے کہ اللہ تعالی نے مجھے غلبہ اور فتح عطافرمائی ہے تواس وقت ہمارے پاس چلے آنا۔

الله كامحبوب ني، اپنے رب كريم كى بے پاياں رحمتوں اور بركتوں كے خزائے لا آبوا خفتہ بختوں كو بيداركر آبوا عمرده ولوں كو زندگى جلويد عطاكر آبوا ہوا ، ودمن كو انوار التى سے رشك طور بنا آبوا جو المائے اپنى نظر كرم سے اس كے كندے دل كو پاك كر آبوا۔ نفوس اماره كو نفوس مطابقہ كے زمرہ ميں شامل كر آبوا، اجاز اور سنسان صحراؤں كو آباد كر آبوا خراماں خرامال يرب كى طرف بوھ رہا ہے۔

کمہ کرمہ ہے مسلمانوں کا ایک قافلہ حضرت زبیرر منی اللہ عندکی قیادت میں تجارتی سفر ہر کیا ہوا تھا۔ شام ہے واپسی پران کی ملا قات رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم ہے ہوئی۔ حضرت زبیر نے سفیدر تک کا ایک جو ژابار گاہ اقدس میں چیش کیا۔ جے حضور نے قبول فرما یا اور زیب تن کیا۔ ای سفر میں اہل اسلام کا ایک دوسرا تجارتی کارواں کمہ واپس جاتے ہوئے اللہ اس کی سربرائی حضرت طلحہ بن عبیداللہ تعالی رضی اللہ عنہ کر رہے تھے۔ انہوں نے بھی پار چات کے دوجوڑے چی خدمت کئے۔ ایک سرور عالم کے لئے اور دوسرا حضرت صدیتی اکبر کے لئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ار مغان خلوص و محبت کو بھی شرف تبویت سے نوازا۔ (۱)

حفرت بُريده بن تحصيب الاسلمي اپناقصه سناتے ہيں۔

کہ جب میں نے سنا کہ قریش نے حضور کو گر فلد کرنے کے لئے ایک سواو نوں کے انعام کا اعلان کیا ہے تواتنے بوے انعام کا لیے میں میں بھی حضور کے تعاقب میں روانہ ہوا میرے ساتھ میری قوم نی سم کے ۵۰ شمسوار بھی تھے انقاق سے میری طاقات حضور سے ہوگئی۔ حضور نے پوچھا مَنْ آنْتَ ؟ " تم کون ہو۔ "

میں نے عرض کیا، میرانام بریدہ ہے۔

يه س كر حضور، حضرت الو بحرى طرف متوجه موع اور فرمايا بَدَدَ الْمَدُكا وَصَلْحَ" مارى مهمكى

تپش فھنڈی ہو مخی اور حالات در ست ہو گئے ہیں۔ "

مروجها مِمَّنَ أَنْتَ "تم كن خاندان ع تعلق ركع مو- "

میں نے عرض کی ، میں اسلم قبیلہ کافرد ہوں۔

يه س كر فرمايا سَلِمْنَا "مم محفوظ مو محقة "

پر روجها مِمةَنْ " بن اسلم ي كون ي شاخ- "

مں نے عرض کی مِنْ بَنِیْ سَهْدِ " مِن مَن الله عالم الله عالمان سے مول - "

حضور نابو بمركوفرما يا خَرَجَ سَهْمُكَ يَا أَبَا بَكُرٍ "ا ابو بمرا تيما تيم كل آيا - "

بريده كتة بير- من نوجها مَنْ أَنْتَ ؟ " آپ كون بير- "

حضور نے فرمایا (انامحرین عبدالله رسول الله) " میں محمد بن عبدالله موں اور الله كارسول

اس پکیرنور کی ایک جھلک دیکھتے تی پڑیدہ کی آنکھیں روشن ہو گئیں سارے نقاب حقیقت کے روئے زیبا ہے اٹھ مسکے بیتالی سے جواب دیا (اشمد ان لاالد الااللہ وان محمد آاعبدہ ورسولہ) بڑیدہ اور اس کے ہمرای تمام کے تمام مشرف باسلام ہو گئے دست اقدس پر اسلام قبول

ا - سل البدئ، جلد ١. صفحه ٣٥٦

کرنے کے بعد تریدہ نے اپنے جذباتِ تشکر واقعان کایوں اظہار کیا۔

اَلْحَمَدُ لِلْهِ الَّذِی اَسَلَم بَوْسَهُم طَائِعِیْنَ غَیْرَمُکُوهِیْنَ

"اس الله کے لئے سلای تعریفیں ہیں جس کی مربانی ہے بنوسم قبیلہ کے
لوگ اپنی خوشی ہے اسلام لے آئے کسی مجبوری ہے نہیں۔ "
رات کزری اور مبع ہوئی تو حضرت بڑیدہ نے عرض کی۔
رات گزری اور مبع ہوئی تو حضرت بڑیدہ نے عرض کی۔

لاَدَدُ خُیل الْمَدِیْنَ اَلَا وَمَعَلَی لِوَاءً اُسُلِی اللّٰمَدِیْنَ اللّٰہ وَمَعَلَی لِوَاءً اُسُلِی فیل اللّٰمِی اللّٰمِی اللّٰہ وَمَعَلَی لِوَاءً اُسُلِی مِی قدم
راخ فرائے۔ "

انہوں نے اپنا عمامہ کھولا۔ اور نیزے کی اُنّی کے اوپر اسے باندھا۔ اور یوں جھنڈ الراتے ہوئے حضور کے آگے آگے جارہ تھے۔ جب کہ مدینہ طیبہ کے درودیوار اور اس کی فضائیں ایسے معزز مہمان اور بلند اقبال قائد اور برحق نبی کے راہ میں اپنے دیدہ و دل فرش راہ کئے ہوئے تھے۔ (اخرجہ البیعق) (۱) علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں۔

فائد، جوعبادل کا آزاد کردہ غلام تھا۔ اس نے بتایا کہ میں، ابراہیم بن عبدالرحمٰن بن سعد کی معیت میں سفر پر نکلاجب ہم عرج کے مقام پر پنچے توسعد کے بیٹے عبدالرحمٰن بھی پہنچے گئے یہ سعد، وہ فضص ہے جس نے سفر ہجرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کو رَ کوبہ کاراستہ بتایاتھا۔ ابراہیم نے عبدالرحمٰن سے پوچھاکہ آپ کوالد نے آپ کو کیاواقعہ بتایاتھا بن سعد نے کمامیر سے والد سعد نے مجھے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم حضرت ابو بمرکی ایک بیٹی رضاعت کے لئے ہم اپنے پاس لے آئے تھے۔ میں ان کے پاس آئے حضرت ابو بمرکی ایک بیٹی رضاعت کے لئے ہم اپنے پاس لے آئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے مدینہ کی طرف مختص راستہ سے سفر کرنے کا ارادہ فلہم کیا سعد نے عرض کی۔ ھنڈ الافخا مِرْمِین ڈکو بہتے ہیں جنہیں المہما نان کما جاتا تشریف لے جائیں۔ "لیکن وہاں بی اسلم قبیلہ کے ووچور رہتے ہیں جنہیں المہما نان کما جاتا ہے آگر حضور کی مرضی ہو تو ہم ان کے پاس سے حضور کو لے چلیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ ہے آگر حضور کی مرضی ہو تو ہم ان کے پاس سے حضور کو لے چلیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا خُدُ بِ بِ بَ اللہ ہمیں ان کے پاس سے لے چلو۔ "سعد کہتے ہیں جنہیں وانہ ہوئے تو وہ دونوں چور راستہ میں کھڑے تھے ایک نے حضور کی طرف اشارہ ہیں جب ہم روانہ ہوئے تو وہ دونوں چور راستہ میں کھڑے تھے ایک نے حضور کی طرف اشارہ ہیں جب ہم روانہ ہوئے تو وہ دونوں چور راستہ میں کھڑے تھے ایک نے حضور کی طرف اشارہ ہیں جب ہم روانہ ہوئے تو وہ دونوں چور راستہ میں کھڑے تھے ایک نے حضور کی طرف اشارہ

ا به محمد رسول الله، جلد ۲، صفحه ۵۴۷ و دیمر کتب سیرت

کرتے ہوئے دوسرے کو کما۔ ھنڈاالیکٹانی (یدیمانی ہیں۔) رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے ان کو اپنے پاس بلایا اور ان پر اسلام ہیں کیا۔ ان کی مجڑی ہوئی تقدیر کو بنانے والا تشریف لے آیا تھا۔ انہوں نے بغیر کی جیل و جمت کے اسلام تبول کر لیا حضور نے ان سے بوچھا تمہارے نام کیا ہیں انہوں نے کما (نَعَنْنُ الْمُهَا ذَانِ) "مہان کا لغوی معنی ذیل ہے۔ یعنی ہم دونوں ذلیل ہیں۔ فَقَالَ بَلْ اَنْدُیکا الْمُکْرَمَانِی "حضور نے فرمایا اسلام لانے کے بعد اب تم ذلیل ہیں۔ فَقَالَ بَلْ اَنْدُیکا الْمُکْرَمَانِی "حضور نے فرمایا اسلام لانے کے بعد اب تم ذلیل ہیں۔ فَقَالَ بَلْ اَنْدُیکا الله کرم ہو۔ اور تم دونوں محترم و مرم ہو کے ہو۔

حضور نے انہیں تھم دیا کہ وہ اس قافلے کے آگے آگے تامی چلیں اور ہمیں مدینہ تک چھوڑ آئیں۔ (۱)

# سرور عالم صلی الله علیه و آله وسلم کی قبامیں تشریف آوری

الل مدینہ کو جب سے حضور اکر م صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی مکہ سے روانگی کی اطلاع لی۔

اس دن سے ان کی آئش شوق بحرک انفی۔ انظار کے یہ لحات انہیں قیامت سے نہا وہ طویل نظر آنے گئے مکہ مرمہ سے مدینہ طیبہ کافاصلہ عام طور پربارہ دنوں میں طے ہو جاتا ہے۔ یہ بارہ دن تو انہوں نے بے قرار دلوں کو آسلی دیتے ہوئے گزار لئے۔ لیکن اب ان کے مبر کا پیلنہ لبریز ہو چکا تھا وہ اجتماعی شکل میں اپ آتا کے استقبال کے لئے مدینہ طیبہ سے باہرایک پھر لیے میدان میں جمع ہو جاتے اور سورج کے وصلے تک انظار کرتے پھر بایوس ہو کہ محروں کو لوث میدان میں جمع ہو جاتے اور سورج کی چش نا قاتل پر داشت ہوتی ہے۔ گرم اگو، جم کو جلائے وقت تک اپنی منزل مقصور تک پہنچ جائیں۔ اگر الیانہ ہو سکے تو پھر دو پسرے پہلے کس سایہ وار در خت کے نیچے دن گزارتے ہیں۔ پھر جب رات آتی ہے تو سفر شروع کرتے ہیں انسار وار در خت کے نیچے دن گزارتے ہیں۔ پھر جب رات آتی ہے تو سفر شروع کرتے ہیں انسار میں دیا ہے میں اور تا نے والی رات پہلو بد لئے جمع ہو جاتے اور چاشت کے وقت تک میں اور تا نے والی رات پہلو بد لئے بے چینی کی نذر ہو جاتی۔

دوسرے دن علی الصبحوہ پھرا ہے محبوب کریم کے دیدار کے شوق میں ننے عزم کے ساتھ

ا ۔ سرت ابن کیر، جلد ۲، منی ۲۹۵

سرا پاشوق بن کر استقبال کے لئے اس پھر لیے میدان میں جمع ہو گئے جوق در جوق، گروہ در گروہ فرز ندان اسلام وہاں انظار کرتے رہے یہاں تک کہ موسم گرما کے آفاب نے دعوپ میں محسرنا محال بنادیالور انہیں مجور اواپس آٹا پڑا ہیم ور جاکی اس کیفیت میں دودن گزر گئے۔ لیکن وہ حبیب دلرباابھی تک تشریف نہ لایا تھا۔ (۱)

تمیرے دن پھروہ مبح کے وقت اپ آ قاکی راہ میں دل و نگاہ کو فرش راہ بنانے کے لئے اس میدان میں انظار کرنے گئے سورج ڈھلنے کے قریب ہو گیاد یواروں کے سائے بھی سٹ کر ختم ہو گئے اسمیں یقین ہو گیا کہ اس ماہ مبین کے طلوع ہونے کابظاہراب کوئی امکان نہیں رہاتو وہ آہت آہت گھروں کو لوٹنے گئے یہاں تک کہ وہ میدان خالی ہو گیا مین اس وقت ایک مخضر قافلہ ادھر آ رہا تھار حمت النی اور عنایت رہائی اس برسایہ قلن تھی نقدس کا نورانی ہالہ ان کے گرد حلقہ ذن تھالطف خداوندی کی رم جھم برس رہی تھی۔ اس وقت ایک یہودی اپ کی کے گرد حلقہ ذن تھالطف خداوندی کی رم جھم برس رہی تھی۔ اس وقت ایک یہودی اپ کی کام کے سلسلہ میں ایک اونچ ٹیلے پر کھڑ اتھا۔ اس نے اس نورافشاں کارواں کو دیکھا تو بچپان کیا۔ جس سے بیٹرب کی سلسی وادیاں گونج انتھی۔ اور فضامیں خوشی و سرت کی ایک لمردوڑ گئی۔ اس نے بلند آ واز سے کہا۔

يَا بَنِي تَيُلَة مِلْ اجَدُّكُمْ قَدْ جَاءَ

"اے قیلہ کے فرزندو! یہ ہے تہ ارابخت بیدار، دیکھویہ تہ ارے پاس آ ممیاہے۔ "

(قیلہ انصار کی ایک وادی کانام تھا) جس کسی کے کان میں یہ آواز پہنچی وہ اپنے آتا کے دیدار اور استقبال کے لئے بھاگا ہوا چلا آر ہاتھا اس اٹناء میں حضور سرور کائنات اور حضرت صدائق مجمور کے ایک ور خت کے سائے میں پہنچ گئے۔ اپنی او نشنیوں کو بٹھا یا اور ان سے اتر کر اس تحجور کے سایہ میں تشریف فرما ہو گئے۔

حضرت میخ عبدالحق محدث دہاوی حضور کی آمد کے موقع پر انصار وفا شعار کی سرت و شادمانی کابایں الفاظ ذکر کرتے ہیں۔

> یمودی گفت ایک مقصد و مقصود شادر رسید مسلمانال سلاح بائے خود را بر داشته باسننت بال اجلال آل سرور بر آمدند و بالائے حرہ ملاقات کر دند و مبارک باد گفتند و شادیسانمودند و جوانال و کود کال و زنال و

> > ا ـ السيوّالتبويه از زيي دحلان، جلد ا، صغحه ٣٢١

مردال خورددبررگ میگفتند جاء رسول الله جاء نی الله
"جب ٹیلہ پر کھڑے ہو کر یبودی نے اعلان کیا اے مسلمانو! تمہارا مقصد
ومقصود تشریف لے آیا ہے مسلمانوں میں سرت وشاد مانی کی ایک امردوژ
گئی اپنے ہتھیاروں کو لئے ہوئے، سرور کائنات کے استقبال کے لئے
بھا گے چلے آرہے تھے جرّہ کے میدان میں ملاقات کا شرف نصیب ہوا۔
ایک دوسرے کو مبارک بادیں دے رہے تھے طرح طرح سے خوشیوں
کا اظمار کر رہے تھے جوان اور بچے عور تمی اور مرد چھوٹے اور بڑے
سب نعرہ لگارہے تھے جوان اور بچے عور تمی اور مرد چھوٹے اور بڑے
سب نعرہ لگارہے تھے جا آء رَسُول الله کے تی قریف لے آئے ہیں۔ " (1)

حضرت انس فرماتے ہیں میری عمراس وقت آٹھ نوسال کی تھی۔ یوں معلوم ہو آتھا کہ ہملاے در ودیوار حضور کی طلعتِ زیبا کے انوار سے چک رہے ہیں گویا کہ سورج طلوع ہو گیا۔
حضرت ابو بکر، حضور کریم کے ہم عمر تھے بہت کم فرق تھااہل مدینہ کتے ہیں کہ ہم میں سے
اکثر نے حضور کو پہلے دیکھانہ تھا۔ اس لئے پہچانے میں دقت ہو رہی تھی۔ چند لمحوں میں
زائرین کی بھیڑلگ گئی حضرت ابو بکر نے لوگوں کی اس پریشانی کو بھانپ لیاانہوں نے اٹھ کر
حضور سرور کو نمین علیہ الصلوق والسلام پر اپنی چاور آبان کر سایہ کر دیا۔ اس سے سب کو معلوم
ہو گیا کہ مخدوم کون ہے اور خادم کون۔ آ قاکون ہے اور غلام کون۔ (۲)

جس بستی میں حضور نے نزولِ اجلال فرمایاس کانام قباتھا۔ مدینہ طیبہ کے قریب ایک چھوٹی ہی آبادی تھی جمال عمروبن عوف کاقبیلہ آباد تھا ہی وہ خوش بخت لوگ تھے جن کواللہ کا راہ میں ججرت کرکے آنے والے مسلمانوں کی میزبانی کاشرف نصیب ہوا تھا۔ ہی وہ بلند اقبال قبیلہ تھا۔ جے رحمت للعالمین سلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے سفر بجرت کی طویل اور پر خطر مسافت طے کرنے کے بعد استراحت فرمانے کے لئے منتخب فرمایا تھا بل بحر میں پانچ سوکے قریب جان شکر انصار کا بجوم اکنے ہوگیا۔ سب نے عرض کی۔ اِنْ طَلِقًا اُمِنَیْنِ مُطَاعَیْنِ اُنِی او سنیوں پر سوار ہو جائے۔ بوے اطمینان سے ہمارے ہاں تشریف لے چگئے۔ "آپ یمال امن وامان میں ہوں مے ہم سب غلام آپ کے ہر تھم کے سامنے سر تسلیم خم کرتے رہیں گے۔ (۳)

ا - مدارج النبوق جلدد درم سنحه ٦٣

۲ ـ سېل الېدى. جلد ۳ . صفحه ۳۷۷

۳ - سيرة ابن كثير. جلد ۲ . منحه ۲۶۹

قبامی رحمت عالم صلی الله علیہ و آلہ وسلم نے کاشوم بن ہدم جو قبیلہ عمروبن عوف کا ایک سردار تھا، کے گھر میں قیام فرمایا بعض مؤر خین نے لکھا ہے کہ قبامی حضور کا میزبان سعد بن خیشہ تھے۔ لیکن صحح بات ہیہ ہے کہ قبامیں حضور کا قیام تو کاشوم بن ہدم کے ہاں تھالیکن جب لوگ ملا قات کے لئے جمع ہوجاتے تو سر کار دوعالم صلی الله علیہ و آلہ و سلم کاشوم کے مکان سے نکل کر حضرت سعد کی حو لی تھی نیز حضرت سعد کے بیوی نکل کر حضرت سعد کی حو لی جی تشریف لے جاتے وہ کھلی حو لی تھی نیز حضرت سعد کے بیوی خی بھی نہ تھے یہاں ہے تکلفی اور آسانی سے سب زائرین سے ملا قات ہو علی تھی پہلے بیان کیا جاچ کہ وہ مماجرین جن کے ساتھ ان کے الل وعیال نہیں ہوتے تھے وہ سب انہیں سعد کے معمان بناکرتے ای وجہ ہے ان کا گھر بیزتُ الْعَذَاٰبِ کے نام ہے مشہور تھا۔ (۱) کے معمان بناکرتے ای وجہ ہے اس کا واحد عزب ہے وہ مرد جس کے ساتھ اس کی یوی نہ ہو اس کور جل عزب کہتے ہیں وہ عورت جس کے ساتھ اس کا فلو ندنہ ہواس کو امرا ق عزب کہتے ہیں وہ عورت جس کے ساتھ اس کا فلو ندنہ ہواس کو امرا ق عزب کہتے ہیں اس کور جل عزب کہتے ہیں وہ عورت جس کے ساتھ اس کا فلو ندنہ ہواس کو امرا ق عزب کہتے ہیں اس کور جل عزب ہوئے۔ (۱) یہ خضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنہ خبیب بن اساف کے گھر میں رہائش پذیر ہوئے۔ (۱) یہ خبیب، بنو حلاث بن خزرج کے خاندان سے تھان کی سکونت قباکی ایک نواحی بستی آئی میں تھی۔ ہیں میں تھی۔ (۲)

ابن ہشام کے حاشیہ میں مرقوم ہے الشُنْح إِخْدَى هَانِ الْمَدِینَةَ مِینه طیبہ کے محلوں میں سے ایک کانام السخ ہے۔ " (س)

نی صادق وامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے پیارے بھائی سیدناعلی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ کو کمہ میں چھوڑ آئے تھے ان کو دوذ مہ داریاں سپردکی گئی تھیں اس رات کو انہوں نے حضور کی چادراوڑھ کر حضور کے بستر پر سوناتھا تاکہ کاشانہ نبوت کا محاصرہ کرنے والے مشرک نوجوانوں کو یہ گمان رہے کہ حضور ابھی اپنے بستر پر آرام فرماہیں ابھی جاگیں ہے۔ پھر باہر آئیں گے۔ اس وقت وہ اپنی اس سازش کو عملی جامہ پسائیں ہے جس کے بارے میں دارالندوہ کی خصوصی میننگ میں فیصلہ کیا گیا تھا۔

دوسراتھم حضرت علی نے یہ بجالاناتھا کہ جن لوگوں کی قیمتی امانتیں اللہ کے حبیب کے پاس

۱- سیرت ابن کثیر، جلد ۲. صفحه ۲۷۰ ۲- سیرت ابن کثیر، جلد ۲، صفحه ۲۷ ۳- سیرت ابن کثیر، جلد ۲. صفحه ۲۷ ۳- سیرت ابن مشام، جلد ۲، صفحه ۲۱۰

تھیں انہیں ان کے مالکوں تک بحفاظت پہنچادیں۔ اس تھم کی تھیل میں آپ کے تین دن لگ گئے آپ کابیہ معمول تھا کہ کملی وادی میں کھڑے ہو کر اعلان فرماتے۔

مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَرَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَمَ وَدِيْعَةُ اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَمَ وَدِيْعَةُ فَلْيَأْتِ نُودِي اللهِ المَانَتَ هُ .

"لوگو! س كور بس كى خاچى كوئى امانت رسول كريم صلى الله عليه و آله وسلم كے پاس ركمى موئى تقى ده آئے اور اچى امانت لے جائے۔"

اس تھم کی تھیل نے فراغت پانے کے بعد سیدناعلی مرتفنی کہ سے روانہ ہوئے آپ رات کو سفر کرتے تھے اور دن کے وقت چھپ کر کمیں وقت گزارتے تھے۔ آپ نے یہ سفر بیل طے کیا یہاں تک کہ آپ کے پاؤں مبارک پھول گئے ان میں آ بلے پڑ گئے اور آبلوں نے خون بنے لگاجب آپ قبابنچ ۔ تو بی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کو آپ کی آمد کاعلم ہواتو حضور نے انہیں اپنے پاس بلا بھیجاع ض کی یار سول اللہ وہ چلنے سے معذور ہیں ان کے پاؤں سوج ہوئے ہیں اور ان سے خون رس رہا ہے۔ چتا نچ سرور عالم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم خود حضور کی پاس تشریف لے گئے ان کو اپنے کھلے سے لگایاان کی تکلیف دہ حالت دکھ کر حضور کی چٹم مبارک سے آنسو نیکنے گئے ۔ پھرانے دونوں مبارک ہاتھوں پر اپنالعاب و ہن ڈالا۔ پھرانے ہاتھوں کو ان کے زخموں پر پھیرد یاس کی بیر کت ہوئی کہ اس کے بعد پھر شمادت تک بھی آپ ہاتھوں کو ان کے ذخموں پر پھیرد یاس کی بیر کت ہوئی کہ اس کے بعد پھر شمادت تک بھی آپ

علامہ ابن ہشام لکھتے ہیں۔ کہ سیدناعلی مرتضٰی قبامی بارگاہ رسالت میں عاضر ہو گئے اور حضور کے ساتھ ہی کلٹوم بن ہدم کے مکان پراقامت کزیں ہوئے۔ جمہور علماء سرت کا بی قول ہے کہ سیدناعلی مرتضٰی مکہ مکرمہ میں تمین دن رہاس اثناء میں آپ نے امائتیں ان کے مالکوں تک پہنچائیں۔ پھر پیدل چل کر قبامیں پنچ اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے ساتھ کلٹوم بن ہدم کے مکان پر قیام پذیر ہوئے۔ (۲)

انبلب الاشراف. جلد الصفي ٢٦٥

۱ - سیرت ابن افیر، جلد ۲. صفح ۱۰۶

۲ ـ ابن خلدون . جلد ۲ . سنجه ۷۳۹ .ابن کثیر . جلد ۲ . سنجه ۲۷۰ . سبل الهدی . جلد ۳ . سنجه ۳۷۹ . ابن افیحر . جلد ۲ . سنجه ۲۰۶ . مدارج النبوق . جلد ۲ . سنجه ۹۳ .ابن جشام . جلد ۲ . سنجه ۱۱۱ .



Marfat.com

قباميں قیام

رحمت عالم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم جب تک قبامیں تشریف فرمارہ، طاقات کرنے والوں، زیارت کرنے والوں اور دعوت حق سنے والوں کا آباتا بندھارہا۔ سعادت مند روصی اس چشمہ صافی ہے اپ دلوں کی بیاس کو بجمائی رہیں۔ چندروز قیام کے بعد سر کار دو عالم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم یٹرب کی بیاس سرز مین کو سیراب کرنے کے لئے روانہ ہوئے حضور نے گئے دن قبامی قیام فرمایا اس کے بارے میں علاء سیرت کے متعدد اقوال ہیں۔ بعض کی رائے یہ ہے کہ حضور سوموار کو بعداز دو پسر قبابنچ منگل بدھ جعرات یماں قیام فرمایا اور جعہ کے روز چاہت کے وقت مدینہ طیبہ روانہ ہوئے۔

امام بخاری نے اپنی صبح بخاری میں روایت کیا۔

إِنَّهُ نُزُلِّ فِي بَنِي عَنْيُ وَبْنِ عَوْفٍ بِقُبَا وَاقَامَ فِيْمِ مِضْعَةً

عَشَى اللَّهُ اللَّهُ وَاسَّسَ مَنْجِدَ قُبَا فِي تِلْكَ الْالْتَامِ

" حضور صلی الله علیه و آله وسلم نے بنی عمروبن عوف کے قبیله میں نزول اجلال فرمایا اور دس دن اور چندروز وہاں مقیم رہے اور اسی اثناء میں مجد قباکی تغییر فرمائی۔"

اورابن عقبہ فے روایت ہے۔ کہ حضور بائیس دن قبامی تشریف فرمارہ۔ صحیح مسلم میں ہے دائی اُرکبعت عشر یومایعنی آپ نے چودہ دن قیام فرمایا۔ " امام بخلری، اور مسلم دونوں کی روایتی قریب المعنی ہیں۔

حضرت شموس بنت نعمان رضی الله عنمام جد قباکی تغییر کاچشم دید حال بیان کرتی ہیں۔ میں نے اپنی آتکھوں سے الله تعالیٰ کے پیارے رسول صلی الله تعالیٰ علیه و آله وسلم کی زیارت کی۔ جب حضور قبامیں تشریف لائے یہاں اقامت فرمائی اور مبحد تغییر کی۔ جب مبحد قبالغیر موری تھی۔

> فَرَائِيتُهُ يَأْخُذُ الْحَجْرَادِ الصَّخْرَةَ حَثَى يَهُصُرَهُ الْحَجْرُ وَانْظُرُ إلى بِيَاضِ الثُّرَابِ عَلى بَطْنِهِ فَيَأْتِى الرَّجُلُ مِنْ اَصْحَابِهِ وَ يَقُوْلُ يَارَسُوْلَ اللهِ ؛ بِآنِي ٱنْتَ وَأُقِى اِعْطِفِ ٱلْفِيْتِ فَيَقُوْلُ لَا ، خُذُ مِثْلَهُ حَثَى اَسَسَهُ .

" توہیں نے حضور کو دیکھا کہ حضور پھرخودافھاتے تھے۔ اوراس پھرے
کرنے والی مٹی حضور کے جیکتے ہوئے شکم مبارک پر پڑتی تھی۔ حضور کی
ضدمت ہیں کوئی صحابی حاضر ہو آبادر عرض کر تا یار سول اللہ میرے ہاں
باپ حضور پر قربان ہوں یہ پھر مجھے عطافر ہائے کہ میں آپ کی طرف ہے
انکھا کر لے جاؤں۔ تو حضور فرماتے "لا خذمشلہ" "اے رہنے دو تم
اس جیسا کوئی اور پھر اٹھا کر لے جاؤ۔ " یہاں تک کہ وہ مسجد پایا بھیل
تک پہنی۔ "

یہ مجدایک ایسے میدان میں تعمیر کی طئی جمال پہلے تھجوریں خٹک کی جاتی تھیں اور یہ کلثوم بن ہدم، حضور کے میزبان کی ملکیت تھی۔ انہوں نے زمین کا یہ کلزام بحد تعمیر کرنے کے لئے حضور کی خدمت میں چیش کیا۔ (۱)

یہ پہلی مجد تھی جے ہجرت کے بعد سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تعمیر کیااور اس میں بھاری بھر کم پھراٹھاکر لے آئے اور اس کی تعمیر میں شریک ہوئے۔ یمی وہ مسجد ہے جس کے بارے میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔

لَمَسْجِدٌ أُسِسَ عَلَى التَّقُوٰى مِنْ أَوَّلِ يَوْمِ آحَقُ أَنْ تَقُوْمَ ونيْدِ وَيْهِ وِجَالٌ يُحِبُّوْنَ آنْ يَكَظَفَّ وُا وَاللهُ يُحِبُّ لَهُ طَلِقَهِ إِنْ كَا "البته وه محد جس كى بنياد تقوى پر ركمى مى ہے پہلے دن ہے وہ زياده متحق ہے كہ آپ كمڑے ہوں اس مِن اس مِن ايے لوگ بين جو پندكرتے بين صاف سخرار ہے كواور الله تعالى محبت كرتا ہے پاك صاف لاكوں ہے ۔ "

اس آیت کا بیہ مقصد نہیں کہ صرف بیہ مسجد بی ایسی ہے جس کی بنیاد تقویٰ پر رکھی ملی ہیاد تقویٰ پر رکھی ملی ہو۔ بلکہ اس مسجد کی جاس کے علاوہ اور کوئی مسجد نہیں جس کی بنیاد تقویٰ پر رکھی ملی ہو۔ بلکہ اس مسجد کی خصوصیت بیہ ہے کہ بیہ آیت اس کے بارے میں نازل ہوئی ہے اس کے علاوہ بھی مسجد کی خصوصیت بیہ جو اس کے بعد تقمیر ہوئیں اور ان کی بنیاد بھی تقویٰ پر رکھی می تقیم مسجد نبوی اور دیگر مساجد۔

احادیت میں معجد قباکی بڑی شان ند کور ہے حضور نبی کریم صلی الله علیہ وسلم ہرہفتہ کے روز

ا ، سل الهدى. جلد ۳ . منخه ۳۸۰ ۱ » سل الهدى . جلد ۳ . منخه ۳۸۰ پیل یاسوار ہو کر تشریف لے آیارتے۔ حضور نے فرمایا۔

مَنْ تَوَضَّا وَاسْبَعَ الْوُضُوءَ ثُمَّ جَآءَ مَسْعِدَ قُبَا فَصَلَّى فِيهِ

كَانَ لَهُ ٱجْرُعُمْ إِ

"جو مخص وضوكر آب- ادروضوبرى عمرگ سے كر آب پر ماوضو ہوكر مجد قباميں آ آ ب اور اس ميں نماز پڑھتا ہے تواس كو عمرہ كا ثواب ملاہے۔"

امام ترفذى اور حاكم نے بدروايت نقل كى ہے اور اس كى تھيے بھى كى ہے۔

عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرِ عَنِ النَّيِّيِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ إِنَّهُ قَالَ صَلُوةٌ فِي مُسْجِدِ ثُبَالَعُهُرَةِ

حضرت أسيد بن حفيررضى الله عندنے نبى كريم صلى الله عليه و آله وسلم عروب كاروب عروب كاروب عروب كاروب عروب كاروب كار

حضرت عمرر ضی اللہ عنہ کا بیہ معمول تھا کہ آپ سوموار اور جعرات کو مبجد قبامیں ضرور تشریف لاتے تھے۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی احادیث ہیں جن سے اس مبجد کی عظمت کا پہتہ چلنا ہے۔

رحمت عالم صلی الله تعالی علیه وسلم ربیج الاول شریف کی باره تاریح کوبروز دو شنبه اس وقت تشریف فرماهوئے جب سورج نصف النهار پرچمک رہاتھا۔

سوموار کے دن کوسر کار دوعالم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی ذات پاک اور حیات طیبہ کے ساتھ ایک خصوصی تعلق ہے۔

قَالَ ابْنُ عَبَاسِ رَفِى اللهُ عَنْهُ وُلِدَ النَّبِيُ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّةَ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَاسْتُبْنَى يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَرَفَعَ الْحَجَرَ الْاَسُودَ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَهَاجَرَ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَقَبِضَ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ -الْإِثْنَيْنِ -

" حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی ولادت باسعادت سوموار کو ہوئی آج نبوت بھی سوموار کے روز پہنایا گیا۔ خانہ کعبہ کی دیوار کے کونہ میں حضور نے حجر اسود بھی

سوموار کے روز رکھا۔ ہجرت بھی سوموار کے روز ہوئی اور سوموار کے روز ہوئی اور سوموار کے روز ہوئی اور سوموار کے روز بی اس عالم فانی سے عالم بقاکی طرف رحلت فرمائی۔ " (1)

یہ امر توجہ طلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس عالم رنگ و ہو میں تشریف آوری سے پہلے بھی کئی مینے اور کئی دن خصوصی شمان اور عظمت کے ملک تھے۔ سارے عرب میں اشہر حرم کی عزت کی جاتی تھی۔ ہفتہ کا دن یہود کے نزدیک اور اتوار کا دن نصاری کے نزدیک بست محترم تھا۔ محرم کی دسویں تاریخ کو بڑے بڑے واقعات روپذیر ہوئے تھے جن کے ذریعہ حق کا بول بالا ہوا تھا اور باطل کو دائمی ذلت ورسوائی کا سامتا کر تا پڑا تھا لیکن اللہ تعالیٰ کے ذریعہ حق کا بول بالا ہوا تھا اور باطل کو دائمی ذلت ورسوائی کا سامتا کر تا پڑا تھا لیکن اللہ تعالیٰ مینوں سے کوئی ممینہ متحب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے لئے نہ ان متبرک مینوں سے کوئی ممینہ مینوں سے کوئی ممینہ کو بیہ شرف ارزانی فرمایا جن کی اس سے کہا کوئی خصوصیت اور ماہیت نہ تھی غور طلب بات بہ ہے کہ ایسا کیوں کیا گیا۔

علماء اسلام نے یہ حکمت بیان کی ہے کہ اگر کسی حبرک مہینہ میں یابار کت دن میں حضور کی ولادت ہوتی تو کوئی کہ سکتا تھا کہ عبداللہ کا یہ فرز ند کیو محر مصدر پر کات و سعادات نہ ہوتا جب کہ یہ فلال پر کت والے مینے میں فلال پر کت والے دن میں پیدا ہوا۔ اللہ تعالی کی غیرت کو یہ کوارانہ ہوا کہ اس کے محبوب کے کسی کمال کو کسی زمان و مکان کا کر شمہ سمجھا جائے۔ بلکہ یہ واضح کر نامقصور تھا کہ زمانہ کی جس ساعت کو، مکان کے جس خطہ کو جو عزت و سرفرازی اور پر کت و سعادت نصیب ہوئی ہے یہ میرے محبوب کے وجو د مسعود کا فیضان ہے اس کو صرف میں نے جو اس کا خالق اور رب ہوں۔ یہ عزتمی اور سرفرازیاں ارزانی فرمائی ہیں۔

قباء میں مدتِ قیام

سرور کونین مسلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کتنے روز قبامیں قیام فرمایا۔ اس کےبلاے میں علماء سیرت و صدیث کے چلا اقوال ہیں۔

ا۔ اولین سیرت نگار امام ابن اسحاق فرماتے ہیں۔ کہ سر کار دوعالم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سوموار کے دن دوپسر کے فور ابعد قبامی تشریف فرما ہوئے۔ منگل، بدھ، جعرات کو

ا - ابن اثيرو فيرو من كتب الحديث والبيق جلد ٢ ، منخه ٢٠٠

یمال قیام فرمایالورچو تصروز جمعه کے دن چاشت کے وقت یمال سے عازم یزب ہوئے۔

- موی بن عقبہ نے قباص مت قیام بائیں شب بتائی ہے۔

٣- واقدى كے نزديك بيد عرصد چوده روز بـ

سم- کیکن سیدالمحدثین امام محمر بن اساعیل البخاری نے اس کے بارے میں اپنی سیح میں امام زہری اور حضرت عروہ کے واسطہ سے بیار وایت نقل کی ہے۔

ٱقَامَ فِيُهِمْ يِضْعَ عَشَكَهُ لَيُكَةٌ وَاسْسَ مَسْعِدَ قُبَا فِي تِلْكَ الْاَيَامِ.

" لیعنی سرور انبیاء علیه العسلوة والسلام نے دس شب سے چندروز زیادہ یا اللہ علیہ العسلوة والسلام نے دس شب سے چندروز زیادہ یمال قیام فرمایا اور انہیں ایام میں مجد قباکی تغیر پاید بحیل تک پیچی۔ " (۱)

مندرجہ بالاروایات میں سے سند کے اعتبار سے ہی روایت زیادہ قابل اعتاد ہے حالات اور واقعات بھی اس کی آئید کرتے ہیں مجد تغیر کرنے کے لئے جگہ کا تغین، عمارت کے لئے بھروں کی فراہمی، پھراس کی تغییر کی جمیل۔ ان تمام کاموں کو پایڈ بھیل تک پنچانے کے لئے استے دنوں کاصرف ہوتا ہے دنوں کاصرف ہوتا ہے دنوں کاصرف ہوتا ہے دنوں کاصرف ہوتا ہے دنوں کامرف ہوتا ہے۔ داراتہ تعکالی آغادہ و

قباہےروائگی

نور دید و عاضاں راحت قلوب مشاقاں ، حبیب الرحمٰن ، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جقنے روز

بھی قبامیں قیام فرمار ہے بیڑب کے فرزندان اسلام صبح و شام ، ہروقت شمع جمال مصطفوی پر
پروانوں کی طرح تعدق ہوتے رہجے تھے۔ اللہ کے محبوب کے دیدار کا شوق کشاں کشاں
انہیں یماں لا آ۔ بے قرار دل اور بے چین آ تکھیں اس جمال جماں آراء کی ذیارت میں ہمہ
وقت محور جیس یہ سب لوگ اس لھی انظار میں ماتی ہے آب کی طرح تر پاکرتے جبان کا
ہادی ورا ہبرا پنے ور دومسعود سے ان کے گلبہ ہائے احران کو منور فرمائے گا۔ ان کے مضطرب
دلوں اور بے چین روحوں کی جھولوں کو تچی اور ایدی مسرتوں سے معمور کرے گا۔ صرف
افعار بی اس ساعت ہمایوں کے لئے مضطرب نہ تھے بلکہ یڑب کے مکانوں کے درود یوار اس
روئے انور کی ایک جھلک دیکھنے کے لئے اس بہتی کے کوچہ وبازار ، ان کے قدم ناز کولو سہ دینے کے
روئے انور کی ایک جھول کر کھنے کے لئے اس بہتی کے کوچہ وبازار ، ان کے قدم ناز کولو سہ دینے کے
لئے بے چین تھے۔ طیبہ کے نظمتانوں کی بلند قامت مجبور ہیں جھوم جھوم کر اس شاہ والا تبار ک

۱ - سیرت این کثیر، جلد ۲، صفحه ۲۹۷

بلائيں لے رہی تھیں۔

آخر جمعتہ المبارک کی وہ صبح صادق طلوع ہوئی ہر طرف نور ہی نور پھیل رہاتھا، ہر طرف اجالا ہی اجلانسانیت کی شبِ آرکوروزروشن میں بدل رہاتھا، اندھیروں کا طلسم ٹوٹ رہاتھا، ظلمتوں کے دبیز پردے چاک ہورہ بتھے، اس نیراعظم کی نورانی شعاعوں کی ہیبت سے ہر نوع کی آریکیوں پر لرزہ طاری تھا۔ ویسے تو ہر رات کے بعد ہیشہ صبح طلوع ہوتی ہے۔ اور ہر صبح کی روشنی زمین کے گوشہ کو شد کو منور کرتی رہتی ہے لیکن آج کی صبح نرالی صبح تھی اس کے اجالوں میں اتنی شوخی اور آبانی تھی کہ کوئی آب نمیں لاسکاتھا۔

عَنُ أَنِّى رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا كَانَ ٱلْبَوْمُ الَّذِي دَخَلَ فِيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَ سَلَمَ الْمَدِيْنَةَ أَضَاءَ مِنْهَا كُلُّ شَيْءٍ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه)

"حضرت انس رضی الله عنه فرماتے ہیں جس روز رسول اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم نے مدینه طیب میں نزول اجلال فرمایا مدینه کی ہرشے جگمگانے کی تھی۔"

وَدَوَى إِنْ اَلِى خَيْثُمَةَ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْ قَالَ: شَهِدُتْ يَوْمَ دَخَلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِم وَسَلَمَ الْمَدِيْنَةَ فَلَمُ الرَيُوهَا اَحْسَنَ مِنْهُ وَلَا أَضُواً

" حضرت ابو خشیمه کے فرزند فرماتے ہیں کہ میں اس روز وہاں موجود تھا جس روز رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شہر مدینہ میں قدم رنجہ فرمایا۔ میں نے آج تک کوئی ایسادن نسیں دیکھاجواس روز سعیدے زیادہ حسین ہویازیادہ روشن ہو۔ " (1)

چند روز قباکی بستی کو بقعہ نور بنائے رکھنے کے بعدیُمن و سعادت کا پیکرِ ہمایوں، خیرات و پر کات کا قاسمِ کریم، نوع انسانی کا بخت بیدار، کائنات کی بارات کا من موہنا اور جیلاد ولها، آج اس سرز مین کوعرش پایہ بنانے کے لئے روانہ ہور ہاتھا جس کی خاک کے ذرے، ازل ہے اس کے پائے ناز کو بوے دینے کے لئے تڑپ رہے تھے۔ جس کی تیم سحر کے جھو تھے، اس کی ذلفِ عزبرین کوچو منے کے لئے دیوانہ وار سرگر دال رہا کرتے تھے۔

ان کیچے مکانوں، تھجوروں کی شاخوں سے بنے ہوئے چھپروں، جن کو آج تک غربت و

ا - سبل البدئ. جلد ۳. منحد ۳۸۹

افلاس سے جنم لینے والی محرومیوں نے اپنا کھرینا یا ہوا تھا۔ وہ فخردود و آوم آج انہیں ایس رونقیں بخشنے کے لئے تشریف لار ہاتھا جن پر شاہِ ایران کا قصرِ ایض، اور قیصرِ روم کے مرمریں محلّات سوجان سے فدا ہونے والے تھے۔ چاشت کاونت ہو کیا ہے عرب کاسورج اپنی جملہ تمازنوں کے ساتھ جلوہ فشال ہے۔ بیرب کے سارے کلمہ کواپنے آتا، اپنے ہادی اور اپنے ہی كواي مراه الى بستى ميس لے جانے كے جمع مور بيں۔ جشن استقبال ميں شركت كرنے والے تمام حفزات نے بمترين لباس زيب تن كئے ہوئے ہيں۔ ہتھيار اپنے جم پر سجائے ہوئے ہیں۔ خارہ شگاف شمشیروں کی چیک سے سورج شرمار ہا ہے اور نیزوں کی سنانیں آسان کی طرف اٹھی ہوئی ہیں ان کی چک اور تیزی سے اہل باطل کے جگر گداز ہورہے ہیں۔ حبشہ کے سیاہ رنگ حبثی بھی اظہار مرت میں کسی سے پیچے نہ تھے۔ وہ اینے آ قاکے جلو میں سرخوش وسرشار ہو کراپے ہتھیاروں ہے جنگی کر تب د کھار ہے تھے آج وہ کیو نکر خوش نہ ہوتے آج وہ تشریف لارہا ہے۔ جس کے قدموں کی خاک نے ان کی کالی رکھت کووہ ملاحتیں بخش دی تھیں۔ جن پر فردوس بریں کی حوریں بھی سوجان سے قربان ہونے گلی تھیں۔ اب انسیس کوئی ان کی سیاہ روئی کاطعنہ نہ دے سکے گا۔ ان کے موٹے ہونٹوں اور چھوٹے ناکوں کے باعث کوئی انہیں حقیراور ذلیل نہ سمجھ سکے گا۔ بلکہ امت مسلمہ کاامیرالمؤمنین حفزت عمر فاروق انہیں سیدنا بلال کر کر پکارے گا۔ جب مکہ فتح ہو گا، جب بیت الله شریف بتوں کی نجاستوں سے پاک کر دیا جائے گا۔ اس روز کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی توحید كبريائي اوراس كے محبوب بندے كى رسالت اور شان مصطفائي كا علان كرنے كے لئے كسى عرب کو، کسی قریشی کو کسی ہاشمی کو منتخب نہیں کیاجائے گابلکہ اہل جبش کے ایک فرد کو نگاہ رسالت منتخب فرمائے گی۔ اور اسے تھم دے گی اے بلال! چڑھ جاکعبہ کی چھت پر اور اذان دے۔ عَنْ أَنْسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لَمَّا قَدِهُ مَ مَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّقَ الْمَدِيْنَةَ لَعِبَتِ الْحَيْشَةُ بِعِرَابِهَا

فَرْحًا بِقُدُ وُمِهِ (رَوَاهُ الْإِمَامِ آخْمَد وَ ٱبُودَاؤد)

« حضرت انس رضی الله عنه فرماتے ہیں جس روز رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم مدينه تشريف لائے اس روز حضور كى يهال آمد ير مسرت و شاد مانی کااظمار کرتے ہوئے حبشیوں نے اپنے ہتھیاروں کے ساتھ جنگی كرتب وكھائے۔ "

مبداء فیاض نے بڑی فیاضی سے اہل پڑب کو حسن و جمال کی نعمت ارزانی فرمائی ہے لیکن آج توان کے شباب اور ان کی رعنائیوں کارنگ ہی نرالا ہے۔ چاند، ان کی طلعت زیبا کو دکھ کر ماند پڑ کیا ہے اور شکفتہ پھول، ان کے رخساروں کی رحمت کے سامنے شرمسار ہور ہے ہیں۔ وہ خوش نعیب آج اللہ تعالیٰ کی شان تخلیق کے شاہ کار کے حسن کے جلووں کے مشاہدہ میں مستغرق جیں دلوں کے جام اس ناز نمین ازلی محبت کے شراب طمہور سے لباب بھرے ہیں۔ انہوں میں دلوں کے جام اس ناز نمین ازلی محبت کے شراب طمہور سے لباب بھرے ہیں۔ انہوں نے ایک کر دیا ہے تاکہ ان کے کر بم آقا کے دل آویز انوار کی جلوہ گاہ بن سکیں۔

آخر کار وہ سعید لمحہ آتا ہے۔ جس کے انتظار میں عرصہ سے وہ دیدہ و دل فرش راہ کئے ہوئے ہیں قصویٰ نامی باقہ چش کی جاتی ہے جس پر ایک سادہ سا پالان کسا ہوا ہے مرکب کون و مکان کا یکناشسوار ، رکاب میں قدم مبارک رکھ کراس پالان پر جلوہ فرما ہے۔ محلف ہتی پر ببار آ جاتی ہے ہر طرف عید کا ساں ہے ، نبض ہتی کونئی جولانیاں بخش دی محنی ہیں۔ نبیم رحمت کے جھو تکے دلوں کے عنچوں کو فخلفتہ پھول بنارہے ہیں۔

ا پنے آتا کو یوں سوار و کمچہ کر ول و جال نثار کرنے والے غلاموں پر کیف ومستی کا ایک عجیب ساں طاری ہو جا آ ہے اچانک نعرے بلند ہونے لگتے ہیں۔

> ٱللهُ ٱلْكَبُرُ قَدْجَآءَ رَسُوْلُ اللهِ آللهُ ٱلْكَبُرُجَاءَ مُحَمَّدًا ٱللهُ ٱلْكَبُرُجَاءَ مُحَمَّدًا آللهُ ٱلْكَبُرُجَاءَ رَسُوْلُ اللهِ

ان پر جوش نعروں سے ساری فضا کونج اضحتی ہے باطل و طاغوت کے پرستاروں کے دل سیننے لگتے ہیں امنام واو ثان کے پجاریوں کے گھروں میں صف ماتم بچھ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کے محبوب نبی کی رسالت کے نعروں سے حق کاپر حجم بلند ہو جاتا ہے۔

جاں ناروں کا بے پناہ بجوم ہے۔ گلیوں میں آب دھرنے کی جگہ نمیں۔ ارد گرد کے مکان اور ان کی چھٹیس شوق دیدار میں بے خود اور بے قابو ہونے والوں سے بھری ہوئی ہیں۔ بچے، جوان ، بوڑھے ، کمس بچیا ں اور پر دہ دار خواتمین کے ٹھٹ کے ٹھٹ گلے ہوئے ہیں۔ معصوم بچیا ں اور پر دہ دار خواتمین کے ٹھٹ کے ٹھٹ گلے ہوئے ہیں۔ معصوم بچیا ں اور اوس و خزرج کی عفت شعار دو شیزائیں ، دفیس بجا بجاکر دل و جان سے محبوب تراور عن برزترا ہے مہمان کو ان اشعار سے خوش آ مدید کمہ ری ہیں۔

طَلَعَ الْبُدُرُ عَلَيْكَ مِنْ ثَنِيَّاتِ الْوَدَاعِ

وَجَبَ المَنْ كُوعَكَيْنَ مَا دَعَا مِنْ وَاجِ اَیَهُا الْمَبُعُوثُ فِینَ جِنْ جِنْ اَلْاَمْوالْهُ الْمُنظاءِ "ثنیات الوداع (وہ چوٹی جمال معمانوں کو الوداع کمی جاتی ہے وہ ہویں کے چاند نے ہم پر طلوع فرمایا ہے۔ چود ہویں کے چاند نے ہم پر طلوع فرمایا ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ کو پکار نے والااس کو پکار آر ہے گاہم پر لازم ہے کہ ہم اس نعمت کا شکر اداکر تے رہیں۔

اے ہمارے پاس نبی بن کر تشریف لانے والے ؟ آپ اس طرح تشریف کے آپ اس طرح تشریف کے آپ کے ہر تھم کی اطاعت کی جائے گی۔ "

علامہ ابن قیم کی رائے یہ ہے کہ یہ اشعار حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں تشریف آ دری کے موقع پر نہیں پڑھے گئے تھے۔ کیونکہ ان میں مختات الوداع کاذکر ہے یہ ٹیلہ ہے اس بہاڑی راستہ پرواقع ہے جمال اہل مدینہ، شام کی طرف سفر کرنے والے دوستوں اور عزیزوں کو الوداع کماکر تے تھے کیونکہ حضور مکہ مکر مہ سے مدینہ طیبہ تشریف لائے تھے اور اس راہ پر کوئی ایسائیلہ نہیں جو ثنیتہ الوداع کے نام سے مشہور ہو۔ این قیم کا خیال ہے کہ حضور جب غروہ تبوک سے مراجعت فرمائے مدینہ طیبہ ہوئے تھے اس وقت مدینہ کی بچوں سے ان اشعار سے حضور کا استقبال کیا تھا۔

علامہ ابن قیم کا بیہ خیال درست معلوم نہیں ہوتا۔ معروف جغرافیہ دان علامہ یاقوت المحوی نے اپنی مشہور کتاب «مجم البلدان " میں اس غلط فنمی کا ازالہ کر دیا ہے وہ ثنیّات الوداع کی تشریح کرتے ہوئے رقمطراز ہیں۔

بِفَتْحِ الْوَادِ - هُوَ السَّوْهِ فَيْعِ عِنْدَ الرَّحِيْلِ وَهِى تَنِيَّةُ مُّ الْتَوْدِيْعِ عِنْدَ الرَّحِيْلِ وَهِى تَنِيْنَةً لَكُمْ الْتَوْدِيْعِ عِنْدَ الرَّحِيْلِ وَهِى تَنِيْنَةً لَكُمْ الْمُدَّانَةُ مِكُلَّةً ... وَقِيْلَ لِلْمَنْ أَيْدِيْنَ مِنَ الْمُدِيْنَةِ الْحَمَّلَةَ ... وَقِيْلَ "لِا نَهَا مَوْدِهِ عَمْدِ لَا الْمُحَدِيْنَ وَلَا مُحَدِينَ الْمُدَالِقِ الْحَمْ الْمُدَالِقِ الْمُحَدِينَةِ الْحَمْ الْمُدَالِقِ الْمُحَدِينَةِ الْمُدَالِقِ الْمُحَدِينَةِ اللَّهُ الْمُدَالِقِ الْمُحَدِينَةِ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُلْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي

مخیآت الوداع مشہور ہو گیا۔ " (۱) علامہ مجدالدین فیروز آبادی نے بھی مندر جہ بالارائے سے اتفاق کیاہے۔ مزید وضاحت کے لئے سبل الہدی والرشا لامام محمد بن یوسف الصالحی کی تیسری جلد کے صفحات ۳۹۲ آ۳۹۸ ملاحظہ فرمائے۔

ہر لحظہ ہجوم بڑھتا چلا جارہا ہے۔ قصویٰ کے لئے چلنا دشوار ہو رہا ہے گویا اس کے کانوں میں کوئی میہ کمہ رہاہے۔

> قدم اے راہرہ آستہ تر نہ چُوا ہر ذرہ او درد مند است

اس مؤکب ہمایونی کو حرکت میں آئے کافی وقت گزر کیاہے لیکن بمشکل چند فرلانگ کافاصلہ طے ہوااہل صدق وصفا، ارباب عشق ووفا، کاب قافلہ اپنے مرشد وراہبر، اپنے محبوب و دلبر صلی الله عليه و آله وسلم كي قيادت من في سالم بن عمرو بن عوف كے محله من جب پنجا۔ توسورج ڈ حل گیا تھااور نماز جمعہ ادا کرنے کاوقت ہو گیا تھا۔ وہں ایک کھلے میدان میں نماز جمعہ ادا کرنے کا تھم صادر ہوا چند لمحوں میں صحابہ کرام نے اپنی صفیں درست کرلیں اور بصداِ د ب اور بنزار خضوع این رب قدیر و کریم کی بارگاہ صمیت میں نماز جمعداد اکرنے کے لئے بیٹھ گئے انصح العرب وابعجم صلَّى الله عليه و آله وسلم نے خطبہ جعدار شاد فرمایا۔ اس کی فصاحت و بلاغت نے سامعین پر وجدو محویت کی ایک عجیب کیفیت طاری کر دی میچ موتیوں سے زیادہ آبدار کلمات میں معانی و معارف کے جو سمندر موجزن تھے۔ انسوں نے دلوں کی دنیا بدل کر رکھ دی۔ اذ ہان کی سوچیں بدل محمیں۔ سوروزیاں ، فناوبھا کے نئے معیاروں کی نقاب کشائی کر دی مخی-یہ پہلی نماز جمعہ بھی جو تمام انبیاء ور سل کے امام کی قیادے میں اوس و خزرج کے اہل ایمان اور جملہ مهاجرین کواد اکرنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے جمعہ کاپہلا خطبہ تھاجو پیڑب کے آزاد ماحول میں محسن انسانیت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بی نوع انسان کو بادیة صلالت سے نکال کر راہ راست پر گامزن کرنے اور انسیں منزل مقصود تک پہنچانے کے لئے ارشاد فرما یا تھا۔ ہم اس خطبہ کامتن اور اس کا ترجمہ قارئین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ ٱلْحَمْدُ بِلَّهِ آخْمَدُ فَ وَٱسْتَعِيْنُهُ ، وَاسْتَغْفِي فَ وَاسْتَهْدِيدٍ وَ

ا . مجمع البلدان. جلد ٢ . سنح ٨٦

أَدْمِنُ بِهِ وَلَا ٱلْفُرُهُ وَأَعَادِى مَنْ يَكُفُرُهُ ، وَاَتَهُمُ اَنْ لَآ الْهَ اللّه الله الله وَحْدَهُ لَا شَمِيْكَ لَهُ ، وَاَنَّ مُحَدَّدًا عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ الْرَسَلَةُ بِالْهُلَى وَدِيْنِ الْحَقِّ وَالنُّوْرِ وَالْمَوْعِظَةِ عَلَى فَتُرَةٍ قِنَ الرَّسُلِ ، وَقِلَةٍ قِنَ الْعِلْوِ وَضَلَا لَةٍ قِنَ النَّاسِ، وَالْقِطَاعِ قِنَ الزَّمَانِ وَدُنْةٍ قِنَ السَّاعَةِ وَقُرْبِ قِنَ الْاَجَلِ .

مَنْ يَعْطِع الله وَرَسُولَه فَقُدُرَ رَشَى، وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَقَدُ فَعُورَ مَنْ يَعْصِهِمَا فَقَدُ فَعُورَ اللهِ فَعُونَ وَفَرَطُ وَضَلَ مَنْ اللهِ فَا فَا فَعْدَدُ وَا مَا حَذَرَ رُهُ اللهُ عَلَيْ مَا اَوْطَى بِعِ الْمُسْلِمُ الْمُحْدُرُ وَا مَا حَذَرَ رُهُ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ

وَاتَّعُواَ الله فِي عَاجِلِ الْمُرِكُةُ وَاجِلِه فِي التِتِرَ وَالْعِلَانِيَةِ
فَإِنَّهُ مَنْ تَتَقِى الله فَيْكَفِّمُ عَنْهُ سَيْنَاتِه وَيُعُظِّمُ لَهُ اَجُرًا،
وَمَنْ تَتَقِى الله فَقَدُ فَازَ فَوْزَا عَظِيمًا، وَلَنَ تَعْوَى اللهِ
تُوَقِي مَفْتَهُ وَتُو قِي عُعُوْبَتَهُ، وَتُو قِي سُخْطَهُ، وَإِنَّ تَعْوَى اللهِ
الله تُبَيِّضُ الْوَجْءَ وَتُرْفِى الزَبَ وَتَرْفَعُ الدَّرَجَةَ اللهَ وَلُو اللهِ اللهِ ، قَدُ عَلَمُ مُؤالِ فِي جَنْبِ اللهِ ، قَدُ عَلَمَكُمُ اللهُ وَلُو اللهِ اللهِ ، قَدُ عَلَمَكُمُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ ، قَدُ عَلَمَكُمُ اللهُ اللهِ اللهِ ، قَدُ عَلَمَكُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ، قَدْ عَلَمَكُمُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

كِتَابَهُ ، وَ نَهَجَ لَكُوْسِيلَهُ لِيَعْلَوَ اللّهِ يَنَ صَلَاقُوا وَلِيَعْلَوُ اللّهِ بِيْنَ ، فَأَخْسِنُوا كَمَآ أَخْسَنَ اللهُ إِنَيْكُمْ ، وَعَادُوْا أَعْلَافًا وَجَاهِ مُ هُوَاجْتَبْكُمْ وَعَادُوْا أَعْلَافًا وَجَاهِ مُ هُوَاجْتَبْكُمْ وَسَمْسَكُمُ وَجَاهِ مُ هُوَاجْتَبْكُمْ وَسَمْسَكُمُ الْسُلِمِينَ ، لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيْنَةٍ وَيَعْيَا مَنْ حَتَ عَنْ بَيْنَةً وَيَعْيَا مَنْ حَتَ اللهِ عَلَى اللّهِ وَالْمَالِمُ مَا بَيْنَةً وَ بَعْنَ اللهِ عَلَى اللّهِ يَعْمَلُوا اللّهُ وَكَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

"سب تعریفی اللہ تعالی کے لئے ہیں۔ میں اس کی حمد کر تاہوں۔ اور اس سے مدو ما تکتا ہوں۔ اس سے مغفرت طلب کر تاہوں اور اس سے ہدایت کا سوال کر تاہوں۔ میں اس پر ایمان لے آیا ہوں اور اس کے ساتھ کفر نہیں کر تا، جو اس کے ساتھ کفر کر تا ہے، میں اس کا دغمن ہوں اور میں گوائی دیتا ہوں کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ وحدہ کے۔ جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ بیشک محمد، (علیہ الصلوة والسلام) اس کے بندے اور رسول میں بھیجا ہے اللہ تعالی نے انہیں ہدایت، دین حق، نور اور موطفت کے ساتھ اس وقت جب کافی مدت سے رسولوں کی آمد کا سلسلہ موعظت کے ساتھ اس وقت جب کافی مدت سے رسولوں کی آمد کا سلسلہ منقطع ہو چکاتھا۔ جب کہ علم بہت قلیل ہو گیاتھا۔ اور لوگ مراہ ہور ہو تھے۔ اور اس وقت زمانہ ختم ہونے والا ہے قیامت قریب آگئی ہواور موت کا وقت نزد کی پہنچ گیا ہے۔

جواطاعت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی، تووی ہدایت یافتہ ہے اور جو نافرمانی کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی۔ وہی ممراہ ہوا، وہی صد سے برد حدااور وہی ممرای میں دور نکل حمیا۔

اور میں وصیت کرتا ہوں حمیس کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، کیونکہ بهترین وصیت جوایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کر سکتاہے، بیہ ہے کہ وہ اے اپنی آخرت بہتر کرنے کے لئے برا نگیختہ کرے اور اے اللہ

ے ڈرنے کا حکم دے۔ ڈرتے رہو، جیسے ڈرا یا تہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے غضب ہے، اس ہے افضل کوئی نصیحت نہیں، اور اس ہے بہتر کوئی یاد وہانی شیں، نیمی تقویٰ ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈر کر اور خوفزدہ ہو کر نیک عمل کر ما ہے اور یمی مجی مدد ہے اس چیز پر جس کی تم خواہش رکھتے ہو۔ قیامت کے دن کے لئے اور جو محض اصلاح کر تا ہے اپنے باطنی اور ظاہری حالات کی، جواس کے در میان اور اللہ تعالیٰ کے در میان ہیں، اور وہ نہیں ارادہ کر تااس ہے بجزاللہ تعالیٰ کی رضا کے توبیہ بات اس دنیامیں اس کے ذکر کو بلند کر دے گی اور موت کے بعد اس کے لئے سرمایہ ہوگی جب انسان مختاج ہو گاان اعمالِ حسنہ کی طرف جواس نے پہلے بھیج ہیں اور الله تعالیٰ کے سوا جو کچھ ہے وہ اس روز دوست رکھے گاکہ اس کے در میان اور ان چیزوں کے در میان بہت لمبافاصلہ ہواور ڈرا آ ہے تہیں الله تعالی اپنی ذات سے اور الله تعالی بهت مهرمان ہے اپنے بندوں کے ساتھ، جس فخص نے اپنی بات کو سچا کر د کھا یا اور اپنے وعدہ کو پور اکیا تواس کے لئے اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کو پوراکرے گا۔ کیونکہ وہ فرماتا ہے میرے نز دیک میرا قول نہیں بدلتا اور میں اپنے بندوں کے ساتھ ظلم كرنے والا شيں ہوں ۔

اور ڈرتے رہا کر واللہ تعالیٰ ہے، اپنان کاموں کے بارے میں جواب ہو
رہے ہیں اور ان کاموں میں جو بعد میں ہوں گے پوشیدہ اور علائیہ۔
کیونکہ جو ڈر آ ہے اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو دور کر دیتا
ہے۔ اور قیامت کے دن اس کو اجر عظیم عطافرہائے گا۔ اور جو ڈر آ رہتا
ہے اللہ تعالیٰ ہے، وہی عظیم کامیابی حاصل کرے گا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہے ڈرنا، بچانا ہے اس کے غضب سے اور بچانا ہے اس کے عذاب ہے،
اور بچانا ہے اس کی ناراضگی ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ کاخوف چرے کو
روشن کر آ ہے اور اللہ تعالیٰ کوراضی اور اس کے در جوں کو بلند کر آ ہے۔
اپنا حصہ لے لو، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں کو آئی نہ کر واللہ تعالیٰ نے سکھا
دی ہے تمہیں اپنی کتاب اور واضح کر دیا ہے تمہارے لئے اپنا راستہ ناکہ

وہ جان لے ان لوگوں کو جو تج ہیں اور جان لے جھوٹوں کو اور تم بھی جملائی کرو۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے تممارے لئے احسان فرمایا ہے اور اس کے دشمنوں کے ساتھ دشمنی رکھو، اور اللہ کی راہ میں جماد کرنے کا حق اور اکروائی نے تم کو چنا ہے اور اسی نے تمہیں مسلم کے لقب سے موسوم کیا ہے باکہ ہلاک ہو جس نے ہلاک ہونا ہے دلیل سے اور زندہ ہو جس نے زندہ رہنا ہے دلیل سے اور کوئی قوت نمیں اللہ کی مدد کے بغیر۔ بس نے زندہ رہنا ہے دلیل سے اور کوئی قوت نمیں اللہ کی مدد کے بغیر۔ پس کشرت سے اللہ کا ذکر کیا کرو۔ اور موت کے بعد زندگی کیلئے عمل کیا کرو۔ پس جو شخص اپنے در میان اور اللہ تعالیٰ کے در میان معاملہ درست کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے در میان اور لوگوں کے در میان خود در سے کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے در میان اور لوگوں کے در میان خود اور لوگ اس پر اپنی مرضی نافذ نمیں کر کتے وہ لوگوں کے تمام احوال کا اور لوگ اس پر اپنی مرضی نافذ نمیں کر کتے وہ لوگوں کے تمام احوال کا ملک ہے اور لوگ اس کے مالک نمیں بن کتے۔ اللہ بست برا ہے اور کوئی قوت نمیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی مدد کے جو بست اعلیٰ اور بڑی عظمت والا قوت نمیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی مدد کے جو بست اعلیٰ اور بڑی عظمت والا کا ہے۔ " ( ۱ )

علامہ ابن کیٹرنے یہ روایت امام ابن جریر طبری سے نقل کی ہے۔ اگر چہ بعض کتب میں دو
اور خطبے بھی ند کور ہیں جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ حضور نے مدینہ طیبہ میں پہلے جعد کے
موقع پر ارشاد فرمائے لیکن درست قول سے ہے کہ یمی وہ ایمان افروز اور روح پرور خطاب کریم
ہے جو رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں اپنے قدوم میسنت لزوم کے
موقع پر نماز جعداد اگر نے سے پہلے ارشاد فرمایا۔

، وسرے جو خطبے بعض کتب میں درج ہیں اور انسیں اولین خطبے کما گیاہے ہیے وہ خطبے ہیں جو مسجد نبوی کی تقمیر کے بعد حضور نے ابتدا میں ایک پر انی تھجور کے **ڈھ ک**ے ساتھ ٹیک لگا کر ارشاد فرمائے تھے۔

> علامه محرالسادق ابرابيم العربون اس ك تحقيق كرتي موئ لكهتي مي -إِنَّ هَا تَيْنِ الْخُطْبَتَيْنِ اللَّتَيْنِ ذُكُرُهُمَ الْبُنُ اسْعَاقَ ثُمَّ الْبَيْهَ قِيْ بِسَنَدِم عَنْ شَيْخِه إِنْ عَبْدِ اللَّهِ الْخَالَمِ كَانَتَا فِي مَنْجِدِ مُنُولِ

۱ - سرت ابن کیر جلدی منی "۲۹۹ - ۲۰۰ - ۳۰۱ Marfat.com

الله صلى الله تعالى عليه وسكة بالمدينة لافى مستجد عُبيب في بنى ساله بن عوف والقالم المنكون في بناكانة البن جويروه في الأولى من الخطب التلاث في بناكانة البن جويروه في الأولى من الخطب التلاث في بناكانة في المنظمة التي خطبها رسكة في المنظمة التي خطبها رسكة في المنظمة التي خطبها رسكة في المنظمة في المنطقة في المنظمة في المنطقة في المنطقة في المنطقة والمنطقة والمنطقة والمنطقة والمنطقة والمنطقة المنطقة المنط

"بید دو خطبے جنہیں ابن اسحاق نے ذکر کیا تھا اور پھر امام بہتی نے اپنی سند

کے ساتھ اپنے شیخ ابو عبداللہ الحاکم سے روایت کیا ہے بید وہ خطبے ہیں جو
رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے مدینہ طیبہ کی مبحد میں پہلے ارشاد
فرمائے۔ نہ کہ بنی سالم بن عوف کی مبحد غبیب میں، وہ خطبہ جو ابن جریر
نے روایت کیا ہے ان تمن خطبوں میں سے وہی اولین خطبہ ہے جو وادی
رانوناء میں بنی سالم بن عوف کے محلّہ میں اس مبحد میں ارشاد فرمایا جو مبحد
غبیب کے نام سے معروف ہے حقیقتا مطلق اولیت اسی خطبہ کو حاصل
عبیب کے نام سے معروف ہے حقیقتا مطلق اولیت اسی خطبہ کو حاصل
ہے۔ دوسرے دو خطبے ان کی اولیت اضائی ہے۔ یعنی مبحد نبوی میں سب
سے پہلے یہ خطبے دیے گئے۔ " (1)

جس علاقہ میں بی سالم کامحلّہ تھا۔ اس کانام وادی رانوناتھا۔ یہال کھلے میدان میں حضور مرور کائنات علیہ اطیب الصلوات وازی السّلیمات نے پہلی نماز جمعہ اداکی۔ وہاں بعد میں مجد تقمیر ہوئی وہ مجد "عنبیب" کے نام سے مشہور ہوئی۔ نماز جمعہ سے فراغت کے بعد نبی اکر مصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی ناقہ قصواء پر سوار ہوئے تو قبیلہ بی سالم کے چند حضرات خدمت اقد س میں حاضر ہوئے جن کی قیادت ان کے دو سردار حضرت عتبان بن مالک اور عباس بن

ا محمر رسول الله ، جلد ۲ ، صفحه ۵۸۴

نصنله کررہے تھے۔ (رضی اللہ عنما) اور آکر مزارش کی۔

يَارَسُولَ اللهِ أَقِمْ عِنْكَ كَا فِي الْعَكَادِ وَالْعُنَّةِ وَالْمُنْعَةِ

" یارسول الله! ہمارے ہاں قیام فرمائیے ہمارے قبیلہ کی تعداد ہمی کافی ہے۔ ساز وسامان اور اسلحہ بھی وافر مقدار میں ہے اور ہم حضور کے دفاع

کی بھی پوری طاقت رکھتے ہیں۔ "

حضور نےار شاد فرمایا۔

خَلُوُاسَبِينُكُهَا فَإِنَّهَا مَامُورَةٌ

"میری او نمنی کاراسته خالی کر دو۔ الله تعالیٰ کی طرف سے اسے تھم مل چکا

ہے۔ یہ حکم النی کے مطابق تھرےگی۔"

اپ آ قا کاار شادین کر دلوں میں خلوص و محبت کے جو طوفان اندر ہے تھے، سم محے کسی کو حزید اصرار کی ہمت نہ ہو سکی۔ سب نے سرتسلیم خم کر دیا اور اونٹنی کے لئے راستہ صاف کر دیا وہ خوش بخت اونٹنی شہسوار میدان نبوت و رسالت کو اپنے اوپر اٹھائے خراماں خراماں اس منزل کی طرف روانہ ہوئی جس کو اللہ تعالی نے اپنے محبوب بندے کی مستقل قیام گاہ بنے کے لئے جناتھا۔
لئے جناتھا۔

کیا سہانا منظر ہوگا۔ غریب پروراور دلنواز آقکی سواری آھے بڑھ رہی ہے۔ سرا پاخلوص و
ایم رغلاموں کا جم غفیرا پنے آقائے کر د طقہ باند ھے ہے۔ سلاے راستے اور گلیاں بھری ہوئی
ہیں مکانوں کے صحن اور ان کی ساری چھتوں پر خواتمن سرا پاانظار بنے وارفتگی شوق میں ایک
دوسرے سے پوچھ رہی ہیں آئے ہوئے ہُو کہ اُنے ہوئے ہوئے جماری آنکھوں کا نور اور دلوں کا سرور کون
ساہ چلتے چلتے ہے موکب جایوں بی بیاضہ کے محلہ کے نواح میں پہنچا ہے توزیاد بن لبیداور فردہ
بن عمروا پنے قبیلہ کے چند چید وافراد کی معیت میں ضد مت اقدیں میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں
بن عمروا پنے قبیلہ کے چند چید وافراد کی معیت میں ضد مت اقدیں میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں

يَارَسُوْلَ اللهِ هَلُمَّ اللَّيْنَا إِلَى الْعَنَادِ وَالْعُنَّةِ وَالْمَنْعَةِ

" یار سول الله! ہمارے ہاں تھریف رکھئے۔ ہمارے قبیلہ کی تعداد بھی کافی ہے جنگی ساز و سامان بھی وافر مقدار میں ہے اور ہم حضور کے دفاع کی بھی پوری طاقت رکھتے ہیں۔ "

سر كار دوعالم صلى الله عليه و آله وسلم ناسي بهى يمي ارشاد فرمايا-خَلْوَاسَبِيْلَهَا فَانَهَا مَامُوْرَةً

"اس كاراسته خالى كر دو- الله تعالى كى طرف سے اسے تھم مل چكا ہے ہيہ تھم اللي كے مطابق قيام كر ہے گا۔ "

یہ لوگ بھی فرمان نبوت کے سامنے سرجھکادیتے ہیں اور اونٹنی کے سامنے ہے ہے جاتے ہیں، اس کے بعد سے جلوس دار بنی ساعدہ کے پاس پہنچا ہے قبیلہ بنوساعدہ کے دور کیس سعدین عبادہ اور منذرین عمروچند ہمراہیوں کے ساتھ حاضر خدمت ہو کر عرض کرتے ہیں۔

يَارَسُوْلَ اللهِ هَلْمَ النَّيْنَا إِلَى الْعَدَدِ وَالْعُدَّةِ وَالْمَنْعَةِ وَالْمَنْعَةِ قَالَ خَلُوْاسِبِيْلَهَا فَإِنَّهَا مَامُوْرَةً

" یارسول الله! ہمارے پاس تشریف رکھئے۔ ہمارے قبیلہ کے افراد کی تعداد بھی کافی ہے جنگی سازو سامان بھی بمٹرت ہے اور ہم حضور کا دفاع کرنے کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں۔ "

نبی اکرم نے ان کو بھی وہی جواب ریا کہ میری اونٹنی کاراستہ خالی کر دووہ اللہ کے تھم کے مطابق ٹھسرے گی۔

وہ بھی سامنے ہے ہٹ گئے اور اونٹنی نے چلنا شروع کیا۔

جب حضور بنو حارث بن خزرج کے علاقہ میں پنچے تو سعد بن ربیج، خارجہ بن زید، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنهم بنو حارث کے ویگر افراد کے ساتھ حاضر خدمت ہوئے اور عرض کی۔ یَا دَسُولَ اللہ هَلُمَّ اللَّهِ اللَّهِ عَلْمَ اللَّهِ عَالَمَ اللَّهِ الْعَدَدِ وَالْعُدَّةِ وَالْهَمَنْعَةِ

حضور عليه السلام نے اپنا پسلاجواب دہرایا۔

خَلُوْا سِبِيْلَهَا فَإِنَّهَامَامُوْرَةً

انہوں نے بھی اپنے عقید**ت ومحبت** کے شدید تقاضوں کو حکم رسالت پر قربان کر دیااور راستہ خالی کر دیا۔

یہ قافلہ چلتے چلتے ہی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کے نمال کے محلّہ دار بی عدی بن نجار میں پہنچاجہاں بنوعدی بن نجار سکونت پذیر تھے۔ حضور کے جدامجد حضرت عبدالمطلب کی والدہ ماجدہ سلمٰی بنت عمروای خانوادہ کی خاتون تھیں۔ ان کی شادی حضرت ہاشم کے ساتھ ہوئی تھی انہیں کے شکم طاہر سے حضرت عبدالمطلب کی ولادت ہوئی تھی نبی اگر م صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہاں پہنچ تو سلیط بن قیس اور اُسیّرہ بن ابی خارجہ، اپنی قوم کے افراد کے ساتھ حاضر خدمت ہوکر عرض پر داز ہوئے۔

يَارَسُوْلَ اللهِ هَلُوَ اللهَ اَخُوَالِكَ إِلَى الْعَدَدِ وَالْعُدَّةِ وَالْمُنْعَةِ وَالْمُنْعَةِ
" يارسول الله اپنال كي پاس تشريف لايئان كى تعداد بهت زياده هم سازوسامان سے ليس ہے قوت دفاع بھى زيادہ ہے۔ " حضور نے ارشاد فرمایا۔

خَلْوَاسَ بِنِيلَهَا فَإِنْهَا مَاهُورَةً " "اس كاراسته چموژ دويه الله كي طرف سے مامور ہے۔"

وہ راستہ ہے ہٹ گئے ناقد آگے رواں ہوئی۔ جب نبی مالک بن نجار کے محلہ میں پنجی تووہ اونٹنی اس جگہ بیٹے گئے ہیں اب مسجد نبوی ہے اس وقت وہ کھلا میدان تھا۔ جمال لوگ اپنی کھجوریں دھوپ میں خٹک کیا کرتے تھے میہ میدان بنی نجار کے دو تیبیوں سل اور سیل فرزندان عمروی ملکیت تھا جب اونٹنی یہاں بیٹھی تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نیچ نہیں اترے اس کے اوپر بی بیٹھے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعداونٹنی پھر کھڑی ہوگئی اور آگے چل دی۔ حضور نے اس کی مماراس کی گر دن پر ڈالی ہوئی تھی حضور اسے کسی طرف موڑتے نہیں تھے چند قدم آگے چل کر اونٹنی خود بخود واپس مڑی اور جمال پہلے بیٹھی تھی دہاں آگر بیٹھ گئی۔

فَرَجَعَتْ إِلَى مَبْرَكِهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ فَبَرَّكَتُ فِيْهِ ثُمَّ تَعَلَّمَكَ وَ رُزَمَتْ وَوَضَعَتْ جَرَانَهَا

" پھراس نے جھر جھری گی ، در ماندہ ہو کر بیشے مٹی اور گر دن زمین پر ڈالی دی۔ " (1)

بل بحرمیں بنو نجار کی بچیاں وفیں لئے ہوئے سے شعر گاتی ہوئی اپنے محبوب نی اور جلیل القدر مہمان کومر حبااور خوش آ مدید کہنے کے لئے اکٹھی ہو گئیں۔

خَنْ جَوَارُ بَنِي النَّجَادِ يَاحَبَّذَا مُحَمَّدُ مِنْ جَادٍ

"ہم بنو نجاری بچیا ں ہیں۔ یامحم (فداک ای والی) آپ کتنے بمترین

پروی <u>میں</u>- "

ر سول اکر م صلی الله تعالی علیه وسلم نے ان بچیوں کا یہ محیت آئیں شعرین کر ان سے یو جھا؟ اَنْخَدْیْدُنِیْ

''کیاواقعی تم مجھ ہے مجبت کرتی ہو۔ ''

ا - سیرت ابن بشام . جلد ۲ . صفحه ۱۱۲ - ۱۱۴

قُکُنَّ نَعَمْهُ " ہاں بیٹک یار سول اللہ! ہم محبت کرتی ہیں۔ " تور حمت عالم نے ارشاد فرمایا۔

وَأَنَا وَاللّٰهِ أَحِبُكُنَّ وَآنَا وَاللّٰهِ أَحِبُكُنَّ - وَآنَا وَاللّٰهِ أَحِبُكُنَّ "بخدا میں بھی تم سے محبت كر آموں - بخدا میں بھی تم سے محبت كر آ موں - بخدا میں بھی تم سے محبت كر آموں - " ( 1)

فخر آ دم وی آ دم صلی الله تعالی علیه وسلم یهال ای ناقه سے اترے ، اور حضور نے چار مرتبہ یہ آیت تلاوت فرمائی ۔

> وَ قُلُ رَبِّ ٱنْوِلْدِیْ مُنْوَلًا مُبْرَگًا وَٱنْتَ خَیْرُالْمُنْوِلِیْنَ "اوریه بھی عرض کرنااے میرے رب! انار مجھے بایر کت منزل پر اور تو

عور میہ کی سر ک سرعائے میرے رب! آبار عصبابر کت معزل عی سب سے بمترا بارنے والا ہے۔ "

اس وقت حضور پر نزول وحی کی کیفیت طاری ہوئی کچھ دیر کے بعدیہ کیفیت ختم ہوگئی حضور نے فرمایا۔ " یہ ہماری قیام گاہ ہے۔ انشاء اللہ

یمال سب سے قریب حضرت ابوابوب انصاری کا گھر تھا۔ وہ آئے اور نبی کرم علیہ الصلوۃ والسلام کا سلمان اٹھاکر اپنے گھر لے گئے۔ حضور نے اپنی رہائش کے لئے ان کے گھر کوبی پند فرمایا اس طرح ارض و ساکے خالق و مالک کا حبیب و محبوب۔ احرمجتبی محمد مصطفیٰ علیہ التحیت والتنا بڑے بڑے محلات، کشادہ حویلیوں اور شاندار مکانات سے صرف نظر کر آہوا، اپنے ایک درویش صفت غلام کے گھر کواپنے قیام سے مشرف و کرم فرما آ ہے۔

مبارک منزلے کال خانہ را ماہے چنیں باشد جمایوں کشورے کال عرصہ راشا ہے چنین باشد

مختلف قبائل کے علاقوں سے گزرتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر عبداللہ بن البی بن سلول کے مکان کے پاس سے ہوا۔ وہ کیونکہ قبیلہ خزرج کا سردار تھا۔ حضور نے اس کے پاس اترنے کا ارادہ ظاہر فرمایالیکن اس کی بد بختی نے اسے اجازت نہ دی کہ وہ اس ابدی سعادت سے اپنے آپ کو بسرہ ور کر سکے۔ اس بد نصیب نے کما۔

إِذْهَبُ إِلَى الَّذِيْنَ دَعُوْكَ وَأَنْزِلْ عَلَيْهِمُ

۱ - سل المدئ، جلد ۳، صفحه ۳۹۰

#### "ان كے پاس جائے جنهوں نے آپ كوبلا بھيجا ہاوران كے ہال قيام كيجئ - "

اس کے اس جواب سے حضور کو بہت تکلیف ہوئی توسعد بن عبادہ نے عرض کی یار سول اللہ! اس کی بات سے حضور غمزدہ نہ ہوں اس کی ایک خاص وجہ ہے کہ ہم نے اسے اپنا بادشاہ بنانے کا پروگرام بنایا تھا زرگر کے پاس اس کے لئے سنری آج بن رہاتھا۔ اچانک ان پراللہ تعالی نے احسان فرما یا اور حضور نے یہاں نزول اجلال فرما یا اس کی سلای امیدیں خاک میں مل شخص اس کئے بچارہ غم وغصہ سے چچ و آب کھارہا ہے اور الی نازیا تفتگواس کی زبان سے صادر ہور ہی ہے۔ (۱)

جہاں قصواء ناقد آگر رکی تھی اور پھر بیٹے گئی تھی وہ ایک کھلاقطعہ زمین تھا۔ جے مربد کہتے تھے اہل یٹرب یہاں اپنی محبوریں وحوب میں ڈال دیتے یہاں تک کہ وہ خشک ہو جاتیں اس طرح انہیں ذخیرہ کرنا آسان ہو جاتا۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ قطعہ زمین پہند آگیا ہو چھااس کا مالک کون ہے معاذین عفراء نے عرض کی اے جان عالم! یہ سل اور سیل ک ملکیت ہے یہ دونوں بیتم بچے ہیں ان کا میں کفیل ہوں، میں ان کو مناسب معلوضہ دے کر راضی کر لوں گا۔ چنانچے یہ جگہ خرید کر معجد نبوی کی تعمیر کے لئے مخصوص کر دی گئی۔

### ا نتخاب دار إلي ايوب انصاري كي وجه

محبوب رب العالمين صلى الله تعالى عليه و آله وسلم نے اپنے قيام كے لئے حضرت ابوابوب الفعارى رضى الله عنه كے مكان كو كيوں پيند فرمايا۔ اس كے بارے ميں اولين سيرت نگار ابن اسحاق نے اپنى آليف "المبتدا" ميں اور امام ابن ہشام نے "التيجان" ميں اور ابن عساكر نے المبتدا " ميں اور ديگر متعدد علاء نے اس كى وجه بيان كرتے ہوئ ايک واقعہ نقل كيا ہے ميں آريخ ابن عساكر كے حواله ہے اس كا خلاصہ قار ثين كى خدمت ميں چش كرتا ہوں۔ ہم ميں خانہ كعبہ شريف كى زيارت كر نے كے بعد اور اسے غلاف پسنانے كے بعد اپنے لفكر جرار سميت بيڑب كى طرف روانہ ہوا۔ اس وقت بيڑب ايک پانی كے چشمے كانام اپنے لفكر جرار سميت بيڑب كى طرف روانہ ہوا۔ اس وقت بيڑب ايک پانی كے چشمے كانام تھا۔ جمال محبی بازى كاكوئى نام و نشان نہ تھا۔ تع كے ہمراہ لفكر كے علاوہ صاحب كمال علاء و علماء كابھی آیک جم غفیر تھا۔ جو اس نے مختلف علاقوں سے چن چن كر آئشے كئے تھے۔ بيڑب حكماء كابھی آیک جم غفیر تھا۔ جو اس نے مختلف علاقوں سے چن چن كر آئشے كئے تھے۔ بیڑب حكماء كابھی آیک جم غفیر تھا۔ جو اس نے مختلف علاقوں سے چن چن كر آئشے كئے تھے۔ بیڑب حكماء كابھی آیک جم غفیر تھا۔ جو اس نے مختلف علاقوں سے چن چن كر آئشے كئے تھے۔ بیڑب

ا - السيرة الحلبيه جلد الصفحه ٣٥٣

پنچ کر اس نے وہاں قیام کیا۔ ایک روز چار سوعلاء باد شاہ کے دروازہ پر آ کھڑے ہوئے اور مرزارش کی کہ ہم اپنے شہروں کو چھوڑ کر ایک طویل عرصہ تک جمال پناہ کے ساتھ سفر کرتے رہے ہیں۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ ہم یمال سکونت اختیار کریں۔ یمال تک کہ ہمیں موت آ جائے۔ باد شاہ نے وزیر کو بلایا اور کہا۔ کہ ان کے حلات میں غور کرے اور وہ وجہ معلوم کرے جس کے باعث ان لوگوں نے میرے ساتھ چلنے کاعزم ترک کر دیا ہے۔ حالانکہ مجھے ان کی سخت ضرورت ہے۔ وزیر ان کے پاس گیاان سب کوایک جگہ جع کیااور باد شاہ نےا ہے جو كماتها\_ اس سے انہيں آگاہ كياانهوں نے وزير كوكما \_ كہ تمہيں معلوم ہونا چاہئے كه كعبه ك عزت اور اس شر کاشرف اس ہتی کی وجہ سے ہے جو یمال ظہور پذیر ہوگی ان کانام نای " محمد " ہو گاوہ حق کے امام ہوں مےوہ صاحب قرآن، صاحب قبلہ اور صاحب لواء و منبر ہول مے۔ وہ بیاعلان کریں مےلاالہ الااللہ ان کی پیدائش کمہ میں ہوگ ۔ ان کی بجرت گاہ بیہ شربے گا۔ پس خوشخبری ہے اس کے لئے جوان کو پالے گاوران پرایمان لے آئے گا۔ ہاری یہ آرزو ہے کہ ہم ان کی زیارت ہے مشرف ہوں یا ہماری آنے والی نسلوں میں سے ہمارا کوئی بچہ ان کے زمانے کو پالے اور ان پرائمان لے آئے۔ وزیر نے جب بیات سی تواس کے دل میں بھی یمال رہائش پذیر ہونے کا شوق پیدا ہوا۔ جب باد شاہ نے کوچ کرنے کاار ادہ کیاتوان سب نے یک زبان ہو کر کما۔ کہ ہم یمال ہے ہر گزنہیں جائیں گے۔ ہم نے اس کی وجہ آپ کے وزیر کو تغصیل سے بتا دی ہے۔ باد شاہ نے وزیر کو بلا کر دریافت کیااس نے سارا ماجرا کہ سایا۔ باد شاہ سوچ میں بڑ میااس نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک سال حضوری آمدی انظار میں یہاں ٹھسرے گلباد شاہ نے تھم ویا کہ ان چار سوعلماء کے لئے چار سور ہائٹی مکانات تقمیر کئے جائیں اس نے چار سوکنیزیں خریدیں، انہیں آزاد کیا۔ پھران کا نکاح ایک ایک عالم سے کر دیاانہیں زر کثیر بخشا ماکہ وہ یماں کے اخراجات آسانی سے برداشت کر سکیں ایک خط لکھا جے سونے کے ساتھ سربمبر کر دیااور ان علاء میں ہے جو سب سے برداعالم تھااس کے سپر دکیااور اس سے التماس ک که اگر اس کو حضور کی زیارت نصیب ہو تو یہ عریضہ وہ خود حضور کی بار گاہ میں پیش کرے ور نہ این اولاد در اولاد کووصیت کر تا جائے کہ جس کووہ عمد سعید دیکھنانصیب ہواور رحمت عالم کی زیارت کاشرف میسر آئے تووہ اس کاعریضہ بار گاہ رسالت میں پیش کرے۔ اس کے عریضہ کے چنداہم فقرے یوں بیان کئے گئے ہیں۔

اَمَّا بَعْدُ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ امْنُتُ بِكَ وَبِكِتَا بِكَ الَّذِي نَزَّلَهُ

اللهُ عَلَيْكَ وَانَا عَلَى دِيْنِكَ وَامَنْتُ بِرَيِكَ وَرَبِ كُلِ أَنْ فَيُ اللهُ عَلَيْكَ وَرَبِ كُلِ أَنْ فَيُ وَالْ اللهُ الْدُرِلُكَ فَاشْفَعُ لِكَ وَالْ الدُورِلُكَ فَاشْفَعُ لِكَ وَرَبُ كُلُ اللهُ اللهُلّمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

"اس عریضہ میں اس نے یہ لکھا ہے اللہ کے رسول (جمیہ) میں آپ پر اور آپ کی کتاب پر ایمان لا یا ہوں جو اللہ تعالی آپ پر نازل فرمائے گا۔ " میں نے حضور کادین قبول کیا ہے اور آپ کی سنت پر عمل کروں گا آپ کے رب پر اور کا کتات کے پرورد گار پر ایمان لا یا ہوں اور جو احکام شریعت آپ اللہ کی طرف ہے لے آئیں گے ان پر حکم یعین رکھتا ہوں آگر مجھے حضور کی زیارت نصیب ہوجائے تو یہ میری انتہائی خوش بخشی ہوگی اور آگر میں زیارت کی سعادت سے بسرہ ورنہ ہو سکوں توقیامت کے روز میری شفاعت فرمائے اور مجھے فراموش نہ ہجئے میں حضور کیان فرمال پر دار اور اطاعت گزار امتیوں ہو حضور کی آ مد ہے پہلے حضور پر ایمان لائے تھے۔ "

تع کی وفات کے بعد پورے ایک ہزار سال گزر مجے تو حضور کی ولادت باسعادت ہوئی۔
حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے جب کمہ سے مدینہ طیبہ ہجرت کی اور اہل بیڑب کو پہ چالا توانسوں
نے مشورہ کیا کہ اس خط کو حضور کی خدمت میں کیے پہنچا یا جائے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف،
جو کہ سے ہجرت کر کے بیڑب پہنچ مجے تھے انہوں نے مشورہ دیا کہ وہ ایک قابل اعتبار مخف کا
انتخاب کر ہیں اور یہ خط دے کر حضور کی خدمت اقد س میں روانہ کر ہیں۔ چنانچہ انہوں نے
ایک زیرک آ دی جس کانام ابولیلی تھا اور انصار کے قبیلہ میں سے تھا۔ اسے یہ خط دے کر بیجا
ایک زیرک آ دی جس کانام ابولیلی تھا اور انصار کے قبیلہ میں سے تھا۔ اسے یہ خط دے کر بیجا
وہ روانہ ہو گیا جب اثنائے سنر حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم قبیلہ سلیم کے ایک مخص کے پاس
فصرے ہوئے تھے۔ وہاں پہنچا تورسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم قبیلہ سلیم کے ایک مخص کے پاس
نیا۔ فرمایا۔ آڈٹ آبوُڈ آنیٹ کی تم ابولیلی ہو۔ اس نے عرض کی ہاں! پھر حضور نے پو چھا تجا اول
شاہ بین کاخط تمہارے پاس ہوہ یہ سن کر ششد رہو گیا۔ اور سرا پا چیرت بن کر پوچھنے لگا۔
شاہ بین کاخط تمہارے پاس ہوہ یہ سن کر ششد رہو گیا۔ اور سرا پا چیرت بن کر پوچھنے لگا۔
آپ کون ہیں، آپ جاد و گر تونسیں۔ حضور نے فرمایا نمیں پیکہ جس مجر ہوں ( صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم)
کی رکھا ہوا تھا۔ اس کو حضور کی خدمت میں پیش کیا حضرت ابو بکر نے یہ خط پڑھ کر سنایا حضور کی خدمت میں پیش کیا حضرت ابو بکر نے یہ خط پڑھ کر سنایا حضور

عليه الصلوة والسلام في اس كاخط من كر تمن بار فرمايا - مَدْحَبًا بِالْآخِر الصَّالِحِ "كه من اپ نيك بعائى كومر حباكمتا بول - "

مجر حضور نے ابولیل کو تھم دیا کہ وہ واپس پٹرب چلا جائے اور وہاں کے لوگوں کو حضور کی آمد کے بارے میں آگاہ کرے۔ " (1)

امام محمر بن بوسف الصالحی نے سبل الهدی میں اس واقعہ کو متعدد حوالوں سے نقل کیا ہے اور وہ اشعار بھی لکھے ہیں جو اس نے اپنے عریضہ میں تحریر کئے تھے۔

شَهِدُ ثُ عَلَى آخْمَدَ آنَهُ مُ رَسُولٌ مِنَ اللهِ مَارِئَ النِّهِ مَا لِنَّهُ

" میں بیہ گواہی دیتا ہوں کہ احمر علیہ الصلوٰۃ والسلام اس اللہ کے رسول ہیں جو تمام روحوں کو پیدا کرنے والا ہے۔"

وَكُومُدُ عُنِي إِلَى عُنْمِ اللهِ عُنْمِ اللهُ عُنْمَ وَنِيرًا لَهُ وَابْنَ عَهِ اللهُ عَنْمِ اللهُ عَنْمِ اللهُ عَنْمِ اللهُ عَنْمَ وَ اللهُ عَنْمَ اللهُ وَاللهُ عَنْمَ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلِمُ وَاللّهُ وَاللّ

" میں مکوار کے ساتھ آپ کے دشمنوں سے جہاد کروں گااور حضور کے سیند میں جو فکرواندیشہ ہو گااس کو دور کروں گا۔ "

علامه احمد بن زني د حلان نے بھي السية النبويه ميں بعينه بيه واقعه لکھا ہے۔ (٢)

#### حضرت ابوابوب كا كاشانة سعادت

امام مسلم نے سیح میں حضرت ابو ابوب انصاری سے یہ روایت نقل کی ہے آپ نے کہا۔
جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے گھر میں قیام پذیر ہوئے تو حضور نے نیچ
والے حصہ میں رہائش اختیار کی۔ میں اور میری زوجہ ام ابوب بالا خانے میں تھے میں نے عرض
کی۔ یا نبی اللہ۔ میراباب اور میری ماں آپ پر قربان ہوں۔ مجھے یہ بات از حد نا گوار ہے کہ میں
آپ کے اوپروالے مکان میں رہوں اور حضور نیچ والے مکان میں مربانی فرماکر آب بالا خانے

۱ - الترزیب تاریخ دمشق الکبیرلاین عساکر ، جلد ۳ ، صفحه ۳۳۳ - ۳۳۵ ۷ - سبل الهدیٰ ، جلد ۳ ، صفحه ۳۹۰ - ۳۹۱ ، سیرت نبوی زینی دحلان ، جلد ۱ ، صفحه ۳۲۷ - ۳۲۷

میں تشریف لے جائے ہم نیچ والے حصد میں آ جائیں ہے۔ حضور نے فرمایا۔

اَنْ اَدْفَقُ بِنَا وَبِمَنْ تَغْشَانَا اَنْ نَكُوْنَ فِي سِفْلِ الْبَيْتِ

"مير كي الحياور ملاقات كے لئے آنوالوں كے لئے بيامر آرام دہ ب كه بم نيچ والے حصد ميں رہيں۔"

بنائج حضور سلی اللہ تعالی علیہ وسلم نیچ والے حصہ میں سکونت پذیر رہے اور ہم اوپر والی منزل میں ایک دفعہ جمارا پانی کا گھڑا ٹوٹ کیا۔ میں اور ام ایوب ایک لحاف لے کر اس پانی کو اس کے ساتھ جذب کرنے گئے مباوا یہ پانی ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم پر شیکے اور حضور کو تکلیف پنچ جمارے پاس اس لحاف کے بغیراور کوئی لحاف نہ تھا۔ حضرت ایوب بار بار بھد مجزو نیاز عرض کرتے رہے یارسول اللہ! حضور بالا خانے میں تشریف لے جائیں جمارا ول محارا انہ کہ ہم اوپر ہوں اور حضور نیچ ہوں۔ چنانچہ ان کے شدید امرار پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم اوپر والے حصہ میں خطل ہو مجے اور حضرت ابوابوب اپنے کنبہ کے ساتھ نیچے تشریف لے آئے۔ (۱)

### حضور کی میزبانیاں

حضرت ابو ابوب ہتاتے ہیں کہ ہم رات کا کھاتا تیار کر کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کی خدمت میں ہمیجا کرتے۔ جب حضور کاپس خور دہ ہمارے پاس پہنچاتو ہم حصول تجرک کے حضور کی مبارک الگیوں کے نشانات تلاش کرتے اور جہاں ہمیں وہ نشان معلوم ہوتے ہم وہاں سے کھاتے ایک روز ہم نے رات کا کھاتا پکا کر بھیجا اس میں پیاز یالسن تھا۔ حضور نے اسے ہماری طرف لوٹا دیا ہم نے دیکھا کہ حضور کی مبارک الگیوں کا کمیں نشان نہ تھا۔ میں تھبرایا ہوا حاضر خدمت ہوا عرض کی یار سول اللہ! میرے مال باپ آپ پر تھمد ق ہوں۔ حضور نے ہمارا کھاتا واپس کر دیا۔ میں نے کمیں حضور کے دست مبارک کے نشان ہیں دیا ہے۔ حضور نے ہمارا کھاتا واپس کر دیا۔ میں نے کمیں حضور کے دست مبارک کے نشان ہیں دیکھیے۔ حضور نے ذریا یا جھے اس کھانے میں اس بونی کی ہو آئی تھی ۔ اور میں وہ مختص ہوں ہو اینے رب سے سرگوشیاں کر آ ہے لیکن تم اسے کھاؤ تمہارے گئے جائز ہے۔ حضرت

ا . سل البدى، جلد ۳ ، منى ۳۹۲

ابوابوب کمتے ہیں اس روز کے بعد ہم نے بھی کھانے میں پیاز یالسن استعال نہیں کیا۔
حضرت زید بن طبت رضی اللہ عند روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ
وسلم نے جب کاشانہ ابوابوب کورونق بخشی توسب سے پہلا تحفہ میں لے کر حضور کی خدمت
میں حاضر ہوا۔ یہ ایک پیالہ تھا جس میں ٹرید تھی جو گندم کے آئے، کھی اور دودھ سے تیار کی مئی
میں نے یہ پیالہ حضور کی خدمت میں چیش کیا اور عرض کی یارسول اللہ! یہ ٹرید کا پیالہ میری
مال نے حضور کی خدمت میں بھیجا ہے۔ حضور نے فرما یا باکد کے اللہ فرینہ کا اللہ تعالی اس میں
برکت عطافر مائے۔ حضور نے اپنے اصحاب کو بلایا سب نے مل کر اسے کھایا۔

میں ابھی واپس دروازہ تک پنچاتھا کہ سعد بن عبادہ کی طرف سے ان کا ایک غلام بھراہوا ا پیالہ سرپراٹھائے ہوئے آپنچا یہ پیالہ کپڑے سے ڈھکا ہواتھا۔ میں اسے دیکھ کر دروازہ پررک کیا اور وہ کپڑا اٹھا کر دیکھا تو مجھے اس میں بھی ٹرید نظر آئی۔ جس کے اوپر گوشت والی ہڈیاں رکھی تھیں حضرت سعد کا غلام اس پیالہ کو لے کر حضور کی خدمت میں پہنچ گیا۔ حضرت زید کہتے ہیں کہ ہم بنی مالک بن نجار کے محلّہ میں تھے۔ ہردات تین چار آ دمی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کے گھر کی ڈیوڑ ھی پر کھانا اٹھائے ہوئے حاضر ہو جاتے۔ ان لوگوں نے باریاں مقرر کی ہوئی تھیں ہر آ دمی اپنی باری پر کھانا پکواکر لے آیا۔ یمال تک کہ حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سات ماہ بعدا ہے نو تقیر شدہ حجروں میں خطال ہوگئے۔

یمال بھی سعد بن عبادہ کی طرف ہے ایک بڑا پیالہ دن کے وقت اور اسعد بن زرارہ کی طرف ہے ایک بڑا پیالہ ہررات کو بھیجا جاتا۔ (1)

حضرت ام ابوب سے کسی نے پوچھا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کو کون ساکھانا زیادہ پند تھا تہیں اس کا بخوبی علم ہو گاکیونکہ حضور کانی عرصہ تمہارے ہاں قیام پذیر رہے ہیں حضرت ام ابوب نے جواب دیا کہ میں نے بھی نہیں دیکھا کہ حضور نے کوئی خاص کھانا پکانے کا عظم دیا ہواور نہ بھی میں نے یہ دیکھا کہ جو کھانا حضور کی خدمت میں پیش کیا گیاس میں حضور نے کھی کوئی عیب نکالا ہوالبتہ میرے شوہر حضرت ابوابوب نے جھے بتایا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم نے ایک رات اس بوے پیالے سے رات کا کھانا تناول فرمایا جو سعد بن عبادہ نے بھیجا تھا۔ اور جس میں شور باتھا۔ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم نے ایک رات اس بوے ہم حضور کے لئے اسی متم کا شور ہے والا سالن تیار بوری رغبت سے اسے تناول فرمایا اس لئے ہم حضور کے لئے اسی متم کا شور ہے والا سالن تیار

١ - ابن كثير، جلد ٢ ، صفحه ٢٥٨ وسبل الندى ، جلد ٣ ، صفحه ٣٩٣ - ٣٩٣

کرتے۔ ہم حضور کے لئے ہر سیہ بھی تیار کرتے ( بید کھانا جس میں گندم کے دانوں کو کوٹ کر انہیں قیمہ میں طاکر پکایا جاتا ہے) حضور اس کو بھی پند فرماتے۔ حضور جب رات کو کھانا تناول فرماتے تو کھانے کی مقدار کم ہویا زیادہ ہر حالت میں پانچ سے سولہ افراد تک اس کھانے میں شریک ہوتے۔

شوق دید کے لئے ہجرت

ر حمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم جب کہ ہے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ چلے آئے توباقی ماندہ صحابہ کے لئے وہاں فضا تاریک ہوگئی اور جینا مشکل ہوگیاوہ بھی ہجرت کر کے اپ آ قاکے قد موں میں حاضر ہونے گئے۔ اپنے ہادی و مرشد کے قد موں میں حاضر ہونے کے شوق کی یہ کیفیت تھی کہ وہ جال بلب مریض جن کے زندہ رہنے کی بظاہر کوئی امید نہ ہوتی تھی وہ بھی اپنے کیفیت تھی کہ ہماری چلر پائی اٹھا کر مدینہ کی طرف لے چلوہمیں موت بھی آئے تومنزل جاناں کی راہ میں آئے۔

حضور کے ایک صحابی جن کا نام جندع بن ضمرہ تھا۔ وہاں مکہ میں رہ گئے وہیں بیار ہو گئے انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلا یا اور کما مجھے بیاں سے نکال کر لے جاؤ۔ بچوں نے پوچھا إلیٰ آئیں ؟ " یعنی ہم اس حالت میں آپ کو کمال لے جائیں گی ڈھا آبیب کا نخو الْلَمَ کِیائیة زبان میں تو بو لئے کی سکت نہ تھی اپنے ہاتھوں سے مدینہ کی طرف اشارہ کیا۔ " سعادت مند بیٹوں نے اپنے بیار باپ کی چار پائی اٹھائی ابھی وہ نی غفار کے آلاب تک پنچے تھے جو مکہ سے صرف دس میل کی مسافت پر ہے تو طائر روح قفس عضری سے پرواز کر گیا۔ اللہ تعالی کو اپنے مجبوب کے اس جاں نارکی یہ اداایسی پند آئی کہ یہ آ بت نازل کر کے اس کے جذبہ عشق و محبت کی لاج رکھ کی ۔ جرئیل امین یہ فرمان اللی لے کر مدینہ میں حاضر ہوئے۔

مَنْ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِم مُهَاجِرًا إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدُرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ آجُرُهُ عَلَى اللهِ (٢٠٠٠)

" یعنی جو مخص اپنے گھرے لکتا ہے تاکہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کر کے جائے پھر آلے اس کو ( راستہ میں ) موت ہواں کا جراللہ تعالیٰ پر واجب ہو جاتا ہے۔ " ( ۱ )

اس طرح ایک دوسرے محابی جو قبیلہ بنو خرامہ کے ایک فرد تھے جن کانام مضروبن عیص یا

ا - انسلب الاشراف. جلد ا. صنحه ١٥

## مهاجرين كي متروكه جائيدا دير كفار مكه كاقبضه

سرور کائنات عَکَیْرَ وَعَلَیٰ اللهِ اَفْضَلُ الصَّکوٰتِ وَاَطْیَبُ النَّیْوَیْ اِتِ جب بجرت کر کے بنفس نفیس مدینہ طیبہ آگے۔ تو بچ کھی مسلمان بھی اپنے گھر بار اور مال و منال کو وہیں چھوڑ کر بجرت کر کے مدینہ طیبہ پننیخ گئے۔ صرف وہ لوگ باتی رہ گئے جنبوں نے اپنے رشتہ داروں اور قوم کے سرداروں کی انگیخت اور تشد د کے باعث اپنے دین کو ترک کر دیاتھا یا وہ جو مجبور شخص۔ بڑے براے بڑے فائدانوں کے لوگ بھی اپنا سب پچھے چھوڑ کریمال چلے آئے تھے۔ بؤ مظعون بن جمع اور بنو جحش بن راب جو بنوامیہ کے حلیف تھے۔ بن سعد بن لیث کا قبیلہ، بنو بکیر جو بنوعدی بن کعب کے حلیف تھے۔ بن سعد بن لیث کا قبیلہ، بنو بکیر جو بنوعدی بن کعب کے حلیف تھے یہ بھی اپنے شاندار مکانات اور وسیع و عریض حویلیوں کو قفل بو بنوعدی بن کعب کے حلیف تھے یہ بھی اپنے شاندار مکانات اور وسیع و عریض حویلیوں کو قفل او سفیان نے قبیل کے اس کر جم رسول کے مکل نمامکان پر سے لیا قرضہ اتارا۔ حضرت عبداللہ بن مجمش کو اس کا علم ہوا تو انہیں بہت صدمہ پنچا۔ بطور شکار تے ہو کے ارشاد فرمایا۔

اَلاَ تَرْضَى يَاعَبْدَاللهِ اَنْ يُعْطِيكَ اللهُ مِهَا دَارًا خَيْرًا مِنْهَا فِي الْجَنَّةِ قَالَ بَلى - وَقَالَ فَذَالِكَ لَكَ -

"اے عبداللہ کیا تھے یہ بات پند نہیں کہ اس مکان کے بدلے اللہ تعالیٰ تھے جنت میں اس سے بہتر مکان عطافرمائے عرض کی بیشک، حضور نے فرمایا تووہ مکان جنت میں تھے دے دیا گیا۔ "

جب مکہ فتح ہوا تواس خاندان کے ایک فرد ابواحمہ نے اپنے مکان کی واپسی کے لئے حضور کی

ا - انساب الاشراف، جلدا، صنحه ۲۲۵

خدمت میں درخواست کی۔ حضور علیہ العساؤة والسلام نے سکوت افتیار فرمایا۔ جب انظار فرمایا۔ جب انظار فرمایا۔ جب انظار فرمایا۔ جب انظار کے طول کھینچاتوابو احمہ نے اس کا تذکرہ کمی مسلمان بھائی ہے کیا۔ انہوں نے انہیں مشورہ دیا کہ اے اباحمہ! رسول اللہ مسلمی اللہ علیہ و آلہ وسلم اس بات کو تاپند کرتے ہیں کہ وہ اموال جو اللہ کی داہ میں تم سے چھین لئے گئے پھر تم ان کی طرف رجوع کرو۔ اس کے بعد کمی مماجر نے اللہ کا داہ میں تم سے چھین لئے گئے پھر تم ان کی طرف رجوع کرو۔ اس کے بعد کمی مماج نے اپنی جائیداد کی واپسی کا مطالبہ نہیں کیا۔ البتہ ابو احمہ نے ابو سفیان کو خطاب کرتے ہوئے یہ اشعار کے۔

آجُلِهُ آبَاسُفْيَانَ عَنْ آمْرِعَوَاقِبُهُ نَدَامَهُ دَارُابْنِ عَبِلَكَ الْعَلَامَةُ لَمُنْكَ الْغَلَامَةُ الْمُنْكَ الْغَلَامَةُ الْمُعَامَةَ الْمُعَامَةُ الْمُعَامَةُ الْمُعَامِةُ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمَامِينَ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِينِ الْمُعْمِينَ الْمُعْمُعُمِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمِ

"اس بات کے بارے میں ابو سفیان کو پیغام پنچاد وجس کا انجام ندامت ہے تو نے اپنے چھازا د بھائی کا مکان فروخت کر دیااور اس کی قیمت ہے اپنا قرض اواکیا ہے تو لے جااس مکان کو۔ یہ تمہاری گرون میں طلقہ کرون میں طلقہ ہوتا ہے۔ " ( ۱ )

### شهر شاه خوبال ملى الله تعالى عليه وآله وسلم

یٹرب کامحل وقوع، اس کانقشہ، اس کی آبادی کی ابتدا، اوس و خزرج یہاں، کمال سے آئے کب آئے اور کیو تکر آئے۔ یبودی قبائل یمال کس طرح پنچ اور آباد ہوئے۔ ان امور کا تفصیلی بیان آپ پہلے پڑھ مچکے ہیں۔

اب یہ عرض کرنا ہے کہ رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم کی یمال تشریف آوری ہے اس شرکو کیا عظمتیں بخشی گئیں۔ اس کی آب وہوا میں کیا تغیر رونماہوا، اس کے معاشی طالت میں کن ہر کات کا ظہور ہوا۔ محبوب رب العالمین نے اس خطہ زمین کو کن دعاؤں ہے نواز ااور ان دعاؤں کے صدقے مدینہ کو کیا شہرت دوام نصیب ہوئی۔ اللہ تعالی کے مبیب کی قیام گاہ اور آخری آرام گاہ بننے کے باعث اس کے درجات میں کیا بلندی ہوئی. سی طرح اس سرزمین کی خاک، جس کو مظر جمال و جلال اللی کے قدم ناز کو ہو سہ دینے کی سعادت

۱ - برت این شام . جلد ۲ . منی ۲۱۷ - ۲۱۷

Vlarfat.com

میسر آئی عشاق بامغاکی آگھوں کا سرمہ بنی گلتان مدینہ سے گزر کر جانے والا باد نیم کا ہر جعو نکا، کس طرح مردہ دلوں کو حیات نو، پرمسردہ روحوں کو آزگی اور نشاط بانٹا چلا گیا۔
علاء کر ام نے مدینہ طیبہ کی عظمت و شان کی تفصیلات بیان کرنے کے لئے مسوط کتابیں تصنیف کی ہیں جن میں ان گلی کوچوں، بازاروں اور تجارتی منڈیوں، جمال سے سرکار دو عالم گزرا کرتے تھے وہ باغات اور نخلتان، جمال حضور تشریف لے جایا کرتے تھے، وہ کوئیں اور چشے، جن سے نئی مرم پانی نوش فرمایا کرتے تھے۔ وہ محلے اور بستیاں جمال حضور، اپنے جاں نگروں کی دلجوئی اور عزت افزائی کے لئے قدم رنجہ فرمایا کرتے تھے، وہ وادیاں اور آئی گزر کا سرحہ کا کر رہوا کر آتھا۔ ایک ایک چیز کاذکر بڑے مجب آگیں انداز میں کیا گلیں جمال سے حضور کا گزر ہوا کر آتھا۔ ایک ایک چیز کاذکر بڑے مجب آگیں انداز میں کیا گلیں جائیں۔ لیکن اس مقدس شہری تفصیلات بیان کی جائیں۔ لیکن اس تقدار کو مذافر رکھتے تا گیں اور کے ذکر پر اکتفار آنہوں۔
آلیف کے موضوع کے کچھا نے نقاضے ہیں جن کی پابندی ضروری ہے۔ اختصار کو مذافر رکھتے ہوئے چندا ہم امور کے ذکر پر اکتفار آنہوں۔

#### مدینه منوره کےاساء

نجی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کے یہاں تشریف لانے ہیلے اس بستی کی آب وہوا صحت کے لحاظ ہے بڑی معزیقی۔ بخار اور دیگر متعدی بہلایاں وہاکی صورت میں یہاں پھوئی رہتی تھیں۔ پانی خوش ذائقہ نہ تھا۔ ان امور کی وجہ ہے اس بستی کویٹر ب کے نام ہے، (جس میں شدت اور فساد کامفہوم پایا جاتا ہے) یاد کیا جاتا تھا۔ رحمت کائنات نے یہاں قدم رنج فرمایا تواس بستی کے مقدر کاستارہ چیک افعا۔ یہ بستی یٹر ب کے بجائے مدینة الرسول کے معزز نام ہے موسوم ہوئی صرف نام بی تبدیل نہیں ہوا بلکہ اس کی آب وہوا میں بھی وشکوار تغیرر و پذیر ہوگیا چنانچہ نمی کریم نے اس شمر کویٹر ب کے پرانے نام سے یاد کرنے ہے منع فرمادیا۔ پذیر ہوگیا چنانچہ نمی کریم نے اس شمر کویٹر ب کے پرانے نام سے یاد کرنے ہے منع فرمادیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ منما ہے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا لاک تک محد ہے آپ وہوا گا گا تہ تا کہ اس شمر کویٹر ب نہ کما کرو، کونکہ یہ فرمایا لاک تک محد ہے ۔ "

حضرت براء بن عازب رضى الله عنه فرماتے ہیں۔

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَتَى الْمَرْثَيَّ مِيَثْرِبَ فَلْيَسَتَغْفِي اللهَ هِيَ طَابَهُ هِيَ طَابَهُ هِي طَابَهُ هِي طَابَهُ -

(دَوَاهُ الْمَامِ آخَيْن)

"جوفخص مينه كويرب كے اے چاہئے كه وہ الجى اس غلطى پرالله تعالى عمد معفرت طلب كرے - يه توطابه بي توطابه بي توطابه بي توطابه بي توطابه بي توطابه كامعنى باكيزه) (١)

علاء محققین نے اس کے پچانوے نام بتائے ہیں۔ ان میں سے چند نام جو نسبتازیادہ مشہور ہیں، لکھے جاتے ہیں۔

> ٱلْحِيْنِةُ ، حَرَمُ رَسُوْلِ اللهِ ، قُبَّةُ الْإِسْلَامِ ، اَلشَّافِيَّ ، طَابَهُ طَيْبَ \* ، طَلِيبَ \* ، اَلْعَاصِمَهُ ، اَلْغَزَاءْ ، اَلْمُبَازَكَ ، اَلْمُحِبَّ ، اَلْمُحَبَّبَ \* ، اَلْمَحْبُوْبَ \* ، اَلْمَدِيْنَةَ - (٢)

### بے پایاں محبت

سرور کائنات فخرموجودات صلی الله تعالی علیه و آله وسلم کواس شهرے بے پایاں محبت تھی جب سفرے واپس تشریف لاتے اور مدینہ کے مکانات کی دیواریں د کھلکی دیتیں تو حضور اپنی سواری کو تیز کر دیتے اور یوں دعاماتکتے ہوئے اس میں داخل ہوتے۔

اَللَّهُمَّ الْجَعَلْ لَنَا بِهَا قَرَارًا وَّ رِنْ قَاحَسَنَا ( دَوَاهُ الشَّيْخَانِ) "اے الله! اس شرکو ہمارے لئے قرار گاہ بنادے اور ہمیں خوبصورت رزق عطافرہا۔"

حضرت ام المؤمنين عائشہ صديقة رضى الله عنها ہے مروى ہے آپ فرماتی ہیں۔ کہ حضور کی ہیاں تشریف آوری ہے پہلے یہ شہر مختلف وبائی بیاریوں کی آ ماجگاہ تھا۔ اس کا پانی بد مزہ اور بد ہو دار تھاجس ہے صحابہ کرام مختلف بیلریوں میں جتابہ و گئے۔ آپ کہتی ہیں کہ حضرت ابو بحر، عامر بن فہبہ واور بلال ایک بی مکان میں تھے، توانمیں بخلر آنے لگا۔ میں نے رسول اللہ صلی الله تعالی علیہ و آلہ وسلم ہے ان کی عیادت کرنے کے لئے اجازت طلب کی۔ حضور نے اجازت فرائی میں ان کی عیادت کے لئے ان کے پاس منی۔ (یہ واقعہ پردہ کا تھم نازل ہونے ہے ہیلے فرمائی میں نے دیکھا کہ وہ شدید صم کے بخلر میں جتلا ہیں پہلے میں حضرت ابو بحر کے پاس کا ہے۔ ) میں نے دیکھا کہ وہ شدید صم کے بخلر میں جتلا ہیں پہلے میں حضرت ابو بحر کے پاس

۱ ـ سل الهدي، جلد ۳ ، صفحه ۲۲

۲ ـ سل الهدئ، جلد ۳، صفحه ۴۱۳ تا۲۳۳

می۔ میں نے پوچھالباجان! آپ کا کیا حال ہے؟ آپ نے فرمایا۔ کُلافی میں میں میں میں میں میں میں میں ایک ایک است کا آپ نے کرمایا۔

کُلُنُّ اَمْرِيُّ مُصْبِحُ فِيُ اَهْلِهِ ﴿ وَالْمَوْتُ اَدُنِی مِنْ شِرَاكِ نَقْلِهِ "ہر آ دمی اپنال خانہ کے پاس صبح کر آے اور اس کی جوتی کے تمہ

ے زیادہ موت اس کے قریب ہے۔"

یہ سن کر میں نے کما کہ والد ماجد پر غشی کی حالت طلای ہوگئی۔ پھر میں عامر بن قہیرہ کے قریب کئی میں نے پوچھا۔ عامر کیا حال ہے ؟ انہوں نے کما۔

لَقَنَّا وَجَدُّتُ الْمُؤْتَ قَبْلَ ذَوْقِ إِنَّ الْجُبَانَ حَتَفُهُ مِنْ فَوْقِهِ كُلُّ امْرِي مُجَاهِدُ بِطَوْقِهِ كَالتَّوْرِ يَخْمِي جِلْدَهُ بِرَوْقِهِ

" میں نے موت چکھنے سے پہلے ہی موت کو پالیا۔ بُزول کی موت اس کے اوپر سے آتی ہے۔

ہر آ دمی اپنی طاقت کے مطابق کوشش کر آ ہے اور بیل اپنے سینگ ہے اپنے جلد کی حفاظت کر آ ہے۔ "

میں نے کما، عامر بھی ہے ہوشی میں بول رہے ہیں۔

آپ کہتی ہیں حضرت بلال کا بخار جب اتر آنووہ مکان کے صحن میں آکر لیٹ جاتے پھر بلند آواز سے بیہ شعر پڑھتے۔

ٱلاَلْيَتَ شَغَرِی مَلْ إِبْيَنَ لَيْلَةً بِوَادٍ وَحَوْلِي اِذْخِرُو جَلِيْلُ وَجَلِيْلُ وَهَلَيْلُ وَهَلَيْلُ وَهَلَيْلُ وَهَلَيْلُ وَهَلَيْلُ وَهَلَيْلُ وَهَامِيَاكُا فَجِنَّةٍ مَلْ يَنْبُؤُنُ فِي ثَنَامَةٌ وَكُلْفَيْلُ

"اے کاش مجھی وہ وقت بھی آئے کہ میں وادی میں رات بسر کروں گااور میں بران گردا: خران جلیل کر خرشین دارگھائیں میں عمر

میرے ار دگر داذ خراور جلیل کے خوشبودار گھاس ہوں گے۔ کا تھوں ان میں جبر مرب جیشر ساز میں میں امران کے ۔

کیا کہمی ایساہو گاکہ میں مجند کے چشمے پروار دہوں گاکیامیں الی جگد اتروں گاجمال شامد اور طفیل کی بہاڑیاں نظر آرہی ہوں گی۔ "

اُم المؤمنین کہتی ہیں کہ میں نے سارا ماجرا بار گاہ رسالت میں عرض کیا حضور نے دعا ماگی۔

ٱللهُوَّحَيِّبُ إِلَيْنَا الْمَدِيْنَةُ كَمَاحَبَّبُتَ إِلَيْنَا مَكَٰهَ اَوْ آشَدَّ وَصَحِمْهُ اَوْبَارِكَ لَنَا فِى صَاعِهَا وَمُدِّهَا ثُوَّا انْقُلُ وَبَاءَهَا إلى مَهْ يُعَدِّ وَهِيَ الْجُحُفَةُ .

"اے اللہ! مدینہ کو ہملاے گئے اس طرح محبوب بنا دے جس طرح تو نے کمہ کو ہملاے گئے محبوب بنایا تھابلکہ اس سے بھی زیادہ اور اس کی آب ہوا کو صحت بخش بنا دے اور ہمیں اس کے بیانوں اور وزنوں میں برکت عطا فرما۔ اور اس کی وبا کو جمغہ کی طرف خطل کر دے۔ " صعبحیین ) (۱)

للم بخلى- ترفى اور نسائى نے حضرت ابن عمر رضى الله عنما سے بير وابت نقلى ہے-قَالَ دَسُولُ اللهِ حِسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَائِتُ اِمْواَءَ قَا سَوْدَاءَ ثَائِرُةَ قَالدَّانِ خَرَجَتْ مِنَ الْمَدِيْنَةِ حَتَّى نَزَلَتُ مَعِيْهَةً فَا وَلَهُ مَا اِنَ وَبَآءَ الْمَدِيْنَةِ نُعِلَ إِلَى مَعِيْهَةً -

"رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم في فرها يابس في ايك سياه رجمت والى عورت كو ديكها جس كه بال بمحرب ہوئے ہيں وہ مدينہ سے نكل كرمعيه ميں جاكر اترى ۔ پر فرها يابس في اس خواب كى بيد آويل كى ہے كه مدينه كى وباء جمله ميں خطل كر دى حق ۔ "

الم بخدى اور الم مسلم نے حضرت انس سے بدروایت نقل كى ہے۔ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَالَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَالَمِهِ الْمُنِيْةَةِ

"اے اللہ! جو ہر کت تونے مکہ کو دی اس ہے دمخی ہر کت مدینہ کو عطا فرما۔" حضرت عبداللہ بن زیدر صنی اللہ عنہ ہے مروی ہے۔

اِتَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اِبْرَاهِيْمَ حَمَّ مَكَمَّةً وَانِّى حَرَمْتُ الْمَدِيْنَةَ وَدَعَوْتُ لَهَا فِي مُرِّمَا وَصَلوهَا مِثْلَ مَادَعَا اِبْرَهِيْمُ لِمَكَمَّةً .

"ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم بنایا۔ میں مدینے کو حرم بنا آ ہوں اور اس کے پیانوں اور وزنوں کے لئے برکت کی دعا کر تا ہوں جس طرح معنزت ابراہیم نے مکہ کے لئے دعافر ملکی۔ "

عَنْ عَلِيَ أَبْنِ آبِي طَالِبٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ إِنَّ رَسُولَ للهِ صَلَى اللهُ عَنْهُ إِنَّ رَسُولَ للهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَنْهُ عَانِد وَسَلَمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَانِد وَسَلَمَ عَالِيهُ لَكَ

دَعَالِاَهُلِ مَكُلَةً بِالْبُرُكَةِ وَانَا عُمَتَكُ عَبُدُكَ وَرَسُولُكَ وَرَسُولُكَ وَرَسُولُكَ وَ اَنَا اَدُعُوالِاَهُلِ الْمَدِينَةِ اَنْ تُبَارِكَ لَهُمْ فِي صَاعِهِمْ وَ مُدِهِمْ مِثْلَ مَا بَأْرَكْتَ لِاَهْلِ مَكَّةَ وَاجْعَلُ مَعَ الْبَرَّكَةِ. بَرُكَتَيْنِ - رَدَوَاهُ الرِّرْمِذِي قُ وَصَحَتَى )

"ا الله! تیر بند اور تیر ظیل ابراہیم نے اہل کمہ کے لئے برکت کی دعاکی تھی اور میں تیرا بندہ اور تیرار سول محمر اہل مدینہ کے لئے دعاکر تاہوں کہ توان کے پیانوں اور وزنوں میں برکت عطافرہا۔ جس قدر برکت تونے اہل کمہ کو عطافر ہائی اور اس برکت کے ساتھ دو مزید برکتوں کا اضافہ فرہا۔ " (1)

امام مسلم اپنی صحیح میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں۔ الل مدینہ کابیہ معمول تھا کہ جب ان کے باغوں میں پسلاکھل پکا تواسے لے کرنبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم اس کھل کولے کرائی مبارک آنکھوں پر رکھتے اور یوں دعاکرتے۔

> اللهُ وَبَارِكَ لِنَا فِي ثَنَمَ نَا وَبَارِكَ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا وَبَارِكَ لَنَا فِي صَاعِنَا وَبَارِكَ لَنَا فِي مُتِنَا، اللهُ وَانَ إِبْرَهِ فَهَ عَبُدُكَ وَخِينُكَ وَبَيْتُكَ وَانَّهُ وَعَاكَ لِمَكَّةً وَمِثْلَهُ مَعَهُ اَدْعُوْكَ لِلْمَدِينِينَةِ بِمِثْلِ مَا دَعَاكَ لِمَكَّةً وَمِثْلَهُ مَعَهُ عَالَ ثُوْرَكَ لِلْمَدِينَةِ بِمِثْلِ مَا دَعَاكَ لِمَكَّةً وَمِثْلَهُ مَعَهُ عَالَ ثُورَينَ عُولَ الشَّمَرِينَةِ وَمِثْلُهُ مَعَهُ عَالَ ثُورَينَ عُولَ اصْغَرَ وَلِيْدٍ وَيُعْظِيرُ ذَلِكَ الشَّمَى

(دَوَاهُ مُسْلِقٌ وَالبِرْوِنِي قُ وَالطِّلْرُ إِنَّ

"ا الله! ہمارے پھلوں ہی ہمی پرکت و کور ہمارے مدینہ ہی ہی برکت دے اور ہمارے مدینہ ہی ہی برکت دے اور ہمارے کہ ہی برکت دے اے الله! بینک ابراہیم تیما بندہ، تیما طلیل اور تیمانی تعار اور اس نے کمہ کے لئے دعاکی تعی اور میں مدینہ کے لئے تیمی بارگاہ میں التجاکر آ ہوں جس طرح ابراہیم نے کمہ کے لئے دعاکی تعی اور اس کی ماتھ اور۔ "

ا - سل الهدى، جلد ٣، صفحه ٣٣١

#### حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں پھر حضور سب سے چھوٹے بچے کو بلاتے اور وہ پھل اس بچے کو عطافرہاتے۔

### دَ جَال اور طاعون ہے اس شہر کی حفاظت

عَنْ آبِيْ هُرَنْرَةً رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اَنْقَابِ الْمَدِيْنَةِ مَلَا لِحَةً يَعُرُسُونَهَا لَا يَدُخُلُهَا الطّاعُونُ وَلَا الدَّجَالُ -رَدُوا هُ الشَّيْخَانِ)

" رسول الله صلی الله تعالی علیه و آله وسلم نے فرمایا مدینه میں داخل ہونے والے راستوں پر الله تعالی نے فرشتے مقرر کر دیئے ہیں جوان کی جمسانی کرتے ہیں نہ اس میں طاعون داخل ہوگی اور نہ دُ جَال ۔ "

### مدينه مين اقامت كي فضيلت

رحت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے لوگوں کو مدینہ طیبہ میں سکونت پذیر ہونے کی رغبت دلائی حضور نے اپنے متعد و ارشادات میں فرما یا کہ بمن فتح ہو گا۔ عراق فتح ہو گا دیگر ممالک فتح ہوں کے لوگ بکٹرت ان مفتوحہ علاقوں میں جاکر آباد ہوں سے لیکن در حقیقت ان کا مدینہ میں قیام ان کے لئے بهتر ہوگا۔

سرور عالم صلى الله عليه و آله وسلم كى ايك صحابيه صُمَيْتَ اللَّيْدِيَّ كَمَّى بِينَ-كه مِين فيرسول الله صلى الله عليه و آله وسلم كويه فرماتے موعظا۔ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُهُ أَنْ لَا يَهُوْتَ إِلَّا بِالْمَدِيْنَةَ فَلْيَمُتْ بِهَا فَإِنَّ مَنْ يَعْمُتْ يُشْفَعُ أَذْ يُشْهَدُ لَهُ

"جس کے لئے ممکن ہو کہ وہ مدینہ کے سوائسی جگہ نہ مرے تواسے ایساکر نا چاہئے کہ کیونکہ جو محض مدینہ میں وفات پائے گااس کی شفاعت کی جائے گی اور اس کے ایمان کی موانی دی جائے گی۔ " (۱)

حضرت ابن عمرر ضي الله عنما سے مروى ہے۔

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ مَنِ اسْتَطَاعُ أَنْ يَمُونَ بِالْمِدِيْنَةِ فَلْيَمُتِ بِهَا فَإِنِّى ٱشْفَعُ لِمَنْ يَمُونَ مِهَا -

"جَن فَحْصَ كَ لِنَّے مُمكن ہوكہ وہ مدینہ میں مرے تواتے مدینہ میں مرنا چاہئے كيونكہ جو فخص مدینہ میں وفات پائے گا میں اس كی شفاعت كروں گا۔"

حضرت فلروق اعظم رضى الله عندا كثربيه دعاما نكاكرتے تھے۔

ٱللَّهُمَّدَارْنُرُ قُبِيْ قِتَالَّا فِي سَبِيْلِكَ وَاجْعَلْ مَوْتِيْ فِي بَلَٰدِ رَسُوْلِكَ - (رَوَاهُ الْبُخَارِي)

" یاللہ! مجھ کو اپنے راستہ میں شمادت عطا فرما اور میری موت اپنے رسول کے شمر میں کر۔ "

# اہل مدینہ کواذیت پہنچانے والوں کے لئے بد دعا

حضرت سائب بن خلاد سے مروی ہے۔

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَخَافَ اَهْلَى اللهِ وَ الْمَدِيْنَةِ ظُلْمًا اَخَافَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ وَعَلَيْهِ لَغَنَةُ اللهِ وَ الْمَكَوْنَةَ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْ يُومَ الْهِيمَةِ مَرْفًا وَلَا عَدُلًا وَ رَدُواهُ الْإِمَامُ اَخْدُنُ )

"جس نے اہل مدینہ کو ازراہ ظلم خوفزدہ کیا اللہ تعالیٰ اس کو خوفزدہ کرے گا، اس پر اللہ کی فرشتوں اور سب لوگوں کی پھٹکار ہوگ۔ اللہ تعالیٰ اس مخص سے قیامت کے دن نہ عذاب پھیرے گااور نہ کوئی معاوضہ قبول کرے گا۔ "

مُعَقَلُ بن بيار روايت كرتے ہيں۔

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمَدِيْنَةُ مُهَاجِرِى وَفِيْهَا مَضْجَعِي وَمِنْهَا مَبْعَرَى - حَقِيْقٌ عَلى اُمَّرَى حِفْظ جِيْرَا فِي مَا اِجْتَنِبُوا الْكَبَائِرُ وَمَنْ حَفِظَ هُوْكُنْتُ لَا نُهْمِيلًا

وَشَفِيْعًا يَوُمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ لَمُ يَحْفَظُهُ وُسُقِى مِنْ طِيْنَةِ الْخَبَالِ -

" حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا مینہ میری ہجرت گاہ
ہے اس میں میرا حزار ہو گاہییں ہے میں قیامت کے روزا ٹھوں گا۔ میری
امت پر لازم ہے کہ وہ میرے پڑوسیوں کی حفاظت کریں جب تک وہ
کیرہ گناہوں کے مرتکب نہ ہوں۔ جو فخص ان کی حفاظت کرے گا
تیامت کے دن میں اس کا گواہ اور شفیح ہوں گااور جوان کی حفاظت نہیں
کرے گا اس کو دوز خیوں کی پیپ اور خون پلایا جائے گا۔ " (۱)
تاضی عیاض رحمتہ اللہ علیہ نے آئی کتاب " ترتیب المدارک " میں بیان کیا ہے۔
کہ محرین مسلمہ نے کہا۔

سَيِمِعْتُ مَالِكًا يَقُوْلُ دَخَلْتُ عَلَى الْمَهَدِئ فَقَالَ اَوْمِينَى "امام مالک نے کما کہ میں خلیفہ ممدی کی طاقات کے لئے کیاس نے کما مجھے کچھ تھیوت فرمایتے میں نے کما۔ "

فَقَالَ أَوْصِيْكَ بِتَقُوى اللهِ وَحْدَة وَالْعَطْفِ عَلَى آهْلِ بَلْهِ

رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجِيْرَانِهِ فَإِنَّهُ بَلَغَنَا آتَ

رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَدِيْنَةُ مُهَاجِرِي

وَمِنْهَا مَبُعَثِي وَبِهَا قَبْرِي وَاهْلُهَا جِيْرَافِ وَحَقِيْقٌ عَلى

اُمِّيْنَ حِفْظُ جِيْرَافِي فَمَنْ حَفِظَهُمْ فِي كُنْتُ لَهُ شَوِيعًا أَوْ

سَقَا وُ اللهُ مِنْ طِلْنَة الْخَبَالِ .

سَقَا وُ اللهُ مِنْ طِلْنَة الْخَبَالِ .

سَقَا وُ اللهُ مِنْ طِلْنَة الْخَبَالِ .

"میں نے مہدی کو کہا۔ میں تجھے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنے کی وصبت
کر تاہوں اور اس بات کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے شمر کے
باشندوں، حضور کے پڑو سیوں کے ساتھ لطف و عنایت سے چیش آؤ
کیونکہ ہمیں یہ روایت پنجی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے
فرمایا مینہ میری ہجرت گاہ ہے تیامت کے روزیمیں سے میں اٹھایا جاؤں

۱ - بل البدى، جلد ۳. صفحه ۳۳۹

گا- یمان بی میری قبرہوگی- اس کے باشدے میرے پڑوی ہیں اور میری امت پرلازم ہے کہ وہ میرے پڑوسیوں کی حفاظت کرے جو میری وجہ سے ان کی حفاظت کرے گامیں قیامت کے روز اس کا شفیع اور کواہ ہوں گااور جو میرے پڑوسیوں کے بارے میں میری وصیت کی حفاظت میں گاور جو میرے پڑوسیوں کے بارے میں میری وصیت کی حفاظت میں کرے گا۔ اللہ تعالی اے دوز خیوں کانچوڑ پلائے گا۔ "

مصعب روایت کرتے ہیں۔

کہ جب خلیفہ مہدی مدینہ طیبہ آیاتو حضرت امام مالک اور دوسرے اشراف نے کئی میل باہر جاکر اس کا استقبال کیا خلیفہ نے جب امام مالک کو دیکھا تو وہ لوگوں سے ہٹ کر امام مالک کی طرف متوجہ ہوااور آپ کو گلے لگا یا ورسلام عرض کیا ور پچھ دیر آپ کے ساتھ چلنار ہا مام مالک اس کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا۔

يَا آمِيْمَالْمُوْمِنِيْنَ إِنْكَ تَدُخُلُ الْأَنَ الْمَوِيْنَةَ فَتَمُرُ بِقَوْمٍ عَنْ يَمِيْنِكَ وَيَسَادِكَ وَهُوَ اوْلَادُ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَادِ فَسَلِمُ عَلَيْهِمُ فَإِنَّ مَا عَلَى وَجْدِ الْاَرْضِ قَوْمُ خَيْرُ قِنَ اهْلِ الْمَدِيْنَةِ وَلَاخَيْرُقِنَ الْمَكِي يُنَة قَالَ مِنْ أَيْنَ قُلْتَ ذَاكَ يَالْبَاعَبْدِ اللهِ وَقَالَ لِاَتَّهُ لَا يُعْمَى فَيْرُنَيِ الْيَوْمُ عَلَى وَجْدِ الْاَرْضِ غَيْرَ قَبْرِ مُحَمَّدٍ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمُ وَمَنَ كَانَ قَبْرُ عَلَى غَيْرِهِمْ وَفَعَلَ الله عَنْدِ وَسَلَمَ عِنْدَهُمْ فَيَنْبَغِي آنَ يُعْمَى فَفْلُهُمْ على غَيْرِهِمْ وَفَعَلَ الله هَلِي مَا أَمْمَوهُ بِهِ مَا عَيْدِهِمْ وَفَعَلَ اللهُ هَلِي مَا أَمْرَةً بِهِ مَ

"اے امیرالمومنین! اب آپ مین طیب میں داخل ہونے والے ہیں آپ کرریں گے اور آپ کے دائیں بائیں وہ لوگ ہوں گے جو مہاجرین اور انسار کی اولاد ہیں پس آپ ان سب کوسلام عرض کریں کیونکہ روئے ذہن پر الل مدینہ ہے بہتر کوئی اور شہر نہیں۔ مہدی نے کہا ہے اباعبداللہ! آپ کے اس قول کی دلیل کیا ہے آپ نے فرما یا کہ روئے ذہن پر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی مزار پر انوار کے فرما نہیں ہی تجر معلوم نہیں ہے وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کے علاوہ کسی نی کی قبر معلوم نہیں ہے وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کے در میان محمد عربی کا مزار شریف ہے تو جمیں چاہئے کہ ہم ان کی فضیات در میان محمد عربی کا مزار شریف ہے تو جمیں چاہئے کہ ہم ان کی فضیات

#### شان کااقرار کریں۔ " چنانچہ خلیفہ ممدی نے آپ کے تھم کی تعمیل کی۔ (۱)

### مدينه طيبه كي فضيلت

ابوالولید الباجی، قاضی عیاض اور دیگر علاء نے اس بات پر اجماع نقل کیا ہے کہ قبر مبارک جو جداطہر کواپنے آغوش میں لئے ہوئے ہو وہ کعبہ ہے بھی افضل ہے۔

دُفَالَ آبُو الْوَلِیْدَ الْبَاجِیْ وَالْقَاضِیْ عِیَاضَ وَغَیْرُهُمُّ الْلِاجْمَّاءَ

عَلَی تَفْضِیْلِ مَاضَعَ الْاَعْضَاءَ الشَّی یْفَةَ حَتَّیٰ عَلَی الْکَعْبَة ،

"ابو الولید الباجی، قاضی عیاض اور دیگر علاء نے اس بات پر اجماع مقل کیا ہے کہ قبر مبارک جو جمد اطہر کواپنے آغوش میں لئے ہوئے ہوئے ہو کے دو کھیے ۔ "
وہ کعیہ ہے افضل ہے۔ "

ابو محمد عبدالله بن ابى عمر البشكرى نے اس كى توثيقى كى ہودا نے تصيده ميں لكھتے ہيں۔ جَوْرَمَ الْجَعِيْعُ بِأَنَّ خَيْرَ الْاَرْضِ مَا قَدْ مَا طَا ذَاتَ الْمُصْطَفَّ وَحَوَاهَا "سب علماء نے اس بات كى تعدیق كى ہے كہ زمین كاوہ حصہ سب سے افضل ہے جوزات پاك مصطفی علیہ التحیۃ والٹرا كا حاطہ كے ہوئے۔" وَنَعَنَمُ لَقَدُ صَدَ تُوْا بِسَاكِمَ هَا عَلَتْ كَالنَّفْسِ حِيْنَ ذَكَتُ ذَكَامَا وَاهَا

وسی معلق میں وہوں ہے۔ اور ان لوگوں نے بچ کما ہے اپنے سکونت کرنے والے ہے ہیں اس قطعہ زمین کا درجہ بلند ہوا ہے جس طرح نفس جب یا کیزو ہوتا ہے۔ "

علامه الصالحي الشامي لكھتے ہيں-

مَنْ نَقَلَ الْقَافِيْ مَنْ تَاجُ الدِيْنِ النَّبْكِيُ عَنِ ابْنِ عَقِيْلِ لَحُنْبَلِيْ اَنَهَا اَفْضَلُ مِنَ الْعَرْشِ وَجَزَمَ بِذَلِكَ اَبُوْعَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ ابْنُ رَبْرِيْنِ الْمُعَيْمِي الشَّافِعِي اَحَدُ السَّادَةِ الْعُلَمَاءِ الْاَوْلِيَاءِ وَعَالَ فِي قَصِيْدَتِهِ

ا بر سل الهدى، جلد ٣. منحد ٢٣٨

" بلکہ آج الدین السبی نے ابن عقبل الحنبلی سے نقل کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بید جگہ عرش سے بھی افضل ہے۔ ابو عبد اللہ محمد بن رزین البحیری الشافعی نے اس کی آئیدو توثیق کی ہے۔ بید ابو عبد اللہ زمرہ علاء اور اولیاء کے سرداروں میں سے تھے۔

وَلَاشَكَ أَنَّ الْقَبْرَاشَوْفُ مَوْمِنِع مِنَ الْأَمْضِ وَالتَبْعِ التَمُوتِ عُلَرَةُ وَلَا الْتَبْعِ التَمُوتِ عُلَرَةً وَالْتَبْعِ التَمْوِيُ عُلَمَ الْمُعْلِقَةِ وَالْتُمْوَالْمُ عَلَيْكُ فِي الْمُعْلِقَةِ مَقَالِي خِلَافٌ عِنْدَاهُ لِلْمُعْلِقَةِ

"اس میں کوئی شک نمیں کہ قبر مبارک کی جگہ ساری زمین اور سات آسانوں سے اشرف ہے بلکہ مالک الملک کے عرش سے بھی یہ جگہ افضل ہے اور جو میں نے کہا ہے آئمیں اہل حقیقت کا کوئی اختلاف نمیں "

بعض صحابہ کرام جب جج کیلئے مکہ مکر مہ جاتے تھے تو پہلے مدینہ طیبہ میں حاضری دیتے تھے۔ پھر وہاں سے احرام باندھ کر جہاں سے رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے احرام باندھافریضہ حج کی ادائیگی کیلئے روانہ ہوتے تھے۔

> وَعَنِ الْعَبْدِى مِنَ الْمَالِكِيَةِ أَنَّ الْمَثْنَى لِزِيَادَةٍ قَبْرِالنَّبِيَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ افْضَلُ مِنَ الْكَعْبَةِ وَسَيَأْتِيْ أَنَّ مَنْ ثَذَدَ زِيَادَةً قَبْرِالنَّبِيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَزِمَهُ الْوَفَاءُ قَوْلاً وَاحِدًا .

"علاء مالكيه كايك عالم العبدى فرماتے بيں نبى اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم كے حزار پر انواركى زيارت كيلئے پيدل چل كر جانا افضل ہے كعبه كى زيارت كيلئے پيدل چل كر جانا افضل ہے كعبه كى زيارت كيلئے پيدل چل كر جانے ہے۔ جو محض نذر مانتا ہے كہ بيں نبى رحمت كے مرقد مميدكى زيارت كروں گا۔

ہوس میرون ماہ جہیں ہی وہ سے سے ربد جدی رہے اور اس پراس نذر کوپورا کر ناواجب ہو جاتا ہے۔ اور اس مسئلہ پر سارے علاء متغق ہیں، کوئی دوسراقول نہیں۔ " (1)

ا - سل المدى، جلد ٣، صفحه ٣٦٣

## س ہجری کا تعین

واقعہ بجرت کے بعدر حمت عالمیان صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کی حیات طیبہ کے حالات اور روپذیر ہونے والے واقعات کے بیان کیلئے ضروری ہے کہ انہیں ان سالوں کی ترتیب سے بیان کیا جائے جن میں وہ وقوع پذیر ہوئے آکہ ان کے تسلسل میں جو ربط و صبط ہے اس پر بھی نظررہے۔ اور ان کو ذھن نشین کر نابھی آسان ہو جائے۔

اسلام سے پہلے مختلف اقوام نے اپنے تاریخی واقعات اور کاروباری امور وغیرہ کے سرانجام دینے کیلئے مختلف قتم کے کیلنڈر مقرر کرر کھے تھے۔ الل ایران، ہرباد شاہ کی تخت نشینی کی تاریخ سے اپنی نئی جنری کا آغاز کیا کرتے تھے، رومیوں نے سکندر مقدونی کی تخت نشینی کے سال سے اپنا کیلنڈر بنایا ہوا تھا۔ حضرت اساعیل علیہ السلام کی اولاد اپنے سنین کا شار حضرت اساعیل علیہ السلام کی اولاد اپنے سنین کا شار حضرت مخلیل اللہ علیہ السلام کو آتش کدہ نمرود میں پھیتھے جانے کے واقعہ سے کرتی تھی۔ پھر تعبیر کعب کے سال سے اپنی جنری کا آغاز کرتے تھے بعداز ال کعب بن لوی کی وفات سے اپنے سالوں کا شار کرنے گئے۔ پھر جب ابر ہہ نے کعبہ مقد سہ کو گرانے کا عزم کیا تو کلنہ تعالی نے ابائیل کے ذریعہ ان پرسک باری کرکے انہیں تس نمس کر دیا۔ اس وقت سے اہل عرب نے اس واقعہ سے اپنے سالوں کا شار کرنا شروع کیا۔

مسلمانوں نے ابتداء میں کوئی مخصوص نظام افتیار نہیں کیاتھا۔ یہاں تک کہ حضرت فاروق اعظم مرضی اللہ عنہ مند خلافت پر مسمکن ہوئے۔ ہجرت کا سولہواں آستر حواں سال تھا کہ امیر المؤمنین عمری خدمت میں ایک رسید پیش کی جس میں لکھاتھا۔ کہ فلاں فخص ماہ شعبان میں فلاں فخص کو اس کے ذمہ واجب الاوار قم واپس کرے گا۔ حضرت عمر نے اس رسید کو پڑھا اور دریافت کیا کہ کون ساشعبان اس سال میں آنے والا شعبان یا گزشتہ سال کا شعبان یا اس مال میں آنے والا شعبان یا گزشتہ سال کا شعبان یا گرہا ہوئے کہ اس متحق آئے کا وہار میں اور لیمن وین میں طرح طرح کی پریشانیوں کا شکار ہوتے رہیں گے ۔ اس متحق کر ناچاہے جس کے مطابق لیمن وین و غیرہ کے سلسلہ میں حتمی آریخوں کا تعین کیا جا سے ۔ اس کے کہرے میں اپنا مشورہ دو۔ ایک صاحب نے مشورہ دیا کہ ہم اہل فلاس کے کیلنڈر کو اپنے کہرے میں بافذ کر دیں۔ حضرت فلروق اعظم کو یہ رائے پہندنہ آئی ۔ کی دوسرے صاحب نے مشورہ دیا کہ ہم اہل فلاس کے کیلنڈر کو اپنے میں بافذ کر دیں۔ حضرت فلروق اعظم کو یہ رائے پہندنہ آئی۔ سے دوسرے صاحب نے مشورہ دیا کہ ہم اہل فلاس کے کیلنڈر کو اپنے ملک میں بافذ کر دیں۔ حضرت فلروق اعظم کو یہ رائے پہندنہ آئی۔ سے دوسرے صاحب نے

رومیوں کے کیلنڈر کواپنانے کی تجویز پیش کی آپ نے اس تجویز کوبھی مسترد کر دیا۔ کسی صاحب نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بوم ولادت کو اپنی تاریخ کے آغاز کیلئے اختیار کرنے کا مشورہ دیا۔ مشورہ دیا۔ کسی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعثت کے سال کو اور کسی نے حضور کے سال وفات کو، کسی صاحب نے واقعہ ہجرت سے، اسلامی سن کی ابتدا مقرر کرنے کامشورہ دیا۔ امیرالمؤمنین فلروق اعظم رضی اللّدعنہ کو واقعہ ہجرت سے اسلامی سن کی ابتدا کرنے کی تجویز پند آئی۔ کیونکہ واقعہ ہجرت سے اسلامی سن کی ابتدا کرنے کی تجویز پند آئی۔ کیونکہ واقعہ ہجرت سے ہی سرکار دوعالم صلی اللّد تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت و شوکت اور دین اسلام کی ترقی و سربلندی کے عہد کا آغاز ہوا تمام حاضرین نے اتفاق رائے سے اس تجویز کو منظور کر لیا۔

تَالَ الْبُخَادِي فِي صَعِيْمِ : التَّادِيْخُ وَمَتَى الَّخُواالتَّادِيْخَ

حَمَّاتَنَاعَبُدُاللهِ بْنَ مُسْلِم حَمَّاتَنَاعَبُدُ الْعَزِيْزِعَنَ آبِيهِ عَنْ سَهُلِ بْنِ سَعْدِ قَالَ مَاعَدُ وَامِنْ مَبْعَثِ النَّبِيصَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَامِنْ وَفَاتِهِ، مَاعَدُ وَالآلامِنْ مَقْدَهِمَ الْمَدَيْنَةَ .

"امام بخاری، سل بن سعد سے روایت کرتے ہیں کہ مسلمانوں نے نہ حضور کی بعثت کے سال سے اور نہ وفات کے سال سے اپنے سن کا آغاز کیا بلکہ حضور کے مدینہ منورہ تشریف لانے سے اپنے سن کا آغاز کیا۔ " (۱)

کیونکہ اہل عرب سال کا آغاز ماہ محرم ہے کیا کرتے تھے۔ اس لئے ہجری سال کا آغاز بھی کم محرم الحرام سے طے پایاعلامہ ابن کثیر لکھتے ہیں۔

وَذَٰلِكَ لِاَنَّ اَوْلَ شُهُوْرِ الْعَرْبِ، الْمُحَرَّمُ- وَجَعَلُوا السَّنَةَ الْاُوْلِي، سَنَةَ الْمِهْجُرةِ وَجَعَلُوا اَوْلَهَا الْمُحَرَّمُ كَمَا هُوَ الْمُعُرُودُ لَيْنَ لَا مُعَرَّمُ كَمَا هُوَ الْمُعْرُودُ لَيْنَ لَا مُعَمَّرُهُ مَعْمُوا النَّظَامُ- وَاللَّهُ اَعْلَمُ

"الل عرب کے نز دیک مبینوں میں کے پہلاممینہ محرم شار ہوتا تھااس لئے انہوں نے ہجری سال کا آغاز ماہ محرم سے کیا تاکہ ان کے ہاں مروج طریقہ کے مطابق سال کی ابتداء ہوتا کہ کار وبار اور لین دین میں کسی فتم کا خلل واقعہ نہ ہو۔ " واللہ تعالی اعلم (۲)

## سال اول ہجری کے اہم واقعات تغیر معجد نبوی عَمَّرَهُ اللهُ تعَالیٰ إلیٰ یَوْمِ الْقِیّامَةِ

سرور کائنات علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات واطیب التحیات قصواء او منی پرسوار تصوہ مخلف محلوں سے گزرتی ہوئی آخر کار حسب امرالئی بی نجار کے محلہ میں پنجی اور ایک کھلے میدان (مربد) میں اس ناقہ نے کھنے فیک دیئے۔ نبی اگر م نے فرمایا۔ هذا اللّه تُولُ اِنْ شَاءً اللّه تَعَالَمُ مثیت اللّه کے مطابق میں ہماری منزل ہے۔ جب حضور اتر نے لگے تو یہ آیت ورد زبان اقد س تھی۔

رَبِّ ٱنْزِلْنِیْ مُنُوَلَّا مُبَارَگًا وَ اَنْتَ خَنْیُرالْمُنْزِلِیْنَ (۲۹:۲۳) "اے میرے رب! مجھے باہر کمت منزل میں اثار ، اور تو ہی بهترین منزل میں اثار نے والاے۔"

یہ مرید، (کھامیدان) جہال اوگ کھجوریں خٹک کرنے کے لئے دھوپ میں بچھایا کرتے ہے دو بیتم بچوں کی ملکت تھا۔ جن کے نام سل اور سیل تھے۔ ان کے والد کانام رافع بن ابی عمروین عائد تھاجو فوت ہو چکا تھا۔ اب وہ دونوں اسعد بن زرارہ کی کفالت میں تھے۔ کیونکہ یہ دونوں بچر بنو نجلر کے قبیلہ سے تھے۔ اس لئے رحمت عالم نے بنی نجلہ کو بلا یا اور انسیں فرمایا کی تغیری نجوز نی بھیانی کے قبیلہ سے تھے۔ اس لئے رحمت عالم نے بنی نجلہ کو بلا یا اور انسیں فرمایا کی تغیری نگائی نہوز نی بھیانی ہوئی ہوئی کے مشور کے اس کے دستور کے اس کے مشور کے ان دونوں میتم بچوں کو بلا بھیجا اور ان سے یہ جگہ دوسری روایت میں ہے کہ حضور نے ان دونوں میتم بچوں کو بلا بھیجا اور ان سے یہ جگہ خرید نے کے لئے گئا گئا آئا کہ کا انداز کی دونوں میتم بچوں کو بلا بھیجا اور ان سے یہ جگہ خرید نے کے لئے گئا گئا آئا کہ کہ دونوں میتم بچوں کو بلا بھیجا کو انداز کی دھڑت اللہ کے بیار سے بیہ بھی کہ حضور نے بلا عوض قبول کرنے سے انکار کردیا چینا نچہ دس مشقال قبیت طبح بیائی حضرت صدیق اکبر نے یہ قبیت اواکی۔ شخ عبدالحق محدث دولوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں۔ صدیق اکبر نے یہ قبیل کے عبدالحق محدث دولوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں۔ ویدہ مشقال آئا نظر بیونا کی عبدالحق محدث دولوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں۔ ویہ ویہ مشقال آئا نظر بیونا کے عبدالحق محدث دولوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں۔ ویہ ویک مدیق المجرت کرتے وقت اپنے ہمراہ بردہ بود سے تعلی بھرت ابو بکر صدیق المجرت کرتے وقت اپنے ہمراہ باتے ہم

(1)"-2

صاحب سل الهدى، اس كبار عي لكي بي-

اَنَهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ اللهُ عَفْرًاءِ بِعَشْرَةِ وَنَانِيْرَذَهُ هَبًا فَكَ فَعَهَا ٱبْوُبَكُرِ الصِّدِينَ تُن رَضِى اللهُ عَنْهُ المسلم المناسان الله المناسقة المناسمة عن المناسكة والمناسكة والمناسكة والمناسكة والمناسكة والمناسكة والمناسكة

"سل اور سہیل نے بلامعلوضہ یہ قطعہ زمین پیش کرنا چاہالیکن حضور نے انکار کر دیا چنانچہ اس کی قیمیت سونے کے دس دینار طے ہوئی اور یہ دس

منهری وینار حضرت صدیق اکبرر صی الله عنه نے ادا کئے۔ " (۲) علامه زینی د حلان نے اس واقعہ کواس طرح تحریر فرمایا۔

لَمَّا اَرَادَصَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَاءَ الْمَسْجِدِ الشَّيِيْفِ قَالَ:
يَا بَنِي الغَّبَادِ فَامِنُونِ عِمَا يُطِكُمُ آئُ بُسْتَا نِكُمُ آئُ اُدُكُرُوْ الِيُ
تَمَنَ وَلَا شُعْرَيهُ مِنْكُمُ قَالُوا لا نَظْلُبُ ثَمَنَ وَالَّا إِلَى اللهِ فَأَنِي ذَلِكَ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابْتَاعَ ذَلِكَ مِنْهُمُ وِعَثْمُ وَدَالْنِيَرَ اَدَاها مِنْ مَالِ إِنْ بَكُرِ الصَّدِيْقِ رَضِي اللهُ عَنْهُ وَالْمَارِينَ وَمَنْ اللهُ عَنْهُ وَاللهِ الْمَ

"جبر حت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے محد شریف تغیر کرنے کاارادہ کیا توفرہایا اے بی نجار! میرے ساتھ اس قطعہ زمین کاسودا کر دیعنی اس کی قیمت بتاؤ آگہ میں اس کے عوض تم سے خرید لوں انہوں نے عرض کی ہم اس کی قیمت صرف اللہ تعالیٰ سے لینا چاہتے ہیں نبی اگر م نے بلا معاوضہ یہ زمین لینے سے انکار کر دیا اور دس دیتار کے عوض اسے خریدا اور یہ دس ویتار ابو بحر صدیق رضی اللہ عنہ کے مال سے ادا فرمائے۔ " (۲)

اس جگہ کو خرید نے کے بعد یہاں مجد کی تغییر کا کام شروع ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ طیبہ میں آ مدسے پہلے اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ، مسلمانوں کے امام تھے اور اسی میدان کے ایک حصہ میں سب مسلمان مل کر با جماعت نماز اداکیا کرتے تھے۔ اس میدان کی حالت یہ تھی کہ کمیں گڑھے تھے جمال بارش وغیرہ کا پانی کھڑار ہتا تھا کمیں اس میدان کی حالت یہ تھی کہ کمیں گڑھے تھے جمال بارش وغیرہ کا پانی کھڑار ہتا تھا کمیں

ا - مدارج النيوة . منحد ١٨

۲ ـ سېل الردي، جلد ۳. صفحه ۵۰۱

٣ - السيوّالتيويه از زغي د حلان ، جلد ا . منحه ٣٢٩ - ٣٣٠

پرانے مکانات کے گونڈرات تھاس کے ایک حصہ میں مشرکین کی قبری تھیں اور کہیں کمجور کے در خت تھے۔ پچھ سر سبزتھ اور پچھ سو کھے تھے۔ چنانچہ گڑھوں کو بھر دیا گیا کھنڈرات ہموار کر دیئے گئے مشرکین کی قبروں کو گرادیا گیا اور ان کی ہٹریوں کو آیک گڑھے میں پھینک دیا گیا اور ان بر مٹی ڈال دی گئی۔ جب اس میدان کو ہموار کرنے کا کام پایئے بھیل کو پنچا۔ تو سلطان عرب وجم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا۔

ر دو عرض کی گئی۔ وہ چھپر کیما تھا۔ راوی کتے ہیں کہ میں نے حسن سے پوچھا متا تعرفیش موئی علیہ السلام کے چھپر کھیر تھیر کہ جبر تھیر کہ جبر تھیر کہ جبر تھیر کر دو عرض کی گئی۔ وہ چھپر کیما تھا۔ راوی کتے ہیں کہ میں نے حسن سے پوچھا متا تعرفیش کر دو عرض کی گئے۔ وہ چھپر کیما تھا۔ راوی کتے ہیں کہ میں نے حسن سے پوچھا متا تعرفیش کہ جب اپنا گئی بلند کرتے تو وہ اس چھپر کو چھو جاتا۔ (۱)

منزے عبادہ ہے مروی ہے کہ پچھ عرصہ بعد انصار نے مال جمع کیااور اے لے کرنبی کریم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عرض کی یار سول اللہ! حضور مسجہ بتائے اور اس کو مزین و آراستہ فرمائے ہم کب تک تھجور کی شنیوں کے نیچے نماز پڑھتے رہیں مے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

مَا إِنْ دَغْبَةٌ عَنْ أَخِيْ هُوْسَى ۔ عَدِنْیْنُ گَعَیِ آیْشِ هُوْسَی
" میں اپنجائی مولی کے طرزعمل ہے روگر دانی نمیں کرنا چاہتا ایسا چھپر
کافی ہے جو مولی علیہ السلام کے چھپر کی مانند ہو۔ " (۲)
جب اس جلیل الثان مسجد کی تعمیر شروع ہوئی تواللہ تعالی کے محبوب کریم بنفس نفیس اس کی
تعمیر میں اپنے سحابہ کے ساتھ شریک کار رہے۔

یں ہوں ہوں ہے کہ صحابہ کرام کے ساتھ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام بھی اینٹیں اٹھا کر لاتے تھے مسجد کی تعمیر کے لئے پچھ اینٹیں بقیع کی جانب ایک جگہ سے مٹی کھود کر بنائی گئی تھیں۔ علامہ نور الدین السمہودی وفاء الوفاء میں لکھتے ہیں۔

جہاں ہے منی کے کر کچی اینٹیں بنائی حکیں اس جگہ کانام بقیع النبخبہ تھااور یہ جگہ حضرت ابو ابوب انصاری کے کنویں کے ایک جانب تھی۔ (۳)

ا . وفاء الوفاء . جلد ا . صفحه ٣٢٨ تا ٣٢٨

۲ - سرت این کثیر، جلد ۲ ، منحه ۳۰۹ ۳ - دفاء الوفاء ، جلد ۱ ، منفی ۳۳۳

جب مجدى تقير كاكام شروع تھا۔ تو حضر موت كاليك فخص طلق بن على وہاں آياوہ منى كوند هي اور منى كاركر دگى پر بت خوش ہوئے۔ كوند هنا اللہ تقا۔ حضور اس كى كاركر دگى پر بت خوش ہوئے۔ فرما يا توجد الله أَمْدَأَ أَحْسَنَ حَمَدُعَتَ الله تعالى اس فخص پر رحم كرے جو جس كام كوكر آ ہے بوى حسن وخوبی ہے كر آ ہے۔ بوى حسن وخوبی ہے كر آ ہے۔

پھراسے فرمایا کہ تم یمی کام کیا کرو کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اسے بڑے حسن وخوبی سے کرتے ہوطلق کمتا ہے کہ میں نے کسی پکڑلی اور میں گارا بنانے میں مصروف ہوگیا۔ حضور میرے کام کو دیکھ کربہت خوش ہوتے فرمایا۔

دَعُوا الْحَنْفِيَّةَ وَالطِّلْيُنَ فَإِنَّهُ مِنْ آصْنَعِكُمُ لِلطِّيْنِ

"اس حنفی کو گلرا بنانے پر ہی رہنے دو کیونکہ بیہ اس کام کو تم سب ہے زیادہ عمرگی ہے کر رہا ہے۔ " ( 1 )

پہلے اینٹیں پھرایک جگہ جمع کئے گئے جب سامان فراہم ہو گیاسر کار دوعالم اٹھے اور اپی چادر مبارک آبار کر رکھ دی اور خود اینٹیں اٹھانے گئے۔ مهاجرین اور انصار نے جب اپنے آقا کو اس حال میں دیکھاتو سب اٹھ کھڑے ہوئے اپنی چادریں آبار کر رکھ دیں اور سامان اٹھا کر لانے لگے وہ اینٹیں اور گارابھی اٹھا اٹھا کر لارہے تھے اور ساتھ ہی یہ شعر گنگارہے تھے۔

لَبُنُ تَعَدُّنَا وَالنَّبِيُّ لِيَعْمَلُ لَذَاكَ مِثَّاالْعَمَّلُ الْمُضَلَّلُ " "أَكُر بَم بِيشْ مِينِ اور نِي كريم كام كرتے رہيں تو جارا بيہ فعل ايك مُراه كن فعل ہوگا۔"

سر کار دوعالم الینٹیں پھراٹھااٹھاکرلارہے تھان کی گر دے شکم مبارک پر مٹی کی تہ جم گئی تھی صحابہ کرام پر وجد و کیف کی عجیب حالت طاری تھی۔ سب مل کر خوش آوازی ہے یہ رجز پڑھتے۔

لَا عَيْشَ اللَّا عَيْشُ الْاَحْدَةُ اللَّهُ مَّا الْحُوالُا نُصَادَوا الْمُعَاجِرَةِ "كوئى زندگى نميس ہے مگر آخرت كى زندگى - اے اللہ! انصار پر بھى رحم فرمااور مماجرين پر بھى - " ان كے پر جوش اور پر خلوص رجز كو من كر رحمت عالم بھى جواب ميں فرماتے - لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الْلَاخِمَةِ اللَّهُمَّ الْفُهُ الْالْمُ الْدُفْعَ الْدُوَالْمُهَا مِرَةِ اللهُ ال

اَللَّهُ وَانَّ الْاَجْرَاجُواللَّاخِرَةِ فَارْحَدِوالْاَنْصَادَ وَالْمُهَاجِرَةِ " "ا الله ! اجرتووی ہے جو تیری بارگاہ سے روز آخرت میں ملے گا۔ پس اے اللہ! رحم فرماانصار پر اور مهاجرین پر۔"

اسامہ بن زید فرماتے ہیں کہ ایک وقعہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک پھراٹھا کر لار ہے تھے کہ راستہ میں اسید بن حفیرر منی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے سے آگئے عرض کی یار سول اللہ! یہ بھاری پھر مجھے دے دیجئے۔ فرمایا

ا ذُهِ فَ اَحْتَمِلْ غَيْرَهُ فَإِنَّكَ لَسُتَ مِأَ فَقَى َ إِلَى اللهِ مِنِى " فرما يا جاؤ - كوئى اور پھر انھا لاؤتم مجھ سے زيادہ الله كى رحمت كے محتاج نسيں ہو - "

بر صحابی پر ایک خاص کیفیت طاری تھی لیکن حضرت عمار ایک نرالی کیفیت سے دو چار تھے۔
دو سرے حضرات ایک ایک اینٹ افعاتے تو حضرت عمار، دو دو اینٹیں افعاتے فرماتے ایک اینٹ میں اپنی طرف سے افعا کر لا تا ہوں اور دو سری اپنے آتا کے حصہ کی افعالا تا ہوں۔ ایک دفعہ صحابہ نے ان پر زیاد و اینٹیں لاد دیں۔ موقع کو غنیمت سمجھا اور اسی حالت میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے عرض کی یار سول اللہ! حضور کے صحابہ مجھے قتل کرنے کے در پے ہیں حضور نے بی حضور نے جھے ان کرنے کے در پے ہیں حضور نے پوچھا کیسے ، عرض کی خود ایک ایک اینٹ اٹھاتے ہیں اور مجھ پر اتنی اینٹی لاد دی ہیں حضور علیہ العساؤة والسلام نے ازراہ شفقت ان کے بالوں پر گری ہوئی مٹی کو اپنے دست مبارک سے جھا زااور ساتھ ہی مستقبل بعید میں وقوع پذیر ہونے والے ایک واقعہ سے پردہ بھی افعاد یا ارشاد فرمایا۔

يَا إِنْ سُمَيَةً لَيُسُوْا بِالَّذِينَ يَقُتُلُونَكَ. تَقْتُلُكَ الْفِحَةُ الْبَاغِيةُ -

"اے سمیہ کے فرزند! یہ لوگ تھے قتل نہیں کریں مے تھے ایک بافی مرور قتل کرے گا۔ "

دوسری روایت میں ہے۔ حضور نے فرمایا

يَا لِبُنَ سُمَيَّةً لِلتَّاسِ آجُرُّ وَلَكَ آجُرَان - وَاخِرُ زَادِكَ تَنْوَبَّ مِنْ لَبَنٍ وَتَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ

"اخرى مرتبه دوده پوگاورايك اجر ملے گااور تهيں دواجر مليں گاور تهيں دواجر مليں گاور تهيں دواجر مليں گارے گا۔ "
عبد الرزاق نے حضرت ام سلمہ رضى اللہ عنہا ہے روایت کیا ہے آپ فرماتی ہیں۔
کہ جب رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم اور حضور کے اصحابہ مجدى تعمر کرر ہے تھے تو صحابہ کرام ایک اینٹ اٹھا کر لار ہے تھے اور حضرت عمار دودوا پینیں، ایک اینٹ اپنے حصہ کی اور دوسری اینٹ نبی کریم کے لئے۔ حضور نے دیکھا واز راوشفقت ان کی پشت پر ہاتھ پھیرااور فرمایا۔
دوسری اینٹ نبی کریم کے لئے۔ حضور نے دیکھا واز راوشفقت ان کی پشت پر ہاتھ پھیرااور فرمایا۔
وسری اینٹ نبی کریم کے لئے۔ حضور نے دیکھا واز راوشفقت ان کی پشت پر ہاتھ پھیرااور فرمایا۔
وسری اینٹ نبی کریم کے لئے۔ حضور نے دیکھا واز راوشفقت ان کی پشت پر ہاتھ کھیرااور فرمایا۔
وسری اینٹ نبی کریم کے لئے۔ حضور نے دیکھا واز راوشفقت ان کی پشت پر ہاتھ کھیرااور فرمایا۔
وسری اللّبَین و تَقَدِّدُ لَا الْفِیْنَ الْبِیْنَا فِیْنَ الْبِیْنَا فِیْنَ الْبِیْنَا فِیْنَا الْفِیْنَ الْبِیْنَا فِیْنَا الْفِیْنَا وَ الْبِیْنَا فِیْنَا الْفِیْنَا الْفِیْنَا وَ الْفِیْنَا وَ الْفِیْنَا وَ الْفِیْنَا وَ الْبِیْنَا فِیْنَا الْفِیْنَا وَ الْفَیْدِیْنَا وَ الْفِیْنَا وَ الْفِیْنَا وَ الْفِیْنَا وَ الْفِیْنَا وَ الْفِیْکَا وَ الْفَیْدِیْنَا وَ الْفِیْنَا وَ الْفِیْنَا وَ الْفِیْنَا وَ الْفِیْنَا وَ الْفِیْکُونَا وَ الْفِیْنَا وَ الْفِیْنَا وَ الْفِیْنَا وَ الْفِیْنَا وَ الْفِیْنَا وَ الْفِیْکُونَا وَ الْفِیْنَا وَالْفِیْنَا وَالْفِیْنَا وَالْفِیْنَا وَالْفِیْنَا وَالْفِیْنَا وَالْفِیْنَا وَالْفِیْنَا وَالْفِیْنَا وَالْفِیْنَا وَالْفِیْنَا

"پرسمید الوگون کوایک اجر ملے گاور تہیں دواجر ملیں گےاور تمہاری آخری زاد دودھ ہوگا اور تمہیں ایک باغی گروہ قبل کرے گا۔ " (۱)

حضرت نافع حضرت ابن عمرے روایت کرتے ہیں کہ عمد رسالت میں مبجد کی دیواریں کے خی اینٹول سے بنائی گئی تھیں اس کے ستون مجبوروں کے تنوں کے تتھاور مجبور کی شاخوں سے چھت بنائی گئی تھی جب یہ عمارت بو سیدہ ہو گئی تو حضرت صدیق اکبر نے اس طرح اپنے زمانہ خلافت میں نئی عملات بنادی۔ مبجد کا رقبہ بھی اتناہی رکھااور عمارت بھی ویسے ہی سادہ سیبائی حضرت فلروق اعظم نے اپنے عمد خلافت میں اس کے رقبہ میں اضافہ کیا۔ لیکن عمارت کی چھت کے لئے وہی ساز وسلمان استعمال کیا۔ کچی اینٹیں مجبور کے ستون ۔ مجبور کی شاخوں کی چھت لیکن عمد عثمانی میں جب مبجد کی تغییراز سرنوکی گئی۔ تو رقبہ بھی کافی بڑھا دیا گیا۔ دیواریں کچی اینٹوں کے بجائے پھڑوں کی جن پر خوبصورت بیل ہوٹے بنائے گئے تھے اور دیواریں اینٹوں کے بجائے پھڑوں کی بجائے چونہ استعمال کیا گیاستون پھڑسے تراشے گئے اور ان پر خوبصورت نگل ہو گئے مٹے اور وہت ساگوان کی بنائی گئی۔ (۲)

ا بریرت ابن کثیر، جلد ۳، صفحه ۲۰۷ ۲ بابن کثیر، جلد ۳، صفحه ۳۰۵ طبرانی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قطعہ زمین کے مالک کو فرمایا کہ بیہ قطعہ زمین مجد میں اضافہ کے لئے دیدو۔ لکتی بہما بیٹ فی الجیٹنی اس کے بدلے بنت میں ایک محل تم لے لو۔ اس نے غربت اور عمال دار ہونے کی وجہ سے معذرت کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو چہ چلا تو آپ نے اس سے وہ قطعہ زمین دس ہزار در ہم دے کر خرید لیا۔ پھر حضرت عثمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے عرض کی یارسول اللہ!

اِشْتَرِمِنِی الْبُقْعَةَ الَّتِی اِشْتَرَیْتُها مِنَ الْاَنْصَادِی " یار سول الله! وہ قطعہ زمین جو میں نے انصاری سے خریدا ہے حضور وہ
مجھ سے خریدلیں ۔ چنا نچہ سر کار دوعالم صلی الله علیہ وسلم نے جنت میں
محل کے بدلے حضرت عثمان کے ساتھ اس زمین کا سودا
کرلیا۔ " ( ۱)

مىجد نبوى ميں سيدالرسل عليه الصلوٰة والسلام كاپسلاخطاب علامه ابن ہشام تکھتے ہیں۔

وَكَانَتُ اَوَلُ خُطْبَةٍ خَطْبَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالهِ وَسَلَمَ وَيُعَابِلَعَنِى عَنْ إِنْ سَلَمَة بَنِ عَبْدِ الرِّحْمُنِ - نَعُودُ وَسَلَمَ وَيُعَابِلَا عَبْدِ الرِّحْمُنِ - نَعُودُ وَسَلَمَ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَا هُو اَهْلُهُ ثُوتً يَقُلُ اللهُ عَلَيْهِ مَا هُو اَهْلُهُ ثُمَّ عَلَيْهِ مَا هُو اللهِ لَيُصْعَقَنَ عَلَيْكُ لَهُ اللهِ اللهِ لَيُصْعَقَنَ عَلَيْكُ لَهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ مَا هُو اللهِ لَيُصَالِهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الل

۱ - سل الهدي. جلد ۳. صني ۹۰ م

مِنَ النَّادِ وَلَوْبِيْتِي مِنْ تَهُرَةٍ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ لَمُ تَجِدُهُ فَيكِلِمَةٍ طَيِّبَةٍ فَإِنَّ بِهَا تُجُزَى الْحَسَنَةُ عَشْمَ الْمَثَالِهَا إلى سَبْعَانَة ضِعْفِ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُو وَعَلَى رَسُولِ اللهِ وَرَحْمَةُ الله وَبَرُكَاتُهُ .

" پہلے آپ نے اللہ جل شانہ کی حمد و ٹنگی ایس حمد و ثناجس کاوہ اہل ہے اس کے بعد فرمایا۔

لوگو! مرنے سے پہلے سلمان سفر تیار کرلو۔ اللہ کی قتم! ایک روز تم پر موت کی ہے ہوشی ضرور طاری ہوگی اور پھر تم اپنی بھیڑوں کو بغیر کسی جمہبان کے چھوڑ کر چلے جاؤ کے پھراللہ سوال کرے گا۔ وہ اللہ جس کونہ تمہبان کے چھوڑ کر چلے جاؤ کے پھراللہ سوال کرے گا۔ وہ اللہ جس کونہ تمہبان کی ضرورت ہے اور نہ کسی دربان کی حاجت ہے۔ کہ کیا تمہبار سول نہیں آیا تھاجس نے میراپیغام تمہبس پہنچا یااور کیا میں نے تم کو مال و دولت سے نہیں نوازاتھا؟ پس اب تم ہاؤ کہ تم نے میں نے تم کو مال و دولت سے نہیں نوازاتھا؟ پس اب تم ہاؤ کہ تم نے بائمیں دکھیے گالیکن اسے کچھ بھی بھائی نہ دے گاپھروہ سامنے کی طرف نظر بائیں دوڑائے گاتوا سے دوز نے کے شعلوں کے سوا پچھ بھی نظر نہیں آئے گاجان دوڑائے گاتوا سے دوز نے کے شعلوں کے سوا پچھ بھی نظر نہیں آئے گاجان رکھتا ہو تو وہ کچور کا کھڑا اللہ کی راہ میں دے کراپ تا ہا کو بچالے اور جو اس کی گنجائش نہ رکھتا ہو تو وہ لوگوں سے اچھی بات (نیکی کی بات) کہ کر سات سوگنا تک دیا جائے گا۔ "(۱)

ایک دوسراخطبه حضور نمی رحمت صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا۔ بورد ویل سروری سردی دیں بہوروں نامل مردی فردی

الْحَمْدُ لِلْهِ اَحْمَدُهُ وَاسْتَعِيْنُ وَنَعُودُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْلِالْفُسِنَا وَمِزْسَيْنَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِي اللهُ فَلَامُضِلَ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَاهَادِي لَهُ وَالتَّهَدُ اَنْ لَا إِلْهَ اللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ - إِنَّ آحْسَنَ الْحَرِيْثِ كِتَابُ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَدْ اَفْلَمَ مَنْ زَيِنَهُ اللهُ فِي قَلْبِهِ وَادْخَلَهُ فِي الْاسْكَامِ بَعُنَ الْكُفْرِهُ اغْتَارَةُ عَلَى مَاسِوَاهُ مِنْ اَحَادِيْثِ النّاسِ النّهُ اَحْسَنُ الْحَرِيْثِ وَابْلَعُهُ أَحِبُواْ مَا اَحَبُ اللهُ اَحِبُوا الله مِنْ كُلِ قُلُوبِكُهْ وَلَا تَمْنُ فُواكلامَ اللهُ يُغْتَارُو يُصْطَفَى قَلْ سَمَّاهُ اللهُ فَإِنّهُ مِن كُلِ مَا يَغْلُقُ اللهُ يُغْتَارُو يُصْطَفَى قَلْ سَمَّاهُ اللهُ فَإِنَّهُ مِن الْاَعْمَالِ وَمُصْطَفَاهُ مِن الْعِبَادِ وَالصَّالِمُ مِن الْحَرِيْتَ مِن الْاَعْمَالِ وَمُصْطَفَاهُ مِن الْعِبَادِ وَالصَّالِمُ مِن الْحَرِيْتِ وَمِن كُلِ مَا أَوْقَ النّاسُ مِن الْحَكْلِ وَالصَّالِمُ مِن فَاعْبُدُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ مَا نَعْمُولُ اللهِ شَيْعًا وَالْقُولُ وَ تَكَابُوا بِرَوْج اللّهُ بَيْنَكُمُ وَاللّهُ مَا لِحَمَا لَعُولُونَ بِأَفُوا هِ مُنْ كُوا اللهُ وَالسَّلامُ عَلَيْكُو الله بَيْنَكُمُ وَاللّهُ مَا لِحَمَا لَعُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُو وَرَحْمَةُ اللهُ وَالسَّلَامُ اللهُ مَا يَعْفِيلُ اللهِ اللهُ مَا يَعْفِيلُ اللهُ مَا يَعْفِيلُهُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُولُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُو وَرَحْمَةُ اللّهُ وَالسَّلَامُ اللهُ وَالسَّهُ وَلَا اللهُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُولُ وَالسَّلَامُ عَلْكُمُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُولُونَ وَالْمَالَامُ عَلَيْكُولُونَ وَالْمَالُونَ اللهُ وَالسَلَامُ عَلَيْكُولُ وَالْمَالِمُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُولُ وَالْمَالَامُ وَالسَلَامُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُولُ وَالْمَالِمُ وَالسَّلَامُ وَالسَّلَامُ وَالْمَالَامُ وَالْمَالَامُ وَالْمَالِحَالَ وَالْمَالَامُ وَالْمَالِعَ وَالْمَالَامُ وَالْمَالَامِ وَالْمَالِعَلَامُ وَالْمَالَامُ وَالْمَالَامُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ الْمَالِمُ اللّهُ الْمُؤْلِمُ اللّهُ وَالْمَالِمُ اللّهُ وَالْمَالَامُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْمَلْمُ وَالْمَالِمُ اللّهُ الْمُؤْلُولُولُولُولُول

" تمام تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں میں اسی کی تعریف کرتا ہوں اور اس ے مدد جاہتا ہوں این نفس کی شرار توں اور اینے برے اعمال سے اللہ کی پناہ ما تکتابوں جے اللہ مدایت دے اے کوئی عمراہ نسیں کر سکتااور جے اللہ راستہ سے بھٹکادے اے کوئی سیدھی راہ دکھانے والانہیں میں کواہی دیتا ہوں اللہ کے سواکوئی معبود شمیں وہ اکیلا ہے اس کاکوئی شریک شمیں سب ے اچھا کلام اللہ کی کتاب ہے جس کے دل میں اللہ نے اس کتاب کو ا تارا وہ اس کے ذہن نشین ہو گئی اور جس کو اللہ نے کفر کے بعد دین اسلام میں واخل کر دیااور جس نے اس کتاب کولوگوں کی (بیبودو) باتیں چھوڑ کر (اپناراښما) قرار د ياوه فخص ضرور كامياب و بامراد اور نجلت يافته موكميا الله کی کتاب بهترین اور بلیغ کتاب ہے تم ان چیزوں کواپنامحبوب بناؤ جن کو الله نے پند کیاتم ول سے اللہ کی محبت افتیار کرواللہ کے کلام اور اس کی یاد ے تحکو مت اور اپنے دلوں کو ( بھول اور غفلت میں یز کر ) سیاہ نہ كر لو\_ كيونكه الله نے سب چيزوں سے جواس نے پيداكى بيں اور پسندكى بيں نیک باتوں یا حلال و حرام یا اور بهترین عباد توں میں سب سے احجما اور بر گزیده اور نیک اتمال میں سب ہے افعنل ایناذ کر قرار دیا ( دیکمو ) اللہ

کی عبادت کرواور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھمراؤ اور جہاں تک ہو
سکے اس سے ڈرتے رہواور جواچھی بات منہ سے نکالو وہ اللہ کے سامنے
پوری کر دکھاؤ۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے باہم ایک دوسرے کے
دوست اور مدد گارین جاؤ اللہ اس سے بہت ناراض ہوتا ہے جواپنے وعدہ
کو پورا نہ کرے تم سب پر (اللہ کی طرف سے) امن اور سلامتی
ہو۔ " ( ۱ )

## تغمير حجرات

اللہ تعالیٰ کے گھری تقیرے فراغت ہوئی تو بی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی از واج کے لئے جمروں کی تقییر کی جانب توجہ فرمائی امهات المؤمنین کے لئے جو حجرے تقییر ہوئے ان کی تعداد نو تھی۔ کیمن یہ سب ایک ساتھ تقییر نہیں ہوئے۔ حسب ضرورت تقییر ہوتے رہا ما المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنها کی وفات حسرت آیات کے بعد حضور علیہ الصلاق والسلام نے حضرت سودہ بنت زمعہ رضی اللہ عنها کو اپنی زوجیت کا شرف بخشا۔ ہجرت سے والسلام نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنها کو اپنی زوجیت کا شرف بخشا۔ ہجرت سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ عنها کے ساتھ بھی نکاح ہو گیاتھالین ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ عنها کے ساتھ بھی نکاح ہو گیاتھالین ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ پہلے ایک حجرو تقییر ہواجی جروت کے سات یا ہو ماہ بعد شوال یاذیقعد میں حضرت عائشہ صدیقہ کی رخصتی ہوئی۔ اس سے پہلے دو سرا حجرہ تقیر کے گئے تھے۔ ہوا۔ یہ حجرے محبد نبوی کے اردگر د ساتھ ساتھ تقمیر کے گئے تھے۔

علامه ابن كثير لكھتے ہيں۔

وَبَنَى رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ حُولَ مَسْعِبِ إِلنَّهِ النَّيْرِيْفِ مُجَرًّا لِتَكُونَ مَسَاكِنَ لَهُ وَلِاَهْلِهِ وَكَانَتُ مَسَاكِنَ قَصِيْرَةً الْبِنَاءِ قَرِيْبَةَ الْفَنَاءِ-

" رسول الله صلی الله علیه وسلم نے مبجر کے ار دگر د اپنی اور اپنے اہل و عیال کی رہائش کے لئے حجرات تعمیر کئے جن کی او نچائی بہت کم تھی اور وہ ایسے سلمان سے تیار کئے گئے جو د رہر پانہ تھا۔ " (۲)

> ا - سل الهدى، جلد ٣، منحه ٣٩٠، سيرت ابن بشام، جلد ٢، صنحه ١١٩ ٢ - سيرت ابن كثير، جلد ٣، صنحه ٣١٣

اب یہ ویکھنا ہے کہ وہ مکانات جہاں اللہ تعالی کے بر مخزیدہ رسول نے اور مماجرین وانصار کے محبوب مرشد وراہبر نے رہائش اختیار کر ناتھی ان کی شان و شوکت کا کیاعالم تھا۔

تمام مؤرُ خین اور علاء سیرت اس بات پر متفق بین که حضور ترِ نور علیه الصلوة والسلام کی رہائش گاہوں کی بعض دیواریں پھروں کوایک دوسرے کے اوپر جوڑ کر اٹھائی منی تھیں۔ اور بعض تھجوری شاخوں کوجوڑ کر کھڑا کیا گیااوران پر کیچڑے لیائی کر دی مٹی تھی۔ تھجور کے تنوں کوبطور شہتر استعال کیا گیاتھا۔ ان کے ساتھ محبور کی شنیاں جوڑ دی مخی تھیں اور ان پر مٹی کا گار ابناکر پلستر کر دیا حمیاتھا۔ یہ مکانات تھے جہاں شہنشاہ کونین، اپنی ازواج مطمرات کے ساتھ ا بی مشغول اور سرایا برکت زندگی بسر فرمایا کرتے تھے۔ کچھ مکلات کی بیرونی دیواریں کچی اینوں کی بنی ہوئی تغیں اور کچھ مکانات کی بیرونی دیواریں بھی تھجوروں کی شاخوں کوجوڑ کر اور اوپر گارے کی لیائی کر کے بتائی حمی تھیں۔ اندرونی حجرے توسب کے سب تھجوروں کی شاخوں ے بنائے گئے تھے۔ باہر دروازے برنہ کوئی مسلح پسرہ دارنہ چوکیدارنہ کمروں میں ایرانی قالین نه سنری پلک، نه زر نگار کرسیان، نه مرضع میزین - اس کاشانه اقدین میں زینت و آ رائش کا سامان تو کجا، ضرورت کی اشیاء بھی ناپید تھیں۔ اکثرامهات المؤمنین اپنے اپنے خاندان کے سرداروں کی بیٹیاں تحمیں ان کا بحبین اور عنفوان شباب ان شاندار محلوں اور کشادہ حویلیوں میں مزراجهال راحت و آرام کاہر سلمان بکثرت موجود تھا۔ یمال آگر اللہ کے محبوب کی زوجیت کاجو طوق نصیب ہواان کی ساری حسرتین پوری ہو گئیں۔ اس شاہ والا کے جمال جہاں آراء کے دیدار سے ساری تمنائیں ہر آگئیں۔ تشلیم ورضا کا پیکر بنے اللہ تعالی اور اس کے محبوب ر سول کی رضاجوئی کے لئے شب وروز مصروف رہتیں۔ یہ حجرے بظاہرد یکھنے والوں کی نظر میں تو بالكل سادہ تھے ليكن اللہ كے انوار و تجليات كايمان ہمہ وقت نزول ہو آر ہتا تھا۔ رحمتوں كا حاب کرم ان کی کو محول پر سوجان سے تعمدق ہو آر ہتا تھا۔

اس کوچہ کے طواف کے لئے حضرت جرئیل سدر قالمنتنی کی بلندیوں کوچھوڑ کریمال حاضر ہوا کرتے تھے۔ خلفاء راشدین راہبران کاروان انسانیت اس در کی خاک کواچی چیٹم بصیرت کا سرمہ سمجھتے تھے۔ انسیں کچی دیواروں کے بابر کت سائے میں دعوت حق دینے والوں کی ایک الیی فجمتہ خصال جماعت تیار ہوئی۔ جنہوں نے جس طرف رخ کیا کفرو شرک کے اند جرب مجمع الی فجمتہ خصال جماعت اللہ ہوئی۔ جنہوں نے جس طرف رخ کیا کفرو شرک کے اند جرب مجمع اللہ تعلق کے جمال قدم رنجہ فرمایا وہاں مکھٹن انسانیت میں بھار آئی۔ در ندہ صفت انسانوں کو انسانی مکارم اخلاق سے مزین کردیا۔

ایک روز مرقد اقد س اور منبر مبلاک کے در میان عمران بن ابی انس کی محفل گئی تھی۔ اس مبلاک مجلس میں میں نے عطاء خراسانی کو بیہ کتے ہوئے نا۔ کہ میں نے بی کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کی ازواج مطرات کے حجرات دیکھے جیں ان کی دیواریں محجور کی شاخوں سے بنائی گئی تھیں دروازوں پر کالے بالوں سے بنے ہوئے پر دے لئے ہوئے تھے۔ اسی اثناء میں ولیدین عبد الملک کاخط آیا اور وہ ہمیں پڑھ کر سنایا گیا۔ اس میں اس نے تھم دیا تھا کہ نبی اگر مسلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حجرات کو گرادیا جائے۔

فَمَا رَايَتُ يَوْمًا كَانَ ٱكْتَرَبَّاكِيًّا مِنْ ذَٰلِكَ الْيَوْمِ

" یعنی اس دن سے زیادہ میں نے لوگوں کوروتے ہوئے اور گریہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ "

قَالَ عَطَاءُ فَسَمِعْتُ سَعِيْدَ بَنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ يَوْمَئِنٍ وَاللّهِ لَوَدَدُتُ أَنَّهُ وُ تَرَكُوهَا عَلَى حَالِهَا، يَنْشَأُ نَاشِئُ مِنْ آهُلِ الْمَدِيْنَةِ وَيَقْنُ مُرالْقَادِمُمِنَ الْافَاقِ وَيَلاع مَا اكْتَفَى بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي حَيْوتِهِ وَ يَكُونُ ذَلِكَ مِمَّا يَزْهَدُ النَّاسُ فِي التَّفَاخُرِ وَالتَّكَاشُرِ -يَكُونُ ذَلِكَ مِمَّا يَزْهَدُ النَّاسُ فِي التَّفَاخُرِ وَالتَّكَاشُرِ -

"عطاء کتے ہیں میں نے اس دن سعید بن میتب کو یہ کتے ہوئے سابخدا!
مجھے یہ بات بڑی پسند تھی کہ ان حجروں کواس حالت پرر کھاجاتا۔ تاکہ مدینہ
طیبہ کی نوخیز نسل اور اطراف واکناف سے آنے والے لوگ دیکھتے کہ اللہ
کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں کس
قناعت سے کام لیا۔ اس طرح لوگوں کے دلوں میں دوسروں پر اپنی
بڑائی جمانے اور مال کی کثرت میں بازی لے جانے کا شوق دم توڑ دیتا اور
لوگ ان چیزوں کی طرف راغب نہ ہوتے۔ " (۱)

حضرت معاذین محمدالانصاری کہتے ہیں کہ جب عطاء خراسانی اپنی گفتگو سے فارغ ہوئے تو عمران بن الی انس یوں گویا ہوئے کہ

حضور کے مکانات میں چار مکانات ایسے تھے جن کی بیرونی دیواریں کچی اینوں سے اٹھائی گئی تھیں اور اندرونی کمروں کی دیواریں کمجور کی شنیوں کو جوڑ کر بنائی گئی تھیں۔ اور پانچ

ا ـ سبل الهدى، جلد ٣، صفحه ٥٠ ٢

مكانات ایسے تھے جن كى بیرونی دیواریں كمرے سب كے سب محبور كی شاخوں كوجو ژكر بنائے گئے تھے۔ دروازوں پر بالوں سے بنے ہوئے ثاث آ ویزاں تھے۔ اور جس دن ولید كا خط آيا اس وقت مجد میں كئی جلیل القدر صحابہ كرام كے صاحبزاد گان موجود تھے۔ ان میں سے چند كے نام يہ ہیں۔

حفرت عبدالرحمٰن بن عوف کے صاحبزادے ابوسلمہ۔ سل بن مُغنَیف کے صاحبزادے ابوا مامہ۔

زیدبن ابت کے صاحبزادے خارجہ۔

جب ان حفزات کو ولید کے اس تھم نامے کا پیۃ چلاجواس نے ان بابر کت جمزات کے مندم کرنے کے سلسلہ میں تحریر کیا میں نے ان کو دیکھا کہ وہ ان محبوب یاد گاروں کے منائے جانے پراتنار وئے اتنار وئے کہ ان کی داڑھیاں آنسوؤں سے بھیگ گئیں۔

لَيْتَهَا تُوكَتُ فَلَوْ تُهْدَهُ مَحَتَى يَغُصِلَ النَّاسُ عَنِ الْمِنَاءِ وَ يَرُوْا مَا رَضِى اللهُ لِنَبِيهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَا تِيْعُ خَزَائِنِ الدُّنْيَا بِيَدِهِ

" كاش! ان حجرات كوا في حالت پر چھوڑا جا آاور ان كو گرا يانہ جا آ۔ اكد لوگ ديكھتے كداللہ تعالى نے اپنے اس نبى كے لئے جس كے ہاتھ ميں دنيا كے خرانوں كى تنجياں دے دى مئى تھيں كيا چزپند فرمائى۔"

حضرت حسن بقری فرماتے ہیں۔

كُنْتُ وَا تَامُرَاهِ قُلَ ادْخُلُ بُيُوْتَ أَدْوَاجِ النَّيِي صَلَّى لللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَ وَسَلَّمَ فَيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي فِي خِلَا فَدْ عُثْمًا نَ فَأَتَنَا وَلُ سَقْفَهَا بِمِينِ فَ

" میں جب بالغ ہونے کے قریب تھاتو حضرت عثمان کے عمد خلافت میں ان حجروں میں داخل ہوا کر آ میں ہاتھ او نچا کر آ تو میری الگلیاں ان کی چھتوں کو چھونے تکتیں۔" (1)

علامہ سیلی لکھتے ہیں۔ جب ازواج مطرات انقال فرما میں توان کے مکانات مجد کے ساتھ ملادیئے میں۔ بسیارواج مطرات انقال فرما میں توان کے مکانات مجد کے ساتھ ملادیئے میں۔

ا \_ بل الهدى، جلد ٣. منحه ٥٠٨

فَلَمَّا وَدَدَكِتَابُهُ بِنْ لِكَ ضَجَّا هُلُ الْمَدِينَةِ بِالْبُكَاءِ يَوْمَ وَفَاتِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ -

"جب خلیفہ وقت کا حکم آیا کہ ان حجرات کو مندم کر دیاجائے تو مدینہ کی ساری فضالو گوں کی گربیہ و زاری ہے اس طرح مرز ہو منی جس طرح حضور علیہ الصلوة والسلام کے وصال کے دن۔"

پر لکھتے ہیں۔

## الل بيت نبوت كي مدينه طيبه مين آمه

مین طیب می چندروز قیام پزیر رہنے کے بعدر حمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے ایک اللہ بیت کو کمہ سے لانے کے لئے حضرت زید بن حلات اور حضرت ابورافع کو کمہ بیجا حضور نے انہیں دواونٹ سواری کے لئے اور پانچ سودر ہم بطور زاد سفر عطافر ہائے۔ حضرت ابو کر صدیق نے عبداللہ بن الیقط کو جو سفر بجرت میں قافلہ کادلیل راہ تھا۔ دواونٹ دے کر حضرت زیداور ابورافع کی معیت میں بھیجا کہ آپ کے صاجزادہ عبداللہ کو پیغام دیں کہ دہ اپی والمدہ اور اپنی بھیر گان کو ہمراہ لے کر مدینہ طیبہ پہنچ جائے۔ چنانچہ حضرت زیداور ابورافع سیدہ فاطمت الز براء سیدہ ام کلوم حضور پر نور کی دونوں صاجزادیاں۔ ام المؤمنین حضرت مودہ، حضور کی دائی ام ایمن، جو حضرت زید کی ذوجہ تھیں اور ان کے بیٹے اسامہ کو لے کر سودہ، حضور کی دائی ام ایمن، جو حضرت زید کی ذوجہ تھیں اور ان کے بیٹے اسامہ کو لے کر سخرت صدیق کی والمدہ اور آپ کی دوصاجزادیاں، حضرت عائشہ حضرت اساء رضی اللہ عشم حضرت سیدہ رقیہ، جو حضرت مدیق کو لے کر پہنچ گئے۔ ان کے ہمراہ حصرت عبداللہ بن ابی بحرت سیدہ رقیہ، جو حضرت اباء رضی اللہ عشم المجمون کو لے کر پہنچ گئے۔ سرور کاکنات کی تیمری صاجزادی حضرت سیدہ رقیہ، جو حضرت اباء رضی اللہ عشم المجمون کو لے کر پہنچ گئے۔ سرور کاکنات کی تیمری صاجزادی حضرت سیدہ رقیہ، جو حضرت اباء رضی اللہ عشم المیں کو لے کر پہنچ گئے۔ سرور کاکنات کی تیمری صاجزادی حضرت سیدہ رقیہ، جو حضرت

ا - الروض الانف، جلد ٢، صفحه ٢٣٨

عثان کی زوجہ محترمہ تھیں وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہجرت کر کے پہلے بی حبشہ چلی تھیں۔
حضور کی چوتھی صاجزادی حضرت زینب، جو عمر میں سب بہنوں سے بری تھیں جن کی شادی
ابوالعاص بن رہیج، جوان کاخالہ زادہ تھا۔ کے ساتھ ہوئی تھی اس نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا
تھااس نے آپ کو ہدینہ جانے کی اجازت نہ دی اس لئے آپ وہیں رک گئیں۔ غروہ بدر میں
ابوالعاص لفکر کفار کے ساتھ جنگ میں شریک ہوالور کر فار ہوا حضور نے اس کو آزاد کر دیا ت
اس نے حضرت زینب کو حضور کے پاس ہدینہ طیبہ آنے کی اجازت دی۔ (۱)

اسامه، حضرت ام ایمن اور زید بن حارث کے صاجزادے تھے۔ انہیں ان کے باپ کی طرح جب رسول اللہ کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا یعنی اللہ کے رسول کا محبوب۔ ام المؤمنین حضرت صدیقه فرماتی ہیں کہ ایک روز دروازہ کی دہلیز کے ساتھ اسامہ کو ٹھوکر گئی وہ گر پڑے مضرت صدیقه فرماتی ہیں کہ ایک روز دروازہ کی دہلیز کے ساتھ اسامہ کو ٹھوکر گئی وہ گر پڑے ان کا چرہ و ٹیاخون بنے لگا۔ حضور نے مجھے فرمایا اس کے چرے سے خون صاف کروان کی رحمت سیاہ اور ناک چپٹی تھی مجھے کچھ کر اہت محسوس ہوئی۔ رحمت عالم نے خود آگے بڑھ کر اس کے زخم کو صاف کیا۔ (۱)

یہ دونوں قافلے بعنی خانواد و نبوت کے افراد اور خاندان صدیق اکبر کے افراد اکٹھے پنچ سب حضرت ابو بمر کے ہاں محمرے ۔ ان دنوں سر کار دوعالم مسجد اور حجرے تعمیر کرار ب تھے۔ ان زیر تعمیر مکانات میں ہے ایک مکان کھمل ہو گیا تھاام المؤمنین حضرت سودہ نے اس مکان میں رہائش اختیار کی ۔

### اذان کی ابتدا

نی کرم صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لے آئے۔ جب نماز کاوقت آباتو صحابہ کرام ازخور جمع ہوجاتے اور امام الانبیاء کی افتداء میں نماز اواکرتے اوائیگی نماز کے لئے کسی اعلان وغیرہ کاکوئی رواج نہ تھا۔ جب نمازیوں کی تعداد میں کافی اضافہ ہو کیا تواب کوئی البی نشانی مقرر کرنے کی ضرورت محسوس کی جانے گئی جے من کر یاد کھ کر سارے نمازی مجم میں جمع ہوجائیں اور با جماعت نماز اواکریں۔ نبی الانبیاء نے مشورہ کے لئے اپنے صحابہ کو بلایا ان کے سامنے یہ مسئلہ چیش کیا گیا۔ اور تمام شرکاء کو اظمار رائے کی وعوت دی مخی ایک

۱ ـ اليرة لخليبه، جلدا . صغه ۲۶۹ و ديمر کټ ۲ ـ اليرة الخليبه . جلدا . صغه ۲۶۸

صاحب نے تبویز پیش کی کہ نماز کے وقت ایک جمنڈ ااو نچاکر کے لہرایا جائے۔ سب لوگ اے و کھے کر بروقت مجد میں پہنچ جائیں۔ دوسرے نے مشورہ دیا کہ ہم بھی۔ ببودیوں کی طرح بگل بجایا کریں جے من کر لوگ نماز کے لئے جمع ہوجائیں۔ رحمت عالم نے اس رائے کو ناپسند كيا- فرمايا- هُوَمِن أَمْرِ الْيَهُودُ بي يموديون كاطريقه كارب يعني ميس بيه زيب نبس ديتا-ایک اور صاحب بولے۔ ناقوس پھو نکاکریں۔ نبی مرم نے اس تجویز کو مسترد کر دیافرمایا مُومِن آمْدِ النّصَادي ناقوس محونكنا عيمائيول كامعمول بـ كسي فيرائ دي كدكس اونجی جگہ پر آگ روشن کر دی جائے۔ اس کے شعلوں کو دیکھ کر لوگوں کو نماز کے وقت کاعلم موجائے گا۔ حضور نے فرمایا ' ذیاتی لِلْمَجُوْسِ ، سے محوسیوں کا شیوہ ہے مارے لئے یہ موزول نہیں۔ حضرت عمرر ضی اللہ عندیہ سب تجویزیں سنتے رہے آخر میں عرض کی اَوَلاَ سَجُنُوْنَ رَجُلًا يُنادِي بِالصَّلُومِ لَي سَمِيابِ مناسب نهيل كه نماز كاوقت موتوايك فخص بلند آواز \_ اس کااعلان کر دے۔ مرشد برحق صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجویز کو پسند فرمایا اور بلال کو تھم و یا۔ یَابِلاَلُ قُلُمْ فَنَا دِبِالطَّلَامَةِ اے بلال! اٹھواور لوگوں میں نماز کے وقت کا اعلان کرو۔ اس مجلس مشاورت میں عبداللہ بن زید بھی حاضر تھے۔ اس معاملہ کے بارے میں انہوں نے سر کار دوعالم کی بے چینی ملاحظہ کی تھی۔ یہ بھی بہت مضطرب اور بے چین ہوگئے دن بھر قلق واضطراب میں گزرارات کو بے چینی ہے بستر پر کروٹیس بدلتے رہے۔ آخر آنکھ لگ گئ خواب میں کیاد مکھتے ہیں کہ ایک مخص ہاس نے دو سبز چادریں اوڑ ھی ہوئی ہیں اور ہاتھ میں بیوگے۔ اس نے یوچھا۔ تم اے لے کر کیا کرو گے۔ انہوں نے کما کہ ہم اس کے ذریعہ لو کوں کو نماز کی دعوت دیں گے اس نے کماکیا میں تمہیں اس سے بمتر چیزنہ بتاؤں انہوں نے كها۔ بردى نوازش ہوگى اس نے كهار سول الله صلى الله عليه وسلم كى خدمت ميں جاكر عرض کرو۔ که آپ لوگوں کو نماز کی طرف دعوت اس طرح دیا کریں۔

> اَ مَنْهُ ٱلْكِرُ، اَ لَنْهُ ٱلْكَبُرُ، اللّهُ ٱلْكَبُرُ، اَلَّهُ ٱلْكَبُرُ اَشْهَدُ اَنْ لَذَالِهُ اِلدّاللهُ، اَشْهَدُ اَنْ لَا اللهُ اللهُ اللهُ اَشْهَدُ اَنَ مُحَمَّدًا لَيْهُوْلُ اللهِ، اَشْهَدُ اَنَ مُحَمَّدًا لَيْهُوْلُ اللهِ حَى عَلَى الصَّلُوةِ ، حَى عَلَى الصَّلُوةِ حَى عَلَى الْفَكَدِجِ ، حَى عَلَى الْفَكَدِجِ

اَللهُ أَكْبُواللهُ ٱلْبُرُ، لَاَ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ

عبدالله بن زیدر منی الله عند کہتے ہیں میری آگھ کھل ممی۔ جب مبع ہوئی تو میں اللہ کے پیارے رسول کی خدمت اقد س میں حاضر ہوا اور اپنا خواب سنایا۔ حضرت ابن عمرے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ کی جب آگھ کھلی تو وہ زیادہ صبط نہ کر سکے رات کو ہی خدمت اقد س میں حاضر ہوئے سارا خواب عرض کیا۔ خواب سن کر نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا۔ اِنْهَاکُدُ ڈُیاَحَیِق اِنْ شَاءً الله مُنَّا کُاللہ مُنَّاکُ الله مُن کے انشاء اللہ ۔

حضرت فلروق اعظم نے بھی ای رات کوابیاتی خواب دیکھاتھا۔ لیکن آ دھی رات کو حضور کوب آرام کرنے کی جسلات نہ کر سکے۔ سوچا جم ہوگی توعرض خدمت کروں گا۔ جب مبح صادق طلوع ہوئی تو حضور انور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ کو فرمایا کہ بلال کو ساتھ لے جاؤتم اے اذان کے کلمات بتاتے جاؤوہ اذان کتا جائے گا۔ حضرت بلال کی اذان جب مینہ طیبہ کی فضا میں کونجی تو حضرت عمر نے بھی من لی۔ یارائے ضبط نہ رہا۔ اپنی چادر تھیئے ہوئے دوڑے۔ حاضر خدمت ہوکر عرض کیا۔

وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِي يَارَسُولَ اللهِ لَقَدُ رَائِيتُ مِثْلَ الَّذِي

اذان

اذان کالغوی معنی اعلام ہے۔ یعنی کسی چزکے بارے میں لوگوں کو آگاہ کرنا۔ خبردار کرنا۔ مندر جہ ذیل آیت کریمہ میں لفظ اپنے لغوی معنی میں استعمال ہوا ہے۔

وَاذَانٌ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهُ

" بعنی اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اس امر کا اعلان کیاجا آ ہے کہ مشرکین کا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کوئی تعلق نسیں ہے۔ " مشرکین کا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کوئی تعلق نسیں ہے۔ " )

اصطلاح شريعت مي اذان كامعنى --

ا ـ سل الهدى، جلد ٣ ، منحه ٥١٠ - ٥١١ - ٥١٢

ٱلْاعْلَامُ بِوَقْتِ الصَّلَوْةِ الْمَفَّ وُضَّةِ بِٱلْفَافِظْ عَضُوْصَةٍ "بعن مخصوص كلمات كساته فرض نمازكوقت كبارك مي اعلان كرنا- "

ہرقوم اپنے فد ہمی اجتماعات کے انعقاد کے وقت کی نہ کسی انداز سے اعلان کرتی ہے تاکہ
اس کے ہم فد ہموں کو پہتہ چل جائے کہ اب ان کی فد ہمی رسوم اداکرنے کا وقت ہوگیا ہے۔
سب لوگ پہنچ جائیں عیسائیوں نے اپنے گرجوں میں اونچی جگہ پر ہڑی ہوی گھنٹیاں آویزاں کر
رکھی ہوتی ہیں۔ اور جب ان کی فد ہمی رسوم اداکرنے کا وقت آتا ہے خصوصاً اتوار کے روز، تو
انسیں زور زور سے بجایا جاتا ہے ان کی آواز کی گونج دور دور تک سائی دیتی ہے۔

مجھے جبروس جانے کا اُنفاق ہوا تو ماسکو میں کر پملین میں جانے اور اُس کو دیکھنے کا موقع ملا۔ وہاں زاروں کے زمانہ کا ایک کلیسا دیکھا۔ جس کے باہر ایک بہت بردا گھڑیال ٹوٹاہوا پڑا تھا جو باتشیو یکوں نے توڑا تھا انہوں نے بتایا کہ اس گھڑیال کا وزن چالیس من تھا۔

ای طرح یہودی اپنے اجتماعات کے لئے ناقوس بجاتے ہیں پاری آگ جلاتے ہیں اور ہندو
بھی تھنٹیاں بجاکر اعلان کرتے ہیں لیکن نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے بیج گانہ
نمازوں کے او قات کے اعلان کے لئے جو طریقہ اختیار کیاوہ بڑا انو کھااور معنی خیز ہے۔ یہ ان
خصوصی خویوں کا حال ہے جو اسلام کے دین حق ہونے کی گواہی دے رہا ہے۔ یہ چھوٹے
چھوٹے جملے ہیں جو معنویت سے لبریز ہیں۔ اور استے دل آویز ہیں کہ فوراً دل کی گرائیوں میں
اترتے جاتے ہیں۔

#### مطالب اذان

پہلے جملے میں ہی اس روش حقیقت کا علان فرما یا جلرہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب بڑا ہے۔
سیاس ، ذہبی اور علمی معبودان باطل میں سے کوئی بھی نہیں جو علم حکمت اور قدرت میں اس ک
ہمسری کا دم بحر سکے ۔ اس حقیقت کو چلر بلر دہرا یا آگ ہے فالوں کی لوح دل پر یہ نقش شبت
ہوجائے ۔ اس کے بعدوی اعلان کرنے والا یقین وائیان سے سرشلہ ہو کر یہ گواہی دیتا ہے۔
کہ اس سب سے بڑے کے سوااور کوئی خدا نہیں ۔ کوئی عبادت کے لائق نہیں ۔

یہ جملہ وہ دوبار دہرا آ ہے آگ کہ سننے والوں کو اس اعلان کرنے والے کے عقیدہ کے بارے
میں کوئی شک نہ رہے ۔ بعد از اں اعلان کرنے والا آیک دوسری حقیقت کی صدافت کی گواہی

دیتاہے جس سے طرح طرح کی غلط فہمیاں کافور ہوجاتی ہیں وہ کہتاہے۔

جس ہستی نے ہمیں بیر راہ و کھائی ہے۔ جس نے ہمیں بیہ سبق یاو کرایا ہے اور جس کانام نامی محمہ (مسلی اللہ علیہ وسلم) ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔

ان دو حقیقتوں کے دل آ ویزاعلان کے بعداب وہ مقصد بیان کیا جار ہاہے جس کے لئے یہ سارااہتمام کیا گیاہے۔

آ جاؤنمازی طرف۔ آ جاؤنمازی طرف۔

یعنی اپنے رب کریم وقد ر<sub>ک</sub>ی بارگاہ عالی میں مجدہ ریز ہونے کے لئے حاضر ہو جاؤ۔ کوں ؟

اس کاجواب اس کے بعد آنے والے دوجملوں میں دیا۔

کہ میں نماز دونوں جہانوں میں سرفراز ہونے کاذر بعہ ہے۔ اس حاضری میں تمہاری فلاح دارین کاراز مضمرہے۔ دنیاو آخرت میں اگر سرخرواور سرفراز ہونے کی امٹک ہے توسارے کام چھوڑ کراپنے مولا کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوجاؤ۔

اذان کی ابتداء میں بیان کر دہ حقیقت کو ایک بار پھر دہرا یا جلدہا ہے۔ اَمَلَهُ اَکْبَرُ، اَمَلَهُ اَکْبَرُ

آ خرمیں دین اسلام کے اعلیٰ ترین مقصد کے ذکر کے ساتھ اس اذان کو فتم کر دیا لَکَیَالاللهَ اِلَّا اللّٰهُ یعنی اللّٰہ تعالٰی کے سوا اور کوئی معبود نہیں۔

یہ چھوٹے چھوٹے اور پیارے بیارے جملے چودہ صدیوں سے فضامیں گونج رہے ہیں اور
سنے والے ہرروز پانج باراس کو سنتے ہیں پھر بھی طبیعت ان سے سیر نسیں ہوتی۔ دل چاہتا ہے کہ
ہروقت یہ کلمات دہرائے جاتے رہیں ہم انہیں سنتے رہیں اور سن سن کر اپنے ایمان کو تقویت
پنچاتے رہیں۔ دنیا کے دوسرے نداہب کے پیرو بھی اپنی پوجا پاٹ کے اعلان کے لئے مختلف
زرائع اپنائے ہوئے ہیں لیکن دین صنیف نے اپنے ماننے والوں کو بار گاہ رب العزت میں
صاضری کی دعوت دینے کے لئے ایک اچھو آباور دلنشین طریقہ اپنایا ہے۔ اس میں خور کرنے
سامام کے نظام عبادت کی عظمت کا احساس ہونے لگتا ہے۔

مکہ اور یثرب کے حالات کا تقابلی جائزہ

مكه مرمه أكرچه ند بى اور كاروبارى لحاظ سے سارے جزیرہ عرب میں مركزي حيثيت كا

مال تھا۔ لیکن یمال کی زمام اقتدار قبیلہ قریش کے ہاتھ میں تھی۔ ان کے علاوہ جو قبائل مکہ میں سکونت پذیر شخصیای امور میں ان کاکوئی و خل نہ تھا۔ یمال کے باشندوں کی غالب اکثریت بست پرست تھی۔ اردگر و کاسلا اعلاقہ بخراور ریکستان تھا آبیا شی کے ذرائع بالکل مفقور تھے۔ لوگ مزدوری کرتے یا تجارت کیا کرتے۔

اس کے برعکس بیڑب میں مختلف قبائل آباد تھے ان کے ندہبی عقائد بھی مضاد اور مختلف تھے۔ اوس اور خزرج قبیلے، الل مکہ کی طرح بت پرست تھے۔ یہاں یہودی بھی کانی تعداد میں آباد تھے ان میں ان تمین قبیلوں کو بڑی اہمیت حاصل تھی۔ بنونضیر، بنوقینقاع، اور بنو قبیلیہ، ہر قبیلہ کی الگ بستی تھی۔ اور اپنے اپنے قلعے تھے۔ ان کا پیشہ تجارت، اور سودخوری تھا۔ ملی لحاظ سے یہ بڑے خوش حال تھے۔ ان کے علاوہ یہاں عیسائی بھی تھے، لیکن ان کی تعداد بہت قلیل تھی۔

نی اسرائیل کو اللہ تعالی نے حضرت موی علیہ السلام جیسا جلیل القدر رسول اور تورات جیسی آسانی کتاب عطافر مائی تھی اس قوم نے ان کی قدر نہ پچانی اور اپنی کئے جی کے باعث آپ کو بیشر پریشان کرتے رہے۔ ان کے بعد آ نے والے انہیاء علیم السلام کے ساتھ بھی ان کا سلوک غیر شریفانہ اور بڑا ظالمانہ رہا۔ آخر کار اللہ تعالی کا غضب بخت نفر کی شکل میں نمودار ہواجس نے ان کی مرکزی عبادت گاہ بیکل سلیمانی کی اینٹ سے اینٹ بجادی۔ بشر مردوزن کو بھیز بحریوں کی طرح ذیح کر دیا گیاباتی ماندہ لا کھوں افراد کو جنگی قیدی بناکر اپنے ساتھ مردوزن کو بھیز بحریوں کی طرح ذیح کر دیا گیاباتی ماندہ لا کھوں افراد کو جنگی قیدی بناکر اپنے ساتھ بلک لے گیا۔ اس طرح یہود کی سلطنت اور سطوت کا خاتمہ ہوا۔ یہ لوگ منتشر ہوکر دنیا کے مخلف ممالک میں ذات اور غربت کی زندگی بسر کرنے گئے۔ آلام و مصائب کی ان آندھیوں بھی حضرت موئی علیہ السلام کا ایک ارشاد ان کے لئے امید کی آیک کرن تھا۔ جو مایوس کے میں حضرت موئی علیہ السلام نے بھی اندھیروں میں بھی ان میں زندہ رہنے کی امنگ کو آن ور کھتا تھا حضرت موئی علیہ السلام نے بھی قوم کو وعظ کرتے ہوئے ایک مرتبہ فرمایا۔

"اور خداوند نے مجھ سے کمامیں ان کے لئے اس کے بھائیوں میں سے تیمی مانندایک نبی ہر پاکروں گا۔ اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا۔ اور جو کچھ میں اسے حکم دول گاوہی وہ ان سے کے گا۔ اور جو کوئی میری ان باتوں کو جن کو وہ میرانام لے کر کے گانہ سے تومیں ان کا حساب اس سے لوں گا۔ " (1)

ا - كتاب اشتناء، باب ۱۸، آيات ۱۹ آ

انحطاط وا دبار کے اس طویل عرصہ میں جب بھی وہ ان آیات کا مطابعہ کرتے توان کو یقین ہوجا آکدان کے رسول کی میہ چیش کوئی ضرور پوری ہوگی۔ بنی اساعیل میں سے ایک نبی تشریف لائے گاجس کی برکت ہے ان کی شوکت رفتہ بحال ہوجائے گی اس نبی کی ہجرت گاہ کی نشانیاں ان کے صحیفہ آسانی میں درج تھیں۔ وہ اس بجرت کلو کی علاش میں مدتوں سر کر دال رہے آخر کار یمودیوں کے بیہ قبائل جب یہاں پنچے اور نہ کورہ نشانیاں دیکھیں توانسیں یعین ہو گیا کہ یں وہ مقام ہے جواس نبی مکرم کی بجرت گاہ ہے گا۔ اس لئے انہوں نے اس امیدیر یہاں اینے خیے گاز دیے کہ جبوہ نی محتشم یمال تشریف لائے گاتوبد لوگ اس کے دامن رحت ب لیٹ جائیں گے۔ اس کی اطاعت اور غلامی کاطوق محلے میں ڈال کر کھوئی ہوئی عظمتوں کے وہ پھرے متحق بن جائیں گے۔ اس در میانی عرصہ میں جب بھی کفار ومشر کین ہےان کی جنگیں ہوتیں تووہ اس نبی موعود کے وسلہ سے بار گاہ اللی میں فتح و نصرت کی دعاما تکتے جو تبول ہوتی۔ جب رحمت عالمیان مدینه طیب می تشریف لے آئے تو یمود نے بوی مسرت کا ظمار کیا۔ اسیں یقین ہو گیاکہ ان کے نی کی چی کوئی پوری ہونے کاوقت آگیاہے۔ لیکن جب اسیں پت چلا کہ یہ نی توسیح علیہ السلام کوراست باز محمرا آ ہے اس کی تعلیمات کی تعمدیق کر آ ہے اور اپنے دین کو قبول کرنے والوں کے لئے مید لاز می قرار دیتا ہے کہ وہ حضرت میں کی نبوت پر بھی ایمان لے آئیں توان کے تیور بدل مجئے۔ حضور پر نور کے بارے میں عقیدت کے جوجذبات ان کے سینوں میں متلاطم تھے وہ حسد عناد اور عداوت میں تبدیل ہو گئے۔

ای طرح عیسائیوں کے پاس جو آسانی محائف تھے ان میں بھی متعدد مقامات پر اس نی کرم کی آمد کی خوشخبری درج تھی۔ اس لئے دہ بھی ایسے رسول کی آمد کے لئے سرا پاانظلا بن رہتے تھے۔ مثال کے طور پر انجیل یو حناکی ہے آیت طاحظہ فرمائیے۔

"لكن من تم في مج كمتابول كه ميرا جاناتهار في لخ فائده مند كه الرمن من تم في مح كمتابول كه ميرا جاناتهار في الكوف كاتو الرمن في جائز كاتو من الرمن المرمن الرمن الرمن الرمن المرمن المرم

(بوحتاب ١٦. آء - ٨)

ای باب کی ایک اور آیت ملاحظہ فرمائے۔ "لیکن جبوہ سچائی کاروح آئے گاتو تم کو تمام سچائی کی راہ د کھائے گا۔ اس لئے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کے گاجو کچھ سے گاوہی کے گالور حمیس آئندہ کی خبریں دے گا۔ " (یوحتاب ۱۱، آیت ۱۳)

لیکن عیسائیوں نے دیکھاکہ اس نبی پرایمان لانے اور اس کے دین کو قبول کرنے کا بتیجہ تو یہ ہوگا۔ کہ وہ اپنے بنیادی عقائد سے دست کش ہوجائیں۔ حضرت مسیح کو اللہ کا بیٹا انے کے بجائے اشیں اللہ کا بندہ تسلیم کریں۔ تعلیث کے بجائے اللہ کی وحدا نیت پرایمان لے آئیں کفار کے عقیدہ کو ترک کر کے حسن عمل پراپی نجات کی بنیاد رکھیں۔ وہ پوپ کو، فوتی الانسان اور خداوندی افتیارات کا مالک نہ سمجھیں۔

یہ عقائد آگر چہ ان کی آسانی کتب کے سراسر خلاف تھے۔ لیکن پادریوں کی صدیوں کی کلوشوں سے وہ ان کے قلوب واذبان میں اس طرح پیوست ہو چکے تھے۔ کہ ان سے دست تش ہوناان کے لئے ممکن نہ تھا۔ اس لئے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لئے وہ لوگ آمادہ نہ ہوئے۔ یہود ونصاری کے علاوہ اوس و خزرج کے قبائل یہاں آباد تھے یہ لوگ بت برست تحان کاپیشہ کاشتکاری تھا۔ علم وثقافت سے بسرہ تھے۔ ان کی مالی حالت بھی میودیوں کی طرح قابل رشک نہ تھی وہ میودی قبائل سے خوفزدہ رہے تھے۔ میود کامفاد اس میں تھا کہ وہ متحد نہ ہونے پائیں۔ وہ اپنی دسیسہ کاریوں سے ان میں فتنہ و فساد کی آگ بحر کاتے رہتے تھے۔ واقعہ ہجرت سے چند سال قبل اوس و خزرج میں بعاث کے مقام پر ہولتاک جنگ ہوئی تھی جس میں ان کے سینکروں نوجوان مارے مجئے تھے۔ اس جنگ میں اگرچه خزرج کاپلژا بھاری رہاتھا۔ لیکن در حقیقت دونوں قبیلوں فاتح اور مفتوح کا کچوم نکل گیا تھا۔ محمر محمر صف ماتم بچھی تھی ہر طرف ہے آہ وفغاں، نالہ وبکاکی آوازیں بلند ہوتی رہتی تھیں۔ اس بہای نے دونوں قبیلوں کے بزر گوں کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ وہ کسی موزوں فخص کواپنا حاکم مقرر کریں تاکہ وہ ان کے در میان امن وسلامتی کی فضا قائم کرے اور ان میں جو جھڑے سرامھائیں عدل وانصاف ہے وہ ان کاتصفیہ کرے۔ ان کی نظرا متخاب عبداللہ بن اتی بر بردی۔ متفقہ طور برطے کیا گیا کہ ایک تقریب منعقد کی جائے جس میں اس کی باد شاہت کا باقاعده اعلان مواور اس کی تاج پوشی کی رسم باضابطه طور پراداکی جائے چنانچہ ایک زرگر کو عبداللہ کے لئے سنری تاج تیار کرنے کاانہوں نے حکم دے دیا تھا۔

اس اثناء میں مکہ کے افق پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بادل نمو دار ہوا۔ ان خاندانوں کے چند افراد نے حضور پر نور کی بیعت کاشرف حاصل کیا۔ بیژب داپس آگر ہرایک نے بڑی سرگر می سے

ا پنا پنے طقہ اڑ میں اسلام کی تبلیغ شروع کر دی۔ اور چھ مینوں میں سلاے شرکی کا یا پلٹ کر رکھ دی۔ ابن اتبی کی تاج پوشی کی جملہ تجویزیں گلدستہ طاق نسیان بن کر رہ گئیں۔ اس اچانک تبدیلی پر عبداللہ بہت شیٹا یا۔ جب حضور کی آ مد کا اے علم ہواتوا نگر دن پر لوٹے لگا۔ جب اوس و خزرج کے تقریباً تمام مرد و زن نے اسلام قبول کر لیا تو اس کے لئے بھی کوئی چلرہ کلرنہ رہا کہ وہ بظاہراسلام قبول کر لے۔ یوں ایک اور گروہ جو عبداللہ بن ابی اور اس کے حواریوں پر مشتل تعاوجود میں آئی اجن کوقر آن کریم میں منافق کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ انہوں نے ہر موقعہ پر اسلام کی ترقی کی راہ میں رکاوٹوں کے بہاڑ کھڑے کے اور امت مسلمہ کو طرح طرح کی پریشانیوں سے دو چلر کرتے رہان امور کی تفصیل اپنا ہے موقع پر اسلام کی ترقی کی راہ میں رکاوٹوں کے بہاڑ کھڑے کے اور امت مسلمہ کو طرح طرح کی پریشانیوں سے دو چلر کرتے رہان امور کی تفصیل اپنا ہے موقع پر اسلام کی ترقی کی دائی جائے گی۔ انشاء اللہ تعالی

مندرجہ بالاسطور کے مطالعہ ہے آپ باسانی ان مشکلات کا ندازہ لگا سکتے ہیں جو اسلام اور پغیبر اسلام کو مدینہ طیبہ میں در پیش تھیں۔ اسلام کی سچائی کی اس سے بڑی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے کہ اسلام ان تمام رکاوٹوں کو جو چٹانوں کی طرح مضبوط اور بہاڑوں کی طرح بلند تھیں ان سب کو خس و خاشاک کی طرح بماکر لے کیا۔

#### مؤاخات (اسلای بعائی چاره)

جیے آپ پڑھ آئے ہیں کہ اہل کمہ میں قبائلی عصبیت کا جنون زوروں پر تھا ہا قائدہ حکومتی نظام کے فقدان کی وجہ ہے ہر فرد مشکل او قات میں اپنے قبیلہ کی پناہ لینے پر مجبور تھا۔ اگر کسی کا قبیلہ اس کی ایداد ہے دست کش ہوجا آتو وہ مظلوم اپنی دادر سی کے لئے کسی کا دروازہ نہ کھنگھٹا سکتا۔ اپ بیٹے ، بھائی اور باپ کے قاتل ہے بھی وہ انقام نہ لے سکتا۔ اس ساجی ضرورت نے ہر قبیلہ کے افراد میں اپنے قبیلہ کی عصبیت کے جذبہ کو نا قاتل فکست بنادیا تھا۔ کیونکہ اس کے بغیروہ اس جابلی معاشرہ میں باعزت زندگی گزارنے کا تصور بھی نہیں کر بھتے تھے۔

یروں بن بن بن بن بن بات بھی ہوئی ہے۔ وسلم نے وقا الآلالله والآلائه تفلیف کا تعرو بلند کیائی سعید روض لبیک بہتی ہوئی لیکس اور اس دعوت کو قبول کرلیا۔ اس کار دعمل سے ہوا کہ ان کے قبیلہ والوں نے ان لوگوں سے ہر تم کے تعلقات منقطع کر لئے اور ان پر ظلم و تم کے بہاڑ تو نے شروع کر دیے یہ نومسلم اپنے خاندانوں سے کٹ کر تنارہ مجے وہ اپنے شہر میں رہے ہوئے فریب الوطنی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اپنے ہوئے فریب الوطنی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اپنے

جل نار ساتھیوں کی ہیے ہے ہی اور ہے کسی دیکھی نہ جاسکی۔ نبوت کی دور رس ناہوں نے ایک نئی برادری تفکیل کی اہمیت کو محسوس کیا جس کی بنیاداس دین توحید پراستوار ہو۔ اس میں قرقی غیر قرقی، عربی مجمی، فقیراور امیر، اسود واحمرے تمام احمیازات منادیے گئے۔ ہروہ فخص جو اللہ تعالیٰ کی توحید اور ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی نبوت پر ایمان لے آیا وہ اس برادری میں شامل ہوسکا تھا چنانچہ سر کار دوعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو اس اسلامی اخوت کے رشتہ میں پرونے کے لئے دوم تبہ عملی قدم انھا یا ایک بار ہجرت سے پہلے اس اسلامی اخوت کے رشتہ میں پرونے کے لئے دوم تبہ عملی قدم انھا یا ایک بار ہجرت سے پہلے مکہ میں، دوسری بار ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں۔ (۱)

مکہ محرمہ میں جتنے لوگ اسلام قبول کر چکے تھے ان میں سے دو دو کو آپس میں بھائی بنادیا۔ اس طرح وہ شیرو شکر ہوگئے باہمی محبت کا جذبہ یوں اٹد کر آیا کہ غیریت کی ساری بنیادیں منمدم ہو گئیں جولوگ اسلام قبول کرنے کے باعث اپنی برادری سے کٹ گئے تھے اور اپنے آپ کو تنها تنهااور بے سارامحسوس کرتے تھے۔ اب وہ اپنے آپ کوعالمی برادری کاایک معزز ر کن تصور کرنے گئے۔ ان تمام ارا کین میں اپنائیت کاوہ جذبہ پیدا ہو گیا کہ تنمالی اور بے بی كاخيل پر تمجى انهيں پريشان نه كرسكا۔ يه اسلامى بھائى چارہ ايسا بھائى چارہ تھا جس كى بنياد، خون ، رنگ ، نسل و زبان اور علا قائيت جيسي انساني وحدت كوپاره پاره كر دينے والي عصبيوں پر نه رنمی منی تقی بلکه اس کی اساس عقیده توحید تعاایک خداایک رسول، ایک کتاب، ایک قبیله اور ایک کلمہ، اس بھائی چارہ کے دروازے بلاامتیاز ہرانسان کے لئے ہروفت کھلے تھے جس کاجی چاہے، جس وقت جی چاہے "اشمدان لااله الاالله واشدان محمدر سول الله" دل كے يقين كے ساتھ زبان سے کے اور اس براوری میں شامل ہوجائے۔ اس میں شامل ہونے والوں سے بیہ **نمیں یو چھاجا آ**کہ تم کس قبیلہ کے فر دہو۔ تم کس ملک کے باشندے ہو تمہاری مادری زبان کون ی ہے؟ تمهاری مالی حالت کیسی ہے؟ یہ سب امتیازات مصنوعی ہیں انسانیت کی عزت و شرف ی قباکو تار تار کر دینے والے ہیں۔ ہادی برحق نے بے شار مصبیوں کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی اور تزیم ہوئی انسانیت کو دعوت دی کہ اٹھوان مصنوعی امتیازات کواپنے پاؤں تلے روندتے ہوئے آ مے برمو۔ آملہ وَحَدَ لَا سَرِيْكِ لَكَ كَل وحدانيت كاقرار كر وجورب العالمين ب- اوراس نی مکرم کادامن پکڑلوجور حت للعالمین ہے اور اس اسلامی برا دری میں شامل ہوجاؤ۔ جن حضرات محابه كو حضور ني كريم عليه الصلوة والتسليم نے بجرت سے سلے مكه مكرمه ميں

۱ - سبل الهدى، جلد ٣ ، صفحه ٥٢ ١ و ديمر كتب سيرت

اسلامی رشتہ اخوت میں پرودیاان سب کے نام تو مجھے دستیب نہیں ہوسکے جن حضرات کے اساء گرامی کتب سیرت و آریخ میں محفوظ رہ مکے ہیں ان کی فہرست پیش خدمت ہے۔ ابو یعلی نے صحیح سند سے عبدالرحمٰن بن صالح الاسدی کے واسلے سے زید بن حارثہ سے روایت کیا ہے۔

" رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے مندرجہ ذیل حضرات کو آپس میں بھائی بھائی بنادیا۔ " (۱)

حفزت حمزوبن عبدالمطلب حضرت زيدبن حلرثه حفزت عبدالرحمٰن بن عوف حضرت عثمان بن عفان حضرت ابن مسعود حضرت زبيربن العوام حضرت عبيده بن الحارث حضرت بلال حضرت سعدبن ابي و قاص حفزت مصعب بن عمير حفزت سالم مولى ابي حذيفه حضرت ابو عبيده بن جراح حضرت طلحه بن عبيدالله حفزت سعيد بن الي زيد حضرت عمر فلروق حضرت ابو بكر صديق

حضرت سید ناومولا تامحدر سول الله صلی الله علیه وسلم مستحضرت علی بن ابی طالب کرم الله وجه مرت علی بن ابی طالب کرم الله وجه مرت علی بن ابی طالب کرم الله وجه

یہ بھائی چارہ بری برکتوں کا باعث بنا۔ پہلی برگت تو یہ ہوئی کہ جن حضرات سے اسلام قبول کرنے کے باعث ان کے بھائی بندوں نے سلام و کلام تک فتم کر دیا تھا اور احساس تنائی جنہیں بار بار ڈستار ہتا تھا۔ انہیں اس سے نجات مل مئی۔ وہ اب اپنے محدود خاندانوں کے بجائے اپنے آپ کو ایک عظیم پاکیزہ اور ترقی پذیر براوری کارکن سمجھنے گئے۔ قرشی غیر قرشی، بجائے اپنے آپ کو ایک عظیم پاکیزہ اور ترقی پذیر براوری کارکن سمجھنے گئے۔ قرشی غیر قرشی، باشمی، اموی، مخزوی وعدوی وغیرہ چھوٹے چھوٹے قبیلوں میں یٹ جانے سے اس معاشرہ میں بور قابتیں پیدا ہوگی تھیں جن کی جزیں دن بدن ممری ہوتی چلی جاتی تھیں ان سب کا قلع قبع ہوگی اور ان کی جمعیت ایک سیسہ پلائی ہوئی دیوار کی مانند متحکم ہوگی جس کی ہر اینٹ دوسری اینٹ کا سیار ابن گئی۔

# اسلامی بھائی چارہ کے قیام کے لئے دوسراعملی قدم

سرور دوعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب مدینہ طیبہ جی ورود مسعود فرمایاتویاں کے خصوص ماحول کے اپنے سائل تھے جن کا حکیمانہ اور بروقت حل ضروری تھا یہاں جن حضرات نے اسلام قبول کیا تھاوہ کی ایک قبیلہ کے افراد نہیں تھے ان کا تعلق مخلف قبائل سے تھا۔ ایسے قبائل جو صدیوں سے ایک دو سرے کے ساتھ خوزیز جنگیں لڑتے چلے آئے تھے بعض کا تعلق ہو خرزج سے تھااور کچھ ہواوی کے افراد تھے۔ دونوں قبائل کی دیرینہ عداوت مخلق بان نمیں ان کے علاوہ چندلوگ یہودیت کو چھوڑ کر مسلمان ہوئے تھے۔ مکہ سے ہجرت کرکے آنے والے فرز ندان اسلام ایک ایباانسانی جم غفیرتھا جن میں مختلف تم کے اختلافات کے جرافیم موجود تھے کی وقت بھی کوئی طالع آ زمااسلامی وحدت کو پارہ پارہ کر سکنا تھا کیونکہ اسلام اللہ کا آخری دین تھا اس لئے ضروری تھا کہ اس فقید الشال انسانی معاشرہ کوان عوامل کی عاملات کری سے بچایا جائے جو اس کے شیرازہ کو پراگندہ کر کتے ہیں نیز ضروری تھا۔ کہ مغازت اور منافرت کے امکانی اسباب و علل کو قبل از وقت غیر موثر بنادیا جائے آکہ یہ امت مغازت اور منافرت کے امکانی اسباب و علل کو قبل از وقت غیر موثر بنادیا جائے آگہ یہ امت کتنے ی اشتعالی اٹھیز ہوں یہ رہ کا ان یہ یہ اس کے جو شخ نہ یائے۔

نیز لئے ہے مہاجرین کے قافوں کی آمد کاسلسلہ شردع ہوچکاتھا۔ ان کی آبر دمندانہ آباد
کاری کے لئے ایساماحول تیار کر نالاز می تھاجس میں افسار کو جو میزبان ہے اس ہو جھ کی گراں
باری کا حساس نہ ہولور میمانوں کو بھی مکنہ آرام دراحت پنچائی جاسکے ان کے علاوہ مستقبل
قریب میں ملت اسلامیہ کو متحد دشدید چیلنجوں کا سامناکر ناتھا۔ اس کے لئے اسلامی معاشرہ جو
متحد دمخلف النوع طبقات سے عبارت تھا اس میں الی یک رمجی اور یکا گفت پیدا کر دی جائے کہ
جو طاخوتی قوت ان سے فکرائے مسلمانوں کی اتحاد کی چٹان سے فکرا کر پاش پاش ہوجائے۔
جو طاخوتی قوت ان سے فکرائے مسلمانوں کی اتحاد کی چٹان سے فکرا کر پاش پاش ہوجائے۔
ایک اہم اور فوری وجہ یہ بھی تھی کہ مہاجرین اپنے وطن اپنے اہل دعیال، اپنے علقہ احباب
اور اپنے اموال واسباب سب چھوڑ کر سال آئے تھے۔ یہاں کے رہنے والوں سے ان کی کوئی
جان پھیان نہ تھی سوائے چند ایک کے ان میں ہی رشتہ داریاں بھی نہ تھیں وہ یہاں آگر اپنے
آپ کو بے یار وحد دمگر خیل کرتے تھے وطن کی جدائی اہل وعیل کافراق اس پر بے یار وحد دمگر

ہونے کااحساس ان کے لئے برداروح فرساتھا۔

ان تمام مقاصد کے حصول کے لئے نی رؤف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مماجرین اور انسار کے در میان اسلامی موافات ( بھائی چارہ ) کانظام قائم کیاعلامہ سیلی تصفی جیں۔ لینڈ هِبَ عَنْهُمُ دَحُشَةَ الْغُنْ بَةِ دَيُؤَانِسَهُمُ وَمِنْ مُفَادَقَ قَو الْمُدَافِقِ مِنْ مُفَادَقَ قَو الْمُدَافِقِ مَنْ مُفَادَقَ قَو الْمُدَافِقِ مَنْ الْمُدُافِقِ مَنْ الْمُدَافِقِ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّ

" آگہ ان کے غریب الوطنی کے احساس کو دور کیا جائے اور اپنے اہل و عیال سے جدائی کے وقت ان کی دلجوئی کی جائے اور ایک دوسرے سے ان کو تقویت پہنچائی جائے۔ " (1)

اب ہم ان انصار و مماجرین کے اساء گرامی درج کرتے ہیں جو متند کتب سیرت میں تحریر کئے گئے ہیں۔ علامہ ابن ہشام اولین سیرت نگار ابن اسحاق سے روایت کرتے ہیں جس کا ار دو ترجمہ پیش خدمت ہے۔

سیدنار سول الله صلی الله علیه وسلم نے مهاجرین وانصار کے در میان بھائی چارہ قائم کیاوہ کتے ہیں کہ ہمیں یوں پنچا ہے اور ہم الله تعالیٰ کی پناہ ما تکتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کی طرف ایسی بات منسوب کریں جو حضور نے ارشاد نسیں فرمائی۔

تَأَخَوْا فِي اللهِ آخَوَيْنِ آخَوَيْنِ ثُمَّ آخَذَ بِيَدِ عَلِي بْنِ آفِ كَالِبٍ وَقَالَ هٰذَا آخِي وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ سَيِّدَ الْمُرْسَلِيْنَ وَإِمَا مَ الْمُتَّقِيْنَ وَرَسُولَ رَبِ الْعَالَمِيْنَ الَّذِي كَيْسَ لَهُ خَطِيْرٌ وَلا نَظِيْرٌ مِنَ الْعِبَادِ وَعَلِيُ ابْنُ لَكِيْ طَالِب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ آخَوَيْنِ

" نبی کریم نے فرمایا دو دو آپس میں بھائی بھائی ہوجاؤ۔ پھر سر کار دوعالم نے سید ناعلی ابن ابی طالب کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا سے میرا بھائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام رسولوں کے سردار ، تمام متقبوں کے امام ، اور رب العالمین کے رسول تھے بندوں میں نہ حضور کا کوئی تمیل تھا اور نہ نظیر۔ حضور نے سیدناعلی کو اپنا بھائی تجویز فرمایا۔ "

| ا- حمزه بن عبدالمطلب                         | زيدين حاريثه                               |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| (جوالله تعالى اوراس كرسول ك شير تعاد         | ور حضور کے آزاد کر دہ غلام تھے۔            |
| حنیر کے چاتے)                                |                                            |
| ان دونوں میں سابقہ اخوت کوبر قرار رکھا       |                                            |
| اساءمهاجرين                                  | اسلت انسار                                 |
| ٢_ جعفرين ابي طالب                           | معاذبن جبل                                 |
| ۳- ابو بگر الصدیق                            | خارجه بن زید                               |
| سم _ عمر بن العجطاب                          | عتبان بن ملک                               |
| ۵- ابوعبیده بن عبدالله بن جراح               | سعد بن معاذ - قبل ابي طلحه زيد بن سل       |
| ۷- عبدالرحمٰن بن عوف<br>۲- عبدالرحمٰن بن عوف | سعد بن ربع                                 |
| ۷- زبیر بن العوام<br>۷- زبیر بن العوام       | سلمدين سلامه                               |
| ۵- روزرون موا<br>۸- عثمان بن عفان            | اوس بن <del>عل</del> بت بن المنذر          |
| ۹- طلحہ بن عبیداللہ<br>9- طلحہ بن عبیداللہ   | کو ن بن ملک<br>کعب بن ملک                  |
|                                              | 7104 ( 6470)                               |
| ۱۰- سعید بن زید بن عمرو بن تغیل              | ائتی بن کعب                                |
| اا - مصعب بن عمير                            | ابوا <b>يوب خالدين زيد</b><br>رئي          |
| ۱۲ - ابو حذیفه بن عتبه بن ربیعه              | عبادين بشربن وفش                           |
| ۱۳- عمارین یاسر                              | حذیفه بن بمان                              |
| اور بعض نے عمارین یاسر                       | <b>ع</b> ابت بن قیس بن شمّس                |
| ۱۳ ـ ابوذرالغفاري                            | المنذربن عمرا كمحنق                        |
| ١٥ - حاطب بن ابي بلتغه                       | عويم بن سلعده                              |
| ١٧ _ سلمان الفارسي                           | ابوالدرداء                                 |
| ١٤ - بلال (موذن رسول الله)                   | ابورُويحه عبدالله بن عبدالرحمٰن الحثمي (١) |
| ۱۸ ـ سعدين الي و قاص                         | محدبن مسلمه                                |
| 19_ عبدالله بن مسعود                         | سل بن حنیف (۲)                             |
|                                              |                                            |

۱ - بیرت ابن بشام ، جلد۲ ، صفحه ۱۲۳ آ۱۲۳ ۲ - سیل المدی ، جلد۳ ، صفحه ۵۳۰

۲۰ عبدالله بن جحش عاصم بن ثابت ۲۱ - عبيده بن حارث بن مطلب عميرين هُام ۲۲ ـ طفیل بن حارث اخی عبیده سغیان بن نسر ۲۳ \_ حقین بن حارث عبداللدين جتير ۲۴ معمان بن مطعون عباس بن عباده بن نضله ۲۵ - عتبه بن غروان معاذبن ماعص رافع بن معلَى ٣٧ \_ صفوان بن وهب ۲۷- مقداد بن عمرو عبدالله بن رواحه ۲۸\_ ذی انشالین يزيدين طرث ٢٩ ـ ابوسلمدين عبدالاسد سعدين خيثمه ۳۰ \_ عامرين الى و <del>قا</del>ص خبيب بن عدى اس- عبدالله بن مطعون ۳۰ ـ شاس بن عثان حنظله بن الي عامر ٣٣ ـ ارقم بن الي الارقم طخربن زيدالانصاري ٣٠ - زيدين الحطاب معن يملى سعدين زيدالاسملي ۳۵ - عمروین سراقه مبثرين عبدالمنند ٣٦ ـ ماقل بن بكير فروه بن عمروالبياضي ٣٤ - عبدالله بن مخرمه منذرابن محمه ۳۸- خییس این خدافه عباده بن بخثاش ٣٩ - الي سيره بن الي رميم زيدين المؤكث ٠٠ - منظمين أثلث اسم- الي مرثد الغنوي عباده بن صامت ٣٠ - مُكاف، بن محصن المجذرين زياد

سلے سترہ اسامہ سیرت ابن ہشام سے نقل کے مکے ہیں یہ اسامہ دیگر کتب سیرت میں بھی موجود ہیں۔ بقیہ اسامہ سیل المدی والر شاد کے جلد سوم مسفلت ۵۳۹ مے نقل کئے گئے ہیں۔ سیل المدی کے مصنف نے ان کتب کے حوالے دیے ہیں جن سے انسوں نے یہ اسامواخذ کئے ہیں۔

حارث بن صِمَتَّته سراقه بن عمرو بن عطیه (۱) ۳۳- عامرین نهیره ۳۴- رنهجئڅ عقد مؤاخات کی تاریخ

باہمی مؤاخات کے نظام پرعمل کا آغاز کب ہوا۔ اس بارے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں۔

(۱) ہجرت کے پانچ کا بعد۔

(۲) ہجرت کے نوماہ بعد۔

(٣) ہجرت کے ایک سال بعد۔

( م ) ہجرت کے تین ماہ بعد۔

(۵) جب حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم معجد نبوی تغییر فرمار ہے تھے۔

ان اقوال میں اصح قول میہ معلوم ہو آہے کہ مهاجرین اور انصار میں مؤاخات اس وقت قائم کی گئی جب کہ معجد نبوی کی تعمیر ہور ہی تھی کیونکہ اس اہم کام کا طویل مدت تک التوا حکمت نبوت سے مناسب معلوم نہیں ہو آ۔

#### شبهات اوران كاازاله

يهال دوامور تحقيق طلب بي-

حافظ ابن تیمید نے اس بات کا نکار کیا ہے کہ حضور نی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سیدنا علی مرتضٰی کو اپنا بھائی بتایا ہو۔ وہ کتے ہیں کہ اس مؤاخات کا مقصد یہ تھا کہ دونوں آیک دوسرے کی مدد کر سکیں اور مشکلات میں ہاتھ بٹا سکیں آکہ دلوں میں مزیدالفت پیدا ہویہ مقصد اس مؤاخات سے حاصل نہیں ہو آکیونکہ حضور کی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہ بھی مہاجر تھے اور مالی لحاظ ہے بھی ان کی حالت قابل رشک نہ تھی اس کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت علی کو اپنا بھائی قرار دیتا اس لحاظ ہے قطعاً مفید نہ تھا۔

کیکن حافظ ابن حجرعسقلانی رحمته الله علیه نے ابن تیمیه کے اس قول کی تردید کی ہے۔ آپ لکھتے ہیں۔

هندارَدُ لِلنَّصِ بِالْقِتِيَاسِ ايك چيزجونص سے ابت معلامه ابن تيميه اس كوالي قياس

ے رد کررہے ہیں اور بید درست نہیں۔

آپ فرماتے ہیں کہ علامہ ابن تیمیہ کا یہ کمتا کہ اس مؤاخات سے وہ مقصد شمیں پایاجا آجس مقصد کے حصول کے لئے یہ مؤاخات کا نظام قائم کیا گیاتھا یہ درست شمیں۔ انہوں نے خود اس حکمت کو نظرانداز کر دیا ہے فرماتے ہیں۔

وَاغْفَالٌ عَنْ حِكْمَةِ الْمُؤَاخَاةِ لِاَنَّ بَعْضَ الْمُهَاجِرُينَ كَانَ أتوى مِنْ بَعْضِ بِالْمَالِ وَالْعَشِيْرَةِ وَالْقُوَّةِ فَوَاخَى بَيْنَ الْاَعْلَى وَالْاَدْنَى لِيَرْتَفِقَ الْاَدْنَى بِالْاَعْلَى وَيَسْتَعِينَ الْاَعْلَى بِالْاَدُنِي وَبِهِٰذَا تَظْهُرُ حِكْمَةُ مُؤَاخَاتِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِاَنَّهُ هُوَالَّذِي كَانَ يَقُوْمُ بِعَلِيّ مِنْ عَهْدِ الصَّبَا وَقَبْلَ الْبِعْثَةِ وَاسْتَمَرَّوُكُذَٰ إِلَّا مُؤَاخَاةُ حَمْزَةً بْنِ عَبْدِ الْمُظّلِبُ وَزَيْدِ بْنِ حَادِثَةَ لِاأَتَ زَنْدًا مَوْلاً هُمْ وَقَدْ تَنْتَتُ أَخُوَتُهُمُا وَهُمَامِنَ الْمُهَاجِرُنَ " نیز انہوں نے اس حکمت کو فراموش کر دیا جو دو مماجروں میں اخوت قائم كرنے ميں تھى كيونك سارے مهاجر مال قبيلداور قوت ميں يكسال نه تھے بعض کی مالی حالت دوسرے مهاجرین سے بهتر تھی ان کے قبیلہ کی کافی تعداد جرت كركے تعمى تھى وہ دوسرے معاجروں سے زيادہ بااثر اور بارسوخ تنے اس لئے نسبتہ غریب، کمزور اور بے سارا مهاجر کی اخوت کارشتہ ایسے مهاجر ہے قائم کر دیا گیا جواس ہے فائق تھااس طرح وہ اپنے بھائی کی مالی امداد کے ساتھ ساجی تعاون کر کے اس کے لئے باعث تقویت بن سکتا تھا حضرت علی کے ساتھ مواخلت قائم کرنے کی حكت يد ب كه حضور بحين عنى آپكى سريرسى فرمار ب تصح جوبالهى انس تھااس کے باعث حضور نے ان کوانیا بھائی بنایااور حضرت علی کواپنا بھائی بنانے سے جو تقویت نصیب ہوئی اگر کسی بوے سے بوے انصاری کے ساتھ یہ رشتہ مواخات قائم کیا جاتا تو وہ انسیں نصیب نہ ہوتا۔ اس لئے یہ اعة اض کوئی وقعت نسیں رکھتا۔ نیز حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

ا ، عبل الهدى والرشاور جلد ٣. صفحه ٣٠٠

نے حضرت حمزہ اور حضرت زید بن حاریثہ کے در میان بھائی چارہ قائم کیا تھا حلا نکہ وہ دونوں مماجر تھے۔ " (۱)

صحیح بخدی میں ہے کہ عمرة القصائے موقع پر حضرت زیدنے کما یات َ اِبْنَةَ حَمْزَةَ اِبْنَةُ اَفِيْ کہ حضرت حزه کی بیٹی میرے بھائی کی بیٹی یعنی بھیجی ہے۔

اس لئے ابن تیمیہ کے اس اعتراض کی کوئی حیثیت نسیں۔

دوسری بات جس کی طرف اشارہ کر ناضروری سجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ چندا ساء پر واقدی نے اعتراض کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ججرت کے فوراً بعد قائم کی گئی اس فہرست ہیں بعض ایسے محابہ کے نام بھی ہیں جو کافی عرصہ بعد ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پنچ یا مشرف باسلام ہوئے حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ ہجرت کے وقت حبشہ میں تشریف فرما تھے۔ غروہ نیبر کے وقت تعبشہ میں تشریف فرما تھے۔ غروہ نیبر کے وقت تشریف لائے اس لئے اس وقت قائم کئے جانے والے بھائی چارہ میں ان کا شامل ہونا ورست معلوم نمیں ہو آ۔ اس طرح حضرت سلمان فاری، غروہ احد کے بعد مشرف باسلام ہوئے اور سب سے پہلے انہوں نے غروہ خندت میں شرکت کی اسی طرح حضرت ابو ذر غفاری، بر راور احد کے غروات کے بعد ہجرت کر کے مدینہ طیبہ حاضر ہوئے۔

ان حضرات كامتواخاة مي شريك مونادرست معلوم نهيل موتا\_

واقدی کے اس شبر کا جواب حافظ ابن حجر عسقلانی نے یہ دیا ہے کہ اس مؤاخات کا سلسلہ
اگر چہ ہجرت کے فور أبعد شروع ہو گیا تھا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جولوگ اس وقت
ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچ گئے تھے ان کی اخوت کارشتہ تو کسی انصاری کے ساتھ قائم کر دیا گیا
لیکن بعد میں حاضر ہونے والے مماجرین کے لئے اس نظام مؤاخات کی ضرورت محسوس نہیں کی
گئی، ایسانسیں ہے بلکہ یہ سلسلہ جاری رہاجب بھی کوئی مماجر ہجرت کر کے آ تا توایک انصاری کے
ساتھ اس کارشتہ اخوت قائم کر دیا جاتا۔

چنانچه حافظ ابن حجر لکھتے ہیں۔

بِأَنَّ التَّارِيُّ الْمَنْكُوْرَهُوَ الْاَخُوَّةِ التَّانِيَةِ وَهُوَ الْبَيْنَ اَءُ الْاَخُوَّةِ وَالْسَّمَرَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُجَدِّدُهَا بِحَسْبِ مَنْ يَدْخُلُ فِي الْإِسْلَاهِ وَيَحْضُمُ إِلَى الْمَدِيْنَةِ - وَلَيْسَ بِاللَّهُ زِهِ إِنْ تَكُوْنَ الْمُؤَاخَاةُ وَقَعَتْ وَقُعَةٌ قَاحِدَةٌ (1) " يه تاريخ دوسرے بعلق جارے کے لئے ہادر اس تاریخ ہے اس

ا ـ سل الهدى، جلد ٣، صفحه ٥٣ م

بھائی چارے کی ابتدا ہوتی ہے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بھی کوئی اسلام قبول کرتا یا جرت کر کے مدینہ طیبہ میں حاضر ہوتا اس کی اخوت کا رشتہ کسی انصاری سے معظم فرمادیتے۔ اور یہ بھی ضروری نہیں کہ مؤاخات کا عمل صرف ایک دن میں بحیل پذیر ہوا ہوا ور اس کے بعد اس کا سلسلہ ختم ہوگیا ہو بلکہ اس کا سلسلہ کافی عرصہ تک جاری رہا۔

# نظام مؤاخات کے خوش کن نتائج

اس حکیمانہ حکمت عملی ہے مسلم جماعت جو مختلف عناصر اور احزاب کامجموعہ تھی جن میں تفرقہ اور انتشار کے جیسوں عوامل موجود تھے۔ مواخات کے اس نظام نے ان سب کو ایک امت میں تبدیل کر دیا جن کانفع اور نقصان ، عزت و ذلت ، فتح و فکست کو ایک کر دیا گیا۔ اور محبت و بیار کے ایسے رشتہ میں پرود یا کہ ان میں مغائزت کا کوئی جر ثومہ تک باتی نہ رہاس نظام ک برکت سے اجنبیت کی جو دیواریں مماجرین و انصار میں حاکل تھیں وہ پیوند خاک ہو گئیں اور یہ برکت سے اجنبیت کی جو دیواریں مماجرین و انصار میں حاکل تھیں وہ پیوند خاک ہو گئیں اور یہ مماجر بھائیوں سے بھی زیادہ اپنے مماجر بھائیوں ہو گئے کہ انصار اپنے خونی رشتہ داروں اور سکے بھائیوں سے بھی زیادہ اپنے مماجر بھائیوں پر اپنا سب کچھے نار کرنے کے لئے بے چین ہو گئے ایکر و قربانی کی ایسی مثالیں قائم کیس کہ دنیاکی کوئی قوم ان کی نظیر چیش کرنے سے قاصر ہے۔

امام بخاری اور امام مسلم نے صحیحین میں اور امام احمد نے اپنی مند میں مندرجہ ذیل روایت نقل کی ہے۔ جس کا ترجمہ پیش خدمت ہے۔

حضرت انس سے مروی ہے کہ حضرت عبدالر حمنٰ بن عوف جب بجرت کر کے مدینہ پنچے تو حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ان کو اور سعد بن الربیج انصاری کو بھائی بھائی بنادیا۔

حضرت سعد نے اپنے اسلامی بھائی عبدالر حمٰن بن عوف کو کما کہ تم میرے بھائی ہو۔ میں سب اہل مدینہ سے زیادہ مال دار ہوں۔ آپ میری ہرچنز کو نصف نصف کر دیں۔ ایک نصف خور لے لیس اور دوسرانصف جھے دے دیں۔ نیز میری دویویاں ہیں ان میں ہے جو آپ کو پسند ہو بتائے آکہ میں اس کو طلاق دے دول عدت گزر نے کے بعد آپ اس سے نکاح کرلیں۔ حضرت عبدالر حمٰن آپ انصاری بھائی کے اس جذبہ ایگر سے بڑے متاثر ہوئے انہیں دعائیں رہے ہوئے ہوئے اور اہل و عیال میں بڑی بر کتیں رہے ہوئے ہوئے اور اہل و عیال میں بڑی بر کتیں برے بھے تم بازار کارات دکھادو۔ چتا نچہ انہوں نے انہیں بازار کارات بتادیا آپ وہاں میے خرید وفرو ذھے کی نفع کمایا۔ پچھ پنیراور تھی ساتھ بھی لائے بازار جاتااور کاروبار کر تاان کا معمول خرید وفرو ذھے کی نفع کمایا۔ پچھ پنیراور تھی ساتھ بھی لائے بازار جاتااور کاروبار کر تاان کا معمول

بن گیا چندروز بعد بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے حضور نے ملاحظہ فرمایا کہ ان کے کپڑوں پر زعفران کے رنگ کے خطوان کے رنگ کے خطوان کے رنگ کے جھینے پڑے ہوئے ہیں۔ حضور نے پوچھا ' مَهْبَدَةُ ' یعنی میر رنگ کیے چھڑ کا ہے عرض کی یار سول اللہ! میں نے ایک خاتون سے شادی کی ہے۔ حضور نے دریافت کیا۔ اس کو مرکیا دیا ہے عرض کی مجور کی تعظی کے برابر سونا دیا ہے۔ رحمت عالم نے ارشاد فرمایا کہ وایمہ کروخواہ ایک بھیڑے۔ (۱)

امام بخاری نے اپنی صحیح میں ایک دوسری روایت نقل فرمائی ہے جس سے انصار کے جذبہ ایٹار کا پیتہ چلتا ہے۔

ایک روز انصار نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کی خدمت میں گزارش کی یارسول اللہ جملاے نخلتانوں کو جمارے در میان اور جملاے مہاجر بھائیوں کے در میان برابر بانٹ دیجئے مرشد برحق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ گزارش قبول نہ فرمائی بلکہ جواب دیاوہ پھل میں تمہارے ساتھ حصہ دار ہوں گے۔ ملکیت میں نہیں۔ انصار نے عرض کی سیمٹ تک کھا تھی تمہارے صفور کے فرمان کو سنا۔ ہم اس کے سامنے سرتسلیم خم کرتے ہیں۔ (۲)

انصار کادل چاہتاتھا کہ اپنی منقولہ اور غیر منقولہ ہرجائیداد میں اپنے مہاجر بھائیوں کو حصہ دار بنادیں لیکن مہاجرین کی عزت نفس انہیں اجازت نہیں دیتی تھی کہ وہ ان مخلصانہ پیش کشوں کو قبول کریں۔ انصار اپنے مہمانوں کی روز مرہ کی ضرور توں کو جس خوشی اور فراخدلی سے پورا کررہے تھے اپنے مکانوں میں انہوں نے ان کی رہائش کا بندوبست کر دیا تھا۔ اس کو مہاجرین اپنے انصار بھائیوں کا بردا احسان جھتے تھے اور اس سے زیادہ ان کو تکلیف دیناان کی فطری غیرت کو گوار انہ تھا۔ نیز اپنے ہادی ہرحق کے جمال جہاں آراء کی عنایت کی ہوئی سیر چشمی اس پررضامند نہ تھی۔ اپنے انصار بھائیوں کے احسان و مروت پر اپنے قلبی جذبات تشکر کا اظہار کرتے ہوئے ایک روز انہوں نے نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کی خدمت میں گزارش کی۔

يَارَسُوْلَ اللهِ مَارَايَنَا مِثْلَ قَوْمِ قَدِمْنَا عَلَيْهِمْ اَحْسَنَ مُؤَاسَاةٌ فِي قَلِيْلِ وَلَا آحُسَنَ بَنَّ لَا مِّنْ كَثِيْرِلَقَنْ كَفَوْنَا الْمَؤْنَةَ وَاَثْنَرَكُوْنَا فِي الْمَهْنَأْ حَثَىٰ لَقَدُ خَشِيْنَا اَنْ يَنْ هَبُوْا

ا - خاتم النيبين ، جلد ۲، صفحه ۵۵۹ ۲ - خاتم النيبين ، جلد ۲، صفحه ۵۵۹

بِالْاَجْرِكُلِهِ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّكَامُ لَا مَا اَشْنَيْتُوعَلَيْمِمُ وَدَعُونُهُ اللهُ تَعَالَى لَهُمْ -

" یارسول اللہ! یہ قوم جن کے مہمان بننے کا ہمیں موقع طا ہے چھوٹی چھوٹی ہے۔ چھوٹی اور ہماری بڑی ضروریات کو پورا کرنے ہیں اور ہماری بڑی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے اپنے اموال فیاضی ہے خرج کرتے ہیں ہم نے ان جیسی کوئی قوم نہیں دیمھی۔ ہمیں کسی حہم کی مشقت بھی نہیں کرنے دیتے اور اپنی آ مدنی ہے ہمیں پورا حصہ دیتے ہیں اب تو ہمیں یہ کھکالگ رہا ہے کہ کہیں سارے کا سار ااجر و ثواب ہی نہ لوٹ لیں اور (ہم خالی رہ جائیں) حضور نے فرمایا ایسانہیں ہو گاجب تک تم ان کی اس فیاضی اور ایگر پران کی سائش کرتے رہو گے اور ان کے لئے بار گاہ رب العزت میں دعا کرتے رہو گے۔ " (1)

انصار نے اپنج باغات اور مزروعہ زمینیں اپنے مہاجر بھائیوں کو دینے کی کئی بار پیش کش کے۔
لیمن نبی کریم جانتے تھے کہ مہاجرین تجارت پیشہ لوگ ہیں فن ذراعت سے انہیں برائے نام
واقفیت ہے اس لئے مہاجرین کی طرف ہے اس پیشکش کو قبول کرنے ہے ا نکار فرما دیا
کرتے۔ انصار نے عرض کی یار سول اللہ! ہم باغبانی اور کاشتکاری کے سارے فرائض خود
انجام دیں گے۔ اس ہے جو پھل اور اناج حاصل ہواس کو حضور ہمارے در میان اور ہمارے
مہاجر بھائیوں کے در میان نصف نصف بانٹ دیا ہیجئے۔

جب بی نفیر کو جلاو طن کر دیا گیا توان کی مزروعہ زمینیں حضور کے قبعنہ میں آئیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انصار کو فرمایا کہ تمہارے مهاجر بھائیوں کے لئے کوئی مال نمیں ہے آگر تم چاہو تو میں بی نفیر کی زمینوں کو اور تمہارے اموال کو تمہارے در میان اور ان کے در میان اور ان کے در میان اور ان کے در میان اور اس کے در میان اور اس کے در میان اور اس کے در میان اور سے در میان اور سے میابو تو تمہارے اموال حمیس واپس کر دی جائیں اور سے مفتوحہ زمین صرف مهاجرین میں تقسیم کر دی جائے۔

ان سرفروشان اسلام نے آپ آ قاکی برگاه می بعد خلوص به عرض کی-بَلْ قَسِّهُ هٰذِ ؟ فِيْهِهُ وَ أَقْسِهُ لَهُهُ مِنْ اَهُوَ النَّامَ الشَّكَ. يَارَسُوْلَ اللَّهِ

ا - خاتم النبيين، جلد ٢. منخه ٥٥٩

" پارسول الله! بد بنونفیری مرروعه زمینی توحفورسبی سب ہمارے مماجر بھائیوں میں تقسیم فرائیں اور ہماری زمینوں کو بھی ان کے در میان اور ہمارے دمیان جس طرح حضور چاہیں بانٹ دیں۔ "
اس وقت بد آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ دی گؤیڈوڈوک عکی اُنڈوٹیم ہوئے دکوگائ بہاؤ خصاصہ میں اندوٹیم ہوئے دکوگائ بہاؤ خصاصہ میں اندوٹیم ہوئے دکوگائی بہاؤ خصاصہ

"اور ترجیح دیے ہیں انہیں اپنے آپ پراگر چہ خود انہیں اس چیزی شدید حاجت ہو۔ "

ان پیشکشوں کا سلسلہ جاری رہا۔ لیکن مہاجرین نے اپنے افسار بھائیوں پر اپنا ہو جھ ڈالنا مناسب نہ سمجھا اور ہر ایک نے اپنے ذوق کے مطابق کاروبار کرنا شروع کر دیا۔ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف کے بارے میں ہم آپ کو پہلے بتا آئے ہیں کہ انہوں نے اپنافسار بھائی سے بازار کا راستہ در یافت کیا اور وہاں خرید و فروخت شروع کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعلوں کی برکت ہے آپ کو اتنی ترقی ہوئی کہ بچھ عرصہ بعد جب ان کے قافلے سامان تجارت سے لدے ہوئے مین خطیبہ پہنچتے تھے تو دحوم مج جاتی تھی۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا گھر بیٹھی ہوئی تھیں کہ اچانک شور و شغب سائل دیا آپ نے پوچھا یہ کیسا شور ہے بتایا گیا کہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف کے پانچ سواونٹ سامان تجارت سے لدے ہوئے مینہ طیبہ کی منڈی میں پہنچ ہیں۔ اور لوگ سامان خرید نے کے لئے بھا کے چلے جارے ہیں حضرت عبدالرحمٰن نے اس سارے سامان تجارت کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔

نی نضیر قبیلسکی مترو که اراضی ہے جو قطعہ زمین حصہ میں آپ کو ملاوہ آپ نے چالیس ہزار ویتار میں فروخت کیااور بیہ ساری رقم از واج مطهرات میں تقسیم کر دی۔ (۱)

اى طرح حفرت عمان رضى الله عند نے مجوروں كى خريد وفروخت كاكاروبار شروع كيا۔ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ سَمِعْتُ عُثْمَانَ دَضِى اللهُ عَنْهُ يَغْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ وَهُو يَقُولُ كُنْتُ اَبْتَاءُ الشَّمَرَونَ بَطْنِ مِّنَ الْيَهُودِ يُقَالُ لَهُمُ ابْنُو قَيْنُقَاع فَأْمِيْعَ \* پير بْجِ وَ بَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَقَالَ يَاعُثُمَانُ إِذَا الشَّمَرَيْتَ فَاكْمِيْلَ وَلَا اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَقَالَ يَاعُثُمَانُ إِذَا الشَّمَرَيْتَ فَاكْمِيْلَ وَلِذَا إِعْتَ فَكِلْ -

ا ـ طبقات ابن سعر، جلد ۳، صفح ۱۳۲

"حفرت سعیدین میتب کتے ہیں کہ میں نے حفرت عمان کو منبر رخطبہ دیے ہوئے سا آپ فرملر ہے تھے کہ میں یہودیوں کے ایک قبیلہ بنوقینقاع سے مجوریں خرید کیا کر تا تھا حضور علیہ العساؤۃ والسلام کو جب بیہ خبر پہنی تو مجھے فرمایا اے عمان! جب مجوریں خرید مالے کر دیا کر فریدا کر واور جب بچوتو مالپ کر دیا کرو۔ " ( ۱ )

اس روایت سے معلوم ہوا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مجوروں کی خرید و فروخت کیا تر تھ

حفرت سیدناابو بکر صدیق رضی الله عند مدینه طیبه کی نواحی بستی منظ میں اقامت پذیر ہوئے آپ وہاں کپڑے کی تجارت کرتے تھے۔

مدینہ طیبہ کا یہ معاشرہ جس کو سرکار دوعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی حکیمانہ حکمت عملی ہے وجود بخشا۔ دوعناصر پر مشتمل تھا۔ ایک طرف انصار تھےجو سرایا خلوص وایٹار تھے۔ اپنی منقولہ اور غیر منقولہ جائیدا دیں اپنے مہاجر بھائیوں میں نصف نصف تقسیم کرنے کی صدق ول ہے پیشکشیں کررہ تھے۔ دوسری طرف جسور وغیور مہاجر تھے۔ جواپنے کریم النفس میزبانوں پر ہو جو بنتا پہند شمیں کرتے تھے۔ خود اپنی ہمت مردانہ اور محنت شاقہ ہے اپنے لئے رزق حلال تلاش کرنا چاہتے تھے۔ یہ دونوں طبقے اپنی اپنی جگہ عدیم الشال تھے اور بیہ سب نگاہ مصطفوی کا فیض تھا جس نے انسیں شیر و شکر کر دیا تھا۔ اجنبیت اور مغائرت کے سارے عوال کی بیم بی کرکے رکھ دی تھی۔

صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَى حَبِيْبِهِ وَصَفِيْهِ وَنَبِيْهِ مُعَمَّدٍ وَعَلَى اللهُ وَصَغِيبِهِ مُعَمَّدٍ وَعَلَى اللهُ وَصَغِيبِهِ مِنَ الْمُهَاجِدِيْنَ وَالْاَنْصَادِ

## اسلامی قومیت کی محمدی بنیاد

حضور نبی رحت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس انقلابی اقدام سے پہلے ہے شار قومیں کرہ ارض پر آباد تھیں لیکن ان کے سابی اور معاشرتی اتحاد کی اساس، زبان، رتک، نسل یا وطن تھی۔ ان جملہ بنیادوں میں انسانی معاشرہ کی بربادی کے جو عوامل مضمر تھے۔ ان کی حشر سابیوں کے جو عوامل مضمر تھے۔ ان کی حشر سابیوں کے جلا تجربے بار ہا ہو بچکے تھے۔ سر کار دوعالم صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم نے اسلای

آ - مندالم احمد، جلدا. مني ٦٢

معاشرہ کی تھکیل کے لئے ان بنیادوں میں سے کی بنیاد کو استعال نہیں کیا بلکہ رنگ، نسل، زبان، اور وطن کے تمام اخیازات اور ان سے پیدا ہونے والی ہرنوع کی عصبیتوں کو باطل قرار دے دیااور اپنی امت کے اتحاد کی بنیاد فقط دین اور عقیدہ کو قرار دیا۔ ہردہ محض جو دین اسلام کو قبول کر آسے وہ عربی ہویا تجی، شرقی ہویا غربی، اسود ہویا احم، امیر ہویا فقیر، کوئی زبان ہو آن ہووہ اس معاشرہ کا فرد بن سکتا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کسی ایک خطہ، کسی ایک قوم، کسی ایک زمانہ کے لئے راہنما بناکر نہیں بھیا تھا بلکہ سلاے جمانوں کے لئے تاقیام قیامت سرا پار حمت بناکر مبعوث فرمایا تھا۔ حضور ایک عالمیکر بیغام کے علم بردار تھے۔ حضور کا مقصد، تمام اخیازات کو بلائے طاق رکھ کر نوع انسانی کو ایک رشتہ میں پرونا، انہیں آیک امت بنانا اور ایک عالمی اخوت میں نہیلک کر ناتھا۔ مواخات کے اس عمل سے اس مقصد کی تحیل ہوئی۔ اور تمام مختلف النوع عناصر میں دین اسلام کی بنیاد پر بھائی میل سے اس مقصد کی تحیل ہوئی۔ اور تمام مختلف النوع عناصر میں دین اسلام کی بنیاد پر بھائی طرح متحکم اور مضبوط کر دیا۔ آگ کہ کوئی تخربی عضراس میں دختہ اندازی نہ کر سے اس طرح متحکم اور مضبوط کر دیا۔ آگ کہ کوئی تخربی عضراس میں دختہ اندازی نہ کر سے د

# اجتماعی، اقتصادی، سیاسی اور د فاعی تنظیم

جس طرح پہلے عرض کیا جاچکا ہے کہ مدینہ طیبہ جی مسلمانوں کے علاوہ یہودیوں کی ایک طاقتور جمعیت موجود تھی۔ وہ معاثی لحاظ ہے بھی خوش حال تھے اور صاحب کتاب ہونے کے باعث علمی طور پر بھی اوس و خزرج پر فوقیت رکھتے تھے۔ یہاں کے معاشرہ جی اس وقت تک اتحاد اور یک رکھی اپنے ساتھ نہ ملا یا جائے اتحاد اور یک رکھی اپنے ساتھ نہ ملا یا جائے بیزاسلام کے اولین و حمن رو ساتھ کھی ایجی تک مسلمانوں کی بچ تی کے در پے تھے اور کی وقت نیز اسلام کے اولین و حمن رو ساتھ کہ ابھی تک مسلمانوں کی بچ تی کے در پے تھے اور کی وقت بھی وہ اس چھوٹی می بستی پر حملہ آور ہو سکتے تھے۔ ان تمام اندرونی اور بیرونی مشکلات سے نبرد آزماہونے کے لئے ایک وسیع البنیاد منشور کی ضرورت تھی اس لئے رحمت عالم صلی اللہ تعالی بیرد آزماہونے کے لئے ایک وسیع البنیاد منشور کی ضرورت تھی اس لئے رحمت عالم صلی اللہ تعالی کے بیودیوں کو بھی شامل کیا گیا۔ اس دستاویز کے ذریعہ مدینہ طیبہ کے جملہ باشندوں بلاا تمیاز نہ جب و قومیت، اندرونی و بیرونی خطرات کا مقابلہ کرنے کے لئے ایک استحاد عمل میں لا یا گیا اس دستاویز کی اہمیت کے پیش نظر جم اس کا عربی متن آئو تی بیٹ الیت کیا ہے تھے اللہ تھی اللہ بھی مولفہ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کے حوالہ سے لکے رہے متی الیت کیا ہے تھی اللہ بھی اللہ اللہ تھی مولفہ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کے حوالہ سے لکے در بے ہیں۔

يشيوالله الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَ- هَانَ اكِتَابُ مِنْ مُحْمَدِ إِلَيْتِي رَسُولِ اللهِ اللهِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ مِنْ قُرَيْشٍ (وَاهْلِ) يَثْرِبَ وَمَنْ تَهِعَهُمُ فَلَحِقَ عِهِمُ وَجَاهَدَ مَعَهُمُ

٢- إِنَّهُمُ أُمَّةٌ وَاحِدَةً فِن دُونِ النَّاسِ

م - النه المؤون مِن قُرَيْشِ عَلَى رَبْعِيَهُ مَتَعَاقَالُونَ بَيْنَهُ مُ وَ الْمَعْرَافُونَ بَيْنَهُ مُ وَ كَ وَهُمْ يَفْدُونَ عَانِيْهُمُ فِالْمَعْرُوفِ الْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ م - وَبَنُوْعَوْفِ عَلَى رَبْعَتِهِمُ يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقِلَهُمُ الْدُولَى وَ

كُلُّ طَائِفَةٍ تَغْيرِي عَانِيْهَا بِالْمَعُوفِ فِوَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ

- ٥ وَبَوُ الْحَادِثُ رَبْنُ الْخِزْرَجُ عَلَى مَ بْعَتِهِ مُ يَتَعَا قَلُوْنَ مَعَاقِلَهُ مُ الْدُولَ وَكُلُّ طَائِفَةٍ تَغْدِى عَانِيهَا بِالْمَعُ وَفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ -
- ٥ وَبَنُوْسَاعِدَةُ ، عَلَى دَبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُوْنَ مَعَاقِلَهُ وَالْأَفْلَ
   ٥ كُلُّ طَائِفَةٍ تَفْدِى عَانِيْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ -
- ٥- وَبَنُوْجُشَهُ وَعَلَى رَبْعَتِهِهُ يَتَعَاقَلُوْنَ مَعَاقِلَهُ وَالْدُولَى وَ كُلُ طَائِفَةً تَفْدِى عَائِيهُمَا بِالْمَعْمُ فِي الْعِسْطِ بَيْلَ الْمُوْفِيْنَ كُلُ طَائِفَةً تَفْدِى عَائِيهُمَا بِالْمَعْمُ فِي الْعِسْطِ بَيْلَ الْمُوفِيْنِينَ
- ٥٠ وَبَنُوالنَّبَارِ، عَلى دَبْعِتِهِ مُ يَتَعَاقَلُوْنَ مَعَاقِلَهُ وَالْدُولَى
   وَكُلُّ طَائِفَةٍ تَفْدِى عَانِيْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ -
- ٥ وَبَنُوْعَنِي وَبْنِ عَوْفٍ ، عَلى دَبْعَتِهِهُ يَتَعَاقَلُوْنَ مَعَاقِلَهُهُ
   الدُول وَكُلُ طَائِفَةٍ تَغْدِى عَانِيْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ
   بَنْ انْمُؤْمِنِيْنَ .
- ١٠ وَبَنُوالنَّهِيْتِ عَلى دَبْعَتِهِمْ يَتَعَاقلُوْنَ مَعَاقِلَهُمُ الْأُولَى

   وَكُلُّ طَائِفَةٍ تَقْدِى عَانِيْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ

   الْمُؤْمِنِيْنَ -

ا- وَبَنُوالْا وَسِ عَلَى رَبْعَتِهِمْ يَتَعَاقَلُونَ مَعَاقِلَهُمُ الْأُولَى وَ
 كُلُّ طَائِفَةٍ تَقْلِى عَانِيْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ -

١٥- وَاِنَّ الْمُؤْمِنِيْنَ لَا يَتْرَكُونَ مُضَمَّ مَابَيْنَهُ وَاَن يُعْطُوهُ
 بِالْمَعُرُوفِ فِي فِي فِي اَوْعَقْلِ -

١١ - وَأَنْ لَا يُعَالِفَ مُؤْمِنٌ مَوْلَى مُؤْمِن دُوْنَهَ

ا دَانَ الْمُؤْمِنِيْنَ الْمُتَعِيْنَ اَيْدِيكُهُ وَعَلَى كُلِّ مَنْ بَنِي مِهُمُ اللّهِ الْمُؤْمِنِيْنَ الْمُتَعِيْنَ اَيْدِيكُهُ وَعَلَى كُلِّ مَنْ بَنِي مِهُمُ اللّهُ وَمُلْكَا، اَوْ فَسَلَدًا اللّهُ وَمُلْكَا، اَوْ فَسَلَدًا اللّهُ وَمُلْكَا اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ يَكُنُ وَلَا اللّهُ اللّهِ مَنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

١٥- وَلَا يَقْتُلُ مُؤْمِنَ مُؤْمِنًا فِي كَافِرٍ - وَلَا يَنْصُرُ كَافِرًا عَلَىٰ مُؤْمِنِ . وَلَا يَنْصُرُ كَافِرًا عَلَىٰ مُؤْمِنِ .

٥١- وَإِنَّ فِهُ مَّ اللهِ وَاحِدَةً يُّجُبِرُ عَلَيْهِمْ اَدُنَاهُمْ وَإِلَّى اللهِ وَاحِدَةً يُّجُبِرُ عَلَيْهِمْ اَدُنَاهُمْ وَإِلَى النَّاسِ - الْمُؤْمِنِيْنَ بَعْضُ مُوالِئَ بَعْضِ دُوْنَ النَّاسِ -

١١ - وَإِنَّهُ مَنْ تَسِعَنَامِنْ يَهُوْدٍ فَإِنَّ لَهُ النَّصْ وَالْأَسُولَا غَيْرَ مَظْلُوهِمِيْنَ وَلَامُتَنَاصِ عَلَيْهِمُ -

١٠ وَانَّ سِلْوَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَاحِدَةٌ لَا يُسَالِهُ مُؤْمِنُ دُوْنَ مُؤْمِنٍ
 ١٤ وَانَّ سِلْوَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَاحِدَةٌ لَا يُسَالِهُ مُؤْمِنُ دُونَ مُؤْمِنٍ
 إِنْ وَتَنَالِ فِي سَبِيْلِ اللهِ إِلَّا عَلَى سَوَآءٍ وَعَدَّ لِ بَيْنَهُ وُمُ -

١١٠ وَإِنَّ كُلَّ غَاذِيةٍ غَزَتْ مَعَنَا يَعْقِبُ بَعْضُهَا بَعْضًا

٥١- وَإِنَّ الْمُؤُومِنِيْنَ يُهِنُ بَعْضُهُ هُ عَنْ بَعْضِ بِمَا نَالَ دِمَاءَ هُوۡ فِيۡ سَبِيۡلِ اللهِ ـ

، - وَإِنَّ الْمُؤْمِنِيْنَ الْمُتَّقِيْنَ عَلَى آحُسَنِ هُدًى وَآثُومِهِ ، ب - وَإِنَّهُ لَا يُجِيْرُمُتُمِكَ مَالَّا لِلْمُرَيْشِ وَلَا نَفْسًا وَلَا يَخُولُ دُوْنَهُ عَلَى مُؤْمِنِ -

١١ - وَإِنَّهُ مَنَ إِعْتَبَكُ مُؤْمِنًا قَتَلًا عَنْ بَيِنَةٍ وَإِنَّهُ قَوَدٌ بِهِ إِلَّا أَنْ يَرُضَى وَإِنَّ الْمَقْتُولِ (بِالْعَقْلِ) وَإِنَّ الْمُؤْمِنِيْنَ

عَلَيْهِ كَانَةٌ قَلاَ يَجِلُ لَهُمُ الْآقِيَامُ عَلَيْهِ. ٢٠- وَإِنَّهُ لاَ يُعِلُ لِمُؤْمِن اَقَرَّبِمَا فِي هٰذِهِ الفَّعِيْفَةِ وَامَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْاخِرِ آنَ يَنْصُرَ مُعُدَثًا اَوْ يُؤْدِيْهِ وَآنَ مَنْ نَصَرَهُ آوْاوَاهُ فَإِنَّ عَلَيْهِ لَعْنَةَ اللهِ وَعَضَبَهُ يَوْمَ الْقِيلَةِ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهُ صَرَفٌ وَلَا عَذِلًا.

٢٠ - وَإِنْكُوْمَهُمَا إِخْتَلَفْتُهُ فِيْهِ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ مَرَدَّهُ إِلَى اللهِ وَإِلَى مُحَمَّدٍ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ

٢٠- وَإِنَّ الْيَهُوْدَ يُنْفِقُوْنَ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ مَا دَاهُوا عُتَادِبِيْنَ ٢٥- وَإِنَّ يَهُوْدَ بَنِي عَوْفٍ أُمَّةً مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ الْيَهُوْدِدِيْنَهُمُ وَلِنَسُلِمِيْنَ دِيْنَهُمُ مَوَالِيْهِمْ وَانْفُسُهُمْ وَلِآمَنَ ظَلَمَ وَالْمُسُلِمِيْنَ دِيْنُهُ لَا يُوتِغُ إِلَّا نَفْسَهُ وَاهْلَ بَيْتِهِ -

٢٠- قَلْنَّ لِيَهُوْدِ بَنِي الْغَبَّادِ مِثْلَ مَالِيَهُوْدِ بَنِي عَوْفٍ
٢٠- قَلْنَ لِيَهُوْدِ بَنِي الْغَبَّادِثِ مِثْلَ مَالِيَهُوْدِ بَنِيْ عَوْفٍ
٢٠- وَلْنَ لِيهُوْدِ بَنِي سَاعِدَةً مِثْلَ مَالِيهُوْدِ بَنِيْ عَوْفٍ
٢٥- وَلْنَ لِيهُوْدَ بَنِي سَاعِدَةً مِثْلَ مَالِيهُوْدِ بَنِيْ عَوْفٍ
٢٥- وَلْنَ لِيهُوْدِ بَنِي الْاَوْسِ مِثْلَ مَالِيهُوْدِ بَنِيْ عَوْفٍ
٢٥- وَلْنَ لِيهُوْدِ بَنِي الْاَوْسِ مِثْلَ مَالِيهُوْدِ بَنِيْ عَوْفٍ
٢٥- وَلْنَ لِيهُوْدِ بَنِي الْاَوْسِ مِثْلَ مَالِيهُوْدِ بَنِيْ عَوْفٍ
٢١- وَلْنَ لِيهُودِ بَنِي تَعْلَبَ مَثْلَ لِيهُودِ بَنِي عَوْفٍ إِلَّا مَنْ لِيهُودِ بَنِي الْاَوْسَ مِثْلَ لَيهُودِ بَنِي عَوْفٍ اللهُ مَنْ اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَا لَيْهُودِ بَنِي اللّهُ مَنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَالْمَالَ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهِ اللّهُ وَالْمَالَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْمَالَ اللّهُ اللّهُ وَالْمَالَ اللّهُ وَالْمَالَ اللّهُ وَالْمَالَ اللّهُ وَالْمَالَ اللّهُ وَالْمَالَ اللّهُ وَالْمَالُ اللّهُ وَالْمَالَ اللّهُ وَالْمَالَ اللّهُ وَالْمَالَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْمَالَ اللّهُ وَالْمَالَ اللّهُ وَالْمَالَةُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْمَالَ اللّهُ وَالْمَالَ اللّهُ وَالْمَالَةُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْمَالَةُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللْمُ اللّهُ الل

٢٠ وَإِنَّ جَفْنَ ۖ بَطْنٍ مِنْ نَغْلَبُ كَأَنْفُسِهِمْ

م، وَإِنَّ لِبَنِي الشُّطَيْبَةِ مِثْلَ مَالِيَهُوْدِ بَنِي عَوْفٍ وَلَّ الْبِرَّدُوْنَ الْإِثْمِ -

م. وَإِنَّ مَوَالِيَ تَغَلَّبَ كَأَنْفُوهِمْ

٢٥ ـ وَإِنَّ بِطَانَةً يَهُودٍ كَأَنْفُسِهِمْ

٣٩. وَإِنَّهُ لَا يَخْرُجُ مِنْهُوْ آحَكَّ اِلَّا بِإِذْنِ مُحَمَّتِهِ (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْدِ وَسَلَّةَ )

٢٠٠٠ وَإِنَّهُ لَا يَنْحَجِزُ عَلَى ثَأْدِجُرْجٍ وَإِنَّهُ مَنْ فَتَكَ فَبِنَفْسِم

وَٱهۡلِ بَيۡتِهٖ إِلَّا مَنْ ظَلَهُ وَانَّ اللَّهُ عَلَى ٱبَّرِهٰ ذَا۔ ٣٠- وَأَنَّ عَلَى الْيَهُوْدِ نَفْقَتَهُمْ وَعَلَى الْمُسْلِمِينَ نَفْقَتَهُمْ وَأَنَّ بَيْنَهُمُ النَّصْرَعَلَى مَنْ حَارَبَ آهُلَ هٰذِهِ الصَّحِيْفَةِ وَآنَّ بَيْنَهُهُ النَّصْحَ وَالنَّصِيْحَةَ وَالْبَرَّدُوْنَ الْإِنْمِ ٢٠٠ - وَإِنَّهُ لَا يَأْتِثُمُ إِمْرُةً بِعَلِيْفِ وَإِنَّ النَّصْرَلِلْمَظْلُومِ ٣٨ - وَإِنَّ الْيَهُودُ يُنْفِقُونَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ مَادَامُوْ الْحُارِبِينَ . ٣٩- وَإِنَّ يَثْرُبَ حَرَاهُ جَوْ فُهَا لِاَهْلِ هَٰذِيهِ الصَّحِيْفَةُ \_ ٣٠ - وَإِنَّ الْجَارَكَالْنَفْسِ غَيْرُمُ صَارٍ وَلَا الْثِيرِ -٣ - وَإِنَّهُ لَا تُجَارُحُوْمَةٌ إِلَّا بِإِذْ نِ آهُلِهَا -٣٠ - وَلِنَّهُ مَا كَانَ بَيْنَ آهُلِ هَذِي الصَّحِيْفَةِ مِنْ حَدَيثِ أَوْ إِشْتِجَادٍ يُخَافُ فَسَادُهُ فَإِنَّ مَرَدَّةً إِلَى اللهِ وَاللَّهُ عُبَيِّهٍ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَنَّ اللَّهَ عَلَى أَتَّفَى في هذه الصَّحِيفَةِ وَأَبْرُهُ. ٣٣ - وَإِنَّهُ لَا يُحَادُ ثُرَلْتِنَّ وَلَا مَنْ نَصَرَهَا -٣٨ - وَإِنَّ بَيْنَهُ وُ النَّصَرَ عَلَى مَنْ دَهَمَ يَثْرِبَ -٨٥- وَإِذَا دُعُوْا إِلَّى صُلْحٍ يُصَالِحُوْنَهُ وَيَلْبَسُوْنَهُ فَإِنَّهُمْ يُصَالِحُوْنَ وَيَكْبَسُوْنَهُ وَإِنَّهُمُ إِذَا دَعَوْا إِلَى مِثْلِ ذَٰلِكَ فَإِنَّ لَهُوْعَكَى الْمُؤْمِنِينَ إِلَّا مَنْ حَارَبَ فِي الدِّينِ. ٨٥٠ - وَعَلَى كُلِ أَنَاسِ حِقَّتُهُ مُوقِينَ جَانِيهِ مُ الَّذِي قِبَلَهُمْ ٣٧ - وَإِنَّ يَهُوْدَ الْآوْسِ مَوَالِيَهُمْ وَأَنْفُسَهُمْ عَلَى مِثْلِ مَالِاَهُل هنو الصّحيفة معالبرا لمعض مِن آهل هذه الصّحيفة وَإِنَّ الْبِرَّدُونَ الْإِنَّهِ وَلَا يَكْسِبُ كَاسِبُ إِلَّا عَلَى نَفْسِهِ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى آصُكَ قِي مَا فِي هَٰذِهِ الصِّحِيفَةِ وَأَبْرِهِ م - وَإِنَّهُ لَا يَعُولُ هَٰذَا الْكِتَابُ دُوْنَ ظَالِمِ آوَا ثِمِ وَإِنَّ مَنْ خَرَجَ امِنٌ وَمَنْ قَعَدَ امِنُ بِالْمَدِيْنَةِ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ وَأَثِمَ وَإِنَّ اللَّهَ جَازُلِمَنْ بَرَّوَا تَقْنَى وَهُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ (صَلَّى

#### الله عَلَيْرِ وَسَلَّمَ ) الوتائق الياسيه، ص ٥٩ تا٢٢

اس منشور کے تراجم مختلف مصنفین اور ماہرین نے کئے ہیں۔ مجھے ان سب میں ہے وہ ترجمہ ذیادہ پہند ہے جو ڈاکٹر نگر احمد صاحب کراچی یو نیورٹی نے کیا ہے اس لئے اس منشور کا وہی ترجمہ دید ناظرین ہے۔ جو ان کے تحقیقی مقالہ "عمد نبوی میں دیاست کانشودار تقاء" میں درج ہے۔ اور نقوش کے رسول نمبر جلد پانچ میں شائع ہوا ہے۔

واكرماحب لكعة بي-

مندر جہبالامنشور کو سمجھنے کے لئے اور آئندہ حوالوں میں آسانی کے لئے مناسب یہ ہے کہ مندر جہبالا دستاویز کامطلب حسب سابق توسین میں دینے کے بجائے دفعات کی صورت میں لکھا جائے چنانچہ اسے ہم یوں ترتیب دے سکتے ہیں۔

- ا۔ یہ تحریری دستاویز ہے اللہ کے نبی محمد (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) کی قریش، یثرب کے الل ایمان اور ان لوگوں کے باب میں جو ان کے اتباع میں ان کے ساتھ شامل ہوں اور ان کے ہمراہ جنگ میں حصہ لیں۔
- ۔ یہ (تمام گروہ) دنیا کے (دوسرے) لوگوں سے متاز و ممیزایک علیحدہ (سابی) وحدت متصور ہوں گے۔
- ۔ مہاجرین جو قریش میں سے ہیں علے حالہ دیتوں اور خون بہاوغیرہ کے معاملات میں اپنے قبیلہ کے طبے شدہ رواج پر عمل کریں گے اپنے قیدیوں کو مناسب فدیہ دے کر چیزائیں گے اور دوسرے مسلمانوں کے ساتھ عدل وانصاف کا بر آاؤ کریں گے۔
- س ۔ اور بنوعوف بھی اپی جگہوں پر قائم رہیں گے اور خون بماوغیرہ کاطریقہ ان میں حسب سابق قائم رہے گاہر گروہ عدل وانصاف کے نقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنے قیدیوں کوفدیہ دے کر چھڑائے گا۔
- ۵۔ اور بنو حارث بھی اپنی جگلوں پر قائم رہیں گے۔ اور خون بما کا طریقہ ان میں
   حب دستور سابق رہے گا۔ ہرگر وہ عدل وانصاف کے نقاضوں کو ملحوظ رکھتے
   بوئ اپنے قیدی کوفدیہ دے کر چھڑائے گا۔
- ۱ور بنو ساعدہ بھی اپنی جگسوں پر قائم رہیں گے۔ اور خون بیا کا طریقہ ان میں
   حب د ستور سابق رہے گا۔ ہر گروہ عدل وانصاف کے نقاضوں کو ملحوظ رکھتے

- ہوئے اپنے قیدی کوفدیہ دے کر چھڑائے گا۔
- 2- اور بنوجیم ، اپنی جگہوں پر قائم رہیں گے اور حسب سابق اپنے خون بہامل کر ادا کریں گے اور ہر گروہ عدل وانصاف کے نقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنے قیدی کوفدیہ دے کر چھڑائے گا۔
- ۸۔ اور بنو نجارا بی جگہول پر قائم رہیں گے اور حسب دستور سابق اپناخون بمامل کر
  ادا کریں گے اور ہر گروہ عدل وانصاف کے تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنے
  قیدی کوفید بید دے کر چھڑائے گا۔
- اور بنوعمرو بن عوف، اپنی جگہوں پر قائم رہیں گے اور خون بماوغیرہ کاطریقہ ان
  میں حسب سابق جاری رہے گا۔ ہر گروہ عدل و انصاف کے نقاضوں کو ملحوظ
   رکھتے ہوئے اپنے قیدی کوفدیہ دے کر چھڑائے گا۔
- ۱۰- اور بنوالنبیت، اپنی جگهوں پر قائم رہیں گے اور خون بماحسب سابق مل کر ادا کریں گے اور ہر گروہ عدل و انصاف کے نقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنے قیدیوں کوفدیہ دے کر چھڑائے گا۔
- ۱۱۔ بنوالاوس، اپنی جگہوں پر قائم رہیں گے اور خون بہاوغیرہ کاطریقہ ان میں حسب سابق قائم رہے گاہر گروہ عدل وانصاف کے نقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنے قیدی کوفدیہ دے کر چھڑائے گا۔
- ۱۲۔ اور اہل ایمان اپنے کسی زیر بار قرض دار کو بے یار ویدد گار نہیں چھوڑیں گے بلکہ
   قاعدہ کے مطابق فدیہ دیت اور تاوان اداکر نے میں اس کی مدد کریں گے۔
   ۱۲ بداور کسی مومن کے آزاد کر دہ غلام کو کوئی مومن حلیف نہ بنائے گا۔
- ۱۳۔ اور بیہ کہ تمام تقویٰ شعار مومنین، متحد ہوکر ہر اس مخص کی مخالفت کریں گے جو سرکشی کرے ظلم، گناہ اور تعدی کے ہتھکنڈ وں سے کام لے۔ اور ایمان والوں کے در میان فساد پھیلائے ایسے مخص کی مخالفت میں ایمان والوں کے ہاتھ ایک ساتھ اٹھیں گے اگر چہ وہ ان میں سے کسی کابیٹاہی کیوں نہ ہو۔
- ۱۳۔ کوئی مومن کسی دوسرے مومن کو کافر کے عوض قمل نہیں کرے گااور نہ مومن کے خلاف وہ کسی کافرکی مدد کرے گا۔
- 10- اورالله كاذمه (اور پناه سب كے لئے كيسال) ايك ہاوني ترين مسلمان بھي

- کافر کو پناہ دے سکتاہے اہل ایمان دوسرے لوگوں کے مقابلہ میں باہم بھائی بھائی اور مدد گار و کار ساز ہیں۔
- 17۔ یبودیوں میں سے جو بھی ہمارااتباع کرے گاتواہ مدداور مساوات حاصل ہوگ اور ان یبود پرنہ تو ظلم کیا جائے گااور نہ بی ان کے خلاف کسی دشمن کی مدد کی جائے گی۔
- 12۔ تمام اہل ایمان کی صلح بکسال اور برابر کی حیثیت رکھتی ہے کوئی مومن قبال فی سبیل اللہ میں دوسرے مومن کو چھوڑ کر دعمن سے صلح نہیں کرے گااور اے مسلمانوں کے در میان عدل ومساوات کو ملحوظ رکھنا ہوگا۔
- 1A۔ جو لشکر ہمارے ساتھ جماد میں شریک ہو گااس کے افراد آپس میں باری باری ایک دوسرے کی جانشینی کریں گے۔
  - الل ایمان ، کفار سے انقام لینے میں ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔
- ٢٠- تمام تقوى شعد مسلمان اسلام كاحسن اور اقوم طريق پر جابت قدم ريس مي-
- ۱۰۰ ب اور مدینه کاکوئی مشرک (غیر مسلم اقلیت) قریش کے حمی محض کومالی یا جانی سی طرح کاپناہ نہ دے گااور نہ مسلمان کے مقابلہ پراس (قریشی) کی حمایت ومدد کرے گا۔
- ۲۱۔ اور جو محض ناحق کسی مومن کاخون کرے گاا ہے مقتول کے عوض بطور قصاص
   قبل کیاجائے گا۔ الایہ کہ اس مقتول کاولی اس کے عوض خون بہالینے پر رضامند
   ہوجائے اور تمام اہل ایمان قاتل کے خلاف رہیں گے۔
- ۲۰ کی ایمان والے کے لئے جواس دستور العمل کے مندر جات کی تغییل کا آفرار
  کرچکا ہے اور اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ یہ ہر گز جائز نہ ہوگا کہ وہ
  کوئی نئی بات نکال کر فتنہ انگیزی کے ذمہ دار کی حمایت کرے۔ یا اے پناہ
  دے۔ جوالیے کسی (مجرم) کی حمایت و نصرت کرے گایا اے پناہ دے گا۔
  تو وہ قیامت کے ون اللہ کی لعنت اور اس کے خضب کا مستوجب فحمرے گا اور
  جمال اس کی نہ تو تو ہے تول کی جائے گی نہ (عذاب کے بدلہ) کوئی فدیہ لیاجائے گا۔
  حمال اس کی نہ تو تو ہے تھول کی جائے گی نہ (عذاب کے بدلہ) کوئی فدیہ لیاجائے گا۔
  حمال اس کی نہ تو تو ہے تھول کی جائے گانا تھ ہو گا توا سے اللہ اور اس کے رسول محمر صلی
  اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہیں کیا جائے گا۔
  اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہیں کیا جائے گا۔

- ۲۴- اور بیر کہ جب تک جنگ رہے یہودی اس وقت تک مومنین کے ساتھ مل کر مصارف اٹھائیں گے۔
- 70- اور يبودنى عوف، اور ان كے اپنے طفاء و موالى، سب مل كر مسلمانوں كے ساتھ ایک جماعت (فریق) متصور ہوں گے يبودى اپنے دين پر (رہنے كے مجاز) ہوں گے اور مومن اپنے دين پر كار بندر ہيں گے۔ البتہ جس نے ظلم يا عمد شكنى كار تكاب كياتووہ محض اپنے آپ كواور اپنے گھر والوں كو مصيبت ميں دالے گا۔
- ٢٦- اور ئى نجار كے يبوديوں كے لئے بھى وى كچھ مراعات بيں جو بى عوف كے يبوديوں كے لئے ہيں۔
- 42- اور ئى مارث كے يموديوں كے لئے وى كچھ ہے جو بن عوف كے يموديوں كے لئے وى كچھ ہے جو بن عوف كے يموديوں كے لئے
- ۲۸۔ اور بی سلعدہ کے بیودیوں کے لئے بھی دہی پچھ ہے جو بی عوف کے بیودیوں کے لئے ہے۔
  - ٢٩- يى جَعْم كے يموديوں كے لئے بھى وى ب جو يمودين عوف كے لئے ب
  - · ٣٠ ين الاوس كے يموديوں كے لئے وہى كھے ہے جو يمود فى عوف كے لئے ہے۔
- الباتہ ہے ہیودیوں کے لئے وی کچھ ہے جو ہیود بی عوف کے لئے ہے۔ الباتہ جو ظلم اور عمد فکنی کامر تکب ہو تو خود اس کی ذات اور اس کے گھر انے کے سوا کوئی دوسرامصیبت میں نہیں بڑے گا۔
- ۳۲۔ اور جفنہ (جو قبیلہ) تعلیہ کی شاخ ہے اسے بھی وی حقوق حاصل ہوں گے جو اصل کو حاصل ہیں۔
- ۳۳ اور بنی انشطیبہ کو بھی وہی حقوق حاصل ہوں سے جو یہود بن عوف کے لئے ہیں۔ اور ہرایک پراس دستاویز کی وفاشعاری لازم ہے نہ کہ عمد فسخی۔
  - س سے اور تعلبہ کے موالی کو بھی وی حقوق حاصل ہوں سے جواصل کے لئے ہیں۔

۳۵- اور یمودی قبائل کی ذیلی شاخوں کو بھی وہی حقوق حاصل ہوں محیرواصل کے ہیں۔ ۳۷- اور بید کہ ان قبائل میں سے کوئی فرد حضرت محر صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر نہیں نکلے گا۔

۳۷ بداور کسی ماریاز خم کا بدله لینے میں کوئی رکاوٹ نمیں ڈالی جائے گی اور ان میں جو فردیا جماعت قبل ناحق اور خونریزی کاار لکاب کرے تو اس کا وہال اور ذمہ داری اس کی ذات اور اس کے الل وعیال پر ہوگی۔ ورنہ قبلم ہوگا اور اللہ اس کے ساتھ ہے جو اس سے بری الذمہ ہے۔

۳۷۔ اور بیودیوں پران کے مصارف کابار ہو گااور مسلمانوں پران کے مصارف کا۔ ۳۷۔ اور اس محیفہ والوں کے خلاف جو بھی جنگ کرے گانو تمام فریق ( بیودی اور مسلمان ) ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ نیز خلوص کے ساتھ ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ نیز خلوص کے ساتھ ایک دوسرے کی خرخوائی کریں گے اور ان کاشیوہ وفاداری ہو گانہ کہ عمد فلنی اور ہر مقلوم کی بسر حال حمایت و مدد کی جائے گی۔

۳۸۔ اور یہ کہ جب تک جنگ رہے۔ یبودی اس وقت تک مومنین کے ساتھ مل کر مصارف اٹھائس کے۔

9 س ۔ اور اس محیفہ والوں کے لئے صدود بیڑب ( مدینہ ) کادا علی علاقہ (جوف ) حرم کی حیثیت رکھے گا۔

۰۰ ۔ پناہ گزین، پناہ دہندہ کی مائند ہے نہ کوئی اس کو ضرر پنچائے گالور نہ وہ خود عمد فیمنی کر کے گناہ گلر ہے۔

۱۳۔ اور کسی ہاہ گاہ میں وہاں والوں کی اجازت کے بغیر کسی کوہناہ نمیں دی جائے گا۔
۱۳۰۔ اور اس محیفہ کے مانے والوں میں اگر کوئی نئی بات پیدا ہو (جس کا ذکر اس دستاویز میں نمیں) یاکوئی اور جھڑا جس سے کسی نقصان اور فساد کا ندیشہ ہوتواس منازیہ فیہ امر میں فیصلہ کے لئے اللہ اور اس کے رسول محمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منازیہ فیہ اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کر ناہوگا۔ اور اللہ کی آئیداس مخص کے ساتھ ہیںاں محیفہ کے مندر جات کی زیادہ سے زیادہ احتیال اور وفاقعلری کے ساتھ تھیل کرے۔
۱۳۳۔ اور قرایش (مکہ) اور اس کے عامیوں کوکوئی ہاہ نمیں دی جائے گی۔
۱۳۳۔ اور یٹرب (مدینہ) پر جو بھی حملہ آور ہوتواس کے مقابلہ میں ہیہ سب (یمودی

اور مسلمان ) ایک دوسرے کی مدد کریں ہے۔ ان مسلمان میں جارہ دیا ہے۔

۳۵-ان مسلمانوں میں جواپے طیف کے ساتھ صلح کرنے کے لئے یہود کو دعوت دے تو یہود اس سے صلح کریں ہے۔ ای طرح اگر وہ (یہود) کی ایس صلح کی دین و دعوت دیں تو مومنین بھی اس دعوت کو تبول کرلیں ہے۔ اللیہ کہ کوئی دین و فرہب کے لئے جنگ کرے۔

۳۵ بداور تمام لوگ (فریق) اپنیا پی جانب کے علاقہ کی مدافعت کے خدد دار ہوں گے۔
۱۳۹ دار قبیلہ اوس کے بیود کو، خواہ موالی ہوں یااصل، وہی حقوق حاصل ہوں کے
جو اس تحریر کے مانے والوں کو حاصل ہیں۔ اور وہ بھی اس صحفہ دالوں کے
ساتھ خالص وفاشعاری کا پر آؤ کریں۔ نیز قرار داد کی پابندی کی جائے گی۔ نہ
کہ عمد شخنی۔ ہر کام کرنے والدانے عمل کا ذمہ دار ہوگا۔ زیادتی کرنے والا
اپنے نفس پر زیادتی کرے گا اور اللہ تعالی اس کے ساتھ ہیں کرے۔
مندر جات کی زیادہ سے زیادہ صداقت اور وفاشعاری کے ساتھ ہیں کرے۔
مندر جات کی ذیادہ سے زیادہ صداقت اور وفاشعاری کے ساتھ ہیں کرے۔
آڑے نہ آئےگا۔ جو جنگ کے لئے لئے (کی اور جگہ نقل مکانی کرے) وہ بھی
اور جو گھر (مدینہ) میں بیغار ہے (سکونت رکھے) وہ بھی امن کا حقد ار ہوگا۔
اس پر کوئی مواخذہ نمیں البتد اس سے صرف دہ لوگ مشخی ہوں ہے جو ظلم یا جرم
اس پر کوئی مواخذہ نمیں البتد اس سے صرف دہ لوگ مشخی ہوں ہے جو ظلم یا جرم
انشداور اس کے مرتحب ہوں اور جو اس نوشتہ کی وفاشعاری اور احتیاط سے تعمیل کرے گا۔ تو
الشداور اس کے دسول محم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے تکمبان اور خیراندیش ہیں۔
مندر جہ بالد تحریر کے بارے میں چند امور خور طلب ہیں۔

ا۔ کیا یہ دستاویز مدینہ میں بسنے والے مختلف عناصر کے در میان ایک معلوہ تھاجو تمام فریقوں کے در میان انفاق رائے سے طے پایا یا یہ ایک آئین اور دستور تھاجے ریاست مدینہ کے مقتدر اعلیٰ یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تافذ فرما یا اور مدینہ کے تمام قبائل اور افراد پر اس کی پابندی لازمی تھی اور جو فرد یا قبیلہ اس کے خلاف بعناوت کرے گاوہ ریاست مدینہ کی شہریت کے حقوق سے محروم کر دیا جائے گا۔ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے جب اس دستاویز شہریت کے حقوق سے محروم کر دیا جائے گا۔ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے جب اس دستاویز پر بحث کی ہے تو اس کا عنوان " دنیا کا سب سے پہلا تحریری دستور " تجویز کیا اور اس رائے کو ترجی دی کہ یہ دستاویز معلوہ نمیں بلکہ مدنی ریاست کا دستور ہے جس کی پابندی اس کے ہر

شری پرلاز م تھی۔

اس دستاویز کے پہلے جملہ پر ہی نظر ڈالی جائے توبیع قدہ حل ہوجاتا ہے کہ یہ چند جماعتوں میں طے پانے والامعلمہ نمیں۔ بلکہ قوت حاکمہ کی طرف سے جاری کر دہ فرمان ہے جس کی پابندی ہر فحض پر طوعًا و کر ہًالازم ہے۔

لیکن اگر اے معاہدہ ہی کما جائے تب بھی معاہدہ میں شرکت کرنے والے افراد اور جماعتوں پراس کی ہرشق کی پابندی لازم ہے۔ اگر کوئی اس طے شدہ معاہدہ ہے آپ کو لا تعالق کر ناچاہتاہے تووہ اس کا مجازہ ۔ لیکن اس پر ضروری ہے کہ وہ علے الاعلان اس معاہدہ کے قطع تعلق کرے اس معاہدہ کا فریق رہتے ہوئے کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس معاہدہ کی خلاف ورزی کرے۔ اور اگر کرے گاتواہے عمد شکنی اور غداری کی سزاہمتاتنی پڑے گی۔

یںودی قبائل کے خلاف جو اقدامات کئے گئے اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے مدینہ کی ریاست کے دستور کی خلاف ورزی کی تھی یاانہوں نے اس معلمہ کا فریق بنے کے باوجود کفار کہ کے ساتھ خفیہ طور پر مسلمانوں کے خلاف سازش کی تھی۔ یاوہ دستور کی متعلقہ دفعات کے خلاف سازش کی تھی۔ یاوہ دستور کی متعلقہ دفعات کے خلاف بغاوت کرنے کے مجرم قرار پائے یا معاہدہ تھئی کے مرتحب ہوئے۔ اور حالات کے مطابق رحت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے جو سلوک ان کے ساتھ روار کھاوہ اس کے مستحق تھے۔ جس کی تفصیلات اپنے مقام پر چیش کی جائمیں گی۔

۲۔ اس دستاویز کامطالعہ کرنے ہے یہ حقیقت واضح ہوجاتی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی حاکیت اور رسول اکر م صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کی اطاعت کرنے کا حکم ہے۔ اور اگر کوئی اختلاف معلمہ ہ کے شرکاء میں رونماہوجائے تواس کے حل کا یہ طریقہ طے پایا ہے کہ اس متازعہ معالمہ میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کیاجائے گااور سرور عالم کا فیصلہ حتمی اور تطعی ہوگا۔ میزاس میں تواب و عقاب کا بھی ذکر موجود ہے کہ تمام عوامل اے ایک ایساد ستور قرار دیتے نیزاس میں تواب و عقاب کا بھی ذکر موجود ہے کہ تمام عوامل اے ایک ایساد ستور قرار دیتے

میں جو سرتا پااسلای رنگ میں ر نگاہوا ہے۔

س- اس میں علاء کا ختلاف ہے کہ یہ ساری دستاویزازاول باآخرایک دفعہ ہی ضبط تحریر میں لائی می اور تافذی میں یامخلف او قات میں یہ امور طے کئے گئے اور پھران کو بھجاکر دیا گیا۔

سیرت نبوی کے قدیم و جدید جتنے مراجع ہیں ان کے مطالعہ سے تو ہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ساری دستاویز ابجری میں بیک وقت مرتب کی گئی۔ اور اس کانفاذ عمل میں آیالین عهد حاضر کے بعض محققین کی میدرائے ہے۔ کہ اس دستاویز کاپسلا حصہ جو تئیس دفعات پرمشتمل ہے جس میں جروانصار اور ان کے متبعین کو مخاطب کیا گیا ہے یہ ابجری میں ضبط تحریر میں لایا گیا۔ اور وہ دفعات جن کا تعلق یبود وغیرہ سے وہ غزوہ بدر کے بعد تحریر کی گئیں۔

یہ حضرات اپنی رائے کی تائید میں یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ یہود کے سارے قبائل علمی
لحاظ سے معافی اعتبار سے اور اپنے اثر ور سوخ کے باعث بڑے منظم اور طاقتور تھے یہ بات قرین
قیاس نہیں کہ مهاجرین اور انصار کے در میان اسلامی بھائی چارہ قائم کرنے سے مسلمان اشنے
طاقتور ہو گئے ہوں کہ یہود جیسی منظم اور مالدار قوم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نافذ
کر دہ آئمین کے سامنے سرتسلیم خم کرنے پر مجبور ہوگئی ہو۔

کین جب بدر کے میدان میں کفرواسلام کی پہلی جنگ ہوئی اور مسلمانوں نے اپنی تعداد کی قلت اور سلمان جنگ کے فقدان کے باوجود دسمن کو فکست فاش دی ان کے سربمادر یہ تیخ ہوئے اور سر کو جنگی قیدی بناکر زنجیروں میں جکڑ کر مدیند لایا گیاتواسلام کے اس غیر متوقع غلبہ نے یہودیوں کی مگرتوڑ دی اور اسلام کے بلرے میں جن خوش فنمیوں میں وہ جنال تھے وہ دور ہو کئیں۔ اب انہیں حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حاکیت کو تسلیم کرنے کے بغیر کوئی چلاہ ندر ہا۔ بدر کے میدان میں فتح مبین کے ساتھ ساتھ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے گردونواح میں آباد قبیلوں ، بنو ضمرہ ، جبنہ وغیرہ سے بھی دوسی کے معلہ کر کے اپ آبکو ہے حدمتیکم اور مضبوط بنالیاتھا۔ ان حالات نے یبودیوں کو مجبور کر دیا کہ وہ آنخضرت میلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اقتدار اعلیٰ کو تسلیم کر کے اس دستور کے سامنے سرتسلیم خم کر دیں۔ اس طرح اور ان حالات میں اس دستاویز کا دوسرا حصہ ترتیب دیا گیا جس میں میں دیوریوں اور عیسائیوں کے باہمی تعلقات کے بلرے میں تصریحات بیان کی گئیں۔ ڈاکٹر حمید کر دیں۔ اس طرح اور ان حالات میں اس دستاویز کا دوسرا حصہ ترتیب دیا گیا جس میں اللہ اور پوفیس فیمری واٹ نے اس رائے کو ترجے دی ہے۔ لیکن مسلم مؤر خین اور ارباب سر کی روایات اس کی تائیہ نہیں کر تیں۔ نیز آگر یبودی قبائل حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات اس کی تائیہ نہیں کر تیں۔ نیز آگر یبودی قبائل حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات اس کی تائیہ نہیں کر تیں۔ نیز آگر یبودی قبائل حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی

ساتھ کی معلوہ میں شریک نہیں تھے تو غروہ بدر کے زمانہ میں انہوں نے مسلمانوں کے خلاف جو ساز شیں کی تھیں ان کی بنا پر انہیں عمد شکن نہیں کماجائے گا۔ جب کوئی معلوہ طے ہی نہیں پایا تھا تو اس کی خلاف ورزی نہیں ہوئی تھی تو بنو قینقاع کو پایا تھا تو اس کی خلاف ورزی نہیں ہوئی تھی تو بنو قینقاع کو سزاکس جرم کی دی گئی اس سے بیہ واضح ہوتا ہے کہ بیہ دستاویز غروہ بدر سے کافی عرصہ پہلے مرتب ہو چکی تھی۔ پھر بنو قینقاع نے کفار کے ساتھ ساز بازی ان کو حملہ کرنے پر برانگیختہ کیا اور اس کی سزاانہیں بھتاتی یوی۔

۵- اس منشور کی امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں نہ تو کسی مخف اور قبیلہ کے کسی حق کو خصب کیا گیا ہے اور نہ کسی پر نہ ہی عقیدہ میں کوئی جبر کیا گیا ہے۔ نہ ان کے معاشرہ میں رواج پزیر رسوم ورواج کو چھیڑا گیا ہے اور نہ ان کے فجی معللات میں کسی صم کی مداخلت ہے جائی گئی ہے۔ مدینہ کے لوگ جو مدت دراز ہے جگ کی بھٹی میں جل رہے تھے ان کو باہمی امن وصلح کی ہے۔ مدینہ کے لوگ جو مدت دراز ہے جگ کی بھٹی میں جل رہے تھے ان کو باہمی امن وصلح کی مناخت دی جاری ہے۔ اس لئے تمام اہل پیڑب نے، قبائل اور نہ ہی اختلافات کے باوجود اس منشور کو صدق دل ہے تبول کر لیا۔

#### عرب کے جلعل معاشرہ میں یہ اعاتعجب انگیزانقلاب تھاجے ہیل (HELL) سیاست نبوی کا اعجاز قرار دیتے ہوئے لکھتا ہے۔

"Hither to the individual Arab had no other protection than that of his family or that of his patron. Muhammad rid him. self, at one stroke, of the old Arab conception which had kept the Mekkans themself back from adopting a darastic policy of supression & repression against him. And with it he dissolved the old ties, broke down old barriers; and placed every Muslim under the protection of the entire community of the faithful."

"ایک عرب باشنده کو پہلے اپنے خاندان یا سرپرست کے علاوہ کسی اور ک پناہ یا تحفظ حاصل نہ تھا۔ لیکن حضرت محمر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیک جنبش اپنے آپ کواس دائرہ سے نکال لیا۔ اور اس قدیم جابلی تصور سے بھی نجلت پالی۔ جس کے زیر اثر اہل مکہ ان کے خلاف جبر و تشد د کی انتہا لگ پالیسی اختیار کرنے ہے بھی تے رہے۔ اور اس طرح انہوں نے پرانے رہتوں کو پائے وہ یہ مسلمان کو پوری رشتوں کو معطل کر دیا، قدیم خلیجوں کو پائ دیا اور ہر مسلمان کو پوری امت مسلمہ کا اجتماعی تحفظ عطاکیا۔ "

اس منظور سے پہلے عرب صدور جدانفراد ہت کا شکار تھے وہ نہ کسی قانون کے پابند تھے اور نہ کسی قوت عا کمہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کے عادی تھے۔ ان میں سے اگر کوئی تسل ہوجا آتواس کا انتقام لیمناان کی اپنی قوت بازو پر مخصر تھا۔ وہ اپنی حق تلفی کا داوا اپنے زور سے کیا کرتے تھے۔ وہاں کوئی الیمی اجتماعی قوت نہیں تھی جو ان کے جان ومال اور عزت کی حفاظت کی صغائت و سے ۔ لیکن اس منظور میں ان ساری انفراد تھوں کو زندہ در گور کر دیا گیا۔ اور اس نئے معاشرہ میں ایک الیمی مرکزی قیادت قائم کر دی۔ جس کی طرف وہ ہر موقع پر رجوع کر سے معاشرہ میں ایک الیمی مرکزی قیادت قائم کر دی۔ جس کی طرف وہ ہر موقع پر رجوع کر سے تھے جب ان کی جان و مال اور آبر و پر کوئی دست در ازی کر آ۔ وہ اصول انفراد ہت ہول اسلام سے قبل عرب کی معاشرت کا طرہ امنیاز تھا اسے اس نوشتہ کے ذریعہ اجتماعیت سے بدل

دیا گیا۔ یوں طوائف الملوکی کابھی خاتمہ ہو گیااور نسلی اور نہ ہی لحاظ سے منتشر افراد ایک لڑی میں پرود ہے گئے۔ تمام مرکز کریز قوتمیں ایک گل میں ضم ہو گئیں۔ اور تمام باشندوں کو یکسال حقوق میسر آگئے۔ علامہ ڈاکٹر حمید اللہ اس صورت حال کے بارے میں ایک جامع تبعرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

ایک چھوٹی ی بستی کوجو ہیں ایک محلوں پر مشمل تھی۔ شہری مملکت کی صورت میں منظم کیا گیااور اس کی قلیل لیکن ہو قلموں اور کثیر الاجناس آبادی کو ایک کچک دار اور قابل عمل دستور کے ماتحت ایک مرکز پر متحد کیا گیا۔ اور ان کے تعاون سے شہر مدینہ میں ایک ایساسیای نظام قائم کر کے چلا یا گیا جو بعد میں ایشیا، یورپ، افریقہ کے تین براعظموں پر پھیلی ہوئی ایک وسیع اور زبر دست شہنشاہیں کا بلاکی دفت کے صدر مقام بھی بن گیا۔ (1)

اورول مازن لکھتا ہے(Well-Hausen)

"The first Arabic community with sovereign power was established by Muhammad (peace be upon him) in the city of Madina, not on the bases of blood which naturally tends to diversity, but upon that of religion binding on all."

"کمل حاکمانہ افتیارات کے ساتھ پہلا عربی معاشرہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں شر مدینہ میں قائم ہوالیکن خون کی بنیاد پر نہیں جو لامحالہ اختلافات کو جنم دیتا ہے بلکہ دین کی بنیاد پر۔ جس کااطلاق ہر فرد پر کیسال طور پر ہوتا ہے۔ " (۲) منشور مدینہ پر نکسن کا تبعرہ ہیہ۔ منشور مدینہ پر نکسن کا تبعرہ ہیہ۔

"Ostensibly a cautions & tactful reform, it was in reality a revolution. Muhammad

ا - عمد نبوي مِن نظام حكمراني صفحه ١٩٥ز وُاكثر حميدالله

The Historians History of the world Volume VIII p 291 - F

(peace be upon him) durst not only strike openly on the independence of the tribes, but he destroyed it, in effect, by shifting the centre of power from the tribe to the community; and although the community included fews pagans as well as Muslim, he fully recognised, what his opponent facted to forese, that the Moslems were the be active. and must soon predominant, partners in the newly founded state."

"مبینه طور پرایک مخاط اور ماہرانه اصلاح بلکه در حقیقت ایک انقلاب تھا۔
حضرت محمد (صلی الله علیه وسلم) نے قبائل کی خود مخال پر نه صرف بید که
معلم کھلا ضرب لگائی بلکه اے ختم کر دیا۔ اور انجام کار مرکز قوت قبیلہ ہے
معاشرہ کو منتقل کر دیا۔ معاشرہ میں اگر چہ مسلمان، یبود اور مشرک ہمی
شامل تھے اور وہ اے اچھی طرح جانتے تھے اور جے ان کے دشمن نه دکھے
سکے محران کی نگاہ دور رس نے دکھے لیا تھا کہ نئ بنے والی ریاست میں
مسلمان ہی نہ صرف فعال بلکہ اس کا عالب حصہ ہوں گے۔ " (۱)

#### متشرقين كاليك شبهه

بعض متشرقین نے یہ لکھا ہے کہ ہجرت کے بعد ابتدائی سالوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کوالل مدینہ میں حاکمانہ اقتدار میسرنہ تھا بلکہ دیم قبائلی سرداروں کی طرح حضور کی قوت واختیار
ہمی ایک قبیلہ کے سردار کی حد تک محدود تھالیکن یہ شہر ہے معنی ہے۔ کیونکہ جب عقبہ جانبہ می
سترے زاکدالل یٹرب نے حضور کے دست مبارک پراسلام قبول کیااور اس کے بعد مدینہ طیبہ
تشریف لانے کی دعوت دی تواس وقت جن امور پرانہوں نے بیعت کی وہ عبارت پڑھنے ہاں
شہر کا قلع قمع ہوجا آ ہے۔

۔ ڈاکٹر حید اللہ موفق الدین ابن قدامہ کے حوالہ سے مندر جہذیل روایت نقل کرتے ہیں۔ تُبَايِعُونِ عَلَى النَّهُ عِ وَالطَّاعَةِ ، فِى النِّتَاطِ وَالكَكْلِ وَعَلَى النَّفَقَةِ فِى النِّسَاطِ وَالكَكْلِ وَعَلَى النَّفَقَةِ فِى الْعُسُرِ وَالنَّهُ عِلَى الْاَمْرِ بِالْمَعُرُونِ وَالنَّهُ عِن النَّفَقَةِ فِى النَّهِ لَا تَأْخُذُكُو لَوْمَةُ لَا شِهِ وَ النَّهُ لَا تُلْفِي وَ عَلَى اللهِ لَا تَأْخُذُكُ وُ لَوْمَةُ لَا شِهِ وَ النَّهُ الْمُنْكُونَ عَلَى اللهِ لَا تَأْخُذُكُو لَوْمَةُ لَا شِهِ وَ عَلَى اللهِ لَا تَأْخُذُكُو لَوْمَةُ لَا شِهِ وَ النَّهُ المَّنْكُونَ عَلَى اللهُ الْمُنْتَعُونَ فِي النَّهُ اللهُ الْمُنْتَعُونَ مِنْ النَّهُ الْمُنْتَعُونَ مِنْ اللهُ ا

"ان بیعت کرنے والوں کو حضور نے فرمایا۔

تم اس بات کی میرے ساتھ بیعت کر و کہ ہر حالت میں میراہر فرمان سنو گے اور اس کو بجلاؤ گے۔ اور عظی و خوش حالی میں اللہ کی راہ میں خرچ کر و گے۔ لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم دو گے اور بری باتوں سے رو کو گے۔ اور اللہ کی رضا کے لئے حق کمو گے اور کسی طامت کرنے والے کی طامت کا خمیس اندیشہ نہ ہوگا۔ نیز جب میں تمہارے پاس آؤں تو تم میری مدد کرو گے اور حملہ آور د حمن سے جس طرح تم اپنی جانوں کی اپنی ازواج کی اور اپنی اولاد کی حفاظت کرو گے اس طرح میری بھی حفاظت کرو گے اس اور اپنی اولاد کی حفاظت کرو گے اس کے بدلے میں اللہ تعالی تمہیس جنت عطافر مائے گا۔ " ( 1)

اس روایت سے واضح ہو گیا کہ حضور کا مدینہ تشریف لانا، ایک حاکم اعلیٰ کی حیثیت سے تھا۔
جس کے ہر فرمان کی بجا آوری، ہراس مخص پرلازی تھی جواوس و خزرج سے متعلق تھا۔ نیزاس
دستاویز میں بھی متعدد مقامات پراس امر کی وضاحت کر دی گئی ہے کہ اگر اہل پیڑب میں کسی فتم
کاکوئی نزاع پیدا ہوگا۔ تواس کے حل کے لئے وہ بارگاہ نبوت سے رجوع کریں گے اور جو فیصلہ
سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائیں کے وہ حتمی اور آخری ہوگاور ہر مختص پراس فیصلہ کی
یا بندی لازی ہوگا۔

'' اس میں مدینہ طیبہ کے سارے باشندے شامل تنے مسلمان، یہودی، مشر کین کوئی بھی متنٹیٰ نہ تھااس سے بڑھ کر حاکمانہ اقتدار کس کو کہتے ہیں۔

ان تصریحات کے بعد یہ خیال کر ناکہ مدنی زندگی کے ابتدائی سالوں میں حضور کو اقتدار اعلیٰ حاصل نہ تھاحد در جہ کی کو آہ منمی ہے۔

#### حضرت ابوامامه ، اسعدین زراره رضی الله عنه کی وفات

حضرت ابوالمد کے تجو حالات پہلے بیان کئے جانچے ہیں۔ اہل یرب، کمہ کر مہ میں تین بار حام خدمت اقد س ہوئے حضور کے دست مبارک پر اسلام کی بیعت کی اور عقبہ اللہ کے موقع پر حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ و سلم کو مدینہ طیبہ تشریف لانے کی دعوت دی ابوا ہامہ کو بینوں عقبات میں حاضری کا شرف نصیب ہوا۔ عقبہ اللہ کے موقع پر بیعت کرنے کی سعادت سب عقبات میں حاضری کا شرف نصیب ہوا۔ عقبہ اللہ کے بیا انہوں میسر آئی آپ اس وقت جوان تھے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم نے انساد کے لئے بارہ نقیب مقرر فرمائے ان میں سے ایک آپ تھے۔ سرور دوعالم صلی اللہ تعالی علیہ و سلم کی بیرب آمد سے پہلے مسلمانوں کو "نَقیْهُ الْخِنْ مَانِت کے مقام پر نماز جمعہ پڑھا یا کہ کے میں کوئی پھوڑ الکلا کرتے تھے مسجد نبوی ابھی تقیر ہور ہی تھی کہ آپ بیلہ ہو گئے۔ آپ کے گلے میں کوئی پھوڑ الکلا جس سے جانبر نہ ہو سکے آپ قبیلہ نی نجار کے نقیب تھے ان کی وفات کے بعد بنو نجار نے عرض کی یارسول اللہ ! ہمارے لئے کوئی دوسم انقیب مقرر فرمائے۔ حضور نے فرمایا۔

ٱنْتُوْ آخَوَالِيْ وَآنَا بِمَا فِيْكُوْ وَآنَا لَقِيْبُكُوْ.

"تم میرے نمال ہو۔ میں تمهارے معالمات میں شریک ہوں اور میں خود تمهار انتیب ہوں۔ "

اس میں حکمت بیر تھی کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ان میں کسی کو مخص نہیں کرنا چاہتے تھے آگہ باہمی منافست نہ پیدا ہو۔ حضور کے اس ارشاد کو کہ "میں خود تمہار انقیب ہوں " وہ اپنے لئے بہت بڑا اعزاز سمجھتے تھے اور اس پرناز کیا کرتے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ان کے نقیب ہیں۔ حضور کی مدینہ طیبہ میں آمد کے بعد حضرت اسعدین زرارہ سب سے پہلے مسلمان تھے جنہوں نے وفات پائی۔ رضی اللہ تعلیٰ عنہ (۱)

# حضرت كلثوم بن الهدم رضى الله عنه كي وفلت

حضرت کلوم، بنی اوس قبیلہ کے فرد تنے سرور عالم کے مدینہ آنے ہے پہلے وہ اسلام لا پچکے تھے قبامیں حضور نے سب ہے پہلے ان کے مکان پر قیام فرمایا۔ رات کوان کے محمر قیام ہو آاور دن کے وقت حضرت سعدین رہیج رضی اللہ عنہ کے کشادہ مکان میں نشست فرماہوتے تنے آکہ ملا قات کر نے والوں کو آسانی ہو۔ آپ عمر سیدہ بزرگ تھے۔ علامہ ابن جریر طبری لکھتے ہیں۔ کہ حضرت کلام نے پہلے وفات پائی ان کے بعد ابو المعہ اسعدین زرارہ نے رحلت فرمائی۔ رضی اللہ عنما (۱)

## يبلي مولود مسعود حضرت عبداللدين زبيررضي الله عنما

یبودیوں نے مسلمانوں کو پریٹان کرنے کے لئے روز اول ہے ہی مختف حرب استعال کرنے شروع کر دیئے تھے۔ ان میں ہے ایک بات یہ تھی کہ انہوں نے یہ پروپیگنڈہ بڑے زور شور ہے کر ناشروع کیا کہ ہم نے جادو ہے مسلمانوں کی عور توں کو با نجھ بنادیا ہے۔ اب ان کے بال کوئی بچی پیدانہ ہوگا۔ مسلمان ان کی اس یاوہ کوئی ہے بہت پریٹان ہوئے بہاں تک کہ اللہ تعالی نے حضرت اساء بنت صدیق رضی اللہ عنہ کو فرز ند عطافر بایا۔ اس طرح ببودیوں کا یہ طلسم ٹوٹا۔ اور مسلمان جس بایوی کا شکار ہو گئے تھے اس سے انہیں نجلت ملی ہجرت کے بعد مماجرین میں سب سے پہلے حضرت زبیر اور حضرت اساء بنت ابی بحر صدیق کے صاجزاد ب حضرت عبداللہ کی ولادت باسعادت ہوئی اور انصار میں جو بچہ سب سے پہلے پیدا ہوا وہ حضرت نعمان بن بشریتھے۔

امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ حضرت اساء نے فرمایا۔

"کہ جب میں بجرت کر کے مدینہ پنجی۔ میں امید سے تھی میرا پہلا قیام قبا میں تھاای اثناء میں میرے ہاں عبداللہ پیدا ہوئے میں انہیں لے کر حضور کی خدمت اقد س میں حاضر ہوئی حضور نے ازراہ شفقت انہیں اٹھا یا اور اپی گود میں لٹالیا۔ پھر مجبور منگوائی اس کو خوب چبایا اپنے لعاب د بمن کے ساتھ اے زم کیا۔ پھر بچ کے منہ میں ڈالا پھرا پی تھوک مبلاک ان کے منہ میں ڈالی۔ اس خوش نصیب بچ کے شکم میں سب سے پہلے حضور

۱ - سرت ابن کثیر. جلد ۲. سنجه ۲۳۰

علیہ الصلوٰۃ والسلام کالعلب دہن داخل ہوا اور اپنے دہن مبارک میں چبائی ہوئی مجورے ان کو محمیٰ ڈالی۔ پھران کے لئے دعاکی اور انہیں اپنی برکتوں سے نوازا۔ مسلمانوں میں ہجرت کے بعد پیدا ہونے والے پہلے مولود تھے۔

حفرت عبداللہ کی ولادت ہے مسلمانوں میں مسرت کی لہر دوڑ گئی انہوں نے اظہار فرحت کے لئے نعرو ہائے تھبیر بلند کئے۔

# امّ المؤمنين حضرت عائشه صديقه رضي الله عنهاكي رخصتي

بجرت کے پہلے سال جو واقعات روپذیر ہوئے ان میں سے اہم ترین واقعہ سیدہ عائشہ صدیقہ کی رخصتی ہے بجرت سے پہلے ماہ شوال میں حضرت عائشہ کے ساتھ حضور علیہ الصلوة والسلام کا نکاح پڑھا کیاتھالیکن رخصتی بجرت کے سات ماہ بعد شوال میں ہوئی۔

## يهود كامعاندانه طرزعمل

یمودیوں کو ان کے علاء اور احباریہ خوشخبریاں سنایا کرتے تھے کہ ایک عظیم المرتبت ہی تشریف لانے والا ہے۔ جس کی علامات اور صفات تفصیل سے ان کی آسانی کتابوں میں درج بیں اور یہ مقام اس نبی کی بجرت گاہ ہے اور اس مختشم نبی کے انظار میں وہ اپنے آبائی وطن کو چھوڑ کر سال آکر فروکش ہو گئے ہیں۔ جبوہ پیکر یمن وسعادت آئے گاتو ہملای مظلومیت کی شب تار سحر آشنا ہوگی۔ ہمارے بدخواہ، روسیاہ ہوں کے اور ہرمیدان میں فتح و نصرت

مارے قدم چوے کی اور مار ابول بالا ہوگا۔

عوام یمودیوں نے اس بات کابار ہامشاہرہ کیاتھا کہ جب بھی اس علاقہ کے مشرک قبائل، بی اسد، غطفان جینسہ اور کفارے ان کی جنگ ہوتی اور ان کی کامیابی کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہوتے توان نازک کھڑیوں میں ان کے علاء اللہ تعالی کی بار گاہ میں دست دعا پھیلاتے اور یوں التجاکرتے۔

اَللَّهُ وَإِنَّا نَسَنَنُصُ مِعِيِّ مُحَمَّدِ النَّبِيِ الْدُقِيِّ اِلْاَ نَصَرُتَنَا عَلَيْهِمُ النَّبِيِ الْدُقِيِّ اِلَّا نَصَرُتَنَا عَلَيْهِمُ الله الله على مصطفى جونى اى جي ان كواسطه سے ہم تھے سے دو طلب كرتے ہيں ہميں ان كافروں پر غلبه عطافرما۔ "

توان کی بیر التجافور أتبول ہوتی اور دعمن کو تکست فاش ہوتی۔ عام حلات میں بھی بیر دعاان کار نے۔ کار دز کامعمول تھی وہ بار گاہ رب العزت میں اکٹریوں دعاما نگاکرتے۔

ٱللَّهُمَّ الْبَعَتِ النَّبِيِّ الْأُقِي الَّذِي فَيِدُهُ فِي التَّوْرَاقِ الَّذِي تَ وَعَدْ تَنَا إِنَّكَ بَاعِثُهُ فِي الْجِوالزِّمَانِ

"اے اللہ! اس نی امی کو مبعوث فرماجس کا ذکر ہم توراۃ میں پاتے ہیں اور جس کے بلرے میں تونے ہم ہودہ فرما یا کہ تواہے آخری زمانہ میں مبعوث فرمائے گا۔ " (۱)

سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف فرماہوئے تو حضور نے یہاں کے اہل کتاب کو عقیدہ نہ ہی اور معاشرتی رسم ورواج اور کاروباری آزادی کی ضائت دی اس تاریخی دستاویز میں انہیں صرف نہ ہی معاشرتی اور معاشی آزادی کی ضائت تی نہیں دی ہلکہ انہیں یعتین دلایا کہ آگر کوئی ہیرونی حملہ آوران پر پلخار کرے گاتو مسلمان ان کے دوش بدوش ان کے دعمن سے جنگ کریں گے۔

چاہے تو یہ تھاکہ ان نظریات اور معقدات کی وجہ سے جوہشت ہاہشت سے ان میں تبول عام پائے ہوئے تھے وہ حضور کی ذیارت سے مشرف ہونے کے بعد بلا آبال حضور پر ایمان لے آتے جس طرح ان میں سے چند چیدہ بزر کوں نے کیا۔ لیکن اگر وہ لینا آبائی دین چھوڑنے پر آبادہ نہ تھے تو پھر اس حسن عمل کے باعث جو حضور علیہ العساؤۃ والسلام نے ان کے ساتھ روار کھاتھا کم از کم ان دفعات کی پابندی تو کرتے جو اس تاریخی دستاویز میں تحریر تھیں۔ لیکن انہوں نے

۱ ـ سل الهدى. جلد ۳ ، مسخد ۳۳۸

ان تمام توقعات کے برنکس اسلام سے عداوت و عزاد کو اپنا شعار بنالیا اپنی ساری صلاحیتیں اور جملہ وسائل تحریک اسلام کو ناکام بنانے، رحمت عالم کے قلب نازک کو دکھ پنچانے۔ امت مسلمہ میں اختشار اور افتراق پیدا کر کے انہیں کمزور کرنے کے لئے وقف کر دیئے۔ مسلمہ میں اختشار اور افتراق پیدا کر کے انہیں کمزور کرنے کے لئے وقف کر دیئے۔ ایک اعتراض انہیں بیہ تھا کہ بیہ نجی اولا د اسحاق علیہ السلام سے نہیں بلکہ ذریت اساعیل علیہ السلام سے نہیں بلکہ ذریت اساعیل علیہ السلام سے نہیں بلکہ ذریت اساعیل علیہ السلام سے ہاس لئے وہ اسے نہیں مانے۔

دوسرااعتراض انسیں یہ تھا کہ یہ عینی علیہ السلام کو اللہ کا سچار سول اور اولوا لعزم
نی صلیم کرتے ہیں حالانکہ ان کے نزدیک آپ بی تو کجا یک شریف آ دمی کملانے کے مستحق بھی
نمیس تھے۔ ان کانسب بھی ان کے نزدیک مشکوک تھانیزائیس یہ توقع تھی کہ کہ ہے جلاوطنی
کے بعدیہ بے یارومدہ گارلوگ ہیں وہ اپنی دولت و ٹروت کے بل ہوتے پرائیس اپنا نچیرزیوں
بنالیس گے۔ یہ لوگ آباع معمل کی طرح ان کے زیر اثر زندگیاں بر کریں گے۔ انہیں اس
بات کا نمازہ نہ تھا کہ نگاہ مصطفی کی اعجاز آفر مینیوں نے ان کی کا یا پلٹ کررکہ دی ہے اس نبی
واجداد کی کورانہ تھایہ کی ذبحہ وا وہوس کے قنس انہوں نے توڑد ہے ہیں اپ گم کر دوراہ آباء
واجداد کی کورانہ تھایہ کی ذبحہ وں کو انہوں نے کاٹ کر رکھ دیا ہے یہ اب اللہ کے آزاد بند
میں صرف اپنے خالق اکبر کے حضور اپنے سروں کو خم کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی قارون،
ہی ضرف اپنے خالق اکبر کے حضور اپنے سروں کو خم کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی قارون،
ہی ضرف اپنے خالق اکبر کے حضور اپنے سروں کو وخم کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی قارون،
ہی ضرف اپنے خالق اکبر کے حضور اپنے سروں کو وخم کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی قارون،
ہی خوکے اور مسلمانوں کو اذبت پنچاتا اور اللہ کی روشن کی ہوئی اس شمع فروز اس کو بجھاتا انہوں نے اپنا مقصد اولین بیالیا۔

# ان کے خبث باطن کی چند مثالیں

ان کاطرز عمل جوان کے خبث باطن کا آئینہ دار تھا۔ اس کی بے شار مثالوں میں سے چند واقعات قار ئین کی خدمت میں پیش کئے جاتے ہیں۔ آگہ اس بغض وعناد کے بارے میں انہیں آگھیں ہو جو اسلام ، پیغیبراسلام اور امت مسلمہ کے خلاف یہودیوں کے سینوں میں شعلہ زن تھا۔ بنو سلمہ قبیلہ کے دو نوجوان مسلمان حضرت معلق بن جبل اور بشربن براء جو یہودیوں کے بنو سلمہ قبیلہ کے دو نوجوان مسلمان حضرت معلق بن جبل اور بشربن براء جو یہودیوں کے افکار و نظریات اور معمولات سے بخو بی واقف تضایک روزان کے پاس میحاور انہیں جاکر کھا۔

يَامَعْشَرَ بَهُوْدٍ ، إِنَّقُوا اللَّهَ وَاسْلِمُوْا قَدْ كُنْتُوْ تَشَتَفْيَتُحُوْنَ

عَلَيْنَابِئُحَمَّدٍ (فِدَاهُ إِنْ وَأَقِيْ) وَمَعَنُ آهُلُ الثَّرُكِ وَتُعْنَ آهُلُ الثَّرُكِ وَتُعْنَ بُرُثْنَا آنَهُ مَبْعُوْتٌ وَتَصِفُوْنَ لِنَا بِصِفَتِهِ -

"اے گروہ یہود! اللہ ہے ڈرواور اسلام قبول کرو تم ہم پر فتح حاصل کرنے کے لئے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کاوسیلہ دے کر دعا ما نگاکرتے تھے اور جب کہ ہم مشرک تھے اور تم ہمیں بتایا کرتے تھے کہ حضور مبعوث ہونے والے ہیں اور حضور کی نشانیاں اور علامتیں ہمیں سنایا کرتے تھے۔ "(۱)

اس بات کاوہ ا نکار تونہ کر سکے لیکن اسلام قبول کرنے پر بھی رضامند نہ ہوئے۔ امام ابن جریر ، ایک نومسلم جو پہلے یہودی تھااس کا یہ قول نقل کرتے ہیں۔

وَاللهِ نَعْنُ آغِرِفُ بِرَسُوْلِ اللهِ مِتَنَا بِأَبْنَاءِ نَا مِنْ آجُلِ الصِّفَرَ وَالنَّغْتِ وَالَّذِي ثَغِيدُهُ فِي كِتَابِنَا، أَهَا أَبْنَاءُ نَا فَلَا نَكْ يَكَ إِنَّا بِنَاءُ أَهَا أَبْنَاءُ نَا فَلَا نَكْ يَكُ إِنَّا بِنَاءً أَمَا أَبْنَاءُ نَا فَلَا نَكُ إِنَّ إِنَّا أَمَا أَبْنَاءُ وَالنِّسَاءُ -

" بخدا! ہم اپنے بیٹوں سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانے تھے ان صفات کی وجہ سے جو حضور کے بارے میں ہماری کتابوں میں موجود تھیں۔ اور اپنے بیٹوں کے بارے میں ہم کچھے نہیں کمہ سکتے کیونکہ ہمیں معلوم نہیں ہماری بیویوں نے پس پر دہ کیا گیا۔ " (۲)

ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنماانا چھم دید واقعہ بیان کرتی ہیں جس سے یہودیوں کے خبث باطن پر روشنی پڑتی ہے۔ وہ فرماتی ہیں۔

" میں اپنے باپ تی اور چھا ابو یاسری ساری اولاد سے زیادہ لاؤلی اور ان
کی آنکھوں کا آرائمی جب بھی میں ان کے سامنے آتی تو وہ دوسرے
بی کو چھوڑ کر مجھے اٹھا لیتے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت
کر کے آئے اور قبامیں قیام پذریہ ہوئے توایک روز میرا باپ تی اور میرا پچلا
ابو یاسر منہ اند میرے قبامی سارا دن وہیں گزارا۔ وہ شام غروب
آقاب کے بعدوالی آئے تو وہ از حدافسر دہ اور درماندہ تھے بری مشکل

۱ - سل الهدئ، جلد ۳. صفحه ۵۳۹ ۲ - سل الهدئ، جلد ۳. صفحه ۵۳۹

ے وہ آہت آہت قدم اٹھا کر چل رہے تھے میں حب دستور ان کو خوش آمدید کہنے کے لئے آگے بڑھی لیکن ان دونوں میں ہے کی نے میری طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا اس وقت میں نے ساکہ میرا چپا ابو یاسرمیرے باپ کو کہ رہاتھا "اھو، ھو "کیا یہ وہی ہے۔ جی نے کہا ہاں وہی ہے۔ ابو یاسر نے کہا کیا تم نے ان کوان صفات اور علامات کے فاریعہ پچپان لیا ہے اس نے کہا ہاں خدا کی قتم ۔ ابو یاسر نے پحر پوچپا ان ذریعہ پچپان لیا ہے اس نے کہا ہاں خدا کی قتم ۔ ابو یاسر نے پحر پوچپا ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے (کیا ان پر ایمان لائیں۔ یا نہیں) قال عَدَادَتُهُ دَامِدُهِ مَا بَقِیْدَتُ حی نے کہا میں نے تو فیصلہ کر لیا ہے کہ جب تک زندہ رہوں گاان کی دشمنی پر پکار ہوں گا۔ ( ۱)

امام زہری فرماتے ہیں حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ میں رونق افروز ہوئے توابو یاسر حضوری زیارت کے لئے قباحاضر ہوا کچھ دیر مجلس نبوت میں بیٹھا کچھ گفتگو کی۔ حضور کے چندار شادات سے جب واپس آیاتوا بی قوم کو مخاطب کر کے کما۔

یَا قَوْمِ اَطِیْعُوْنِیْ تَاللّٰہِ قَدْ جَاءً کُمْ بِالّٰذِیْ تَنْسَظِرُوْنَ ۖ فَاشِّبِعُولُا وَ اَلْمَالِهِ وَلَا تَحْرُولِا لَذِیْ تَنْسَظِرُونَ ۖ فَاشَبِعُولُا اللّٰهِ وَلَا تَحْرُولِا لَذِیْ تَنْسَظِرُونَ ۖ فَاشَبِعُولُا اللّٰهِ وَلَا تَحْرُلُولُونَ اللّٰهِ وَلَا تَحْرُلُولُونَ اللّٰهِ وَلَا تَحْرُلُولُونَ اللّٰهِ وَلَا تَحْرُلُولُونَ اللّٰهِ وَلَا مُحْرَالِكُونُ اللّٰهِ وَلَا مِنْ اللّٰهِ وَلَا مِنْ اللّٰهِ وَلَا مُعَالِمُ اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَلَا مُعَالِمُ وَلَا اللّٰهِ وَلَا مِنْ اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَلَا مُعَالِمُ اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَلَا اللّٰهُ وَلَا مُعَالِمُ اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ اللّٰهِ وَلَا مُعَالِمٌ اللّٰهُ وَلَا مُعَالِمُ اللّٰهِ وَلَا مُعَالِمٌ اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَلَا اللّٰهُ وَلَا مُعَالِمُ اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَلَا لَٰ اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَلَا مِنْ اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَلَا مُعَالِمٌ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ وَلَا اللّٰهُ وَلَا مُعَالِمُ اللّٰهُ وَلَا مُعَالِمُ اللّٰهُ وَلَا مُعَالِمُ اللّٰهُ وَلَا مُعَالِمٌ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا مُعَالِمُ اللّٰهُ وَلَا مُعَلِمُ اللّٰهُ وَلَا مُعَالِمُ اللّٰهُ وَلَا مُعَلِمُ اللّٰهُ وَلَا مُعَلِمُ اللّٰهُ وَلَا مُعَلِمُ اللّٰهِ وَلَا مُعَلِمُ اللّٰهُ وَلَا مُعَلِمُ اللّٰهِ وَلَا مُعَلِمُ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ

"اے قوم! میری بات مان لوخداکی قتم تمهارے پاس وہ نبی آیا ہے جس کا تم انظار کر رہے تھے اس کی پیروی کرو اور اس کی مخالفت نہ کرو۔"

اپنے بھائی کی میہ ہاتیں سن کر حی بن اخطب بھی حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ یہ قبیلہ بی نخیر کا فرد تھااور بہودی قبائل کاسر دار تھا۔ اس نے بھی مجلس اقد س میں حاضر ہو کر حضور کے ارشادات طیبات سے پھراٹھ کر واپس آیااور اپنی قوم کے پاس گیا۔ سب لوگ اس کی ہریات تسلیم کر لیا کرتے تھے کہنے لگا۔

اَتَيْتُ مِنْ عِنْدِ رَجُلٍ وَاللهِ لَا أَذَالُ لَهُ عَدُولًا

"میں ایک ایے مخص کے پاس سے آیا ہوں جس کا آدم واپسیں میں وشمن رہوں گا۔ "

اس کے جمائی ابو یاسرنے اس کو سمجھایا اس کی بردی منتیں کیں اور اسے کمااے میری مال کے

ا - سل الهدئ، جلد ٣، صغحه ٣٣٩

بینے! میری ایک میہ بات مان لو۔ اس کے بعد میری کوئی بات نہ ماننا۔ اس نبی کا دامن پکڑلواس پرائیان لے آؤ۔

لیکن اس بدنصیب نے بڑی ڈھٹائی سے جواب دیا واللہ اُطیعُک خدای قتم! میں مساری سے بات ہر گزشیں مانوں گاچنانچہ وہ اسلام کی عداوت پر پختہ ہو کیاخود بھی غرق ہوااور اپنی قوم کو بھی لے دوبا۔ (۱)

محربن عمرالاسلمی سے مروی ہے کہ یمن کے یبودیوں کاایک جر تھاجس کانام نعمان السبئي تھا۔ اس نے جب سرور عالم كى بعثت كے بارے ميں سنانة تحقيق حق كے لئے خور حاضر خدمت ہوا۔ حضور مُرِنورے چند سوالات ہو چھے پھر عرض کی میرے باپ نے تورات کی ایک منزل كوسر بمسركيا مواقعااور مجصے كماتھايد منزل اس وقت يموديوں كو پڑھ كرند سناتا۔ جب تك تو یثرب میں ایک نی کی آمد کے بارے میں نہ س لے۔ اور جب توبیہ خبر سے تواس مرکو توڑ نااور ان صفحات کامطالعه کرنا۔ نعمان نے عرض کی جب مجھے ایک نی کے پیرب میں آنے کاعلم ہواتو میں نے ان سربمبراوراق کو کھولا۔ تواس میں بعینہ وہی صفات درج تھیں جو میں آج اپی آ کھوں سے آپ کی ذات میں د کھے رہاہوں اس میں اشیاء کے حرام اور طال ہونے کے بارے میں وہی کچھ لکھاہوا ہے جیسے آپ فرملہ ہے ہیں۔ اس میں یہ بھی درج ہے کہ آپ آخرالا نبیاء ہیں اور آپ کی امت آخر الام ہے۔ اور آپ کااسم کرامی احمہ ہے۔ اور آپ کی امت کی قربانی جانوروں کاخون بمانا ہے اور آپ کامتیوں کے سینے ان کی انجیلیں ہیں۔ وہ جب میدان جماد میں کھڑے ہوتے ہیں تو جرئیل ان کے ہم ر کاب ہو تا ہے اور اللہ تعالیٰ ان پر اس محبت اور ر حمت سے جھکتا ہے جس طرح پر ندے اپنے بچوں پر، میرے باپ نے مجھے وصیت کی تھی کہ جباس نی کی آمد کا مجھے علم ہو تو فور اان کی خدمت میں حاضر ہو کر ان پر ایمان لے آنا۔ الله تعالی کے بیارے رسول صلی الله تعالی علیه وسلم کوبیه بات بہت پہند تھی که نعمان اس واقعہ سے محابہ کرام کو آگاہ کرے چنانچہ ایک روز نعمان حاضر ہوئے محابہ کرام بھی خدمت اقدس میں موجود تھے۔ حضور نے فرمایااے نعمان! وہ بات سناؤ۔ چتانچہ انہوں نے ازاول آ آخر ساری بات سنادی ۔ حضور سنتے رہے اور تمبسم فرماتے رہے جب وہ بات فحم کرچکا تو سرور عالم صلی الله علیه وسلم نے فرہایا۔ أشهد أنى رسول الله

ا ـ سل البدي. جلد ٣. مغجه ٣٣٩

" میں گوائی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا سچار سول ہوں۔"

یہ نعمان وہی خوش بخت انسان ہے جو نبوت کے جھوٹے مدی اسود عنسی کے پاس گئے اس
نے انہیں کما کہ وہ اس کی نبوت کو تسلیم کرلیں لیکن آپ نے انکار کر دیا۔ اس نے آپ کے ایک
ایک اندام کو کا ثنا شروع کیا۔ جب ان کا ایک عضو کا تا جا آتو آپ جوش ایمان سے نعرہ لگاتے۔
ایک اندام کو کا ثنا شروع کیا۔ جب ان کا ایک عضو کا تا جا آتو آپ جوش ایمان سے نعرہ لگاتے۔

آشُهَدُ أَنْ لَآ إِللهَ إِلَّا اللهُ وَاَشْهَدُ أَنَّ عُحَمَّكًا أَرَّسُوْلُ اللهِ وَاَنْتَ كَالْمُ مُنْ اللهِ وَاَنْتَ كَالَ مُنْ اللهِ وَاَنْتَ كَالَ اللهِ وَاَنْتَ كَنَّا اللهِ مَنْ اللهِ وَاَنْتَ

" میں گوائی دیتاہوں کہ اللہ تعالیٰ کے بغیراور کوئی معبود نسیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمہ مصطفیٰ اللہ کے رسول ہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ تو کذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف غلط بات منسوب کرتا ہے۔ " (1) تمام اعضاء کو کاٹ کر اس ظالم نے ان کو آگ میں جلادیا۔

## عبداللدين سلام كامشرف باسلام مونا

یہ عبداللہ بن سلام حضرت یوسف صدیق علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ذریت سے تھے ان کا پہلانام حصین تھاسر کار دوعالم نے ان کااسلامی نام عبداللہ رکھا۔ آپ یہود کے علماء کبار میں سے تھے اور اپنے قبیلہ کے رئیس تھے۔

ان كا ايمان لان كاواقعه خودان كى زبانى سنة \_ فرمات مين -

جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بارے میں سنااور حضور کی صفات حمیدہ ،اسم مبلاک ہیت، شکل وصورت اور زمانہ کے بارے میں علم ہواتو مجھے بڑی مسرت ہوئی میں نے جان لیا کہ بیہ وہی ہستی ہے۔ جس کی آ مدکے لئے ہم چیٹم براہ تھے۔ لیکن میں نے اس بات کو ظاہر نہ کیااور خامو جی افقیار کرلی یہاں تک کہ حضور مدینہ منورہ میں رونق افروز ہوئے۔ چندروز پہلے جب حضور قبامیں پنچے تھے تو وہاں سے ایک آ دمی ہمارے ہاں آ یااور ہمیں اس واقعہ سے مطلع کیا میں اس وقت مجور کے در خت پرچ حابوا تھا۔ اور کسی کام میں مشغول تھا۔ واقعہ سے مطلع کیا میں اس وقت مجور کے در خت پرچ حابوا تھا۔ اور کسی کام میں مشغول تھا۔ میں نے جب اس محفوں کی بات سی تو فرط مسرت سے میں اپنے آپ کو قابو میں نہ رکھ سکا۔ ب فیلی بلند آ واز سے نعرہ مجبر بلند کیا میری بچو بھی خالدہ بنت حارث ، اس مجور کے در خت کے بیٹے بیٹے بیٹی ہوئی تھی میرانعرہ من کر اس نے کہا اگر خمیس حضرت مو کی بن عمران کی آ مدکی خوش نے بیٹے بیٹی ہوئی تھی میرانعرہ من کر اس نے کہا اگر خمیس حضرت مو کی بن عمران کی آ مدکی خوش

ا - سبل الهدئ، جلد ٣، صفحه ٢٥١

خبری سانی جاتی تب بھی تم اس سے بلند آواز میں نعرہ نہ لگا کے میں نے کما پھو پھی جان! بخدا! یہ بھی موکیٰ بن عمران کے بھائی ہیں ان کے دین پر ہیں اور وہی لے کر آئے ہیں جو حضرت موکیٰ لے کر آئے تھے۔ پھو پھی نے کہ ایجھیے! کیا یہ وہی نہی ہیں جن کے بلاے میں ہمیں بتایا جا آتھا کہ وہ قرب قیامت میں تشریف لائیں کے میں نے کما بے شک یہ وہی ہیں پھو پھی بولی یہ تو ہوی اپھی بات ہے۔

میں تھجورے نیچ اتر ااور سید هاسرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم کی زیارت کے لئے قبار وانہ ہو کیا۔ میں نے جب اس رخ انور کی زیارت کی تو میرے دل نے آواز دی۔ ایسا روشن چرو کسی جموٹے کا نہیں ہو سکتا۔

میں اہمی زیارت کے کیف و سرور میں ہی سرشار تھا کہ اچاتک حضور کا بیار شاد گرای سامع داز ہوا۔

ٱفْتُنُواالتَكَاكُمُ وَٱطْعِمُواالطَّعَامَ وَصِلُواالْاَنْحَامَ وَصَلُوْالِلَيْلِ وَالنَّاسُ نِيَاهُ تَلْخُلُوا الْجُنَّةَ بِالتَّلَامِ-

" بکثرت لوگوں کو سلام دو۔ادرامن و سلامتی کو پھیلاؤ بھوکوں کو کھانا کھلاؤ۔ صلہ رحمی افتیار کرواور رات میں اس وقت نماز پڑھو جب کہ لوگ سوئے ہوئے ہوں تم جنت میں بسلامت داخل ہوجاؤ مے۔ " رحمت عالم کاضیابار چرہ دکھے کر اور بیہ حکیمانہ اور دلنشین ارشاد سن کرمیں نے اسلام قبول رلیا۔

پھر میں گھر واپس آیا۔ اہل خانہ کو بھی اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ سب نے اسلام قبول کر لیامیری پھو پھی نے بھی اسلام قبول کیاور تمام عمر، احکام اللی کی بجا آوری میں سرگر م رہی۔
لوٹ کر پھر میں بدگاہ رسالت میں حاضر ہوا میں نے عرض کی یارسول اللہ! میں گوائی دیتا
ہوں کہ آپ اللہ کے بچے رسول ہیں اور جودین لے کر آپ آئے ہیں وہ حق ہاور یہودی سے
جانے ہیں کہ میں ان کا سردار ہوں۔ ان کے سردار کا بیٹا ہوں میں ان میں سب سے بڑا عالم
ہوں اور ان کے بڑے عالم کا بیٹا ہوں۔ حضور انہیں بلایے اور میرے بلاے میں ان کو میرے
دریافت بیجے اس سے پہلے کہ انہیں میرے اسلام لانے کا علم ہو۔ کیونکہ اگر ان کو میرے
مسلمان ہونے کاعلم ہوجائے تو میرے بارے میں وہ اسکی ہمتیں لگائیں مے جن میں پاک ہوں

چنانچہ نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہود کو بلا بھیجااور اس اٹناء میں حضرت عبداللہ کو ایک علیحدہ کمرے میں بٹھادیا حضور نے ان سے پوچھا۔ فَاَیْ دَجُلِ فِیْکُوْعَبْدُ اللّٰہِ بْنُ سُلَامِ "عبدالله بن سلام کے بارے میں تمہاری کیارائے ہے۔ "سب نے کہا۔ ذَالْاَسِیْدُنَا وَابْنَ سِیْدَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الل

تو حضور نے فرمایا۔ اَفَرَائِدَ مُذَلِّ اَسْلَعَ "اگروه مسلمان ہوجائے تو تم کیا کروگے۔ "
ہولے حَاشَائِدُ مِ مَا كَانَ لِيُسْلِعَ خدااے اسے بچائے وہ ہر گزمسلمان نہیں ہوگاان کی یہ
بات سن کرر حت عالم نے آواز دی۔ " یَابُنَ سَلَاهِ اُفْرُجُ عُلَیْهِ فَدْ" اے ابن سلام ان کے
سامنے باہر آجاؤ۔ " آپ باہر آگئے اور یہودیوں کو مخاطب کر کے فرمایا۔

يَامَعْشَرَيَهُوْد اِتَّقُوا اللهَ فَوَاللهِ اللَّذِي لَآلِالهَ اِلَّاهُو اِنَّكُمُ لَكَاللهَ اللهَ هُوَ اِنْكُمُ لَتَعْلَمُوْنَ أَنَّهُ مَا وَإِلْهَ مَا اللهِ وَأَنَّهُ مَا وَإِلْهَ فِي

"اے گروہ یہود! اللہ سے ڈرو۔ اس ذات کی قتم جس کے بغیر کوئی خدا شیں۔ تم جانتے ہو کہ حضور اللہ کے رسول ہیں اور دین حق لے کر آئے ہیں۔ "

وہ کنے گئے تم جھوٹ بول رہے ہواور ان کے بارے میں کنے لگے۔ شَنْوَنَا وَإِبْنُ شَنِوْنَا " بید سرایا شرہاں کاباب بھی سرایا شرقعا۔ "

حضرت عبداللہ نے عرض کی یار سول اللہ! مجھے ان کے بارے میں یہی اندیشہ تھاجو انہوں نے ظاہر کر دیا ہے۔ (۱)

# حديث مُخيَريق

یںودیوں کے احبار میں سے مخیریق بھی ایک نامور عالم تھے۔ علم کی دولت کے ساتھ ساتھ بڑے دولت مند اور غنی تھے۔ مجوروں کے بڑے بڑے نوٹ نخلتانوں کے مالک تھے حضور کی علامات اور صفات جن کاذکر انہوں نے اپنی ند ہمی کتابوں میں پڑھا تھا ان کی بتا پر حضور کے بارے میں جانتے تھے۔ کہوہ اللہ کے بچی نی اور رسول ہیں۔ لیکن اپنے آ بلکی نذ ہب کے تعصب بارے میں جانتے تھے۔ کہوہ اللہ کے بی اور رسول ہیں۔ لیکن اپنے آ بلکی نذ ہب کے تعصب

ا به سیرت این کثیر، جلد ۲، منحه ۲۹۷

ے باعث اسلام قبول کرنے میں چکھاتے رہے یمال تک کدامد کامعرکہ پیش آیا۔ اس روز جذبہ حق نے مرسکوت توڑنے پر مجبور کر دیا۔

اپی قوم کوخطاب کرتے ہوئے کہا۔

يَا مَغْشَهُ يَهُوْد وَاللهِ إِنْكُولَتَعْلَمُوْنَ اِنَّ نَصْمَ مُحَتَدِ عَلَيْكُمْ لَحَقَّ "اے گروہ یہود! بخدا! تم جانتے ہو کہ محمد مصطفیٰ کی مدد کرنا تم پر فرض ہے۔ "

انہوں نے بہانہ سازی کرتے ہوئے کہا۔ آج ہفتہ کا دن ہے ہمارے لئے ہفتہ کے دن جنگ کر نافہ ہاممنوع ہے مخریق نے کہاتم حیلہ سازی کر رہے ہو۔ اور بہانہ بٹارہ ہو۔ یہ کہا اور اپنے جسم پر ہتھیار سجائے اور میدان جنگ کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوگئے اور اپنے وار ثوں کو وصیت کی کہ اگر میں اس جنگ میں مارا جاؤں تومیرے سارے اموال مول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے حوالے کر دیئے جائیں۔ حضور کو اعتماد ہے جس طرح چاہیں خرج فرمائیں۔

جب کفار مکہ سے احد کے میدان میں جنگ کا آغاز ہوا تو مخیریق نے میدان جہاد میں داد شجاعت دیتے ہوئے جان دے دی۔ اور شیادت کے آج کے مستحق قرار پائے۔

حضور نے ساتو فرمایا ' نھے نیزین کے بڑو یکو و ' یعنی مخیرین تمام یبودیوں سے بہتریں۔ اس کی وصیت کے مطابق اس کے مترو کہ اموال سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں چیش کر دیئے گئے۔ یبود میں سے گفتی کے چند آ دمی ایسے تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ جب کہ ان کی عالب اکثریت حضور کی حقانیت کو جاننے کے بلوجود ایمان لانے کی سعادت سے محروم رہی۔ اگر چہ ہریبودی کے دل میں اسلام کے خلاف نفرت وعداوت کے آتش کدے بھڑک رہی۔ اگر چہ ہریبودی کے دل میں اسلام کے خلاف نفرت وعداوت کے آتش کدے بھڑک رہے۔ میں میں چیش چیسے۔ معادت نے جو اسلام دعمنی میں چیش چیسے۔ علامہ زینی دھان نے ان دشمنان اسلام کے یہ نام مخوائے ہیں۔

ا خطب کے دونوں بینے۔ ابو یاسراور حی، جُدی، سلام بن مشکم ، کنانہ بن ربعے ، کعب بن صلوبہ ، مخیریق ، بن ربعے ، کعب بن الاشرف ، عبدالله بن صوریا، ابن صلوبہ ، مخیریق ، آخرالذکر غروہ احد کے موقع پر مشرف باسلام ہوئے۔ (۱)

مافظ ابن کشرنے مینوں یہودی قبائل کے ان لوگوں کے نام الگ الگ تکھے ہیں جن کے دل

اسلام اور اہل اسلام کی و شمنی سے لبریز تھے۔ تفصیل کے لئے ملاحظ فرمائے السیرة النبویة لابن کثیراز ص ۳۳۳ تا ۳۴۹

### يهودكي فتنه انكيزي

سید عالم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی آ مدے پہیے اوس و خزرج مدت دراز ہے ایک دوسرے ے برس پیکار رہتے تھے۔ حضور کی برکت سے وہ شیرو شکر ہوگئے۔ اسلامی اخوت کے رشتہ نے ہاہمی محبت پیدا کر دی۔ ان کاانتشار اتحاد واتفاق میں بدل گیا۔ یبودیوں کواس ہات کا یخت رنج تھا۔ وہ ہرا ہے موقع کی تلاش میں رہتے کہ وہ مسلمانوں کے در میان فتنہ و فساد کی یک بھڑ کا کر انسیں آپس میں لڑا دیں۔ شاس بن قیس بڑا خبیث الفطرت یہود کی تھاامت مسلمہ کے شیرازہ کو پراگندہ کرنے کے لئے وہ ہروقت تدبیریں سوچتار ہتاتھا۔ ایک روز اوس و خزرج کے کچھ افراد ایک جگہ بیٹھے تھے محبت ویپار کی باتیں ہور ہی تھیں۔ شاس بن قیس کااد ھر ہے گزر ہوامسلمانوں کو بوں متحد و متفق دیکھ کر اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ یہ اس سوچ میں ڈوب گیا کہ ان دومسلمان قبیلوں کووہ کس طرح آپس میں لڑائے اس کے ساتھ اس روزایک دوسرانوجوان یہودی تھااس نے اس کو کہا۔ جاؤاور ان کے ساتھ جیٹھوہاتوں ہاتوں میں جنگ بعاث کاذ کر چھیز دو۔ دونوں قبیلوں کے نوجوانوں کے جذبات کو یوں بھڑ کاؤ کہ باہم تحقم گتھاہو جائیں۔ وہ مکار گیااور ان میں بینھ کر ایسے موقع کاانتظار کرنے لگاجب وہ ان قبیلوں میں فتنه کی ایس آگ لگائے جو بچھنے نہ پائے۔ باتوں باتوں میں اس نے جنگ بعاث کاذ کر چھیڑد یااور وہ اشعار پڑھنے لگاجواس وقت غصہ وغضب کے عالم میں فریقین کے شعراء نے ایک دوسرے كبارے ميں كے تھے۔ يه سازش كامياب ربى - سمے ہوئے جذبات بحرك المح غصر ب آ تکھیں سرخ ہو گئیں۔ چند نوجوان مشتعل ہو کر اڑائی کے لئے آستینیں چڑھانے لگے اوس بن قیقی جو قبیلہ اوس کافر د تھا۔ جبار بن صخر جو خزرج قبیلہ کافر د تھاوہ دونوں مرنے مارنے پر تيار ہو گئےاس واقعہ كى اطلاع رحمت عالم صلى اللہ تعالىٰ عليہ وسلم كو پېنچى ۔ حضور مهاجرين كى ايك جماعت کو ساتھ لئے اس موقع پر پہنچ جہاں جانبین ایک دوسرے کو دھمکیاں اور چیلنج دے رے تھے نی اکرم نے آتے ہی یہ خطبہ ارشاد فرمایا۔

> يَامَعْنَكُرَ الْمُسْلِمِيْنَ اللهَ اللهُ اَبِدَعُوى الْجَاهِلِيَّةِ وَاَنَابَيْنَ اَظْهُرِكُوْ بَعْدَ اَنْ هَدَ اكْمُ اللهُ لِلْإِسْلَامِ وَاكْرَمَكُوْبِهِ وَقَطَعَ

بِه عَنْكُوْ آمْرَالْجَاهِلِيَّةِ وَاسْتَنْقَدُّكُوْ بِهِ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَ بَيْنَ تُكُوْيِكُوْ فَتَرْجِعُوْنَ إِلَى كُنْتُوْعَلَيْهِ كُفْارًا ؟

"اے مسلمانوں کے گروہ - اللہ ہے ڈرو - اللہ ہے ڈرو - کیاتم جاہیت
کانعرہ بلند کرنے گئے ہو - حالانکہ میں تمہارے در میان موجود ہوں اور
اس کے بعد کہ اللہ تعالی نے اسلام کے ذریعہ تمہیں ہدایت دی ہاور
تمہیں اس کے ذریعہ عزت عطافر ملک ہے اور جاہیت کی کشمکشوں
سے تمہیں نجات دے دی ہے - اور کفر سے تمہیں بچالیا ہے اور
تمہارے دلوں کورشتہ الفت میں پرود یا ہے اس کے بعد تم کیا پھر کفر کی
طرف لوٹ جانا چاہے ہو؟" (۱)

ار شادات نبوت سنتے بی ان کی آنکھیں کھل گئیں انہیں احساس ہو گیا کہ شیطان کی پیروی میں وہ بہت دور نکل گئے ہیں شدت غم اور فرط ندامت سے ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہو گیا۔ ایک دوسرے کو گلے لگار ہے تصاور معافیاں طلب کررہ ہتے۔ پھر بہم شیرو شکر ہوکر حضور کی معیت میں اطاعت گزار اور فرمانبردار غلاموں کی طرح روانہ ہوگئے اس وقت یہ آیات تازل ہو کمیں تاکہ قیامت تک آنے والے مسلمان دشمنوں کی شرانگیزیوں اور فتند پر دازیوں سے مخاطر ہیں اور ان کے فریب میں آکرانی وحدت کو پارہ پارہ نہ کر دیں۔

يَّا يَهُا الَّذِيْنَ المَنْوَ الِن تُطِيْعُوا فَرِيقًا مِن اللَّذِيْنَ الْمَنْوَا الْمِنْقَامِن اللَّذِيْنَ أُ

"اے ایمان والو! اگر تم کمامانو کے ایک گروہ کالل کتاب ہے ( تو بتیجہ یہ ہوگا کہ ) لوٹا کر چھوڑیں گے تہمیس تمہارے ایمان قبول کرنے کے بعد کافیاں میں

وَكَيْفَ تَكُفُرُونَ وَانْتُوْتُنْكُ عَلَيْكُوْ ايَاتُ اللهِ وَفِيْكُوْ رَسُوْلُهُ وَمَنْ يَعْتَصِهْ بِاللهِ فَقَدْ هُدِى إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ

اور یہ کیے ہوسکتا ہے کہ تم (اب پر) کفر کرنے لکو حالانکہ تم وہ ہو کہ پڑھی جاتی ہیں تم پراللہ کی آیتیں۔ اور تم میں اللہ کار سول بھی تشریف فرما

-4

اور جومضبوطی سے پکڑ آ ہے اللہ کے دامن کو۔ توضرور پنچایا جا آ ہے اسے سید حمی راہ تک۔

يَّا يَهُا الَّذِيْنَ الْمَنُوااتَّقُوااللهُ حَقَّ تقْتِهِ وَلَا تَمُوْتُنَّ إِلَا وَ اَنْتُوْهُ مُنْلِمُوْنَ .

وَاغْتَصِمُوْ الْحَبْلِ اللهِ جَمِيْعًا وَلَا تَفَنَ قُوْا ُوَادُكُرُوْا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُوْ لَذَكُنْتُوْ آغْدَاءَ فَالَفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُو فَاصْبَحْتُهُ بِنِعْمَتِهَ إِخْوَانًا ۚ وَكُنْتُوعِلَى شَفَاحُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَالْفَذَكُو مِنْهَا كُذْ الِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُوْ اليتِهِ لَعَلَكُوْ تَهْتَدُونَ ( ١٠٣٠)

اے ایمان والو! ڈرواللہ تعالیٰ ہے جیسے حق ہے اس سے ڈرنے کا۔ اور (خبردار) نہ مرناگراس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔

اور مضبوطی سے پکڑلواللہ کی رسی کوسب مل کر اور جدا جدانہ ہونا۔ اور یاد ر کھواللہ کی وہ نعمت جواس نے تم پر فرمائی ہے۔

جب کہ تم تھے آپس میں دعمن۔ پس اس نے الفت پیدا کر دی تمہارے دلوں میں۔ توبن گئے تم اس کے احسان سے بھائی بھائی۔

اورتم ( کھڑے ) تھے دوزخ کے گڑھے کے کنارے پر تواس نے بچالیا حمیس اس میں کرنے سے یوں ہی بیان کر تا ہے اللہ تعالی تمہارے لئے اپنی آیتیں۔ تاکہ تم ہدایت پر ثابت رہو۔

وَلْتَكُنَّ مِّنْكُمُ الْمَّةُ ثَيِّنَا عُوْنَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعُرُّفُ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِّ وَأُولِإِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ - (١٠٣٠٣)

ضرور ہونی چاہئے تم میں سے ایک جماعت جو بلایا کرے نیکی کی طرف اور تھم و یا کرے بیکی کی طرف اور تھم و یا کرے بعدی سے اور میں لوگ کامیاب و کامران ہیں۔ کامران ہیں۔

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِيْنَ تَفَنَّ قُوْا وَاخْتَكَفُوْا مِنْ بَعْضِ مَاجَآءَهُمُ الْمِنْ بَعْضِ مَاجَآءُهُمُ الْبَيْنَ تُوُودُ وَالْجَاءُهُمُ الْبُيْنَ وَالْجَاءِ الْمُعْفِينَ وَالْبَيْنَ وَالْمِنْ الْمُعْفِينَ وَالْمُعْفِينَ وَلَا مُعْفِينَ وَالْمُعْفِينَ وَالْمُعْفِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ مُعْفِينَ وَالْمُعْفِينَ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُعْفِينَ وَالْمُعْفِينَ وَالْمُعْفِينَ وَالْمُعْفِينَ وَالْمُعْفِينَ وَالْمُعْفِينِ وَالْمُعْفِينَ وَالْمُعْلِمِينَ وَالْمُعْفِينَ وَالْمُعْفِينَ وَالْمُعْفِينَ وَالْمُعْفِينَ وَالْمُعْفِينَ وَالْمُعْفِينَ وَالْمُعْفِينَ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمِنْ وَالْمُعْلِمِينَ وَالْمُعْلِمِينَ وَالْمُعْفِينَ وَالْمُعْلِمِينَ وَالْمُعْلِمِينَ وَالْمُعْلِمِينَ وَالْمُعْلِمِينَ وَالْمِنْ وَالْمُعْلِمِينَ وَالْمُعْلِمِينَ وَالْمُعْلِمِينَا وَالْمُ

اور نہ ہوجاتا ان لوگوں کی طرح جو فرقوں میں بث محے تھے اور اختلاف کرنے لگے تھے اس کے بعد بھی جب آچکی تھیں ان کے پاس روشن

#### نشانیاں اور ان لوگوں کے لئے عذاب ہے بہت بڑا۔ " (1)

## اسلام قبول كرنے والوں يرافتراء

جبان کے چند سرکر دہ افراد نے اسلام قبول کر لیا تو بجائے اس کے کہ وہ اپنے ان نیک نماد اور روشن ضمیر علاء واحبار کا اتباع کرتے ہوئے اند میروں سے دامن چھڑا کر نور حق کے اجالوں میں اپنا سفر حیات شروع کرتے۔ اور سعادت دارین کی منزل کی طرف سبک خرای ہے بڑھتے چلے جاتے ان بد نصیبوں نے اپنے انہیں بزرگوں کو طرح طرح سے مطعون کرنا شروع کر دیا۔ حضرات عبداللہ بن سلام، ثقلبہ بن سعیہ، اسد بن عبید، وغیر ہم جسی ہستیوں کے بارے میں یہ کمنا شروع کر دیا۔

مَا امَنَ بِمُعَمَّدٍ وَلَا ٱتْبَعَ الْاشْرَارُنَا وَلَوْكَانُوُامِنَ آخْيَارِنَا مَا تَرَكُوْ ادِيْنَ ابَآءِ هِمْ وَذَهَبُوْ الله دِيْنِ عَيْرِم

"یعنی محمد (صلی الله تعالی علیه وسلم) پرجولوگ ایمان لے آئے ہیں وہ ہم میں سے شریر فتم کے لوگ تھے اگر وہ شرفاء میں سے ہوتے تواپنے آبائی دین کونہ چھوڑتے اور کسی دوسرے دین کو قبول نہ کرتے۔ " (۲) الله تعالی نے اس موقع پریہ آیات نازل فرمائیں۔

لَيْسُوْاسَوَآءُ مِن آهُلِ الْكِتْبِ أُمَّةً قَآئِمَةٌ يَتْلُوْنَ الْبِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

يُوْمِنُوْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْ وَ وَ يَوْمِنُوْنَ بِالْمَعْ وَ وَ يَنْهُوْنَ عِنِ الْمُنكرِ وَيُسَارِعُوْنَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَلِكَ مِنَ الصَّلَحِيْنَ وَالْمِلْكَ مِنَ الصَّلَحِيْنَ وَ الْمِلْكِ مِنَ الْمُنكرِ وَيُسَارِعُوْنَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَلِكَ مِنَ الصَّلَحِيْنَ وَالْمِلْكِ مِنَ الْمُنكرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَلِكَ مِنَ السَّلَامِ وَالْمِلْكِ مِنَ الْمُنكرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَاللَّهِ فَا اللهِ الل

" ب کسال نمیں اہل کتاب ہے ایک گروہ حق پر قائم ہے یہ علاوت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آجوں کی۔ رات کے اوقات میں اور وہ مجدہ کرتے ہیں ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور روز آخرت پر اور حکم دیتے ہیں محلائی کا اور منع کرتے ہیں برائی ہے اور جلدی کرتے ہیں نیکیوں میں۔

ا يه سور وَ آل عمران . ١٠٠ - ١٠٥

۲ - سیرت ابن بشام ، جلد ۲ . مسخد ۱۸۵

#### اور یہ لوگ نیکو کاروں میں ہے ہیں۔ " ( آل عمران : ۱۱۳ - ۱۱۳)

### بار گاہ الوہیت میں ان کی گستاخیاں

ایک روز سیدناابو بکررضی اللہ عند میں دیوں کی ایک درسگاہ میں تشریف لے گئے وہاں بت سے لوگ جمع تھے۔ یہ سب فنیاص نامی اپنے ایک ندہی پیشواکی زیارت کے لئے اکتھے ہوئے تھے۔ فنیاص کے ساتھ ایک اور چربھی تھاجس کانام اُشْیَعُ تھا۔ حضرت صدیق نے فنیاص کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا۔

اے فنحاص! تیرا بھلاہو۔ اللہ سے ڈرو۔ اور اسلام قبول کر لو۔ بخدائم خوب جانتے ہو کہ محمر (صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ کے رسول ہیں اور وہ اس کے پاس سے حق لے کر تشریف لائے ہیں۔ ان کی آمد کی بشارتیں تورات وانجیل میں موجود ہیں۔

#### یہ بن کروہ گتاخ کنے لگا۔

وَاللهِ يَاابَابُكُرِ مَا بِنَا إِلَى اللهِ مِنْ فَقِي وَإِنَّهُ إِلَيْنَا لَفَقِيْرٌ وَمَا نَتَضَرَّعُ اللهِ وَكُمَا يَتَضَرَّعُ إِلَيْنَا وَإِنَّا عَنْهُ لَا غِنْيَاءُ وَمَا هُوَ عَنَا بِغَنِي وَلَوْ كَانَ عَنَا غَنِيًّا مَا إِنْسَتَقْرَ ضَنَا آهُوالنَاكَمَا يَرْعُهُ صَاحِبُكُوْ -

"بخداا ابو بحرا ہم اللہ کے محتاج نہیں ہیں اور (معلق اللہ) وہ ہمارا محتاج ہم اس کے سامنے اس طرح عاجزی نہیں کرتے جس طرح وہ محتاج ہم اس کے سامنے اس طرح عاجزی نہیں کرتے جس طرح وہ ہمارے سامنے کرتا ہے ہم اس سے غنی ہیں وہ ہم سے غنی ہو آتو وہ ہمارے مال ہم سے بطور قرض نہ ما تکتاجس طرح تمارا صاحب خیال کرتا ہے۔ " (1)

الله جل مجدہ کے بارے میں یہ خسیس گتاخیاں من کر حضرت صدیق کو یارائے صبر نہ رہا آپ نے اس بد بخت کے منہ پر زنائے دار تھیٹرر سید کیا، ساتھ ہی فرمایا۔ اس ذات کی قتم! جس کے دست قدرت میں میری جان ہے اگر جمارے اور تمہارے در میان عمد نہ ہو آتو میں تمہارا

ىرقلم كرويتا-

فنهاص، وہاں سے اٹھا۔ سید حمایار گاہ نبوت میں جاکر حضرت صدیق کی شکایت کردی۔
کہ آپ کے ایک دوست نے دیکھئے میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ سرور عالم نے حضرت صدیق سے فرمایا اے صدیق! تم نے ایسا کیوں کیا۔ اسے تھٹر کیوں مارا۔ آپ نے عرض کی، میرے آقا۔
اس دشمن خدا نے بار گاہ رب العزت میں بردی گناخی کی ہے اس نے ہماں تک کمہ دیا کہ
ان الله فَقِیْرُ النّبِھِ وَ اَنَّهُ هُوْعَنْ اُغُونِیکَا ہُوں کہ الله تعالی ان کا مختاج ہے اور انسیں اس کی ضرورت نمیں جب اس نے یہ کواس کیاتو میں غصہ سے بے قابو ہو گیا اور اس کے منہ پر طمانچہ دے مارا۔ فنجاص نے کہا۔ مجھ پر یہ غلط الزام ہے میں نے ایسی کوئی بات نمیں کی۔ اس وقت الله تعالی نے حضرت صدیق کی تصدیق اور اس بد بخت کی محد یہ کرتے ہوئے یہ آیت فارل فرمائی۔
ازل فرمائی۔

لَقَنْسَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّذِيْنَ قَالُوْا إِنَّ اللهَ فَقِيْرٌ وَخَنُ أَغِنِيّا } سَنَكْتُبُ مَا قَالُوْا وَقَتْلَهُمُ الْاَنْبِيّاءَ بِعَيْرِ حَقِّ وَلَعُوْلُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَوِيْقِ -

" بے شک سااللہ نے قول ان (گتاخوں کا) جنہوں نے کما کہ اللہ مغلس ہے حالانکہ ہم غنی ہیں ہم لکھ لیں گے جوانہوں نے کما۔ نیز قتل کرنا ان کا نبیاء کو ناحق (بھی لکھ لیا جائے گا) اور ہم کمیں گے کہ (اب) چکھو آگ کے عذاب (کامزا) (ا)

### ایک اور شرارت

انصار کے ساتھ یہود کے دیرینہ مراسم تھے۔ باہم آ مدروفت کاسلسلہ بھی جاری تھا یہود مکاری اور عیری میں اپنی نظیر نمیں رکھتے تھے۔ ان میں سے جب کوئی عیار یہودی انصار کے باں جا آتواز راو بمدر دی انسین نصیحت کر آکہ اے بھائیو! جس بے در دی سے ان مفلس و تادار مہاجروں پر تم اپنی دولت صرف کر رہے ہواور جس دریا دلی سے تم اسلام کے لئے اپنی خوانے ناز رہے ہواس کے انجام پر بھی بھی تم نے غور کیا۔ یہ دولت آسانی سے حاصل نمیں ہوتی اس کو کھانے کے لئے تم نے برسوں اپنی جان جو کھوں میں ڈالی ۔ طرح طرح کی مشقتیں ہوتی اس کو کھانے کے لئے تم نے برسوں اپنی جان جو کھوں میں ڈالی ۔ طرح طرح کی مشقتیں

اور صعوبتیں پر داشت کیں۔ تمہارے باپ دادائے دن رات محنت کر کے یہ چند کے تمہارے کے بہ چند کے تمہارے کے بہ بردائی سے انہیں لٹارہ ہو۔ کچھ تو خیال کرو۔ اس جبح اور تم ہو کہ اس بے پردائی سے انہیں لٹارہ ہو۔ کچھ تو خیال کرو۔ اپنے بچوں اور بوڑھے والدین پر دحم کروکل جب تم بوڑھے ہوجاؤگے۔ رزق کمانے کی ہمت نہ رہے گی تو پھر کیا کاسہ گدائی لے کر در درکی بھیک ماگو گے۔ اس طرح یہ لوگ انسار کو گھناؤنے مستقبل سے خوفزدہ کرتے آکہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے لئے اپنی دولت خرج کرنے کے اپنے ورک لیں۔ (۱)

ان كى اس كمينكى كاروه چاك كرنے كے لئے يه آيات نازل موكين:

الله فِنْ يَنْ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُغْلِ وَيَكُنْهُونَ مَا اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهُ وَأَعْتَدُنَا لِلْكَفِي يَنَ عَذَا لِأَنْمُ مِيْنًا ـ (٣٤/٣)

"جوخود بھی بخل کرتے ہیں اور تھم دیتے ہیں لوگوں کو بھی بخل کرنے کا اور چھپاتے ہیں جو عطافرہایا ہے انہیں اللہ تعالی نے اپنے فضل و کرم سے اور تیار کر رکھاہے ہم نے کافروں کے لئے ذلیل کرنے والاعذاب۔

وَالَّذِيْنَ يُنْفِقُونَ آمُوا لَهُمُ دِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

وَلَا بِالْمِوْمِ الْلَاخِدِمُ وَمَنْ مَنْكُنِ الشَّيْطُانُ لَهُ قَرِيْنًا فَسَاءَ قَرِيْنًا - (٣٨٠ م) اور وه لوگ جو خرچ كرتے ہيں اپنا مال لوگوں كو ركھانے كے لئے اور

نہیں ایمان رکھتے اللہ پر اور نہ روز قیامت پر اور وہ بدقسمت ، ہو جائے شیطان جس کاسائقی پس وہ بہت بر اسائقی ہے۔ "

وَمَاذَاعَلَيْهِمْ لَوُامَنُوْ الْإِللهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ وَٱنْفَقُوْ الْمَارَدَةَمُمُ اللهُ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ وَٱنْفَقُوْ الْمَارَدَةُمُمُ اللهُ وَكَانَ اللهُ يِهِمْ عَلِيْمًا . (٣٩.٣)

اور کیانقصان ہو آان کا اگر وہ ایمان لاتے اللہ پر اور روز آخرت پر اور خرچ کرتے اس سے جو دیا ہے انہیں اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ ان سے خوب واقف ہے۔ "

سفيد جھوٹ

جھوٹ ہرانانی معاشرہ میں نفرت کی نگاہ ہے دیکھاجاتا ہے۔ لیکن علم وفضل کے یہ مدی

ا - برت ابن شام ، جلد ۲ ، صفحه ۱۸۸

الله تعالیٰ کے محبوب اور فرزند ہونے کے بید وعویدار اسلام کوزک پہنچانے اور سرور عالم کادل د کھانے میں جھوٹ ہو لئے ہے بھی دریغ نہیں کرتے تھے۔

ان کی بیسوں مثالیں ہیں ہم ایک مثال ذکر کرنے پر اکتفاکرتے ہیں۔

جنگ احد کے بعد دو سرعفے کعب بن اشرف اور حی بن اخطب چنداور یہودیوں کے بمراہ مکہ گئے۔ باکہ کفار کو مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لئے اکسائیں۔ ابو سفیان نے ان ہے پوچھا کہ بم توان پڑھ ہیں اور آپ لوگ اہل علم اور صاحب کتاب ہیں ہمیں یہ تو بتاؤ کہ رائی پر کون ہم یا محمہ ( صلی اللہ علیہ وسلم )۔ یہ جانے ہوئے کہ شرک محض کو تو حید خالص سے کیانب ہو عمی ہے انہوں نے کفار مکہ کو خوش کرنے کے لئے پوری بے ہاکی سے یہ جواب دیا کہ ان سے کہیں زیادہ تم ہدایت پر ہو۔ جانے ہو جھے سفید جھوٹ۔ اخلاقی پستی ملاحظہ ہو۔

#### ایک اور سفید جھوٹ

ان کے دلوں میں اسلام نبی اسلام علیہ السلام اور ملت اسلامیہ کے خلاف حداور عناد کے گئے خو فناک جذبات موجزن رہا کرتے تھے۔ اس کو علبت کرنے کے لئے کسی خارجی شادت کی ضرورت نہیں۔ ان کے اپنے اطوار ناقابل تردید کوائی دے رہیں۔ اسلام دشمنی میں وہ اتنے آگے نکل جاتے کہ وہ روشن حقیقیں بھی ان کی آکھوں سے اوجھل ہو جاتیں۔ جن پر ان کے ذہبی سیاس اور اجتماعی وجود کا دار وہ دار تھا۔ سکین اور عدی بن زید دو یہودی حضور کے باس آئے اور کہنے گئے۔

یا مُحَمَّدُ مَا نَعْلَهُ أَنَّ اللهَ أَنْزَلَ عَلَى بَشِي هِنْ شَیْ آبِعْدَ مُوْسَى
" یعنی ہم نمیں جانے کہ موی علیہ السلام کے بعد اللہ تعالی نے
کی بشریروجی نازل کی ہو۔ "

اس لئے آپ کو حق نمیں پنچاکہ نبوت کادعوی کریں اوریہ کمیں کہ جھے پر آسان سے وحی نازل ہوتی ہے۔ ان کی اس یاوہ گوئی کے بطلان کے لئے ان آیات کانزول ہوا۔

إِنَّا اَوْحَيْنَا اِلْيَكَ مِّمَا اَوْحَيْنَا اللهُ فُوْجِ وَالنَّبِينَ مِنْ بَعْدِهِ اللَّهِ مِنَ الْعَدِهِ وَ وَاوْحَيْنَا اِلْيَ اِبْرَاهِيْهِ وَلَهْ عَاجِيلَ وَالنَّعِقَ وَيَعْفُوبَ وَ الْاَسْبَاطِ وَعِيْدَى وَايُوْبَ وَيُولُسُ وَهَادُونَ وَسُلَيْمُنَ وَهَادُونَ وَسُلَيْمُنَ وَوَ الْيَنَا دَا وْدَ زَنْوْرًا وْوَرُسُلًا قَنْ فَصَصْنَهُ هُ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ

وَرُسُلَّا لَهُ نَقُصُصُهُمُ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللهُ مُوْسَى تَكِلِيمُ الْدُسُلَّا مُبَتِّيرِيْنَ وَمُنْفِرِيْنَ لِثَلَّا يَكُوْنَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةً \* بَعْدَ الدُّسُلِ وَكَانَ اللهُ عَزِيزًا حَكِيْمًا.

" بے شک ہم نے وی بھیجی آپ کی طرف بھیے وی بھیجی اور کی طرف اور ان بیوں کی طرف جو نوح کے بعد آئے۔ اور جیسے وی بھیجی ہم نے ابراہیم، اساعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کے بیوں اور عیلی، ایوب یونس، ہارون اور سلیمان کی طرف اور ہم نے عطافر ملکی داؤد کو زبور اور (جیسے وحی بھیجی) دو سرے رسولوں پر جن کا حال بیان کر دیا ہے ہم نور (جیسے وحی بھیجی) دو سرے رسولوں پر بھی جن کا ذکر ہم نے اب کے آپ سام کی اور ان رسولوں پر بھی جن کا ذکر ہم نے اب کسک آپ سے نہیں کیا اور کلام فرما یا اللہ نے موئ سے خاص کلام کسک آپ سے نہیں کیا اور کلام فرما یا اللہ نے موئ سے خاص کلام کے لئے آپ نے سام کی رسول خوش خبری دینے کے لئے اور ڈرانے کے لئے آپ نہ رہے لوگوں کے لئے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی عذر رسولوں کے (آنے کے ) بعد اور اللہ تعالیٰ عالب ہے حکمت والا ہے۔ " رسولوں کے (آنے کے) بعد اور اللہ تعالیٰ عالب ہے حکمت والا ہے۔ " رسولوں کے (آنے کے) بعد اور اللہ تعالیٰ عالب ہے حکمت والا ہے۔ " رسولوں کے (آنے کے) بعد اور اللہ تعالیٰ عالب ہے حکمت والا ہے۔ " (النساء ، ۱۹۲۳ ۔ ۱۹۲۵)

### أيك اور غلط بياني

یبودکی ایک جماعت ایک روز حضور پُرنور کے پاس آئی سرور عالم نے ان کو فرمایا۔ بخدا! تم جانتے ہوکہ میں اللہ کی طرف ہے تمہاری طرف رسول بن کر آیاہوں۔ وہ کہنے لگے ہمیں تو اس بات کا قطعاً کوئی علم نہیں کہ آپ رسول میں اور نہ ہم اس پر گواہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپناس ارشاد سے ان کے اس جواب کی تردید فرمادی۔

> ڮؚڹٳۺؙؙۿؙؽڞ۬ۿۮؠۣؠٵۜٲٮؙٛۯؘڵٳؽۜؽڬٲٮؙٛۯڵۿؠۣۼؚڵؠڔ؋ۅٳڷؠػڎٙٷؚػۿ ؿڞؙۿۮؙۮ۫ؽ۠ڎػۿ۬ؽٳۺۼۺٙۿ۪ؽ۫ڰٵۦ

" (کوئی تشلیم نہ کرے تواس کی مرضی) لیکن اللہ تعالی گوائی دیتا ہے اس کتاب کے ذریعہ جواس نے آپ کی طرف اتاری۔ کہ اس نے اسے اتارا ہے اپنے علم سے اور فرشتے بھی گوائی دیتے ہیں اور کافی ہے اللہ تعالیٰ بطور

## قتل کی گھناؤنی سازش

حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم اپنے صحابہ کے ہمراہ یہود کے بی نضیر قبیلہ کے
پاس تشریف لے گئے۔ انہیں فرمایا کہ ہمارے ایک آدمی نے دو آدمیوں کو غلط فنمی ہے قبل
کردیا ہے۔ ان کے وارث دیت کا مطالبہ کرتے ہیں اس لئے تم لوگ حسب معاہدہ ان ک
دیت میں اپنا حصہ دو۔ انہوں نے کما آپ بیٹھیں۔ کھائی لیس پھر تعمیل تھم کریں گے حضور کو
ایک پاٹک پر بٹھایا جو ایک دیوار کے ساتھ بچھا ہوا تھا۔ انہوں نے یہ سازش کی کہ دیوار کے اوپر
سے ایک بھاری پھر الزھکا کر آپ کو شہید کردیا جائے۔

الله تعالی نے اپنے محبوب کوان کے ناپاک ارادہ پر مطلع فرمادیا حضور وہاں ہے اٹھ کر تشریف لے گئے۔ اس طرح الله تعالی نے یبودیوں کی اس سازش کو ناکام کر دیا۔ حضور صلی الله علیہ وسلم کی سلامتی کا حسان قیامت تک آنے والے تمام غلامان مصطفیٰ پر ہے۔ اس لئے یہ آیت نازل فرمائی۔

يَّا يَّهُ اللَّذِيْنَ الْمَنُواانُدُكُرُوْ الْعِمْتَ اللهِ عَلَيْكُهُ الْدُهَمَّ تَوْمُرُانَ يَبْسُطُوْ اللهِ يَكُمُ الْدِيمَهُمُ فَكَفَّ الْدِيمَهُمُ عَنْكُمُ وَالتَّعُوااللهُ وَعَلَ اللهِ فَلْيَتَوَكِّلِ الْمُوْمِنُوْنَ - (11)

"اے ایمان والویاد کرواللہ کی نعمت جوتم پر ہوئی جب پختدار ادو کر لیاتھا ایک قوم نے کہ بڑھائمیں تمہاری طرف اپنے ہاتھ تواللہ نے روک دیاان کے ہاتھوں کوتم ہے۔ ڈرتے رہا کرو۔ اللہ سے اور اللہ پر بھروسا کرنا چاہئے ایمان والوں کو۔ "

### اہے بارے میں خوش فہمیاں

چند میں ودی نعمان بن اضا۔ بحری بن عمرواور شاس بن عدی وغیرہ ایک روز حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے گفتگو کرنے لگے۔ نجی اکرم نے بھی انہیں دین حق قبول کرنے کی دعوت دی اور اللہ کے غضب سے انہیں ڈرایاوہ بولے۔

مَا غُنِّوفُنَا يَا عُمَّدُ خُنُ وَاللَّهِ آئِنَاءُ اللهِ وَآحِبًا وَهُ

" آپ ہمیں کیاد همکی دے رہے ہیں بخداہم تواللہ تعالیٰ کے لاؤلے فرزند اور پیارے دوست ہیں۔ "

ان كاس زعم باطل كور وكرنے كے لئے يہ آيت مباركه نازل موئى۔

وَقَالَتِ الْيَهُوُدُ وَالنَّصَالَى عَنْ اَبْنَاءُ اللهِ وَآحِبَاءُ الْأَوْلُولُ فَلِوَ يُعَذِّ بُكُوْ بِذُنُوبِكُو بَلْ اَنْتُو بَشَلَ مِّسَنَ خَلَقَ لَيْ يَغُفِرُ لِمِنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّ بُكُونِ مَنْ يَسَنَاءُ وَيِلْهِ مُلْكُ السَّمَا وَتِ وَالْاَمُ صِ

وَمَا بَيْنَهُمَا وَاليَّهِ الْمَصِيْرُ-

"اور کہا۔ یہود اور نصاریٰ نے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے پیارے ہیں۔ آپ فرمائے (اگر تم سچے ہو) تو پھر کیوں عذاب دیتا ہے حمیس تمہارے گناہوں پر بلکہ تم بشرہواس کی محلوق سے بخش دیتا ہے جے چاہتا ہے اور اللہ ہی کے لئے بادشانی آ سانوں اور زمین کی اور جو پچھان کے در میان ہے۔ اور اس کی طرف سب نے لوٹ کر جاتا ہے۔ "

(المائدہ: ۱۸)

#### ایک اور جھوٹ

ایک روز رحمت عالمیاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے یہودیوں کو اسلام لانے کی دعوت دی۔ اور انہیں کما کہ آگر تم میری دعوت کو قبول نہیں کر وگے تو پھرعذاب خداوندی کے لئے تیار ہوجاؤ۔ لیکن انہوں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ معاذبن جبل، سعد بن عبادہ، اور عقیمہ بن وہب بھی وہاں حاضر تھے۔ انہوں نے یہودیوں کو کما۔

يَامَعْشَى يَهُوْدٍ إِنَّعُواالله فَوَاللهِ إِنَّكُولَتَعْلَمُوْنَ اللهُ رَسُولُ اللهِ وَلَقَدْ كُنْتُو تَذَكُرُونَهُ لَنَا قَبْلَ مَبْعَثِهِ وَتَصِفُهُ لَتَ

"اے گروہ بیود! اللہ ہے ڈرو۔ بخداتم جانتے ہو کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اور تم حضور کی بعثت ہے پہلے ہمارے سامنے حضور کاذکر کیا کرتے تعےاور حضور کی صفات مبارکہ ہمارے سامنے بیان کرتے تھے۔ " رافع بن حربیلہ اور وہب بن بیودانے کہا۔

مَا قُلْنَا لَكُوْهِ لَذَا قَطُ وَمَا آنُزَلَ اللهُ مِنْ كِتَابٍ بَعْدَ مُوسَى وَلَا آرْسُلَ بَشِيْرًا وَلَا نَذِي يُرًا بَعْدَ لا

" ہم نے بیہ بات ہر گزتم ہے نہیں کہی اور اللہ تعالیٰ نے مویٰ کے بعد نہ کوئی کتاب نازل کی ہے اور نہ کوئی بشیرونذ پر بھیجا ہے۔ " اللہ تعالیٰ نے فریب نفس میں جتلاان یہودیوں کو فریب نفس کے اس تفس سے نجلت کا راستہ بتاتے ہوئے فرمایا۔

يَا آهُلَ الْكِتْبِ قَدْجَآءَكُهُ دَسُولْتَا يُبَيِّنُ لَكُهُ عَلَى فَتُرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ آنُ تَقُوْلُوُ المَاجَآءَ نَامِنْ بَشِيْرٍ وَلاَ نَدِيْرٍ - وَقَدَّ جَآءَكُهُ بَشِيْرٌ وَنَذِيرٌ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

"اے اہل کتاب بے فک آممیا ہے تمہارے پاس ہمار ارسول۔ صاف بیان کرتا ہے تمہارے لئے (احکام اللی) بعداس کے کہ رسولوں کا آنا مدتوں بندر ہاتھا۔

اکہ تم یدنہ کموکہ نمیں آیاتھاتمہارے پاس کوئی خوش خبری دینے والااور نہ کوئی ڈوش خبری دینے والا نہ کوئی ڈرانے والا ۔ اب تو آگیا ہے تمہارے پاس خوش خبری دینے والا ، اور ڈرانے والا ۔ اور اللہ تعالی ہر چزر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ کا کہ دورا اللہ کا کہ دورا کے اللہ کہ دورا کے اللہ کہ دورا کا کہ دورا کو کا کہ دورا کا کہ دورا کا کہ دورا کا کہ دورا کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کو کا کہ کا کہ کہ کا کہ کو کا کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کے کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کا

# احكام الهي ميس كعلى تحريف

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جن دنوں حضور سرور عالم علیہ العساؤة

والسلام مین طیب میں رونق افروز ہوئے یہود کو ایک مسلہ پیش آیا ایک شادی شدہ یہود نے اپنے شادی شدہ یہود ن سے زناکیا۔ ان کے بارے میں سزا تجویز کرنے کے لئے یہود نے اپنے علاء کی ایک میننگ اپنے " مدراس " (۱) میں بلائی اس موضوع پر جادلہ خیال کے بعد طے یہ ہوا کہ ان دونوں ملزموں کو حضور کی خدمت میں بھیجا جائے اور ان کے بارے میں فیصلہ کرنے کا افتیار حضور کو تفویض کیا جائے۔ اگر آپ ان کے بارے میں وہ فیصلہ کریں جو ہم کیا کرتے ہیں یعنی " تجمیعہ " (۲) تو آپ کا فیصلہ تسلیم کر لیاجائے اس سے معلوم ہوجائے گاکہ آپ باد شاہ ہیں اور ملک میں امن وامان قائم کرنے کے لئے اپنی حسب پند سزائیں دیتے ہیں۔ اور باد شاہ ہیں اور ملک میں امن وامان قائم کرنے کے لئے اپنی حسب پند سزائیں دیتے ہیں۔ اور باکہ وہ رہم کرنے کا تھم دیں توجان لوکہ وہ نی ہیں ان سے بچوابیانہ ہوکہ دین کا باتی ماندہ حصہ ہو تمہارے پاس ہے اے بھی وہ تم سے سلب کر لیں۔

جب بدلوگ دونوں مزموں کو لے کر حضور کے پاس محے تو حضور کر نوران سب کولے کر خودان کی فد ہمی درسگاہ میں تشریف لے گئے جہاں یہودی علاء بیٹھے تھے۔ حضور نے فرمایا اے گروہ یہود! اپنے چیدہ علاء میرے سامنے پیش کرو۔ انہوں نے تین علاء پیش کئے۔ عبداللہ بن صوری۔ ابو یاسرین اخطب اور وہب بن یہودا۔ اور کمایہ ہمارے علاء ہیں۔ رحمت دو عالم نے خلوت میں عبداللہ بن صوری سے گفتگو شروع کی ابن صوری نو خیز جوان تھا۔ سر کار نے اسے خطاب کرتے ہوئے فرمایا۔

اے ابن صوری! میں تمہیں خدا کا واسطہ دیتا ہوں۔ اور تمہیں وہ انعامات یاد دلا آ ہوں جو اس نے تم پر فرمائے۔ اور پوچھتا ہوں کہ تم مجھے بتاؤ کیا تم جانے ہو کہ تورات میں زانی محصن کے لئے رجم کی سزا ہے۔ اس نے کما بخدا ایسا بی ہے۔ اس کے ساتھ اس نے یہ اعتراف بھی کیا کہ اے ابوالقاسم! یہ سب جانے ہیں کہ آپ ہی مرسل ہیں لیکن وہ آپ سے حسد کرتے ہیں۔ حضور پھر خلوت سے باہر تشریف لائے اور تھم دیا کہ ان دونوں مجرموں کورجم کیا جائے

ا - مداس - وه مكان جس من تورات كى تدريس موتى ب-

<sup>4۔</sup> یمود جو سزاشادی شدہ زانی کو دیا کرتے تھے اسے تجبیبہ کما جاتا تھااس کی صورت یہ تھی کہ تھجور کے چوں سے چوں سے جی ہوئی ایک رسی جس پر آرکول لگادی جاتی تھی اس سے زانی کو کوڑے لگائے جاتے پھراس کے چرے کو کلا کر دیا جاتا پھراس کو گدھے پراس طرح سوار کیا جاتا کہ اس کامنہ گدھے کی دم کی طرف ہو۔ پھر بازار جس اس کو پھرایا جاتا۔

انہیں معجد کے دروازے کے سامنے رجم کیا گیا۔ ابن صوری خود بھی اسی حسد کا شکار ہو گیا جس میں اس کی قوم جتلائھی۔ اس بر ملااعتراف کے بعد پھراس نے حضور کی رسالت کا انکار کر دیا۔ (۱)

ایک اور روایت حضرت عبدالله بن عمرر ضی الله عنماے بھی مروی ہے جس میں چند دیگر امور کی حرید وضاحت ہے اس لئے اس روایت کو بھی درج کر رہا ہوں ۔

حضرت ابن عمر فرماتے ہیں۔ جب یہودیوں نے نبی کریم علیہ العسلاۃ والتسلیم کو اس مقدمہ کافیصلہ کرنے گئے تھم مقرر کرلیاحضور نے ان کے علاء کو تھم دیا کہ تورات لے آئیں ان کا ایک عالم اس جگہ سے تورات کی تلاوت کرنے لگا۔ جمال رجم کی آیت درج تھی اس پر اس نے اپنا ہاتھ رکھ لیا آگہ کسی کی نظر اس پرنہ پڑے۔ حضرت عبداللہ بن سلام بھی پاس بیٹھے اس نے اپنا ہاتھ دکھ لیا آگہ کسی کی نظر اس پرنہ پڑے۔ اس کا ہاتھ کھڑ کر زور سے پرے نی دیا اور یولے۔

هٰذِهٖ يَا نَبِي اللهِ اللهِ الرَّجْهِ يَأْبِي اَنْ يَتُلُو هَا عَلَيْكَ -

" یہ ہے رجم کی آیت یہ فخص اس کو پڑھنے سے اٹکار کر رہاہے۔" ای مجلس میں حضور نے علماء یہود سے دریافت کیا۔

وَيُعَكُمُ يَامَعُشَّمَ الْيَهُودِ مَا دَعَاكُمُ إِلَى تَرْكِ حُكْمِ اللهِ وَهُوَ بِأَيْدِيكُمُ -

" یہ تھم النی جو تمہارے سامنے ہے اس کو تم نے کیوں ترک کردیاہے؟"

انہوں نےجواب دیا۔

کہ ہمارے لوگ اس فعل منبع کار تکاب کیا کرتے تھے اور ہم ان کور جم کی سزادیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ شاہی خاندان کے ایک فرد نے اس جرم کار تکاب کیا۔ بادشاہ نے اس کور جم کرنے ہیں روک دیا۔ کچھ عرصہ بعد ایک عام آدمی اس جرم کامر تکب ہوا۔ بادشاہ نے اس کور جم کرنے کا تھم دیا۔ عوام برہم ہوگئے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ یاتوشای خاندان کے اس فرد کو بھی سنگ ارکیا جائے۔ یااس مخص کو بھی رجم کی سزانہ دی جائے۔ چنانچہ فیصلہ یہ ہوا کہ آئدہ سب کو تجبیبہ کی سزادی جائے۔ اس طرح رجم کے تھم کی بجا آوری معطل کردی گئی۔

۱ - سیرت ابن بشام . جلد ۲ . منخه ۱۹۳

حضور نے فرمایا میں پہلا محض ہوں جو اللہ کے ایسے تھم کو زندہ کرکے بلذ کر تا ہوں جو متروک ہو گیاتھا۔ پھران دونوں مجرموں کورجم کرنے کا تھم دیااور انہیں مسجد کے دروازہ کے پاس سکسار کر دیا گیا۔

حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں۔ کہ میں بھی ان لوگوں میں شریک تھاجنہوں نے انہیں رجم کیا۔ (۱)

## ديگراحكام ميں تحريف

تحریف کایہ سلسلہ فقط رجم تک محدود نہ تھا۔ تورات کاہروہ تھم جس کی تھیل ان پر گراں مرتی اس میں من مانی تبدیلیاں کر لیتے۔ بنونضیراور بنو قریظہ دونوں یہودی قبیلے تھے لیکن ان کے مقتولوں کی دیت یکسال نہ تھی بنونضیرا پنے آپ کو دو سروں سے زیادہ معزز اور محترم سبجھے تھے۔ اس لئے اگر ان کاکوئی آ دمی قتل ہوجا تا تووہ قاتل سے پوری دیت وصول کرتے اور اگر بنو قریظہ کاکوئی فرد قتل کر دیا جا تا تو اس کی نصف دیت اوا کرتے۔ رحمت عالم نے دیتوں کے بنو قریظہ کاکوئی فرد قتل کر دیا جاتا تو اس کی نصف دیت اوا کرتے۔ رحمت عالم نے دیتوں کے اس خلالمانہ اور جابرانہ تفاوت کو منسوخ کر دیا اور ہر مقتول کی بیسال دیت مقرر کر دی خواہ اس کا تعلق کی قبیلہ سے ہو۔ ( ۱ )

# د هو کا دہی کی ایک خطرناک سازش

کعب بن اسد، ابن صلویا، عبداللہ بن الصوری، اور شاس بن قیس نے ایک خفیہ میننگ کی اس میں انہوں نے طے کیا کہ چلتے ہیں۔ محمد (علیہ الصلوۃ والسلام) کے پاس اور انہیں اپ وام فریب میں پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب انہیں ان کادل پندلالج دیں کے تو آخر بھری تو ہیں۔ ضرور اس دام میں پھنس جائیں گے وہاں پنچے توسلسلہ کلام کایوں آغاز کیا۔ بھری تو ہیں کہ ہم سب لوگ جو حاضر خدمت ہیں اپنی قوم کے ذہمی راہنما ہیں۔ خاندانی الماظ ہے ہم سب سے اعلی اور اشرف ہیں اپنے قبیلوں کے رئیس ان کے سیاہ وسفید کے مالک ہیں اگر ہم آپ کی اطاعت اختیار کرلیں گے تو ہودی قوم کاہر فرد آپ کاکلمہ پڑھ لے گا۔ آپ کے آگر ہم آپ کی اطاعت اختیار کرلیں گے تو ہودی قوم کاہر فرد آپ کاکلمہ پڑھ لے گا۔ آپ کے اس

ا - سیرت ابن ہشام، جلد۲، صنحہ ۱۹۵ - ۱۹۲ ۱ - سیرت ابن ہشام، جلد۲، صنحہ ۱۹۲

دین میں داخل ہوجائے گا۔ آج ہم اس لئے حاضر ہوئے ہیں کہ چد لوگوں سے ہمارے
تازعات ہیں ہم چاہج ہیں کدان کے فیصلہ کے لئے ہم آپ کواپنا تھم مقرر کریں۔ اگر آپ دعدہ
کریں کہ آپ ان مقدمات کا فیصلہ ہمارے حق میں کریں گے ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم
مسلمان ہوجائیں گے اور آپ کی تابعداری کا قلادہ اپنے گلے کی زینت بتالیں گے اور ہمارے
ایمان لانے سے ہزاروں یہودی آپ کے حلقہ بگوش ہوجائیں گے۔

يه جال از صد خطرناك على ب شك حضور عليه العلوة والسلام كوسيم و زر كا قطعاكوئي لا لچند تھا۔ اس طرح آپ افتدار کے متمنی نہ تھے۔ لیکن اس بلت میں تو کوئی کلام نہیں کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بیہ شدید خواہش تھی کہ راہ راست سے بھلے ہوئے لوگ راہ راست بر آ جائیں۔ وہ بندے جن کی بندگی کارشتہ اپنے خالق حقیق سے ٹوٹ چکاتھاوہ پھرایک مرتبہ جوڑ د یا جائے۔ فسق وفجور کی دلدل میں بلکان ہونے والی انسانیت کونیکی و پار سائی کی بلندیاں نصیب ہوجائیں۔ اس بے قرار آرزوی محیل کے لئے ہی حضور نے سارے عرب کی دعمنی مول لی تقى \_ محشر بدامان آلام ومصائب كامقابله كياتها آكه عمراه انسان ، بدايت يافته موجائ - أكر يودي دين حق كو قبول كرنے كے لئے تيار ميں اور اس كے لئے ايك معمولي سامعلوضہ طلب کرتے ہیں تواس موقع کو ضائع نہیں کرنا جاہے بلکہ یہ سود اکرلینا جاہے اگر اس مقدمہ کے اس فیصلہ ہے کسی کی دل محمنی یا حق تلفی ہوئی ہوگی۔ جب اقتدار ہاتھ میں آ جائے گاتوان کی حق تلفی کی تلافی کی بیبوں صورتیں نکال لی جائیں گی۔ اس طرح ان کی دلجوئی بھی ہوجائے گی یبودی دہنیت نے سازش کاجو جال ہتاتھا ہے از حد خطرناک تھا۔ لیکن سے ان کی غلط منمی تھی جو بیشہ ان کی بد بختی کاباعث بنتی ری ۔ وہ اس عظیم انسان کواپنے جیساعام بشر سمجھ رہے تھے جووقتی فائدہ اور وقتی کامیابی کے لئے اسے اصولوں کو قربان کرنے پر باسانی آ مادہ ہوجایا کر آ ہے۔ انسیں معلوم نہ تھا کہ یہ وہ بر مزیدہ اور اولوالعزم عبداللہ ہے جس نے اپنے رب کی رضا کے حسول کے لئے سب سے اپنا تعلق ختم کرلیا ہے۔ دنیا کی فانی نعمتیں، دنیا کی زوال یذیر حکرانیاں، زر وجواہر کے بے پایاں خزینے تورہے ایک طرف، اگر فردوس بریں کی ابدی بہاریں بھی اس شہسوار مرکب عزیمت وہمت کی راہ میں آڑے آئیں تووہ انہیں بھی پائے حقلات سے محرا آہوا آ مے بوج جائے گا۔

انہوں نے ہوی سلیقہ مندی ہے اپنی یہ مخزار ش پیش کی۔ انسیں یفین تھا کہ ان کی یہ پیشکش قبول کر لی جائے گی ۔ لیکن نبی الانبیاء علیہ التحییۃ والثناء نے جب ان کی یہ بات سی توہزی نفرت و حقارت سے اسے محکرا دیااور اس حقیقت کو آشکارا کر دیا کہ جس کاجی چاہے اسلام قبول کر لے اور جس کاجی چاہے اسلام قبول کر لے میں کسی قیمت پر عدل وانصاف ہے رو گر وائی نہیں کر سکتا۔ اگر تم اسلام قبول کر و گے تواہے اوپراحسان کر و گے یہ احسان مجھ پر نہیں ہوگا اور اگرا نکار کی راہ پر گامزان ہو گے تواہی عاقبت برباد کر و گے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکو ہے۔ اللہ تعالیٰ جل مجمعہ نے اپنے محبوب کے اس فیصلہ کی توثیق کرنے کے لئے یہ آیت نازل فرمائی۔ تعالیٰ جل مجمعہ نے اپنے محبوب کے اس فیصلہ کی توثیق کرنے کے لئے یہ آیت نازل فرمائی۔

وَآنِ احْكُوْ بَيْنَهُوْ بِمَنَآ اَنْزَلَ اللهُ وَلَا تَثْبِعُ اَهُوَاءَ هُمُو وَ احْدَدُوهُ وَآنَ يَقْتِنُوْكَ عَنْ اَبَعْضِ مَآ اَنْزَلَ اللهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تُوَكِّوْا فَاعْلَوْ اَنْمَا يُرِيْدُ اللهُ آنَ يُصِيْبَهُ وُسِبَعْضِ ذُنْوَبِهِ وَإِنْ كَتِنْيِرًا فِنَ النَّاسِ لَفْسِقُونَ .

"اوربید که فیصله فرمائیس آپ ان کے در میان اس کے مطابق جونازل فرمایا ہے اللہ تعالی نے اور نہ پیروی کریں ان کی خواہشات کی اور آپ ہوشیار رہیں آپ کواس کے کچھ حصہ ہے جوا آرا ہے اللہ تعالی نے آپ کی طرف اور آگروہ منہ پھیرلیس توجان لو کہ بے شک ارادہ کر لیا ہے اللہ تعالی نے کہ سزادیں انسیں ان کے بعض مناہوں کی۔ ارادہ کر لیا ہے اللہ تعالی نے کہ سزادیں انسیں ان کے بعض مناہوں کی۔ اور بے شک بہت ہے لوگ نافرمان ہیں۔ (المائدہ به میں)

### سازش کادوسرارنگ

يبوديوں كائيك وفد جس من ابو ياسربن اخطب، تافع بن ابى تافع عازر بن ابى عازر على خلد، زيد، ازار بن ابى ازار اور رضيع جيئے گريبودى شامل تھے۔ حضور كے پاس آ يا ور پوچھاكه آپ كن رسولوں پرايمان ركھتے ہيں۔ حضور عليه العسلاة والسلام نے يہ آبت پڑھ كرانسيس سائل ۔ قُولُوْ اَ اُمَنَا بِاللهِ وَمَا اُنْزِلَ اللهُ اَنْ وَلَا اللهُ اللهِ اللهِ

" کمه دو جم ایمان لائے ہیں اللہ پر اور اس پر جو نازل کیا گیاہماری طرف جو اتارا گیا ابر اہیم، اساعیل، اسحاق و یعقوب اور ان کی اولاد کی طرف اور جو

عطاکیا گیاموی اور عیلی کواور جوعنایت کیا گیا دوسرے نبیوں کوان کے رب کی طرف ہے ہم فرق نہیں کرتے ان میں کسی پرائیان لانے میں اور ہم تواللہ تعالیٰ کے فرمانبردار ہیں۔

انبیاء کے اساء میں حضرت عیلی کانام من کروہ برافروختہ ہو گئے اور کہنے لگے۔ لا نُوْمِنُ بِعِیْسَی آبِنِ مَرْبَیْدَ وَلَا بِمَنْ اَمَنَ بِهِ

"كى نى جم عيىلى بن مريم پرايمان ركھتے بيں اور نداس پرايمان لانے كے لئے تيار بيں جوعيىلى كونى مانتا ہے۔"

ان کا معایہ تھا کہ آپ پر ایمان نہیں لائیں سے کیونکہ آپ حضرت عیلیٰ کواللہ کارسول مانتے ہیں ان کا مقصدیہ تھا کہ آگر آپ انبیاء کی فہرست سے حضرت عیلیٰ علیہ السلام کانام خارج کر دیں تو پھر ہم آپ پر ایمان لانے کے لئے تیار ہیں۔ ان کی سابقہ بچگانہ سازشوں کی طرح ان کی بیا احتقانہ سازش بھی ناکام رہی۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان نے ان کی رہی سی امیدوں پر پانی پھیردیا۔

مُ الْمَا الْكِتْبِ هَلْ الْمُوْنَ مِنْ آلَا آنُ الْمَنَا بِاللهِ وَمَا الْمُوْنَ مِنْ آلَا آنُ الْمَنَا بِاللهِ وَمَا الْمُولَ الْمَنْ أَنْ لَا آنَ الْمُنَا بِاللهِ وَمَا الْمُؤْلَ الْمَالَدِينَا وَمَا أَنْوَلَ مِنْ قَبْلُ وَآنَ الْمُتَوَكُّو فَسِفُونَ - " آپ فرما يَا الله كتاب! ثم كيانا پندكر تي هوجم سے بجواس كه جم ايمان لا يا الله كه ساتھ اور جوا آرا كيا جماري طرف اور جوا آرا كيا الله كار جوا آرا كيا جماري طرف اور جوا آرا كيا جماري طرف اور جوا آرا كيا جماري طرف اور جوا آرا كيا اس سے پہلے اور بلاشبر بست تم من سے قاس جي - " (الما كمون ٥٩)

## قرآن کریم کےبارے میںان کی لاف زنی

ان کاایک دوسرا وفد جو محمود بن سیحان، نعمان بن اضا، بحری بن عمرو، عزیر بن ابی عزیر، سلام بن مشکم جیسے عیار اور تیزو طرار یبودیوں پر مشتل تھا حضور کے پاس آیا۔ اور قرآن کریم کے بارے میں گفتگو شروع کی کہنے گئے یا محمد (فداک ابی وامی) کیا آپ کایہ ایمان ہے کہ جو کلام آپ پڑھ کر ساتے ہیں یہ اللہ کی طرف ہے تازل ہوا ہے۔ ہمیں تو اس میں وہ ربط و صبط اور حسن تر تیب نظر نہیں آتی جو تورات میں پائی جاتی ہے ایسا غیر منظم کلام، خدا کا کلام کیسے ہو سکتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کے بیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اے
یہود! بخداتم اچھی طرح جانتے ہو کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل کر دہ
ہے اور اس کی تصدیق تمہاری کتاب تورات میں بھی مرقوم ہے اگر
سارے انسان اور جن جمع ہو کر بھی اس جیسا کلام چیش کرنا چاہیں تو پیش
میس کر کتے۔ (۱)

ایک اور وفد جو چند دیگر یہودی اکابر پر مشمل تھا آیا اور حضور سے کہنے لگا۔ بیر بتائے کہ جو کلام آپ ہم کو پڑھ کر سناتے ہیں بیہ کوئی جن آپ کو تعلیم دیتا ہے یا کوئی انسان آپ کو سکھا آہے۔

حضور نے انہیں بھی فرمایا۔ بخداتم انچھی طرح جانتے ہو کہ بیہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور میں اس کار سول ہوں اور تمہاری تورات میں بیہ سب پچھے لکھا ہوا موجود ہے۔ (۲)

وہ پھر کئے گئے آپ کوعلم ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو نبی بناکر مبعوث کرتا ہے۔ تووہ جو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پورا اللہ تعالیٰ اس کو بورا اللہ تعالیٰ اس کو پورا کر تا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو پورا کر دیتا ہے۔ اگر آپ رسول ہیں توہم پر آسان سے کتاب آثار ہے۔ جس کوہم پڑھیں اور جس کوہم سمجھیں اور اگر آپ ایسانہ میں کر کتے توہمیں کہتے ہم آپ کوالی کتاب لاکر دیتے ہیں جسی آپ لاکر سناتے ہیں۔

ان کی اس لاف زنی پر محر مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قادر مطلق خدا نے انہیں ایک چینج دیا جو صرف پیڑب کے بیودیوں تک محدود نہیں بلکہ تمام اقوام عالم کے لئے ہے۔ صرف نوع انسانی کو ہی نہیں بلکہ اس میں جنات بھی شامل ہیں۔ ایسا کرنے کے لئے کوئی میعاد مقرر نہیں۔ جن وانس سب کو قیامت تک کے لئے مملت دی گئی ہے ارشاد اللی ہے۔ منسس ۔ جن وانس سب کو قیامت تک کے لئے مملت دی گئی ہے ارشاد اللی ہے۔ قُل لَیْنِ اجْمَدَ عَتِ اللّهِ نُسُ وَالْجِینُ عَلَیْ آنْ یَا اُول اِیمِ شَلِی هَا اَللہ اِیمَ اَلْهُ اِیمِ اَلْهُ اِن لَا یَا اُولْدَی اِیمِ اَلْمِی اِیمِ اِنْدِی اِیمِ اَلْمِی اِیمِ اِنْدِی اِیمُ اِیمُ اِیمُ اِیمُ اِیمِ اِیمُ اِیمِ اِیمِ اِیمُ اِیمِ اِیمُ اِیمِ اِیمِ اِیمِ اِیمُ اِیمِ اِیمُ اِیمِ اِیمِ اِیمِ اِیمِ اِیمِ اِیمِ اِیمُ اِیمِ اِیمُ اِیمِ اِیمِ اِیمِ اِیمِ اِیمِ اِیمِ اِیمِ اِیمُ اِیمِ اِیمُ اِیمُ اِیمِ اِیمِ اِیمِ اِیمِ اِیمَ اِیمِ اِیمُ اِیمُ اِیمِ اِیمُ اِیمُ اِیمُ اِیمُ اِیمِ اِیمُ اِیمُ اِیمِ اِیمُ اِیمِ اِیمُ اِیمُ اِیمُ اِیمُ اِیمُ اِیمِ اِیمُ اِیمِ اِیمُ اِیمِ اِیمِی اِیمِ اِیمِ اِیمِ اِیمِ اِیمِ اِیمِ اِیمِ اِیمِ اِیمِی اِیمِی اِیمِی اِیمِی اِیمِ اِیمِی اِیمِی اِیمِی اِیمِیمِی اِیمِی اِیمِیمِی اِیمِی اِیمِیمِی اِیمِی اِ

" (بطور چینج) کمہ دو کہ اگر اکٹھے ہو جائیں سارے انسان اور سارے جن اس بات پر کہ لے آئیں اس قرآن کی مثل توہر گزنمیں لاسکیں سے اس

۱ - میرت ابن بشام، جلد ۲، صفحه ۲۰۱ ۲ - میرت ابن بشام، جلد ۲، صفحه ۲۰۱

#### کی مثل آگرچہ وہ ہو جائیں ایک دوسرے کے مدد گار۔ "

(الا مراء ۸۸)

اسلام کے بدخواہوں کے لئے ایسا کر ناممکن ہو آ توان کے لئے یہ امر کتا آ سان تھا۔ کہ قر آن حکیم کے اس چیلنج کو قبول کر لیتے اس جیسی ایک کتاب بلکہ اس کی کسی سورت جیسی ایک سورت بناکر چیش کر دیتے۔ انہیں اسلام کو مٹانے کے لئے جنگوں کے لا متمانی سلسلہ میں نہ الجمنا پڑتا۔ جن جیں ان کے ہزاروں نہیں لا کھوں یہادر یہ تینج ہوئے۔ اس طرح کسی جانی اور مالی نقصان کے بغیر اسلام کو مٹانے کی ان کی حسرت پوری ہوجاتی۔ لیمن اپنی مسامی بسیار کے باوجود وہ آج تک اس چیلنج کو قبول نہ کر سکے اور نہ قیامت تک وہ یہ ہمت کر سکیں گے۔ (1)

### بار گاہ الٰی میں گـتاخیاں

حضرت سعیدین جبیرر ضی الله عنہ ہے مروی ہے کہ یہودیوں کاایک گروہ بار گاہ نبوت میں حاضر ہوااور آگر کہااس کائنات کو تواللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ ہمیں بتائے العیاذ باللہ اس کو کس نے پیدا کیا۔

ان ناہجاروں کی اس جبارت پر سرور کائنات علیہ التحییۃ والصلوٰت کو شدید غصہ آیا یہاں تک کہ چرو مبارک تمتمانے لگا حضور نے انہیں سخت لعن طعن کی۔ جرئیل امین فوراَ حاضر ہوئے اور تسلی دیتے ہوئے عرض کی۔

خَفِّضَ عَلَيْكَ يَا عُحَمَّدُ آپ مطمئن ہوجائیں۔ ان كان خرافات كاجواب آپ كے ربكي طرف سے لئے آكہ وہ اس مراى سے باز آجائیں۔ باز آجائیں۔ باز آجائیں۔

قُلُ هُوَاللَّهُ آحَنَّ ﴿ اللَّهُ الطَّمَدُ ﴿ لَهُ يَلِمَا وَلَهُ يُولَدُ ا وَلَهُ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا آحَدًا -

"اے صبیب! فرماد بیجے وہ اللہ ہے میکا۔ اللہ صدیب نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیااور نہ بی اس کا کوئی ہمسرہے۔"

مروماہ ہے تا بندہ تر۔ یہ سورت سننے کے باوصف وہ ہرزہ سرائی سے بازنہ آئے کہنے لگے۔ احجمایہ بتائے وہ کیسا ہے ؟اس کے باز وکیے ہیں ؟

۱ - سرت ابن بشام . جلد ۲ . منح ۲۰۱

یہ من کر حضور کو پہلے ہے بھی زیادہ غصہ آیا۔ انسیں خوب سرزنش کی۔ اتنے میں پھر جرئیل آگئے اور عرض کی یار سول اللہ آپ ہر گز پریٹان نہ ہوں مطمئن ہوجائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تروید فرمادی ہے۔ اس کاار شاد ہے۔

> وَمَا قَكَ رُوا اللهَ حَقَّ قَدُرِكُم أُوالْاَرُضُ جَمِيْعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَوْتُ مَطْوِيًا تَّ إِسِيمِيْنِهُ سُبْعَانَ وَتَعَلَى عَمَّا يُشْمِ كُونَ -

"اورنہ قدر پہچانی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی جس طرح قدر پہچانے کاحق تھا اور (اس کی شان توبہ ہے) سلری زمین اس کی مشمی میں ہوگی قیامت کے دائیں ہاتھ میں ہوں گے۔ دن سلرے آسان لیٹے ہوئے اس کے دائیں ہاتھ میں ہوں گے۔ پاک ہودہ ہر عیب سے اور ہر تر ہے لوگوں کے شرک ہے۔ "

(14.21)

الله تعالیٰ کی ذات صمریت کے بارے میں اس قتم کے توہمات اب بھی خام اذہان کو پریشان اور مضطرب کرتے رہتے ہیں۔ معرف صلاب کرتے رہتے ہیں۔

مرشد تحکیم صلی الله تعالی علیه و آله وسلم نے اس مرض کا تسیری نسخه پہلے ہی اپنے غلاموں کو بتادیا تھا۔

حقرت الوہريره رض الله عندے مروى ہے كه بى ممرم صلى الله تعلى عليه وسلم نے ارشاد فرايا يُوشِكُ النّاسُ اَنْ يَسَكَة بُوُا بَيْنَهُ هُ حَتَى يَقُوْلَ قَائِلُ هٰذَ اللهُ وَ خَلَقَ الْخَلْقَ وَمَنْ خَلَقَ الله وَ وَذَا قَالُوْا ذَلِكَ ثُولُوا فُلُ هُوَ الله اَحَدَّ اَلله الصَّمَدُ \* لَحُرَيلِ لَهُ وَلَحُ يُولَدُ \* وَلَحْ يَكُنْ لَهُ كُفُوً الْحَدَّ \* ثُمَّ لِيَتَفُلِ الرَّجُلُ عَنْ يَسَارِهِ تَلَاثًا وَلُيسَتَعِنْ بالله مِنَ الشَّيطُنِ الرَّجِيْمِ -

پہدیری سیسی سرجی ہو۔
"حضور نے فرمایا قریب ہے کہ لوگ آپس میں گفتگو کریں گے اور آیک
دوسرے سے مختلف امور کے بارے میں دریافت کریں گے یمال تک
کہ کوئی کہنے والا یہ کے گاکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کوپیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ کو
س نے پیدا کیا جب وہ اس شم کی بات کمیں تو تم کمو۔

تُکُ هُوَ اللّٰهُ آحَدٌ \* اَللّٰهُ الصَّعَدُ \* لَهُ مَیلِدٌ وَلَمُو بُولَدٌ \* وَلَمُو
سیکُنْ لَهُ کُفُوا الْحَدُ \* اللّٰهُ الصَّعَدُ \* اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمَ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ ا

#### " كِمراً دى الى بأمي طرف تين مرتبه تعوك اور اَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّحِيْمِ - كهـ " (1)

# كروه منافقين خذلهم الله تعالى

یبود کی اسلام دشمنی کا ایک سرسری جائزہ آپ نے پڑھا۔ ان کی شرار توں ، دل آزاریوں ، فتنہ انگیزیوں کا صرف ایک روپ نہ تھا بلکہ جس رنگ میں وہ اسلام کو نقصان پنچا سکتے وہ اس رنگ کو اختیار کرنے میں ذراججگ محسوس نہ کرتے۔ نہ ہی اور اخلاقی اقدار یا معلموں کا پاس انسیں اس سے بازنہ رکھ سکتا۔ ایک ہی جنون تھا جس میں وہ جتلاتھ ایک ہی خبط تھا جو ان کے قلوب واز ہان پر سوار تھا۔ ایک ہی مقصد تھا جس کے حصول کے لئے انہوں نے اپنے جملہ ادی وسائل ، اپنی جانوں بلکہ اپنے دین اور عقیدہ کو داؤپر لگار کھا تھا۔ وہ اسلام کو ہر قیمت پر زک بہنچانے کے کئے کی بڑی سے بڑی قربانی سے بھی دریغ نہیں کرتے تھے۔

ان میں سے کئی ایسے اکابر سے جنہوں نے منافقت کاجلعہ زیب تن کر لیابظاہراسلام تبول کر لیاتھا۔ حضور کے دست مبارک پرایمان بھی لے آئے تھائے آپ کوبست برااور پکامسلمان طاہر کرتے تھے ان کامقصد یہ تھا کہ مار آسین بن کر مسلمانوں کو ڈسیں۔ ان کی صفوں میں داخل ہو کر ان کے شیرازہ کو منتشر کریں۔ ملت مسلمہ کے لئے کھلے کافروں سے بھی یہ زیادہ خطرناک سے قرآن کریم کی صدبا آیات ان کی فدمت میں نازل ہوئیں۔ یعنی ان کی فتنہ خطرناک سے قرآن کریم کی صدبا آیات ان کی فدمت میں نازل ہوئیں۔ یعنی ان کی فتنہ پردازیوں سے نیک دل اور سادہ لوح مسلمانوں کو آگاہ کیا گیاان کاطریقہ کاریہ تھادہ مجد میں عاضر ہوتے۔ مسلمانوں کی باتیں سنتے پران پر پھبتیاں کتے اور ان کے دین کا فداق اڑات۔ اور جب بھی انہیں موقع ملکاؤات پاک حبیب کبریاء صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم کو ہدف تنقید مسلمانوں کی غربت اور افلاس کے بارے میں چہ میگو ئیال کرتے۔ مسلمانوں کی غربت اور افلاس کے بارے میں چہ میگو ئیال کرتے۔

سیرت نگار حضرات نے ان کے اساء اور ان کے کر دار پر تفصیل سے روشنی ڈالی ہے میں اختصار کو ملحوظ رکھتے ہوئے علامہ ابن کثیر کی سیرت سے چند ہاتمیں ہدید قارثین کرتا ہوں۔ منافقین کے سرداروں میں سے ایک کانام زید بن السلت تھا۔ ایک دفعہ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی او نمنی مم ہو مئی اس نے جھٹ زبان طعن دراز کی۔ کہنے لگا کہ محمد

۱ - سیرت این بشام . جلد ۲ . صنحه ۲۰۳

(فداہ ابی وامی) یوں تو دعوٰی کر تاہے کہ اس کے پاس آسان کی خبرر ہتی ہے اور اتناعلم بھی نمیں کہ اس کی او نمنی کمال ہے۔ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اس کی یہ بات سی تو حضور نے فرمایا۔

بخدا! میں اس چیز کو جانتا ہوں جس کاعلم اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اونٹنی کے بارے میں بتادیا ہے کہ وہ فلاں گھاٹی میں ہے اس کی تکیل ایک در خت کی شنی کے ساتھ الجھ گئے ہے اور وہ وہاں رکی ہوئی ہے یا۔ چند مسلمان اس وادی میں گئے اس اونٹنی کو اس حالت میں دیکھا جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا۔ منافقین میں جو مضہور تھے ان میں نعمان بن اونی ۔ عثمان بن اونی ۔ رافع بن حربیلہ بہت مشہور تھے۔ جب وہ مراتو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

قَدْمَاتَ الْيُومَعَظِيْهُ فِنْ عُظَمّاً والْمُنَافِقِينَ -

" آج ایک برامنافق بلاک ہوگیاہ۔"

حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تبوک سے واپس تشریف لارہے تھے توراستہ میں سخت آند می چلی حضور نے فرمایا۔

إنَّهَا هَبَّتْ لِمَوْتِ عَظِيْمٍ مِّنْ عُظَمّا وَالْكُفَّادِ

"ایک بت بردا کافر مراب اس لئے یہ آندهی چلی ہے۔"

جب مسلمان مدينه طيبه پنج تومعلوم مواكه اس روز رفاعه بلاك مواتها\_

مُنَافِقًا خَبِينَتَا" اے خبیث منافق تھے پرہلاکت ہو۔

ایک دوسرے محابی عمارہ بن جرم، زید بن عمرہ منافق کی طرف لیے۔ اس کی بری لمبی داڑھی تھی اس کی داڑھی کچڑئی۔ کھراس کو تختی سے کھینچتے ہوئے لے محقادر مجد سے باہر نکال دیا۔ اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلی سے اسے سینے میں دھکا دیادہ منہ کے بل کر پڑاوہ کہ رہا تھا۔ اے عمارہ اور کی مدر ہا۔ اسے عمارہ اور کی اس محصد زخمی کر دیا حضرت عمارہ نے کہا۔

اَبْعَدَ كَ اللهُ يَا مُنَافِقُ فَمَا أَعَدَاللهُ لَكَ مِنَ الْعَذَابِ اَشَدَّ مِنْ ذَلِكَ وَلاَ تَقْرَبَنَ مَنْ عِدَدُسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْدِ مِنْ أَوَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْدِ مَنْ أَوَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْدِ مَنْ أَوْ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْ فِي اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَلُم كَى مَعِدَ كَنْ وَيَكْ بَعَى نَهُ عَلَيْنَا - "
رسول اللهُ صلى اللهُ تعللُ عليه وسلم كى معجد كنز ويك بعى نه عَكَنا - "
رسول اللهُ صلى اللهُ تعللُ عليه وسلم كى معجد كنز ويك بعى نه عَكَنا - "

ایک اور صحابی ابو محمر مسعود ابن اوس جو بدری تھے۔ وہ قیس بن عمرو بن سل، منافق پر جھٹے۔ وہ نوجوان تھا اور منافقوں میں بمی ایک نوجوان تھا اس کے علاوہ سارے بوڑھے تھے آپ نے اس کو پیچھے سے دھکے دیتے ہوئے مجدسے باہر نکال دیا۔

نی فدرہ ہے ایک مسلمان کھڑا ہوا وہ حارث بن عمرہ منافق پر جھپٹا۔ اس کے سرپریزے خوبصورت بالوں کا تجھاتھا۔ اس بالوں کے تجھیے ہے اس پاڑااور زمین پراسے بختی ہے تھیئے ہوئے لیے گیااور مسجد ہے باہر نکال دیا۔ حارث نے کما۔ تم نے جھے پر بوی بختی کہ ہاں مسلمان نے جواب دیا اسلاکے دغمن! تم اس کے سزاوار تھے۔ تو پلید ہے۔ آج کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے قریب ہر گزنہ آنا۔ نی عمروین عوف کا کیک مخص اپنے ہوائی زُوی بن الحارث منافق کی طرف کیا اور بوی شدت سے دھے دیتے ہوئے اور طامت کرتے ہوئے اس کو مسجد سے نکال دیا۔ اسے کما کہ شیطان نے تھے پر غلبہ پالیا ہے اور تواس کا بندہ ہے دام بن کررہ کیا ہے۔

متافقین کاگروہ اپنی عمیدی میں اپنی نظیر نمیں رکھتاتھا۔ وہ حضور مسلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی را آزاری کاکوئی موقع ہاتھ سے نمیں جانے دیتے تھے۔ اور رات دن مسلمانوں کی وحدت کو پارہ پارہ کرنے اور اسلام کو ناکام بنانے کے لئے سوج بچار میں غرق رہجے تھے ان کے تفصیلی حلات اپنے موقع پر بیان کئے جائیں گے۔ افشاء اللہ تعالیٰ۔

## اوس وخزرج کے منافقین

ان دوقبائل نے اسلام کی سرباندی کے لئے جس بے مثال کر دار کا مظاہرہ کیا۔ جس ہالی ایکر، اور جانی قربانعوں کا نذرانہ بارگاہ رب العزت میں پیش کیاوہ اظہر من العسس ہے۔ اس لئے اللہ تعالی اور اس کے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو انصار کے معزز لقب سے ملقب کیا۔ لیکن ان میں بھی چندا ایے از لی بد بخت تھے جنہوں نے بطاہر تواسلام قبول کر لیا تھا لیکن ان کے باطن کفر و شرک کی عفونتوں سے بحرے ہوئے تھے۔ ان میں سے چند بر نصیبوں کے حالات درج کئے جاتے ہیں۔

اوى: - جُلاسُ بْنُ سُويْدِ بْنِ الصَّامِتُ

میہ بھی منافقوں کاسرغنہ تھا۔ جنگ تبوک میں اس نے شرکت نمیں کی بلکہ گھر بیٹھار ہا۔ اور اس نے کہاتھا۔

> كَبُنْ كَانَ هَٰذَ الزَّجُلُ صَادِقًا لَغَنْ شَرُّمِّنَ الْحُهُرِ "أكريه مخص على إن توكر بم كدهون سے بھى بدتر بين -"

اس کی بیوی کا بیٹا حمیر بن سعد، سپا مسلمان تھا۔ اس کے باپ کے فوت ہونے کے بعداس کا سے جلاس سے نکاح کیا تھا۔ حمیر نے جب جلاس کی ہید بیبودہ بات سی۔ تواس نے کہا۔ بخدا اے جلاس! تو میرے نزدیک تمام لوگوں سے زیادہ محبوب ہے اور سب سے زیادہ میرے نزدیک معزز ہے اگر تھے کوئی تکلیف پہنچ تو جھے انتہائی صدمہ ہو تا ہے۔ لیکن آج تونے الی بات کی ہے کہ اگر میں نبی کریم تک بید بات پہنچاؤں تو تم رسوا ہو جاؤگے۔ اور اگر میں خاموش رہتا ہوں تو میرادین غارت ہو جاتا ہے۔ تیرار سوا ہو تا جھے گوارا ہے۔ لیکن میں اپنے خاموش رہتا ہوں تو میرادین غارت ہو جاتا ہے۔ تیرار سوا ہو تا جھے گوارا ہے۔ لیکن میں اپنے دین کو برباد نہیں کر سکتا۔ حمیر گیااور حضور کی خدمت میں جلاس نے جو کہا تھا اس کے بارے میں عرض کر دی۔ جلاس سے جب باز پرس کی محتی تواس نے قسم اٹھادی کہ میں نے ہرگز کوئی میں عرض کر دی۔ حمیر نے جھے پر جھوٹی تھمت لگائی ہے۔ اللہ تعلی نے یہ آ بیت نازل فراکر اس کا بردہ چاک کر دیا۔

يَّعُلِفُونَ بِاللهِ مَا قَالُواْ وَلَقَدُ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَهُ ابَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُوا بِمَا لَهُ يَنَالُواْ وَمَا نَقَمُواۤ اِلَّا اَنَ اَغُنْهُ وَاللهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهُ فَإِنْ يَتُولُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ اللهِ الذية

" (منافق) قتمیں اٹھاتے ہیں اللہ کی کہ انہوں نے یہ نمیں کہا طلائکہ
یقینا نہوں نے کئی تھی کفر کی بات اور انہوں نے کفر افقیار کیا اسلام
لانے کے بعد۔ اور انہوں نے ارادہ بھی کیا ایسی چیز کا جے وہ نہ پاسکے اور
نہیں خشمناک ہوئے وہ مگر اس پر کہ غنی کر دیا انہیں اللہ تعالیٰ نے اور
اس کے رسول نے اپ فضل و کرم سے سواگر وہ توبہ کرلیں توبہ برترہوگا
ان کے لئے۔ " (سور قالتوبہ: ۲۷)

بعد میں اللہ تعالیٰ نے جلاس پر توبہ کا دروازہ کھولا۔ اس نے سچے دل سے توبہ کی اور اس پر معتمکم رہا۔

ای قبیلہ کاایک اور محض جمل بن حارث تھا۔ اس نے بار گاہ رسالت میں گتاخی کرتے ہوئے کہاتھا۔

إِنَّمَا هُكُمُّ الْذُنُّ مَنْ حَدَّثَ ثَنَّ شَيْعًا صَدَّقَهُ -

"کہ محمر (صلی اللہ علیہ وسلم) کانوں کے کچے ہیں ہر مخص کی بات مان لیتے ہیں۔"

الله تعالى كواس كتاخى كتاخى كوارانه موكى فورايه آيت كريمه نازل فرائى -دَمِنْهُهُ الَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ النَّيِّى دَيَعُوْلُوْنَ هُوَاُذُنَ قُلْ اُذُنُ خَيْرِ لَكُمْ مُنْ يُوْمِنُ بِاللهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَرَحْمَةً لِلَّذِيْنَ امَنُوْ امِنْكُمْ وَالَّذِيْنَ يُوْذُوْنَ رَسُوْلَ اللهِ لَهُمْ عَذَابٌ الِيْمُوَ

"اور کچھان میں سے ایسے ہیں جواچی (بد زبانی) سے اذہت دیتے ہیں
نی کریم کو اور کہتے ہیں یہ کانوں کا کچاہے فرمائے وہ سنتاہے جس میں بھلا
ہے تمہار ایقین رکھتا ہے اللہ پر اور یقین کرتا ہے مومنوں (کی بات) پر
اور سرا پار حمت ہے ان کے لئے جو ایمان لائے تم میں سے جو لوگ دکھ
پنچاتے ہیں اللہ کے رسول کو ان کے لئے ور د تاک عذاب ہے۔ "
(سورہ التوبہ: ۱۱)

اس کے بدے میں رحت عالم نے فرمایا۔ مَنْ آحَبَّ آنْ یَّنْظُرَ اِلَی الشَّیْطُنِ فَلْینَظُرْ اِلَیٰ نَبْتَلِ بْنِ الْحَالِثُ " جو مخص شیطان کو دیکھنا پہند کر آ ہے اے چاہے کہ وہ جمل بن حارث

كود كي لي "

اس کاجم بھلری بحر کم تھا۔ قد لمبا۔ رحمت سیاہ تھی بال بھرے ہوئے اور آنھیں سرخ تھیں آیک بار جرئیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی۔ کہ آپ کے پاس آیک فیض آکر بیٹھتا ہے فربہ جسم، پراگندہ مو۔ زر دچرہ، سرخ آنکھیں۔ گویا آنے کی دوہا تڈیاں ہیں اس کاجگر گدھے کے جگرہے بھی زیادہ سخت ہے۔ وہ آپ کی باتیں س کر منافقوں کو جاکر بتا آہے اس سے مخاطر ہے۔ (1)

#### ابو عامر فاسق

اس نے زمانہ جمالت میں ی رہانیت اختیار کرلی تھی اور کمبل کالباس پہناکر ہاتھالوگ اس کے ہارک الد نیا ہونے کی وجہ ہے بڑی عزت اور احترام کیا کرتے تھے۔ نبی رحمت جب معینہ طیبہ میں تشریف لائے تواس کی سلای قوم نے اسلام قبول کرلیا۔ لیکن اس نے اپنے گئے کفر کو پہند کیا۔ ایک دن حضور گرنور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور کھنے لگا۔ یہ کون سادین ہے جے لئے کر آپ آئے ہیں۔ رحمت عالم نے فرمایا۔ میں ابر اہیم علیہ السلام کے دین صنیف کولے کر آپ آئے ہیں۔ رحمت عالم نے فرمایا۔ میں ابر اہیم علیہ السلام کے دین صنیف کولے کر آپ آئے ہیں۔ رحمت عالم نے فرمایا۔ میں ابر اہیم علیہ السلام کے دین حنیف کولے کر آپ آپ اس دین بر نمیں ہوں۔ حضور نے فرمایا تواس دین پر نمیں ہے۔ وہ بولا یا محمد۔ آپ نے اس دین حنیف میں ایس چیزیں داخل کر دی ہیں جن کا اس دین ہوں دور کا اس دین صنیف میں ایس کے کوئی غیر چیزاس میں داخل نمیں کی۔ میں کا واسط بھی نمیں۔ سرکار دوعالم نے فرمایا میں نے کوئی غیر چیزاس میں داخل نمیں کی۔ میں نے اس کو میل کی آلائوں سے پاک صاف کر کے پیش کیا ہے۔ اس بد بحث کی ذبان سے نگا۔

ٱلْكَاذِبُ آمَانَهُ اللهُ طَرِيدًا غَرِيدًا وَحِيْدًا

''کہ جھوٹے کو اللہ تعالیٰ اپنے اہل وعیل سے دور غریب الوطنی میں تنہا موت دے۔ "

اس کااشارہ سرور عالم کی طرف تھا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آجَلُ فَمَنْ كَذِبَ يَفْعَلُ اللهُ فَالِكَ بِهِ

"ب فک جو جموٹ بولنا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کی سلوک

رے۔ "

چنانچہ اللہ تعلل نے اس کے ساتھ ایسائل کیا۔ کچھ عرصہ بعدا پنے دس پندرہ عقیدت

ا - الاكتاب جلدا، صني ۲۷۸

مندول کو لے کروہ مدینہ طیبہ کوچھوڑ کر مکہ چلا گیا۔

رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس کوراہب نہ کماکر وہلکہ فاسق کماکر و۔
پچھ عرصہ بعد جب مکہ محرمہ پر اسلام کا پرچم امراد یا گیاتو وہاں سے بھاگ کر طائف پہنچا۔
جب الل طائف نے اسلام قبول کر لیاتو وہاں سے بھاگ کر شام چلا گیا۔ وہاں بی اپنے اہل و
عیال سے دور غریب الوطنی میں سمپری کی حالت میں ہلاک ہو گیا۔ اور جو دعاخو داس نے ماگی
تھی جس پر سر کارنے آمین فرمائی تھی وہ قبول ہوئی۔ اور دنیا کو معلوم ہو گیا کہ جموٹا کون ہے
تارک الدنیا ہونے کی وجہ سے جو عزت اور احزام لوگوں کے دلوں میں اس کے بارے میں پیدا
ہوا تھاوہ اس کے لئے تجاب طابت ہوا۔ اور اسلام کی نعمت سے محرومی کا باعث بنا۔ (۱)

#### خزرج

عبداللہ بن الّی بن سلول، جور کیم المنافقین کے لقب سے مضہور ہے وہ ای قبیلہ کا ایک بر بخت اور بد نصیب فرد ہے۔ یہ بلند قامت۔ وجیہ ، اور بالر مخصیت کا ملک تھا۔ اوس اور خررج دونوں قبیلوں نے اس کی سیادت کو تسلیم کر لیاتھا۔ وہ اسے اپنا متفقہ حکر ان بناتا چاہے تھے زر کر کو کہ دیا گیاتھا کہ وہ اس کے لئے ایک تماج بنائے تاکہ ایک تقریب میں اس کی تاج پوشی کی رسم ادا کی جائے۔ اسی اثناء میں مطلع نبوت وہدایت کا آفآب عالمتاب طلوع ہوا۔ جس کے نور سے لوگوں کے قلوب واذ ہان روشن ہو گئے۔ اور عبداللہ بن ابی کی بادشان کے بحر کے نور سے لوگوں کے قلوب واذ ہان روشن ہو گئے۔ اور عبداللہ بن ابی کی بادشان کے اعلان کے لئے جو تقریب منعقد ہونے والی تھی وہ بھیشہ کے لئے منسوخ کر دی گئی۔ اس سے اعلان کے لئے جو تقریب منعقد ہونے والی تھی وہ بھیشہ کے لئے منسوخ کر دی گئی۔ اس سے اس کو انتہائی صدمہ تھا۔ اس کے سارے قبیلہ نے کیونکہ اسلام قبول کر لیاتھا اس لئے اس نے اس کے موقع بر بی وہ بد بخت آ دی تھا جس خدی آگ بھیشہ سکتی رہتی تھی۔ غروہ نی

يَغُوْدُنَ لَهِنْ دَجَعْنَآ إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُغْدِجَنَّ الْدَعَزُمِنْهَا الْدَذَكُ. ( ١٢ )

" منافق کتے ہیں کہ اگر ہم لوٹ کر مے مدینہ میں تو نکال دیں ہے عزت والے وہاں سے ذکیلوں کو۔ "

اسامہ بن زید، بیان کرتے ہیں کہ سعد بن عبادہ ایک دفعہ بیلر ہو محظے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لئے تشریف لے محظے جس کدھے پر حضور سوار تھے اس پر زین کئی

ا - الاكفاء , جلد ا , صني ٢٨٢

ہوئی تھی اور اس پرفدک کا بناہوالیک کپڑا ڈالاہوا تھا۔ اور اس کی باگ کجور کے چوں ہے بی
ہوئی تھی اور حضور نے جھے اپنے بیچھے سوار کیاہوا تھا۔ سرکار دوعالم عبداللہ بن اتب کی پاس ہے
گزرے اس کے ارد کر داس کے قبیلہ کے چند آ دی بیٹھے تھے۔ حضور نے جب اے دیکھا تو
یوننی گزر جلتا مناسب خیال نہ فرما یا بلکہ اپنی سواری سے انزے اور اسے سلام فرما یا اور اس کے
پاس بچھوفت کے لئے بیٹے گئے۔ اس انہاء میں حست عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی
چند آ بیتیں علاوت کیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف و موت دی اس کے ذکری تلقین کی۔ پھر نافر بانی
ہے ڈرایا۔ بشار تھی دیں۔ اور عذاب النی سے خبر دار کیا۔

عبدالله، چپ چاپ- عمص ہوکر بیشار ہا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے ارشادات سے فلرغ ہوئے تو عبداللہ نے کھا۔

يَاهْنَا إِنَّهُ لَا آصُنُ مِنْ حَدِيثِكَ هٰذَا إِنْ كَانَ حَقَّا -فَاجُلِسُ فِي بَيْتِكَ فَمَنُ جَآءَكَ فَتَ تُثُرَا يَاكُ وَمَنَ لَمَ يَأْتِكَ فَلَا تَغُشُهُ بِهِ وَلَا تَأْتِهِ فِي جَلِيمٍ بِمَا يَكُرَةُ .

"اے جناب! آپ کی مید بات اگرچہ حق ہے لین مختلو کا میہ طریقہ پند

نمیں آپ لیے گھر میں بیٹھی جو فخص آپ کے پاس آئے لے آپ اپی بات

سنائیں اور جو فخص آپ کے پاس نہ آئے اس کے بال جاکر نہ تھیں اور اس

کی مجلس میں جاکر اے ایسی بات نہ سنائیں جس کو وہ پند نمیں کر آ۔ "

حضرت عبداللہ ابن رواحہ اس کی اس گنافی کو بر داشت نہ کر سکے اور عرض کی ۔

حضرت عبداللہ ابن رواحہ اس کی اس گنافی کھی البینا وَدُوْدِ مَا وَبُنُوْدِ مَنَا ۔ فَہُو کَو مَمَا اللّٰهُ بِهِ وَهَدَانَا لَهُ اللّٰهِ مَا نُحِ بُنُ وَهَا اللّٰهُ بِهِ وَهَدَانَا لَهُ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ هَا فَهَدَانَا لَهُ اللّٰهِ هَا اللّٰهِ هَا اللّٰهِ هَا فَهُدَانَا لَهُ اللّٰهِ هَا اللّٰهِ هَا فَهَدَانَا لَهُ اللّٰهِ هَا فَهُدَانَا لَهُ اللّٰهِ هَا فَهُدَانَا لَهُ اللّٰهِ هَا فَهَدَانَا لَهُ اللّٰهِ هَا فَهُدَانَا لَهُ اللّٰهُ اللّٰهِ هَا فَهُدَانَا لَهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ فِيهِ وَهَدَانَا لَهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمَانَةُ اللّٰمَ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمَانَةُ اللّٰمَ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ

" آپ بھد شوق ہلاے ہاں تفریف لائیں ہلری مجلسوں میں قدم رنجہ فرمائیں ہلاے گھروں اور مکانوں کو اپنی آمدے شرف بخشیں۔ بخدا یہ اللی چیزے جس کے ہم پند کرتے ہیں یہ وہ چیزے جس سے اللہ تعالیٰ نے ہلای عزت افزائی کے اور ہمیں صراط متفقیم پر چلنے کی توفق بخش ہے۔ "

حضور وہاں سے اٹھ کر سعدین عبادہ کے پاس مزاج پری کے لئے تشریف لے مکے اور اللہ کے دشوں سے میں اور اللہ کے دیکھا کے دشوں کی تقی اس پر ناگواری کا ٹررخ انور پر نمایاں تھا۔ حضرت سعد نے دیکھا توعرض کی۔ یارسول اللہ۔ مجھے حضور کے رخ اقد س پر ناگواری کے آ جار نظر آ رہے ہیں شاکد

حضور نے کوئی ایسی بات سی ہے جو حضور کو تاپیند ہے حضور نے فرمایا ہے شک پھر ابن ابی کی بات اسیں سنائی حضرت سعد نے عرض کی یار سول اللہ! اس بات پر رنجیدہ نہ ہوں بخدا! اللہ تعالیٰ حضور کو جمارے پاس لے آیا اس سے پہلے تو ہم اس کی آج پوشی کے لئے آج بنوار ہے تھے وہ دیکھتا ہے کہ حضور نے اس سے اس کی بادشائی چھین لی ہے اس لئے وہ چچ و آب کھا آ ہے اور ایسی ناشائستہ باتیں کر آ ہے۔ (۱) کاروان می والیا مرزوش اورجان پاری مرزوش اورجان پاری کیمنی ادی می

## کاروان عشق وایثار سرفروشی اور جال سپاری کی تحضن وادی میں

لات و منات، جن کی خدائی کا ڈ نکاعرب میں صدیوں سے نکی رہاتھا۔ ان کو پائے استحقار سے محکراکر خداوند ذوالجلال کی بار گاہ صدیت میں سراہبجود ہوتا۔ کفروشرک کے پرستاروں کے نزدیک تا قابل عفوجرم تھا۔ غلامان مصطفیٰ علیہ اطیب التحییۃ واجمل النتا سے بھی جرم سرز دہواتھا جس نے مکہ کے رئیسوں کو نعل در آتش کر دیا تھا۔ ان لوگوں نے ایک خدا پر ایمان لاکر صرف ان رئیسوں کے خداؤں کا انکار ہی نہیں کیا تھا بلکہ ان کی سیادت کے خلاف علم بغاوت مرف ان رئیسوں کے خداؤں کا انکار ہی نہیں کیا تھا بلکہ ان کی سیادت کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا تھا۔ سارا مکہ فرط غیظ و غضب سے آتش کدہ نمرود کی طرح بحرک اٹھا تھا۔ انہوں بند کر دیا تھا۔ سارا مکہ فرط غیظ و غضب سے آتش کدہ نمرود کی طرح بحرک اٹھا تھا۔ انہوں نے مٹی اور لکڑی کے بنے ہوئے اپنا ندھے بسرے خداؤں کی عظمت و جلال کی قتم کھائی تھی کہوں ہوکرا ہے آباؤاجداد کے معبودوں کی پرستش کرنے لگیں گے۔ مجبور ہوکر اینے آباؤاجداد کے معبودوں کی پرستش کرنے لگیں گے۔

عمع توحید کے ان دل باختہ پروانوں کے ساتھ جو وحشیانہ سلوک روار کھا گیاان کے بارے
میں آپ پہلے پڑھ آئے ہیں۔ عام لوگوں پرجو مشق ستم کی جاتی اس کا توذکری کیابوے برے
متمول اور رئیس خاندانوں میں ہے اگر کوئی نوجوان باطل ہے دل پر داشتہ ہو کر حق کا دامن
کیزلیٹاتواس کے برے ہو ڑھے اس پر ظلم وستم کی حد کر دیتے۔ خاندان بنوامیہ کے روشن چراخ
حضرت عثمان رضی اللہ عند اسلام لائے توان کے چیا کا یہ معمول تھا کہ جانور کے بچے بد بو دار
چرے میں انہیں لیبٹ کر دھوپ میں ڈال دیتا۔ نیچے ہے آنے کی طرح تہی ہوئی ریت، اوپ
سے عرب کے سورج کی آتھیں کر نیس۔ اس پر کچے چرے کی بد بوایک عذاب میں اس بڑھے
نے بیسیوں عذابوں کو بجاکر دیا تھا۔ اس طرح اپنے سکے بینچے پروہ دل کی بھڑاس نکالا پھر بھی
دل سیرنہ ہوتا۔

سرور عالم صلی الله تعالیٰ علیه و آله وسلم کی ذات ستوده صفات بھی ان کی لرزه خیزستم

کیشیوں سے متنیٰ نہ تھی۔ آوازے کنا، پھبتیاں اڑانا، طرح طرح کے جھوٹے الزامات لگاکر دل پر دل و کھانا، راستے میں کانٹے بچھانا حرم پاک میں سجدہ کی حالت میں حضور کی مبارک گردن پر بد بو داراو جھ اٹھاکر ڈال دینا۔ پھراس پر خوش ہونااور ہنتے ہنتے لوٹ پوٹ ہوتے رہنا۔ یہ ان کاروز کا معمول تھا۔ طائف کی شاہراہوں پر اس مرقع حسن و دلبری پر جس بے در دی سے انہوں نے سنگ باری کی۔ شعب ابی طالب میں تین سال کی طویل مدت تک حضور اور حضور کے خاندان کا محاصرہ اور قطع تعلقات ان کی روح فرساتفصیلات پڑھ کر کون سادل ہے جو اشکیار نہ ہوجاتا ہوگا۔

جوروستم کابیہ جا نکاہ سلسلہ ہفتہ دوہفتہ، یا سال دو سال تک جاری نہیں رہا۔ بلکہ پورے تیرہ سال ان جانگد از حالات کا نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضور کے صحابہ کو سامنا کرنا پڑا۔ وہ ظلم کرتے رہاللہ تعالیٰ کا پیار ارسول اور اس کے اولوالعزم صحابہ بے مثال صبرہ استقامت کا مظاہرہ کرتے رہے بھی کوئی جوابی کارروائی نہیں کی، بھی ان کی سنگد لی کے جواب میں تلخ نوائی تک نہیں کی۔ ادھرہے جورو جفائی انتہا ہور ہی تھی اور ادھرہے پیکرانِ تسلیم ورضا صبر واستقامت کے بیاڑ بن کر انہیں بر داشت کر رہے تھے۔

ایک دفعه حفزات عبدالرحمٰن بن عوف، مقداد بن اسود، قدامه بن مظعون، سعد بن ابی و قاص رضی الله تعالیٰ عنهم جنهیس کفار مکه طرح طرح کی اذبیتی دیتے تھے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کی۔

> يَارَسُوْلَ اللهِ كُنَّا فِي عِزِّ وَنَعْنُ مُشْمِ كُوْنَ فَلَمَّا امَنَا صِهْ كَا اَذِلَةً فَانْدِنْ لَنَا فِي قِتَالِ هُؤُلَآءِ فَيَقُوْلُ لَهُ هُكُوْ الَّذِيكُمُ مِنْهُمْ فَإِنِّى لَهُ أُؤْمَرْ بِقِتَالِهِمْ

" یار سول الله اَجب ہم مشرک تُنصونهم عزت و آبر وی ذندگی بسرکرتے تھے۔ اور جب ہے ہم ایمان لے آئے ہیں انہوں نے ہمیں ذلیل کر دیا ہے ہمیں ان سے جنگ کرنے کی اجازت مرحمت فرمائے۔ حضور نے فرمایا اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو ابھی تک مجھے ان سے جنگ کرنے کی اجازت نہیں ملی۔ " (1)

کئی صحابہ جن کومشر کین ز دو کوب سے زخمی کر دیتے تھے۔ ان کے سر پھٹے ہوتے تھے اور

ہٹریاں ٹوٹی ہوتی تھیں وہ بھی کفار کے ان مظالم پر احتجاج کرتے ہوئے ان سے اڑائی کرنے ک اجازت طلب کرتے تو حصور انہیں فرماتے۔

إصْبِرُوْا فَإِنِّي لَهُ أَوْمَرْ بِالْقِتَالِ.

" مبركروابهي مجھے جنگ كرنے كى اجازت سيس ملى۔"

جب الل کمہ کے جبروتشد دکی اتہا ہوگئی تواللہ تعالی نے اپنے حبیب کواور آپ پرایمان لانے والوں کو پیٹرب کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دی۔ اسلام کے جاس خاروں کو جیسے جیسے موقع ملتارہاوہ چھپے چپاتے ہجرت کرکے پیٹرب روانہ ہوتے رہے۔ انہیں خیال تھا کہ اپنے وطن عزیز، اپنے مال و منال اپنے اہل و عیال کو چیچے چھوڑ کرینن سو میل دور واقع شریئرب میں پہنچ کر انہیں چین کا سانس لینانصیب ہو گااور امن و سکون کے ساتھ وہ زندگی ہر کر سیس گے اور الل کمہ کے غضب و عناد کے مضتعل جذبات میں اعتدال رو نماہو گااور وہ ان کے ہارے میں اپنی موجودہ روش کو ترک کر دیں گے۔ لیکن صدحیف! کہ ایسانہ ہوا۔ انہوں نے کہ میں بینے کر انہیں اور اس کے حواری، اور یہودی قبائل، ایسے عناصر سے جن کو وہ باسانی مسلمانوں کے ہز خواہ سے جن میں عبداللہ بن اور اس کے حواری، اور یہودی قبائل، ایسے عناصر سے جن کو وہ باسانی مسلمانوں کے خات سے جو بن پر چھ جا جو بن پر چھ جا جی سب سے پہلے انہوں نے اس سے رابطہ قائم کیا۔ خلاف استعال کر بجے ہے۔ عبداللہ بن اب کے دل میں اسلام کی عداوت کا جذبہ اپنے بوبن پر چھ جی جیں سب سے پہلے انہوں نے اس سے رابطہ قائم کیا۔ خانچے سنن ابی و داؤ د میں ایک صدیث مردی ہے جس کے مطاحہ سے ساری صورت حال آپ پر خواجی جو بی خواجی ہوجائے گی۔

عَنْ عَبْدِالرَّحْمُنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ عَنْ رَجُلِ مِنْ أَهْلِ النَّيِيَ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَمَ النَّاعُ اَنَ كُفَّارَ قُرَيْنِ كَتَبُوْ اللَّ إِنْ اَبِي اَبِي وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ مَعَهُ الْاَ وْتَانَ مِنَ الْاَوْمِ أَلْخُوْرَةٍ وَرَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَوْمَئِنِ بِالْمَدِينَةِ قَبْلَ وَقُعَةَ بَدْرِهِ إِنْكُولُ اوَيْتُو صَاحِبَنَا وَإِنَّا نُقْسِهُ بِاللهِ لَتُقَاتِلُنَهُ وَنَتُ تَعْدُرِجُنَهُ وَلَنَصِيْرَتَ النَّيُكُمُ بِأَجْمَعِنَا عَتَى نَفْتُلَ مُقَاتِلَتَكُمُ وَنَتُ تَعْدِيمُ وَنِسَاءَكُمُ وَالْمَالِكَ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ لَلْهُ اللهُ اللهُ

فَلَمَّا مُّلَغَ ذُولِكَ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبْنِ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ مِنْ عَبَدَةً الْدَوْتَانِ اجْتَمَعُوْ القِتَالِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْرِ وَسَلَّمَ

فَلَمَا بَلَغَ ذَلِكَ النَّيِئَ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلْحَ لَقِيهُمُ وَ فَقَالَ لَقَدُ بَلَغَ وَعِيْدُ قُرنَتْ مِنْكُو الْمَبَالِغُ مَا كَانَتُ تَكِيْدُكُهُ بِأَكْثَرَمِمَا تُونِيُ وَنَ آنَ تَكِيْدُ وَابِهِ الْفُسَكُةُ - تُونِيدُ وَنَ آنَ تُقَاتِلُوا اَبْنَاءَكُهُ وَالْحُوانَكُمْ فَلَمَّا سَمِعُوا ذَلِكَ مِنَ النَّيِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَفَرَّقُوا ـ.

"امام زہری۔ عبدالرحمٰن بن کعب سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بی کریم صلی اللہ تعلل علیہ وسلم کے ایک صحابی سے یہ روایت سی کہ کفار قریش نے عبداللہ بن ابی (رئیس المنافقین) اور اوس و خزرج قبیلوں کے ان لوگوں کی طرف جو ابھی تک بت پرست تھے۔ یہ خطاس وقت لکھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف فرما تھے اور ابھی غروہ بدر نہیں ہواتھا۔ انہوں نے لکھا کہ تم نے ہمارے آ دمی کو اپنہاں خروہ بدر نہیں ہواتھا۔ انہوں نے لکھا کہ تم نے ہمارے آ دمی کو اپنہاں کرو۔ یاان کو وہاں سے تکال دوورنہ ہم لفکر جرار لے کر تمہاری طرف کرج کریں گے تمہاری طرف کوج کریں گے تمہاری کو بہنچا تو انہوں نے باہمی مضورہ سے یہ فیصلہ کیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلی۔ تو حضور ان کو ملئے اس کی اطلاع جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلی۔ تو حضور ان کو ملئے اس کی اطلاع جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلی۔ تو حضور ان کو ملئے اس کی اطلاع جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلی۔ تو حضور ان کو ملئے اس کی اطلاع جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلی۔ تو حضور ان کو ملئے اس کی اطلاع جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلی۔ تو حضور ان کو ملئے اس کی اطلاع جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلی۔ تو حضور ان کو ملئے

اس کی اطلاع جب نبی کریم صلی الله علیه وسلم کو کی ۔ تو حضور ان کو طف کے لئے ان کے پاس تشریف لے آئے اور انسیں فرمایا۔ کہ اگر قریش کی رصم کی ہے مرعوب ہو کرتم ہمارے ساتھ جنگ کروگے۔ تو جہیس زیادہ نقصان پہنچ گابنسبت اس کے کہ تم اہل کمہ کے ساتھ جنگ کرو۔ کیونکہ دہ تمہارے متبیلہ کے افراد نمیں ان سے لڑائی کے مہارے رشتہ دار نہیں۔ تمہارے قبیلہ کے افراد نہیں ان سے لڑائی کے وقت تم انہیں قبل کرو تو تم اغیار کو قبل کرو کے لیکن اگر ہمارے ساتھ جنگ کرو گے تو جہیں ان سے جنگ کر تا پڑے گائی اور اپنے عزیز وا قارب جو مسلمان ہو تھے ہیں ان سے جنگ کر تا پڑے گی اس طرح تم اپنے ہیؤں ہو ہو گیاں اور رشتہ داروں کو قبل کرو گے۔ تم خود سوچ لوکہ تمہارے کے ہوئیوں اور رشتہ داروں کو قبل کرو گے۔ تم خود سوچ لوکہ تمہارے کے ہوئیوں اور رشتہ داروں کو قبل کرو گے۔ تم خود سوچ لوکہ تمہارے کے

کون ساراستہ بمتر ہے۔ اس ارشاد نبوی کا ایبا اثر ہوا کہ وہ سب لوگ منتشر ہوگئے۔" (۱)

اور مسلمانوں سے جنگ کرنے کا منصوبہ ناکام ہوگیا اٹل مکہ نے بیڑب کے اسلام دغن عناصر سے ساز باز کر کے ایسی صورت حال پیدا کر دی تھی کہ اگر رحمت وو عالم صلی اللہ علیہ وسلم موقع پر پہنچ کر اپنے کلام معجز نظام سے ان پر حقیقت کو آشکارانہ کرتے تو کسی وقت بھی وہ مسلمانوں پر جملہ آور ہو تھے تھے۔

قریش کمہ نے اس ناکای پری اکتفائیس کیا بلکہ ان کے مفیدہ پردازر کیسوں نے ایک اور خطرناک چال چلی۔ انہیں معلوم تھا کہ یبود کی ایک کیر تعداد وہاں سکونت پذیر ہے علمی اور معاشی لحاظ ہے ان کویٹرب کے معاشرہ جس ایک اہم مقام حاصل ہے۔ اور وہ بھی دل سے مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں ان کی اس اسلام دشمنی سے فاکدہ اٹھانے کے لئے انہوں نے پیرب کے یبودی قبائل سے رابطہ قائم کیا اور انہیں برانگیخے تہ کیا کہ وہ مسلمانوں سے برسم پیکار ہوں اور انہیں وہاں سے نکل جانے پر مجبور کریں۔

اس روایت میں ان کی اس سازش کا حال بھی بیان کیا گیاہے آپ ملاحظہ فرمائے۔

فَبَكَغَ ذَلِكَ كُفَّادَ قُرَيْتٍ فَكَتَبَتْ كُفَّادُقُرَيْقٍ بَعْدَ وَفَعَةِ بَدْدٍ إِلَى الْيَهُوْدِ الْكُلُوْ آهُلُ الْحَلْقَةِ وَالْحُصُوْنِ وَانْكُوْ لِتَقَاتِلْنَ صَاحِبَنَا اَوْلَنَفْعَكَنَ كُنَ اوَلَا يَجُوْلُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ خَدَمِ ينسآءِ كُوْنَنَى عُنْ

" یہ خبر کفار قریش کو پنجی توانہوں نے واقعہ بدر کے بعد سودیوں کو یہ خط
کھا۔ کہ تم اسلحہ کے ذخائر اور قلعوں کے مالک ہو۔ تہیں چاہئے کہ
ہمارے اس آ دمی کے ساتھ تم جنگ کرو۔ ورنہ ہم تم پر حملہ آ ور ہوں
گے۔ پھر ہمارے در میان اور تماری عور توں کے پازیوں کے
در میان کوئی چیز حائل نہیں ہو سکے گی۔ "

یعنی وی دهمکی جوانسوں نے عبداللہ بن اتی کو دی تھی اس کویساں بھی دہرایا کہ ہم تم پر حملہ آور ہوں گے تمسارے جوانوں کو قتل کر دیں مے اور تمساری عورتوں کو اپنی لونڈیاں بنالیس کے بیودیوں کے بنونضیر قبیلہ کو جب بیہ دهمکی آمیز خطاما۔ اگر چداس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انسوں نے دوستی کا معاہدہ کیا ہوا تھا لیکن انسوں نے اتفاق رائے سے اس معاہدہ

ك سنن الي داؤد ، جلد ٢ ، صفحه ١٤

کو پس پشت ڈال دیااور نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کی طرف پیغام بھیجا۔

ٱخْرُجْ إِلَيْنَا فِي نَلَارَتِيْنَ رَجُلًا مِنْ أَصْعَابِكَ وَلْيَخْرُجُ مِنَا تُلَاثُونَ حِبْرًا حَتَّى نَلْتَقِي بِمَكَانِ الْمُنْصِفِ وَيَسْمَعُوامِنْكَ فَإِنْ صَدَ قُوْكَ وَامَنُوا بِكَ امَنَا بِكَ ـ

" آپائے میں اصحاب کو لے کر آئے ہم بھی اپنے میں عالموں کو ساتھ لے آئیں مے اور فلال مقام پر دونوں فریق اکٹھے ہوں گے۔ ہارے علاء آپ کی بات سنیں مے آگر انہوں نے آپ کی بات کی تقیدیق کر دی اور آپ رائمان لے آئے توہم بھی آپ رائمان لے آئیں گے۔ " حضور نے مجمع عام میں یہودیوں کے اس پیغام کے بارے میں اعلان کر دیا۔

دوسرے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فوج لے کر آئے اور بنی نضیر کامحاصرہ کر لیا اورانسیں فرما یا بخداجب تک تم میرے ساتھ معلبرہ نہ کرومیں تہیں امن نسیں دوں گا۔ لیکن انہوں نے معلمہ ہ کرنے ہے انکار کر دیا۔ چنانچہ اس روز ان سے جنگ ہوئی دوسری صبح حضور نے بی قریظہ کی بستی براہے لشکر سمیت چڑھائی کی اور انسیں معلمہ ہ کرنے کی دعوت دی چنانچہ وہ معلدہ کرنے پررضامند ہو گئے وہاں سے فلرغ ہوکرنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پری نضیری بستی کی طرف تشریف لے آئے اور ان سے جنگ کی۔ یمال تک کدانہوں نے دینہ طیب ے جلاوطن ہونے پر رضامندی ظاہر کر دی۔ چتانچہ بنونضیر پیرب کو ترک کرے چلے گئے انہوں نے اپنا سامان ، اپنے او نٹوں پر لاد اہوا تھا یہاں تک کہ اپنے مکانوں کے دروازے اور لکڑیاں بھی وہ اٹھاکر لے گئے۔

اس طرح اہل مکہ کی بیہ کوشش بھی رائیگاں عمی اور ان کی اس سازش کو بھی نا کامی کامنہ دیکھنا پڑا یہاں تک جتنے عربی جملے لکھے گئے ہیں یہ سب ای روایت کا حصہ ہیں جو سنن ابو داؤ د سے نقل کی مخی ہے۔ (۱)

ان کی اسلام دشمنی یہاں آگر ہی ختم نہیں ہوئی بلکہ انہوں نے مسلمانوں کو براہ راست پیر وهمكي آميز خطالكعابه

ملمانو! تم خوش نہ ہو کہ تم ہمارے چنگل سے نکل کر وہاں پہنچ گئے ہو جہاں تم آزادی ہے زندگی بسر کر کتے ہو۔ یاد رکھو ہم تمہاری بستی پر

ا به سنن ابو داؤر . جلد ۲ . صفحه ۱۷ به ۸۸

چڑھائی کریں گے اور تم میں ہے کسی کو زندہ نہیں چھوڑیں مے سب کو مت تنج کر کے رہیں گے۔

اوران کی بید دهمکیاں جو بلاشبراعلان جنگ تحیں خفیہ طور پر نہیں تحیں بلکہ وہ علے الاعلان اپنے ان جذبات اور خیلات کااظہار کرتے تھے۔

> " میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ تم مکہ میں امن کے ساتھ طواف کر رہے ہو حلائکہ تم نے ان بے دینوں کواپنے ہاں پناہ دے رکھی ہے اور تم یہ خیال کرتے ہو کہ بو فت ضرورت تم ان کی امداد کروگے تم ان کی اعانت کرو گے۔ خداکی قتم!اگر تم ابو صفوان یعنی امیہ کے ہمراہ نہ ہوتے تو تم زندہ اینے گھر واپس نہ جاسکتے۔ "

حضرت سعد بھی مرعوب ہونے والے نہ تھے آپ نے بلند آواز سے ابو جہل کو کہا۔ اگر تم مجھے کعبہ کاطواف کرنے سے رو کو گے بخدا میں تہمیں اس چیز سے روکوں گاجو تمہارے لئے نا قاتل بر داشت ہوگی یعنی مدینہ سے تمہار اراستہ بند کر دوں گا۔

امیہ پاس کھڑا یہ گفتگو سن رہاتھا جب حضرت سعد نے ابو جہل کو بلند آواز ہے ترکی بہ ترکی جواب دیا تووہ کہنے لگا۔

لَا مَنْ فَعُ صَوْتَكَ يَاسَعُنُ عَلَى إِنِى الْحَكَمِ فَانَّ لَا سَبِّدُ اَهْلِ الْوَادِي "اے سعد! ابوالحکم کو ہلند آواز ہے جواب نہ دو۔ وہ اس سلای وادی کے باشندوں کاسردار ہے۔" سعد نے جوش ہے جواب دیا۔

دَعْنَاعَنْكَ يَا أُمَيَّةُ - فَوَاللهِ لَقَنْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّهُمُ قَا تَكُولَ " اے امیہ! ایسی ہاتیں رہنے دو۔ خداکی فتم! میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیہ فرماتے ہوئے ساہے کہ وہ حمہیں قتل کر دیں گے۔ " اس نے بوجھاکیا کمد میں۔ سعدنے کما "لا اُدری " مجھے اس بات کاعلم نسی۔ یہ س کر امیہ کے حواس باختہ ہو گئے اپنے محر آیا۔ اور اپنی بیوی سے کئے لگا۔ اب صفوان کی ماں! تم نے ساجو میرے بارے میں سعدنے کما ہے۔ اس نے یوچھا۔ اس نے تسارےبدے میں کیا کہاہے۔ امیانے کہاس نے بہتایا ہے کہ محمد (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) نے اسیں بتایا کہ وہ مجھے قتل کر دیں ہے۔ بخدا! میں آج کے بعد مکہ سے بہر نمیں نکلوں گا۔ (۱) ان حالات میں کیامسلمان ہاتھ پر ہاتھ د حرکر بیٹےر ہے اور اپنی آمکموں سے دیکھاکرتے كه كس طرح مخالفت كى تند آندهان المحتى بين اور عمع اسلام كوكل كر كے چلى جاتى بين - كس طرح طوفان المدكر آتے ہيں اور ان كے فحل آرزو كو جزوں سے الحيز كر پھينك ديتے ہيں۔ ملمان اس طبیعت کے لوگ نہ تھے۔ انہیں زندہ رہناتھا صرف اپنے لئے نہیں ہلکہ ساری حم كرده راه ،اولاد آدم كے لئے۔ ماكه دنيا كاكوشه كوشه نور محمدى سے منور موجائے اس لئے اس صورت حال سے نمٹنے کے لئے حضور کریم رحمت للعالمین علیہ الصلوة والسلام نے ضروری اقدامات فرمائے سب سے پہلے مدینہ طیب میں آباد مختلف قبائل اور مختلف فداہب کے مانے والوں کوایک وستور کا یا بند کر کے کمال حکمت سے اندرونی اضطراب پر قابو پانے کی کامیاب كوشش فرمائي \_ اس كے بعد كفار كمه كوان كے معاندانه روبي سے بازر كھنے اسلام اور اہل اسلام کے خلاف انہیں ساز شوں اور ریشہ دوانیوں سے روکنے کی طرف توجہ مبذول فرمائی۔ اس کا آ سان اور مؤثر طریقه به تھا کہ ان کی تجارتی شاہراہ پر اپنی گر فت مضبوط کی جائے۔ جو بحراحمر کے کنارے کنارے یمن سے شام کی طرف جاتی تھی۔ جس پر اہل مکہ اہل طائف اور دوسرے

ا ، سرت ابن کشیر . جلد ۲ ، سنی ۲۸۵ - ۳۸۵

اده کے ازه کے رخوش اور راه کے مراور مراور مراور مراور مراور

وبت ں میں مکتب ریہ اور

نوں کو واپنے تان ساور

<u>و يا</u>ل جائ نِعابِ

ساہر مەر



Marfat.com

قبائل کے تجارتی کارواں اپنا ہیں قیمت سامان لے کر جاتے تھے۔ مال تجارت سے لدے ہوئے دودو ہزارا ونٹوں کے قافے بیک وقت چلتے تھے۔ مشہور مستشرق سپر نجر کے اندازہ کے مطابق اڑھائی لاکھ پویڈی تجارت تو صرف اہل مکہ کی تھی اور ان کی تمام تر معیشت اور خوش حالی کا انحصار اسی پر تھا۔ چنا نچہ نبی اگر م صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے سب سے پہلے جہبینہ ، نمی مبرہ ، نمی مدلج وغیرہ قبائل سے دوسی کے معاہدے کئے جو اس شاہراہ کے اردگر دسکونت پذیر تھے اور مدینہ طیبہ پر حملہ آور ہونے کی صورت میں قرایش ان قبائل کو اور ان کے وسائل کو اللہ اسلام کے خلاف استعمال کر بھتے تھے ان قبائل کو اپنے ساتھ ملانے کے بعد کفار مکہ کو مرعوب کرنے اور ان کو اپنی بالا دسی کا احساس دلانے کے لئے گا ہے گا ہے گا ہے بعد کفار مکہ کو مرعوب کرنے اور ان کو اپنی بالا دسی کا احساس دلانے کے لئے گا ہے گا ہے جو شروع کر دیئے۔

یہ ابتدائی فوجی مہیں بظاہر پڑی مختصر ہواکرتی تھیں۔ اور ان میں مجاہدین کی تعدا دبت قلیل ہواکرتی تھی۔ اور ان میں مجاہدین کی تعدا دبت قلیل ہواکرتی تھی۔ کسی میں دس بارہ، کسی میں تمیں چالیس، کسی میں اس ۔ ان مهموں میں جن میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم بذات خود شرکت فرما یا کرتے انہیں کتب سیرت میں غروہ کما چاتا ہے اور جن میں اپنے کسی صحابی کو امیر لشکر مقرر فرماتے اسے سریہ اور بعث کما جاتا ہے۔ ان مهموں کے بیسجنے سے حضور کے متحد د مقاصد تھے۔

ا۔ حضور چاہتے تھے کہ مهاجرین مدینہ طیبہ کی پرامن فضامیں آباد ہوکراپنان دشمنوں کو فراموش نہ کردیں جنبوں نے برسابرس ان پر جوروستم کے بہاڑ توڑے ہیں ان کواپنے گھروں سے نکالا ہان کے مکانات اور جائیدا دوں پر غاصبانہ قبضہ کر لیا ہے اور ہروقت ان کے اس نشیمن پر بجل بن کر گرنے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ مسلمان ہمیشہ ہوشیار رہیں اور آنے والے مشکل اوقات کے لئے ذہنی اور جسمانی طور پر مستعدر ہیں۔

ان پر کفار مکہ نے جو بے پناہ مظالم کئے تھے۔ اس سلسلہ میں بیرونی قبائل کی ہمدر دیاں حاصل کر ناضروری تھیں۔ اگر مظلوم خود ہی خاموش ہوجائے اور ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھ جائے تو بیرونی لوگ ان ہے دلچپی لیٹا چھوڑ دیتے ہیں اس لئے ضروری تھا کہ مسلمان کفار پر چھا ہے مارتے رہیں تاکہ لوگوں کی توجہ ان کی طرف مبذول رہے۔

۔ کفار کمکی افرادی قوت سے فکر لینے سے پہلے نمی رحمت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم اس بات کو ضروری سمجھتے تھے کہ ان کی معیشت پر ضرب کاری لگائی جائے آگہ ان کے دماغوں میں دولت و ٹروت کاجو غرور ہے اس کاتوڑ ہوسکے۔

۳- کفار نے مهاجرین کے سلام اموال اور جائیدادوں پر غاصبانہ قبضہ کر لیا تھا۔ اپنے مغصوبہ اموال کو واپس لینا، ان کا قانونی اور اخلاقی حق تھااس لئے ان کے تجارتی کاروانوں پر چھا پا مار نے کے لئے یہ مہیں روانہ کی جاتی تھیں۔ اگر مسلمان ان کی اس تجارتی شاہراہ پر قابض ہوجاتے تواس کا بتیجہ یہ نکلتا کہ اہل مکہ کواس کے بجائے عراق کاراستہ اختیار کرنا پر تاجو براطویل اور دشوار گزار تھا۔

۵- قریش کواپی بمادری اور جنگی ممارت پر بردا گھنڈ تھااس گھنڈ کو توڑنے کے لئے بھی یہ فوجی مہیں روانہ کی جاتی رہیں ہاکہ انہیں مرعوب کیاجا سکے ۔ اوراس کاایک فاکہ ویہ بھی تھاکہ مماج بن اس علاقہ کے جغرافیل حالات سے پوری طرح آگاہ ہو جائیں اس کے میدان ، اس کے نشیب و فراز ، اس کی وادیاں اور اس کے بہاڑان تمام امور سے وہ پوری طرح واقف ہوں تاکہ اگر کفار سے جنگ کاموقع آئے تو مسلمان اس علاقہ سے پوری طرح باخبر ہوں۔ نیز مسلمانوں کی حوصلہ افزائی کے لئے ان میں جرأت اور ہمت پیدا کرنے کے لئے بھی ان فوجی ممہوں کاسلسلہ از بس مفید تھاچنا نچوا کی سریہ میں آپ پڑھیں گے کہ حضرت عزہ کی قیادت میں مہموں کاسلسلہ از بس مفید تھاچنا نچوا کی سریہ میں آپ پڑھیں گے کہ حضرت عزہ کی قیادت میں بود وستہ بھیجا گیااس کی تعداد صرف تمیں تھی اور ان کے مقابلہ میں جو لئکر ابو جہل کی قیادت میں سامنے آیا اس کی تعداد ہے ہر گز مرعوب نمیں ہوئے۔ بلکہ ان کے ساتھ جنگ کرنے کے لئے صف بستہ ہو کر میدان میں نکل سرعوب نمیں ہوئے۔ بلکہ ان کے ساتھ جنگ کرنے کے لئے صف بستہ ہو کر میدان میں نکل آگاور واپس آگئے۔

ان مقاصد کے علاوہ ان مہموں ہے کئی دیمر فوائد حاصل ہوئے۔

# غروات رسالتات

## غروات رسالتمآب سلعينة

نی رؤف ورجیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا اگرچہ ہر پہلوانتہائی اہم اور ہدایت بخش ہے لیکن کلمہ حق کوبلند کرنے کے لئے سرور عالم کی جدوجہد جے جماد یاغروات ہے تجبیر کیا جاتا ہے است اسلامیہ کے سابی استحکام اور ترقی کے نقطہ نظر سے از حداہمیت کی حامل ہے۔ اس لئے خیرالقرون کے اکابر امت نے اس موضوع پر بڑی توجہ دی ہے۔ وہ اپنی اولاد کو بھی سرفروشی۔ اور قربانی کے بیہ محیرا لعقول واقعات ساتے اور از ہر کراتے تھے۔ تاکہ اللہ ک نام کو بلند کرنے کے لئے اگر اپنے زمانہ کی طاغوتی قوتوں سے انہیں کر لینی پڑے توانہیں ذرا جب محبوس نہ ہو۔ اس راہ میں سروں کے نذرانے ہیں کرنے پڑیں تواپنے اسلاف کی طرح وہ بصد ذوق و شوق بیہ سعادت حاصل کریں۔ اس میں ان کی دنیوی زندگی کی کامرانی اور انجوی زندگی میں سرخروئی کاراز پنمال ہے۔ خطیب بغدادی نے اپنی جامع میں اور ابن عساکر اخروی زندگی میں سرخروئی کاراز پنمال ہے۔ خطیب بغدادی نے اپنی جامع میں اور ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں حضرت امام زین العابدین علی بن حسین بن امیرالمؤمنین علی رضی اللہ تعالی عنم سے روایت نقل کی ہے۔

كُنَّا نُعَلَّوُمَغَاذِي رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَمَا نُعَلِّمُ السُّورَةَ مِنَ الْقُرُانِ -

''کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مغازی یوں پڑھائے جاتے تھے جس طرح ہمیں قرآن کریم کی کوئی سورت پڑھائی جاتی تھی۔'' بیہ دونوں محدثین اساعیل بن محمد بن سعدین الی و قاص رضی اللہ عنیم سے روایت کرتے ہیں۔

قَالَ كَانَ آِنْ يُعَلِّمُنَا مَغَاذِى رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَوَ وَيَعُدُّهُ هَا عَلَيْنَا وَسَرَايَاهُ وَيَقُولُ يَا بُنَى هَذَا شَرُفُ ابَآءِكُمْ فَلَا تُضَيِّعُوا ذِكْرَهَا - وَفِي عِلْمِ الْمَعَاذِي خَيْرُالدُّنَيَا وَالْاَخِرَة -

"اساعیل فرماتے ہیں کہ میرے والد محدین سعد مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مغازی کی تعلیم دیتے تھے اور مغازی اور سریات کو من می

کر ہمیں بتاتے تھے اور فرماتے اے میرے نور نظر! بیہ تمہارے آباؤ اجداد کا شرف ہے اور اس کے ذکر کو ضائع نہ کرنا تمہاری دنیا اور آخرت کی بھلائی ان مغازی کے جانئے میں ہے۔ " (1)

اس موضوع کی اہمیت کے پیش نظر علاء اسلام نے اس موضوع پر مستقل کتابیں تصنیف کیں۔ سب ہے پہلے جس کویہ سعادت نصیب ہوئی وہ حضرت زبیر بن عوام کے فرز ند حضرت عروہ رضی اللہ عنہ تھے۔ جو اپنے زمانہ بیس ائمہ کبار بیس سے تھے۔ پھر ان کے دونوں شاگر دوں موئی بن عقبہ اور محمد بن شماب الزہری کویہ شرف حاصل ہوا۔ حضرت امام مالک فرمایا کرتے " مَعَاٰ ذِی مُوسٰی بن عقبہ آ اصح اللہ عَاٰ ذِی " یعنی موئی بن عقبہ کی غروات کی فرمایا کرتے " مَعَاٰ ذِی مُوسٰی بن عقبہ آ اصح الله عَاٰ ذِی " یعنی موئی بن عقبہ کی غروات کی کتاب تمام کتب مغازی سے محج تر ہاور جس کتاب کوسب سے زیادہ شمرت نصیب ہوئی وہ ابو بحر محمد بن اسحاق بن ایسار کی تالیف کر دہ " المغازی " ہے۔ یہ کتاب در حقیقت ان تینوں کتابوں کی جامع ہے۔ (۲)

ا ن اساطین علم و فضل کے بعد ہرزمانہ کے جید علماء نے عصری تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس موضوع پر کتب تصنیف کیس ہے سلسلہ اب تک جاری ہے اور یقینا قیامت تک جاری رے گا۔

اسلامی جہاد کے تذکرہ کے ضمن میں دولفظ بکٹرت استعمال ہوتے ہیں ان کاسیح مفہوم ذہن نشین کرلیں از حد ضروری ہے آکہ خلط مبحث سے سمی خلط فئمی نہ ہووہ دولفظ غزوہ اور سربیہ ہیں غروہ ، اس چھوٹے یا بڑے لفکر کو کہتے ہیں جس میں سرکار دوعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بنفس نفیس شریک ہوئے ہوں۔ خواہ اس سفر میں جنگ کی نوبت آئی ہو یانہ آئی ہو بلکہ خواہ اس لفکر کے چیش نظر جنگ کے علاوہ کوئی اور مقصد ہواس کو غروہ کہتے ہیں۔

اوروہ فوجی دستہ جس میں سر کار دوعالم نے خود شرکت نہ فرمائی ہوبلکہ اپ کسی سحابی کواس دستہ کاامیر مقرر کر کے روانہ فرمایا ہو۔ اے سریہ یابعث کما جاتا ہے سریہ کے لئے بھی ضرور ی شمیں کہ دشمنوں سے بالفعل جنگ ہوئی ہو۔ یہ بھی ضروری شمیں کہ وہ جنگ کرنے کی نیت سے روانہ ہوئے ہوں۔ (۳)

ا بل البدي. جلد م. مغجه ۲۰

۲ ـ سل الهدي. جلد ۲ م صفحه ۲۰

٣ . خاتم النيين ، جلد ٢ . صفحه ٥٧٧

## غرنوات کی تعداد

غروات اور سرایا کے تفصیلی حالات بیان کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ مغازی بشمول غروات اور سرایا کی تعداد کے بارے میں وضاحت کر دی جائے۔ اس میں مختلف اقوال ہیں۔ ۱۔ ابن اسحاق امام احمد، امام بخاری اور امام مسلم نے عبداللہ بن بڑیدہ رضی اللہ عنہ کے واسطہ سے روایت کیا ہے کہ

> قَالَ قُلْتُ لِزَبْدِيْنِ أَدْقَعَ كَفِ غَزْى رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلُّوقَالَ تِسْعَ عَشَمَ لَا قُلْتُ كُوغُزُوتَ آنْتَ مَعَهُ - قَالَ سَبْعَ عَشَهَ لَا غَزْوَةً قَالَ الْحَافِظُ تِسْعَ عَشَهَ لَا

"انہوں نے کما کہ میں نے زید بن ارقم سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کما کہ میں نے زید بن ارقم سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کما انہیں غزوات میں نبی کریم کے ہمر کاب تھے۔ میں۔ پھرمیں نے پوچھا آپ کتنے غزوات میں نبی کریم کے ہمر کاب تھے۔ کما سترہ غزوات میں۔ حافظ ابن کثیر نے بھی غزوات کی تعداد انہیں بتائی ہے۔ " (1)

۲- ابن سعد، صاحب الطبقات الكبرىٰ نے اپنے استاد محمد بن عمر الواقدى كااتباع
 كرتے ہوئے غروات كى تعداد ستائيس بتائى ہے۔

میں ان غروات کے نام سبل الهدیٰ کے حوالہ سے ہدییہ قار نمین کر رہاہوں۔ .

غروه الابواء - اے غروہ ورّان بھی کتے ہیں -

غروه بُواط - غروه مفوان - اے بدر الاولی بھی کماجا آہے۔

غروه العشيرة - غروه بدر الكبرى - غروه بن سليم اسے قرقرة الكدر بھى كہتے ہيں -

غروة السويق، غروة غطفان، غروة ذى أمرُ، غروة الضرع، غروة بنى قبنقاع، غروة احد، غروة حمراء السد، غروة بنى النظيم، غروة بدر الاخيره، غروة دومته الجندل، غروة بنى مصطلق، اس غروة مراء السد، غروة بنى النظيم، غروة بدر الاخيره، غروة بنى قريظه، غروة بنو لجبان، غروة حديبيه، غروة ذى مرايسته عروة في مرة القصناء، غروة في مكه، غروه حنين، غروة الطائف، قرد، غروه خير، غروة ذات الرقاع، غروة عمرة القصناء، غروة في مكه، غروه حنين، غروة الطائف،

ا - سيرت ابن كثير، جلد ٢، صفحه ٣٥٢

غزوة تبوك - (١)

ان غروات میں ہے جن میں کفار کے ساتھ جنگ ہوئی وہ مندر جہ ذیل نوغروات ہیں۔ بدر۔ احد۔ خندق۔ قریظہ۔ مصطلق۔ خیبر۔ «مح کمہ۔ حنین۔ اور طاکف حضرت بڑیدہ نے کہاہے کہ آٹھ غروات میں کفار ہے جنگ ہوئی شایدانہوں نے «مح کمہ کو غروہ شار نہیں کیا بلکہ ان کا خیال ہے کہ یہ جنگ ہے نہیں بلکہ مسلح ہے «متح ہوا۔

غروات کی تعداد میں یہ تفاوت حقیقی نہیں بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض غروات کے مقامات ایک دوسرے سے بالکل قریب تھے۔ اور بعض غروات ایک ہی سفر میں چیش آئے اس لئے بعض حفزات نے قریب الوقوع غروات کو ایک غروہ شار کیا۔ اس طرح ایک ہی سفر میں چیش آنے والے غروات کو بعض علماء نے ایک غروہ شار کیا۔ اور دیگر حضزات نے ان سب کو الگ الگ شار کیا اس لئے تعداد میں کمی بیشی ہوگئی مثلاً و دان اور ابواء کیونکہ یہ دونوں مقامات ایک دوسرے کے قریب تھاس لئے بعض نے اس کو ایک غروہ شار کیا اور بعض نے دو۔ اس طرح حقی کہ کو بعض نے غروات میں شار کیا اور بعض نے کہا یہ صلح سے فتح ہوا اس لئے اس کو غروات میں شار نہیں کیا۔ اس طرح غروہ حقین اور طاکف ایک ہی سفر میں چیش آئے اس لئے بعض نے میں شار نہیں کیا۔ اس طرح غروہ حقین اور طاکف ایک ہی سفر میں چیش آئے اس لئے بعض نے انہیں ایک غروہ شار کیا۔ یہ امور غروات کی گنتی میں کی بیشی کا سبب توہن سکتے ہیں لیکن ان سے حقیقت حال متاثر نہیں ہوتی۔

اب ہم بتوفیقہ تعللٰ تفصیل ہے ان غروات اور سرایا کے حالات بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔

## (۱) سربيه حضرت حمزه رضي الله عنه

ابن سعد نے طبقات کبریٰ میں لکھا ہے۔ کہ سب سے پہلی مہم ہجرت کے سات ہاہ بعد رمضان المبارک میں ہجیجی گئی سر کار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لفکر کاامیرائے محترم پچا معفرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو مقرر فرما یا اپنے دست مبارک سے ان کاپر تچم باندھا۔ یہ پر تچم سفید کپڑے کا تھا۔ اور اس کاعلمبر دار ابو مرید کناز بن حصین غنوی کو متعین فرمایا۔ یہ لفکر تمیں افراد پر مشتمل تھا۔ جو تمام کے تمام مماجر تھے رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غروہ بدر سے پہلے جتنی مہمیں روانہ فرمائیں ان میں صرف مماجرین کو شمولیت کی اجازت دی گئی۔ کیونکہ

ا - سل الهدئ، جلد م صفحه ١٦

انسار کے ساتھ یہ وعدہ ہواتھا کہ اگر مدینہ منورہ پر کوئی بیرونی طاقت تملہ آور ہوگی تو وہ حضور کاوفاع کریں گے۔ اس لئے ان مہموں میں انسار کو شرکت کی دعوت دی بی نہیں گئی۔ غروہ بدر کے موقع پر جو مجلس مشاورت منعقد ہوئی اس میں انسار کے نمائندہ نے ہرمقام پر ہر حالت میں حضور کے دفاع کا اعلان کر دیا حتی کہ اگر حضور برک الغماد (۱) تک بھی جماد کے لئے تشریف لے جائیں یاسمندر میں کو د جانے کابھی تھم دیں توانسار میں ہے کوئی فرد واحد تھیل تھم سے سرتابی نمیں کرے گااس کے بعد مهاجری تخصیص ختم کر دی گئی اور دونوں گروہ انسار اور مہاجری تخصیص ختم کر دی گئی اور دونوں گروہ انسار اور مہاجرین اللہ تعالیٰ کے دین کو سرباند کرنے کے جماد میں شمولیت کرنے لگے۔

حضور کریم کواطلاع ملی کہ قریش کا ایک تجارتی قافلہ شام سے واپس کمہ جارہا ہے۔ اس پر چھاپہ مار نے کے لئے یہ وستہ روانہ فرمایا گیا۔ قریش کے اس قافلہ کا امیر ابو جہل تھا۔ قافلہ کی حفاظت کے لئے تین سومسلح محافظ اس کے ہمراہ تھے۔ جبوہ قافلہ العیص کی ست سے سیف البحر (ساحل سمندر) کے قریب پنچا تو دونوں لفکروں کی مڈھ بھیڑ ہوگئی دونوں نے جنگ کے لئے اپنی صفی درست کرلیں جنگ شروع ہونے والی تھی۔ کہ قبیلہ جبینہ کے سردار مجدی بن عمروالیہ ہمی کہ دونوں فریقوں کے مروالیہ ہمیں نے جنگ روکنے کے لئے اپنا اثر ورسوخ استعمال کر ناشروع کر دیا دونوں فریقوں سے اس کے دوستانہ تعلقات تھے اس بنا پر اس نے ضروری سمجھاکہ انہیں جنگ سے بازر کھے۔ کسی مرتبہ وہ فریقین کے کیمپوں میں آیا اور گیا اور انہیں جنگ سے ردینے کی کوششیں کر تارہا اس کی پر خلوص مسامی کے طفیل دونوں لفکروں نے جنگ نہ کرنے کی اس کی تجویز منظور کر لی اس کی پر خلوص مسامی کے طفیل دونوں لفکروں نے جنگ نہ کرنے والی رہی اور مہاجرین حضرت حمزہ کی اس کی تجویز منظور کر لی چانچہ ابو جمل اپنے آ دمیوں اور قافلہ سمیت مکہ مکرمہ روانہ ہوگیا اور مہاجرین حضرت حمزہ کی اور مہاجرین حضرت حمزہ کی ایک بخری عالم کیا۔

واپسی پر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سفر کے سارے حالات کوش گزار کے اور مجدی کے غیر جانبدارانہ اور منصفانہ کر دار کی بڑی تعریف کی۔ کچھے روز بعد مجدی کے قبیلہ کے چندلوگ مدینہ طیبہ آئے حضور نے ان کی خوب خاطر تواضع کی لور انسیں نئی خلفیں پسنائیں نیز فرمایا۔

اِنّ اُ مَیْنَہُ وُوْنُ النّقِیْبُ ہِمْ مُبَادَكُ الْدُمْرِ

" مجدى مبارك خصلتوں والااور بابر كت فخص ہے۔"

ا برک الغماد : فین کموره بھی ہاور مضموم بھی کموره زیاده مشور ہے یہ ایک موضع کانام ہے جو کمہ سے پرے پانچ رات کی مسافت پر سمندر کی طرف واقع ہے نیزیمن کے ایک قسر کانام بھی پرک الغما د ہے۔ (مجم البلدان، جلدا، ۳۹۹)

حضور کی زبان فیض تر جمان سے نکلے ہوئے ان الفاظ نے اس بدوی کی شان اور ہام کو آلہ در ندہ جاوید کر دیا یسال ایک چیز غور طلب ہے کہ کفلا کے اس لفکر کا قائد ابو جمل تھا۔
اسلام دشمنی میں اس کی کوئی مثال ہی نہ تھی طبعی لحاظ سے بردااڑیل بردا ضدی۔ برداہت دھرم۔
اس کی فشکری تعداد تین سوتھی جب کہ اسلامی لفکر صرف تمیں افراد پر مشمل تھا۔ اگر اسے اپنی کا کچھ بھی امکان نظر آ آ اتو وہ کی صلح کر انے والے کو خاطر میں نہ لا آ جس طرح بدر کے کامیابی کا کچھ بھی امکان نظر آ آ اتو وہ کی صلح کر انے والے کو خاطر میں نہ لا آ جس طرح بدر کے موقع پر اس نے کیا۔ اور مسلمانوں کی اس بظاہر مختصری نفری کو یہ تیج کرنے سے بازنہ آ آ۔
مسلمان آگر چہ تعداد میں تمیں تھے لیکن جس ولولہ ایمانی سے وہ سرشار تھے اس کی آب لانا ابو جمل کے بس کاروگ نہ تھاچنانچہ اس نے صلح کی اس پیشکش کو غیمت جانا اور وہاں سے مکہ روانہ ہو گیا۔

## (۲) سربه عبیده بن حارث رضی الله عنه

جرت کے آٹھ ماہ بعد شوال کے ممینہ میں رحت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک میم حضرت عبیدہ بن حارث کی قیادت میں روانہ کی۔ ان کے لئے بھی حضور اکرم نے سفیہ پرچم اپنے دست مبارک ہے باند هااور مسطح بن اٹالھ کواس کواٹھانے کاشرف بخشا۔ اس لشکر میں بھی ساٹھ مہاجر شریک ہوئے کی انصاری کواس میں شرکت کی دعوت نہیں دی گئی۔ جحفہ ، دس میل کے فاصلہ پر رابغ کی وادی میں ایک چشمہ ہے۔ جس کانام اخیاء ہے ابو سفیان اپنے دوسو میں کے ماتھ وہاں فروکش تھا۔ حضرت عبیدہ اپنے لفکر سمیت تنفیۃ الرق کے پاس جو چشمہ ہے وہاں آکر ٹھرے۔ جب دونوں گروہ آسنے سامنے ہوئے توایک دوسرے پرتیم برسانے پری اکتفاکیا آلواریں بے نیام کرنے اور صف بستہ ہونے کو ایک دوسرے پرتیم سعد بن ابی و قاص نے اس روز تیم چلا یا۔ اسلامی جنگوں میں اسلام کے مجامدین کی طرف سے سعد بن ابی و قاص نے اس روز تیم چلا یا۔ اسلامی جنگوں میں اسلام کے مجامدین کی طرف سے یہ پہلا تیم تھاجو حق کے و شمنوں پر چلا یا گیا۔ پھر دونوں فریق اپنی منزل کی طرف روانہ ہوگئے۔ یہ بہلاتیم تھاجو حق کے و شمنوں پر چلا یا گیا۔ پھر دونوں فریق اپنی منزل کی طرف روانہ ہوگئے۔ اس البتہ علامہ مقریزی لکھتے ہیں کہ حضرت سعد نے اپنے ترکش کے سام سے تیم چلائے اور ہرتیم نشانے پر لگاجس کو لگاس کو زخمی کر ہا گیا۔ (1)

اس سربیہ میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا ابو سفیان کے لککر سے دو محض مقداد ابن عمرو البهرانی جو بنی زہرہ کے حلیف تھے اور عتبہ بن الغزوان الماذنی جو بنی نوفل بن عبد مناف کے

ا - الامتاع، جلدا. منحه ٢٦

طیف تھے نکل کر مسلمانوں کے لفکر میں شامل ہو گئے۔ در حقیقت وہ مدت ہے اسلام قبول کر تھے تھے۔ لیکن کفار نے ان پر اتنا بخت پہرہ بٹھار کھا تھا کہ وہ بجرت کر کے اپنے آقا کے قدموں میں حاضر نہ ہوسکے وہ ابو سفیان کے اس دستہ میں محض اس غرض کے لئے شریک ہوئے کہ شاکد انہیں موقع مل جائے اور وہ اپنے محبوب رسول کی خدمت میں حاضر ہو سکیس۔ مقداد بن عمرو کو مقداد بن اسود بھی کما جا آئے کے ونکہ اسود نے انہیں متبنی بنالیا تھا۔ (۱)

اس موقع پر بھی مسلمانوں کی تعداد ساٹھ یااس تھی اور ابوسفیان کے دستہ میں دوسومٹرک تھے۔ لیکن مسلمانوں کے ایمانی جذبہ سے مرعوب ہوکر انہوں نے بھی مسلمانوں سے نکرنہ لینے میں اپنی سلامتی سمجھی اور دُم د باکر مکہ واپس آ گئے (۲) ۔ واقدی نے اس ترتیب سے ان مربوں کاذکر کیا ہے لیکن ابن اسحاق نے سربہ عبیدہ کو پسلااور سربہ حمزہ کو دوسرا قرار دیا ہے۔

## (٣) سربيه سعد بن ابي و قاص

ہجرت کے نوباہ بعد ذی القعدہ کے مہینہ میں حضرت سعد بن ابی و قاص کی قیادت میں ایک میم الخرار کی جانب روانہ کی گئی۔ اس کا جھنڈ ابھی سفید تھا اور اس کو اٹھانے کی سعادت مقداد بن عمروالبرانی کے حصہ میں آئی جو ابھی ابھی لشکر کفار سے فرار افتیار کر کے حضرت عبیدہ کے لشکر میں آکر شامل ہو گئے تھے اس میم میں میں مہاجر شریک ہوئے اور ان کے بیعیج کا مقصد یہ تھا کہ قرایش کا جو تجد تی قائمہ آرہا تھا اس پر چھا پہ ماریں انہیں یہ ہدایت کی گئی تھی کہ قافلہ کے تعاقب میں الخرار سے آگے نہ ہو میں فرار کے بارے میں یا قوت حموی کھتے ہیں۔
میں الخرار سے آگے نہ ہو میں فرار کے بارے میں یا قوت حموی کھتے ہیں۔
میں الخرار سے آگے نہ ہو میں فرار کے بارے میں یا قوت حموی کھتے ہیں۔
میں کا نام ہے جو جھفہ کے قریب ہے۔
ایک بستی کا نام ہے جو جھفہ کے قریب ہے۔

ابن سعدنے اس کی مزید تفصیل لکھی ہے۔

الْحَنَّرَارُحِيْنَ تَرُوْهُ مِنَ الْجُهُ فَةِ إلى مَكَّةَ ابَارَّعَنْ بِسَارِهِ الْمُحَجَّةِ قَرِيْبٌ مِنْ خُمْهِ

" یعنی جحفہ ہے مکہ کی طرف جائیں وہاں کنوئیں ہیں جو جحفہ کے بائیں

۱-الامتاع، جلدا، صفحہ ۲۷ ۲- خاتم النبيس، جلد۲، صفحہ ۵۷۷

جانب خم کے قریب ہیں۔ وہ کنوکیں الخرارے موسوم ہیں۔ "(۱)

حضرت سعد بتاتے ہیں کہ تھم ملنے پرہم پیدل روانہ ہوئے۔ دن کے وقت ہم چھپ جاتے
اور رات کے وقت سفر کرتے۔ ہم پانچ روز بعد ضبع کے وقت الخرار پنچے یہاں ہمیں معلوم ہوا

کہ جس قافلہ کی طلب میں ہم نکلے تصوہ کل یہاں ہے آگے نکل گیا ہے۔ کیونکہ اس جگہ ہے

آگے جانے کی ہمیں اجازت نہ تھی اس لئے ہم مدینہ طیبہ لوث آئے۔ (۲)

ام سیرت ابن اسحاق کے نز دیک یہ تینوں سریے ۲ ہجری میں ہوئے ان کے زریک سب
امام سیرت ابن اسحاق کے نز دیک یہ تینوں سریے ۲ ہجری میں ہوئے ان کے زریک سب
عمرا لواقدی نے ان سریوں کے وقع کو اھے وابستہ کیا ہے اور حافظ ابن کثیر نے بھی واقدی
کے قول کو ترجے دی ہے۔ (۳)

ا - الطبقات. جلد ۲. منح ۵

ع الطبقات. جلد ۲. صنی ۷

٣ - خاتم ابيس . جلد ٢ . صلحه ٧٤٧

يىلىلەغ دوات رسالتانىڭ

## سلسله غزوات رسالتمآب عليه الصلوات والتسليمات

## غروة ابواء نبى كريم عليه الصلوة والتسليم كابهلا غروه

ہجرت کے بارہ ماہ بعد سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم نے ماہ صفر میں ابواء کی طرف پسلاسفر جماد فرما یااس لشکر کاعلم حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو عطاکیا گیا۔ اسے غروہ ابواءاور غروہ ودّان کے ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ " فرعہ" ایک ضلع کا نام ہے جو بحراحمر کے ساحل پر واقع ہے۔

اس میں سے دوشر آباد ہیں۔ ان کے درمیان چے یا آٹھ میل کا فاصلہ ہے اس غروہ کا مقصد بھی قریش کمہ کے تجارتی قافلہ پر چھاپا لرنا تھا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مدینہ طیبہ سے روانہ ہوتے وقت سعد بن عبادہ کو اپنا نائب مقرر فرمایا اس لشکر میں بھی صرف مہاجرین شریک ہوئے کسی انصاری کو اس میں شرکت کی اجازت نہیں کمی۔ جب یہ لشکر ابواء کے مقام پر پہنچا تو وہ قافلہ نے کر نکلنے میں کامیاب ہوگیا تھا۔ اس لئے نبی کریم مدینہ واپس تشریف لے گئے۔ اگر چہ اس قافلہ پر قبضہ کرنے کامقصد تو پورانہ ہوا۔ لیکن اس سے بھی ایک اہم کام پایہ سخیل کو پہنچا۔ اس علاقہ میں بنو ضمرہ قبیلہ آباد تھا۔ اس زمانہ میں اس قبیلہ کامردار مخشی بن عمرہ الضمری تھا۔ اس کے ساتھ نبی اگر م علیہ الصلاۃ والسلام کی ملاقات ہوئی اور باہمی دوشی کا معلمہ مطلبہ طے پایا۔ جس کامتن درج ذبل ہے۔

بِسْجِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ عَلَىٰ اکِتَابُ مِنْ مُحَمَّدٍ رَّمُوْلِ اللهِ لِبَنِیْ صَمْرَةً بِاَنَّهُ وُالمِنُوْنَ عَلَى اَمُوَالِهِ وَ وَانْفُرِهِ وَ وَانَّ لَهُ وُ النُّصَرَةً عَلَى مَنْ رَامَهُ وَلاَ ۖ اَنْ يُحَالِبُوْ الْفُ وَيُنِ اللهِ مَا بَلَّ بَحُرُّ صُوْفَةً وَانَّ النَّبِيَّ صَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

إِذَا دَعَاهُمُ لِنَصْمِ ﴾ آجَابُوهُ عَلَيْهِمُ بِنَٰ لِكَ ذِمَّهُ اللهِ وَذِمَّةُ اللهِ وَذِمَّةُ رَسُوْلِهِ وَلَهُمُ النَّصْمُ عَلَى مَنْ بَرَّمِنْهُمْ وَاتَّقَى \_

"الله ك تام بوبت رحم كر نے والا اور بيشه مهرانی فرمانے والا ہے يہ تحرير محمد رسول الله كی طرف ہے تی صبرہ كے لئے لکھی منی ہے۔ يعنی وہ امن ہے رہيں گے ان كی جان و مال كو امن ہو گا اور جو آ د می ان پر حملہ كرنے كارا دہ كرے گاانسيں اس كے مقابلہ ميں مد د دى جائے گی بجزاس كے كہ وہ الله كے دين ميں لڑائی كرے۔ يه معلم ہ باتی رہے گا جب تك سمندر كا پانی اون كو كيلاكر آرہ كا ور كا گا اور نبی كريم صلی الله تعالی عليه وسلم جب اپنی مدد كيلئے ان كو دعوت ديں مے تو وہ اس دعوت پر لبيك كميں جب اپنی مدد كيلئے ان كو دعوت ديں مے تو وہ اس دعوت پر لبيك كميں محد الله اور اس كارسول اس بات كاذ مه دار ہے اور ان كی مدد كی جائے گی جو ان پر حملہ كرے گاخواہ نیك اور متی ہو۔ " ( ا )

اس معلدہ کی اہمیت اور اس کی قدر و منزلت کا سیح اندازہ صرف جنگ اور سیاست کے میدانوں کے ماہرین ہی لگا سیح ہیں۔ بنو ضرہ اگر چہ ابھی تک اپنے مشر کانہ عقائد پر قائم سے لیکن اب وہ اپنے ہم عقیدہ اہل مکہ کی افکیخنت پر مسلمانوں کے خلاف ان کی کوئی مد نہیں کر کتے تھے۔ اور ان سے کسی فتم کا تعاون نہیں کر کتے تھے یہ قافلہ پر قبضہ کرنے کی کامیابی سے بھی کہیں بڑی کامیابی تھی جواللہ تعالیٰ نے اپنے نبی مکرم کو مرحمت فرمائی ۔ اس معلدہ کی تحمیل کے بعد حضور مراجعت فرمائی مورہ ہوئے اس سفر میں حضور کی پندرہ راتمی صرف ہوئیں ۔ یہ پہلا غروہ تھا جس میں قائد کاروان انسانیت اور فاتح قلوب و اذبان علیہ العسلوۃ والسلام نے بنفس نفیس شرکت فرمائی ۔ (۲)

غروه بواط

بُواط کے بارے میں یا قوت حموی لکھتے ہیں۔

۱ به سل الهدئ، جلد م، صفحه ۲۵ به الو**نائق السابیه، صفحه ۲۹** ۲ به سل الهدئ، جلد م، صفحه ۲۵.

هُوَجَبَلُ فِنْ جِبَالِ جُهَيْنَةً بِنَاحِيَةٍ دِهْوَى " يه جُهِينه ك بهارُول من س ايك بهارُ ب جو رِضواء بهارُ ك زديك ہے۔ "

یر ضُوکی جَبَلُ وَهُوَمِنْ یَنْبُعُ "رِضواء ایک بہاڑے جوینبع کے قریب واقع ہے۔"

یہ غروہ ہجرت سے تیرہ ماہ بعد ابن سعد کے نزدیک رہے الاول میں اور ابن ہشام کے نزدیک رہے الاول میں اور ابن ہشام کے نزدیک رہے النائی میں وقوع پذیر ہوا حضور دوسو مهاجرین کو ہمر کاب لے کر بواط کی طرف روانہ ہوئے اس مہم میں علم بر دار سعدین ابی و قاص تھے۔ مدینہ طیبہ میں ابنا نائب بقول ابن سعد ، سعد بن معلقہ کو اور بقول ابن ہشام صائب بن عثمان بن مظعون کو مقرر فرمایا۔ اس مہم کے پیش نظر بھی قریش مکہ کے اس تجارتی قافلہ پر چھاپہ مار ناتھا جس کی قیادت امیہ بن خلف کر رہاتھا۔ اس کے ساتھیوں کی تعداد ایک سوتھی یہ قافلہ اڑھائی ہزار او نوں پر مشتمل تھا حضور جب بواط پنچ تو پت چلا کہ وہ قافلہ نکل کیا ہے چنانچہ سرکار دوعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مراجعت فرمائے مدینہ طیبہ ہوئے۔

#### غروه صفوان

علماء سیرت کااس میں اختلاف ہے کہ کیا یہ غروہ العُشیرہ کے غروہ سے پہلے و توع پذر ہوا۔ یابعد میں ابن سعداور چند دیگر علماء کی رائے میہ ہے کہ یہ غروہ العُشیرہ کے غروہ سے پہلے ہوالیکن ابن اسحاق نے دو سرے قول کو ترجع دی ہے۔

مدید کے نواح میں ایک چراگاہ تھی جے الجماء کما جاتا تھا وہاں مسلمانوں کے اونٹ اور بھیر کریاں چرنے کے لئے چھوڑ دی جاتی تھیں۔ اور ان کی دکھ بھال کے لئے ایک آ دھ چروا ا مقرر کر دیا جاتا تھا۔ کفار مکہ نے اپنی دھمکیوں کو عملی جامہ پہنا نے اور مسلمانوں پر اپنی توت اور طاقت کی دھاک بٹھانے کے لئے پہلا عملی قدم یہ اٹھایا کہ اپنے ایک سردار کر زبن جابر کی سرکر دگی میں لیٹروں کی ایک پارٹی بھیجی انہوں نے چراگاہ پر حملہ کر دیا چروا ہے کو قتل کر دیا۔ کچھ در خت کاٹ دیئے اور جفتے اونٹ اور بھیڑ کریوں کو ہائک کر لے جاسحتے تھے انہیں لے اڑے۔ رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم کواطلاع کی۔ تو حضور اس کے تعاقب میں اپنے صحابہ کرام کے ساتھ لکلے حضور نے ان کا تعاقب وادی صفوان تک کیا جو بدر کی آبادی

کے قریب تھالیکن وہ قافلہ تیزی ہے آ کے نکل گیا۔ اس لئے رحمت عالم ملی اللہ علیہ وسلم مدینہ طبیہ واپس تشریف لے آئے۔

اس وادی کی نبعت ہے جہاں تک حضور نے ان کا تعاقب کیا اے غروہ صفوان ہے موسوم
کیا گیا اور کیونکہ یہ وادی بدر کے بہت قریب تھی۔ اور اس سے زیادہ مشہور تھی اس لئے اس
غروہ کو غروہ بدر اولیٰ کما جاتا ہے۔ اس مہم میں لفکر اسلام کے علمبر دار سیدنا علی کرم اللہ وجہ
تھے۔ زید بن حارثہ کو مدینہ منورہ میں اپنا تائب مقرر فرمایا۔ ابن سعد کے قول کے مطابق یہ غروہ
بجرت سے تیرہ ماہ بعد ۱۰ اربیج الاول میں چیش آیا۔

## غزوهٔ ذی العُشیرة

ر سول کریم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم کو اطلاع ملی کہ اٹل مکہ کا ایک تجارتی کارواں شام کو جارہا ہے۔ تمام اہل مکہ مردوزن نے اس میں بڑھ چڑھ کر سرمایہ کاری کی ہے ابو سفیان جواس قافلہ کاسردار تھااس کاقول ہے۔

وَاللهِ مَا بِمَكَّةَ مِنْ قَرْشِي وَقَرْشِيَةٍ لَهَا نَثْنَى وَصَاعِدًا إِلَا بَعَثَ بِهِ مَعَناء

" بخدا! مکه میں کوئی قریشی مرداور کوئی قریشی عورت ایسی شمی جس کے پاس کچھ سرمایہ ہواور اس نے اس قافلہ میں نہ لگایا ہو۔"

علامه طبی لکھتے ہیں۔

إِنَّ قُرُيْتُنَّا جَمَعَتُ جَمِيْعَ آمُوَالِهَا فِي تِلْكَ الْعِيْرِلَهُ يَنْتَى عِكَنَّ لَاقَرُثِنُ وَلَا قَرُشِتَا لَهُ مِثْقَالٌ فَصَاعِدًا الْاَبَعَثَ بِهِ فِي تُلْكَ الْعِيْرِ

" قریش نے آئے تمام اموال اس قافلہ میں لگادیے کمہ میں کوئی قریش مرد اور عورت جس کے پاس مثقال برابر سونا تھاالیا نسیں رہا جس نے اے اس قافلہ میں تجارت کے لئے نہ لگایا ہو۔ " (۱)

اہل مکہ، مدینہ پر چڑھائی کی تیاری کر رہے تھے انہوں نے ایساکرنے کی بر ملا وحمکیاں عبداللہ بن ابی کواور خود مسلمانوں کو بھی دی تھیں یہ تیاریاں وسیع پیانے پر علے الاعلان ہورہی تھیں الی تیاریوں کے لئے سرملیہ کی ضرورت مختاج بیان نہیں اس ضرورت کو پور اکرنے کے لئے انہوں نے میہ فقید المثال تجارتی قافلہ تیار کیا ٹاکہ اس کی آمدنی ہے وہ متوقع حملہ کے اخراجات پورے کر سکیں۔

مور خین نے لکھا ہے کہ اس قافلہ میں پچاس ہزار سنہری اشرفیوں کی سرمایہ کاری کی گئی تھی اس وقت کے حالات کے چیش نظراتنی سرمایہ کاری بڑی حیرت انگیزیات تھی۔

سرور انبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس قافلہ کو ہراساں کرنے کے لئے اپنے ڈیڑھ سور فقاء کے ساتھ مدینہ طیبہ سے روانہ ہوئے سواری کے لئے صرف تمیں اونٹ تھے جن پر سارے بلری بلری سوار ہوتے تھے۔

ان مجلدین کاتعلق بھی مہاجرین سے تھاحضور نے وہاں سے روائگی کے وقت اباسلمی بن عبد
الاسد کو اپنا نائب مقرر فرما یا اس مہم کاپر جم حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو مرحمت ہوا حضور عُشیرہ
کے مقام تک اس قافلہ کے تعاقب میں تشریف لے گئے معلوم ہوا کہ قافلہ پچھ روز پہلے نکل گیا
ہے۔ حضور نجادی الاول کے باتی دن اور جمادی الثانی کے چند روز سیس قیام فرما یا ابن
اسحاق اور ابن حزم کی ہی تحقیق ہے کہ یہ غروہ جمادی الاول میں وقوع پذیر ہوا اور اقرب الی
الصواب بھی ہی ہے۔

۔ است معشیرہ کاقصبہ پنبع کے علاقہ میں ہے اسے ذوالعشیرہ بھی کہتے ہیں یہ ایک قلعہ ہے جو پنبع اور ذی العشیرہ بھی کہتے ہیں یہ ایک قلعہ ہے جو پنبع اور ذی المروہ کے در میان واقع ہے یہاں عمدہ قسم کی تھجور دل کے باغات ہیں جن کا پھل بست اعلیٰ ہوتا ہے۔ نیبر کی صبیحانی اور مدینہ طیبہ کی برنی اور عجوہ تھجور دل کے علاوہ یہ تھجور حجاز کی تمام تھجوروں سے بست اعلیٰ ہوتی ہے۔ یہ علاقہ بنومہ لج قبیلہ کامسکن تھا۔ (۱)

وروں سے بعد المسلوۃ والسلام کے وہاں چنچنے سے کئی روز پہلے نکل گیاتھالیکن وہاں چندروز قیام کرنے سے حضور علیہ المسلوۃ والسلام نے ایک دوسری عظیم سیاسی کامیابی حاصل کی۔ بنو مدلی بنو مشمرہ کے حلیف تھے جن شرائط پر بنو ضرہ سے دوستی کا معاہدہ ہوا تھا تقریباً انہیں شرائط پر بنو مدلی سے بھی دوستی کا معاہدہ طے پا گیا۔ اسے تحریر کیا گیا اور فریقین نے اس پر دسخط کر دیئے۔ ان وقبیلوں سے دوستی کے معاہدوں کے باعث مسلمانوں کی پوزیشن اس علاقہ میں بڑی مضبوط ہو میں آگر ان سے قبل از وقت یہ معاہد سے نہ ہوتے تو کوئی بعید نہ تھا کہ یہ لوگ کفار مکہ کے مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کی صورت میں ان کے ساتھ مل جاتے اور رسدوغیرہ کی فراہمی میں مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کی صورت میں ان کے ساتھ مل جاتے اور رسدوغیرہ کی فراہمی میں

ا \_ مجم البلدان، جلد م، صفحہ ١٢٧

ان کی مدد کرتے۔ اس طرح یہ خطرہ تھا کہ مسلمانوں کی مشکلات میں کئی گنااضافہ ہوجاتا۔
ای غروہ میں حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سیدنا علی مرتضٰی کرم اللہ وجہ کو ابوالتراب کی کنیت سے سرفراز فرمایا اس کی تفصیل اپنے موقع پر آئے گی۔
حضور جب اس غروہ پر روانہ ہوئے تو نقب نی دینارسے عزرتے ہوئے "فیفاء العبار" پہنچ بطحاء بن الاز ہرکے مقام پر آیک در خت کے پنچ اترے وہاں نماز اوافر ملائی جمال مجمہنادی میں وہاں حضور کے لئے کھاناتیار کیا گیا۔ امام ابوالر پیچ الکلائی الاندلسی متوفی سم عرب اپنی کتاب الاکتفاء میں کہتے ہیں۔

"کہ چو لیے کے وہ پھر جن پر ہانڈی رکھ کر پکائی گئی تھی وہ اب تک جوں کے توں موجو دہیں اور لوگ انسیں جانتے ہیں۔ ( 1 )

## سريه عبداللدبن جحش الاسدى رضى الله عنه

جوت سے سترہ ماہ بعدر جب میں ایک اور سریہ پیش آیا عبداللہ بن مجش الاسدی اس کے امیر مقرر کئے گئے ایک روز نبی کرم صلی اللہ تعلیٰ علیہ وسلم نے نماز عشاء کے وقت حضرت عبداللہ کو یاد فرما یا اور مجھے ملنا میں نے مہداللہ کو یاد فرما یا اور مجھے ملنا میں نے مہدس کہیں بھیجنا ہے۔ حضرت عبداللہ کتے ہیں کہ حسب ارشاد میں مبحی نماز کے وقت مسلح ہو کر حاضر ہوامیر سے پاس تلوار ۔ کمان ۔ ترکش وغیرہ ہتھیار تھے۔ سرکار تشریف لے آئے۔ لوگوں کو مبحی نماز پڑھائی اور اپنے حجرہ شریف میں تشریف لے سے میں پہلے بی دراقد س پر حضور کی آمد کا انظار کر رہا تعاوہ اس قبیلہ قریش کے چندا فراد بھی موجود تھے۔ پھر سول اکر م نے ابقی بن کو میں کو یاد فرمایا وہ حاضر ہوئے۔ اور حضور کے پاس اندر چلے مجھے حضار نے انسیں ایک خضور نے انسیں ایک خطور نے انسیں ساتھ لے کر سفر پر دوانہ ہوجاؤ جب دوراتیں سفر کر چکو تواس خط کو کھول کر پڑھنا اور اس کے مطابق عمل کرنا۔ میں نے عرض کی یارسول اللہ! کر چکو تواس خطر کو کھول کر پڑھنا اور اس کے مطابق عمل کرنا۔ میں نے عرض کی یارسول اللہ! جمھے کس سے سفر کرنے کا حکم دیا جارہا ہے فرمایا نجد یہ کی سے منہ کرکے چل پڑو۔ یہ حکم کن کر حضرت عبداللہ آئھ یابارہ مماجروں کو ہمراہ لے کر روانہ ہو می دو آدمی آیک اونٹ پربلا کی کر حضرت عبداللہ آئھ یابارہ مماجروں کو ہمراہ لے کر روانہ ہو می دو آدمی آیک اونٹ پربلا کی کر حضرت عبداللہ آئھ یابارہ مماجروں کو ہمراہ لے کر روانہ ہو می دو آدمی آیک اونٹ پربلا کی کر حضرت عبداللہ آئھ یابارہ مماجروں کو ہمراہ لے کر روانہ ہو می دو آدمی آیک اونٹ پربلا کی کھور کر حضرت عبداللہ آئھ یابارہ مماجروں کو ہمراہ لے کر روانہ ہو می دو آدمی آیک اونٹ پربلا کی کو میں میں کو میں کی کر دوانہ ہو می دو آدمی آیک اونٹ پربلا کی کھور کو میں کو میں کو میں کو میں کو کر دوانہ ہو می دو آدمی آیک کو کو کو کر دوانہ ہو می دو آدمی آیک اونٹ پربلا کی کھور کی کو کو کو کر دوانہ ہو می دو آدمی آیک دوانہ کو کھور کو کو کر دوانہ ہو می دو آدمی آیک دوانہ کو کھور کو کو کو کو کو کو کر دوانہ ہو میں کو کھور کو کو کو کو کو کو کو کی کو کو کو کھور کو کو کو کو کو کھور کو کو کو کھور کو کو کھور کو کو کھور کو کو کو کو کو کو کو کو کھور کو کو کھور کو کو کو کھور کو کھور کو کھور کو کو کھور کو کو کھور کو کھور کو کو کھور ک

ا - الاكتفاء , جلد ٢ . سفحه ٨

بلری سوار ہوتے تھے۔ دورات سز کرنے کے بعد انہوں نے تھم نامہ کھول کر پڑھااس میں تحریر تھا۔

> اللہ کے نام کی برکت سے سفرجاری رکھویماں تک کہ بطن نخلہ پہنچ جاؤ۔ کسی کواپنے ساتھ چلنے پر مجبور نہ کر ناوہاں پہنچ کر قریش کے قافلہ کا انتظار کرنا۔ اور ان کے حالات سے ہمیں آگاہ کرنا۔

فَتَرْصُدَى مِهَا قُرَيْتُنَا وَتُعَلِّمُ لَنَامِنَ آخُبَادِهِمْ فَقَالَ سَمْعًا

" تم وہاں قریش کا نظار کرنااور ان کے بارے میں ہمیں مطلع کرنا۔ عرض کی کہ میں بسروچھ حاضر ہوں۔ "

جب مجلیدین نے میہ فرمان سناتوسب نے کما کہ ہم سب دل وجان سے اللہ تعالیٰ اور اس کے ر سول محرم کے ہر تھم کے سلمنے سر تسلیم خم کتے ہیں۔ آپ چلتے ہم سب آپ کے پیچھے ہیں جب یہ لوگ بطن نخلہ بنیجے تو وہاں قریش کے ایک قافلہ کو موجود یا یا یہ قافلہ سامان تجارت لے کر عراق کی طرف جله با تعاان میں عمروین الحضری - تھم بن کیسان مخزوی - نوفل بن عبدالله مخزدی - عثمان بن عبدالله مخزوی بھی شامل تھے۔ یہ لوگ مسلمانوں کو دیکھ کرسم کے عکاشہ بن محصن نے یہ ظاہر کرنے کے لئے کہ وہ عمرہ اداکرنے کے لئے جارہ ہیں ارائی سے انسیں کوئی سرو کلر نهیں اپنا سرمنڈوا دیاانہیں اس حالت میں دیکھ کر مشر کین کو تسلی ہوگئی انہوں نے اپنی سواری کے جانوروں کورسیوں سے باندھ کر چرنے کے لئے چھوڑ دیا اب مسلمان سوچنے لگے کہ انہیں کیاکر ناچاہئے۔ یہ ماہ رجب کا آخری دن تھا۔ مسلمانوں نے سوچا کہ آج ہم اگر انہیں کچھے نہیں کہتے توکل ہے حدود حرم میں داخل ہوجائیں گے اور ہم انہیں کچھے نہیں کہ عیں مے اور اگر آج ہم ان پر حملہ کرتے ہیں تو یہ رجب کاممینہ ہے جواشرح م سے ہے۔ اور اس میں جنگ کرناممنوع ہے۔ کثرت رائے ہے بیہ فیصلہ ہوا کہ انہیں یوں ہی نہیں جانے دینا چاہئے۔ واقد بن عبداللہ البربوعی الحنظلی نے ناک کر تیرمارا جس نے عمرو بن حضری کا کام تمام کردیا۔ دوسرے مجلدین نے مشر کین بربلہ بول دیا۔ اور عثان بن عبداللہ اور حکم بن كيمان كوكر فلركرليا \_ حكم كومقداد في اسيرينايا \_ نوفل بن عبدالله بماك كيا - سلان تجلات ے لدے ہوئے اونوں بربھی مسلمانوں نے قبضہ کر لیاعبداللہ بن جحش دوقیدیوں اور لدے ہوئے اونٹوں کولے کر حضور کی خدمت اقدیں میں پہنچ گئے ادھر کفارنے شور مجادیا کہ دیکھو محمہ

(علیہ الصلوٰۃ والسلام) نے حرمت والے مینوں کی عزت کو خاک میں طادیا ہے ان میں بھی جنگ کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ الزام تراشیوں کا ایک طوفان اٹر کر آئی احضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے مال غنیمت سے اپناحصہ لینے ہے ا نکار کر دیاان مجلدین کو غصہ سے فرمایا مَا اُمَرُدُتُ کُمْ بِالْقِقَدَالِ فِی اَنَنْہُو الْحَوَالِمِ مِی نے تو تہیں تھم نہیں دیا تھا کہ تم ان حرمت ما اُمَرُدُتُ کُمْ بِالْقِقَدَالِ فِی اَنْنَہُو الْحَوَالِمِ مِی نے تو تہیں تھم نہیں دیا تھا کہ تم ان حرمت والے مینوں میں جنگ کرو۔ یہ س کر ان مجلدین پر کو یا قیامت ٹوٹ پری لوگ خیال کرنے لگے کہ ان کے دونوں جمال برباد ہوگئے۔

حضرت عبداللہ کے ساتھیوں میں ہے دوصاحبان سعد بن ابی و قاص اور عتبہ بن غزوان رضی اللہ عنما کا اونٹ گم ہو گیا تھاوہ اس کی خلاش کے باعث پیچےرہ گئے قریش مکہ نے اپنے دو قیدیوں کا فدید اداکر نے کے لئے زرفدید دے کر اپنے آ دمی بیجے حضور نے فرمایا جب تک ہمارے دو آ دمی سلامتی کے ساتھ یماں نہیں پہنچ جاتے ہم فدید قبول نہیں کریں گے۔ اگر تم نے ہمارے ان دوقیدیوں کو ان کے بدلے میں تہ تینے کے ہمارے ان دوقیدیوں کو ان کے بدلے میں تہ تینے کر دیں گے۔

کچھ دنوں کے بعد سعد اور عتبہ بخیریت واپس آگئے۔ اور حضور علیہ السلام نے ان دو قیدیوں کافدیہ چالیس اوقیہ چاندی فی کس لے کر انہیں آزاد کر دیاان میں ہے ایک تھم بن کیسان نے اسلام قبول کر لیااور احکام شرعی کو حسن و خوبی کے ساتھ انجام دیتے رہے اور حضور کیسان نے اسلام قبول کر لیااور احکام شرعی کو حسن و خوبی کے ساتھ انجام دیتے رہے اور حضور کے قدموں میں بی زندگی بسر کرنے کاعزم کر لیایماں تک کہ شرمعونہ کے حادثہ میں آپ نے جام شماد ہے نوش کیا۔ دوسراقیدی عثمان بن عبداللہ مکہ واپس آگیااور حالت کفر میں ہی اس کو موت آئی۔

مجاہدین کے غم واندوہ کی انتہاہو گئی اور اپنے مسلمان بھائیوں نے ان کو اپنے طعن و تشنیع کا ہدف بنایا تواللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پریہ آیات نازل فرمائیں۔

يَنْ عُنْ نَكَ عَنِ النَّهُ مِ الْحُرَامِ وَتَنَالِ فِيْدِ قُلْ وَتَنَالُ فِيْدِكِهِيْرُ وَصَدُّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَكُفْرُ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ آهْلِهِ مِنْ أَكْبُرُعِنْ اللهِ وَالْفِتْنَ أُكْبُرُونَ الْفَتْلِ . وَلاَ يَزَالُوْنَ يُقْتِلُوْنَكُمْ حَتَى يُودُوكُمْ عَنْ دِيْنِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوْا

" وو پوچھتے ہیں آپ ہے کہ ماہ حرام میں جنگ کرنے کا حکم کیا ہے آپ فرمایئے کہ لوائی کر نااس میں بواگناہ ہے لیکن روک دینااللہ کی راہ ہے اور

کفر کرنااس کے ساتھ اور روک دیتا مجد حرام سے اور نکال دیتا اس میں اللہ کے نزدیک اور اللہ کو اللہ کے نزدیک اور اللہ کو اللہ کے نزدیک اور فتنہ و فساد قتل ہے بھی بڑا گناہ ہے اور بھیٹہ لڑتے رہیں گے تم سے یماں تک کہ پھیردیں تمہیں تمہارے دین سے اگر بن پڑے۔ "(۱) تک کہ پھیردیں تمہیں تمہارے دین سے اگر بن پڑے۔ "(۱)

## اسلامي جهاد اوراس كي امتيازي خصوصيات

گزشتہ صفحات کے مطالعہ سے بیہ چند حقائق آپ پر آشکارا ہوگئے ہوں گے۔

ا۔ دعوت توحید کے آغاز سے چودہ بندرہ سال تک کفار کمہ مسلمانوں پر طرح طرح کے مظالم ڈھاتے رہے۔ ان کاجرم صرف بیہ تھا کہ انہوں نے لکڑی اور پھر سے گھڑے ہوئا نہ رہے ان کاجرم صرف بیہ تھا کہ انہوں نے لکڑی اور پھر سے گھڑے ہوئے اندھے بسرے بتوں کو اپنا خدا مانے سے انکار کر دیا تھا اور ان کے بجائے وہ اللہ وحدہ لا شریک کی الوہیت پر صدق دل سے ایمان لائے تھے جوجی و تیوم ، سمجھ و بھی اور عزیز و تھیم ہے ان کا دامن ہر قتم کے اخلاقی عیوب سے مبرا اور منزہ تھا۔ اس جرم میں انہیں اتناستایا گیا کہ وہ اپناسب پچھ چھوڑ کر کمہ سے چار اور منزہ تھا۔ اس جرم میں انہیں اتناستایا گیا کہ وہ اپناسب پچھ چھوڑ کر کمہ سے چار سو پنیسٹے کلو میٹر دوریٹر ب نامی بستی میں غریب الوطنی کی زندگی بسر کرنے پر مجبور میں گئے۔

ابن اس کے خوار ہوں کو بھڑ کا یا جارہا ہے۔ بھی یہودی قبائل سے مسلمانوں پر ابن اور اس کے حوار ہوں کو بھڑ کا یا جارہا ہے۔ بھی یہودی قبائل سے مسلمانوں پر حملی دی حملہ کرنے کی ساز باز کی جارہی ہے۔ بھی مسلمانوں کو علے الاعلان بید دھمکی دی جارہی ہے کہ ہم طوفان برق وباد بن کر آئیں گے اور تمہاری امیدوں کے گلشن کو جلا کر راکھ کا ڈھر بنادیں گے۔ سعد بن معلق کے ساتھ اثنائے طواف جو بدکلامی ابو جہل نے کی اس سے بھی ان کے عزائم کا پہتہ چلنا ہے۔

چندا کیے لوگ جن پراپنے آپ کو محقق کملائے کا خبط سوار ہے ان کی کوشش اور خواہش ہوتی ہے کہ وہ جو بھی ہرزہ سرائی کرتے رہیں۔ لوگ انہیں پھر بھی غیر جانبدار اور غیر متعقب ہونے کاسرٹیفکیٹ ضرور عطاکرتے رہیں۔

ا ۔ یہ ساری تغصیلات امتاع الاسماع للمقریزی سے ماخوذ ہیں، جلد ا، صفحہ ۲۹۔ ۵۰

یہ لوگ راہبرانسانیت صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم کی ان کارروائیوں پر چیں بجبیں ہیں وہ
ان اقدامات کو لوث مار ، اور قراتی وغیرہ سوقیانہ الفاظ ہے تعبیر کرتے رہے ہیں لیکن جے
زئرہ رہتا ہو صرف اپنے لئے نہیں بلکہ سارے عالم انسانیت کی فلاح و ببود کے لئے وہ ان
میب طوفانوں کے سامنے ہیں تماشائی کی طرح کھڑا نہیں رہ سکتا۔ کہ وہ آئیں اور خس
فاشاک کی طرح ان کی امیدوں کے بیشن کو اڑا کر لے جائیں۔ بلکہ اس کی زندگی کا علی وار فع
مثن اس سے تقاضا کر آئے کہ وہ ان طوفانوں کے سامنے چٹان کی طرح سراونچا کر کے اور
بینہ آن کر کھڑا ہو۔ یہاں تک کہ اس طوفان کی ہے رحم موجیں اس چٹان سے قراکر اکر اکر
اور اپنا سر پھوڑ پھوڑ کر والیں ہونے پر مجبور ہو جائیں۔ وہ ان تقاضوں کو کمال شجاعت ، سے
پوراکر آئے۔ وہ شع نور جس کو اس کے روشن کر نےوالے نے اس لئے روشن کیا ہے کہ عالم
رخگ ویو کا گوشہ کوشہ اس کے نور سے رشک طور بن جائے اور قیامت تک اس کی آبر بند رخشندہ کر نیں ہر حم کی آبر کی کو فاکا کا پیغام دیتی رہیں۔ اس شع کا پاسبان کی سے اس پند
ہونے کا تمغہ لینے کے لئے کسی بر دلی اور نامردی کا مظاہرہ نہیں کر سکتا۔ وہ اپنی امیدوں کی
ہونے کا تمغہ لینے کے لئے کسی بر دلی اور نامردی کا مظاہرہ نہیں کر سکتا۔ وہ اپنی امیدوں کر وڑوں شمعوں کو تو قرار کر سکتا ہے لیکن جب تک اس کے جسم میں جان ہے کوئی فالم آگ
بردھ کر اس شع حتی کوئل کر دے۔ ناممکن قطعا محال۔

رحت کائات علیہ العسلوات والسلیمات اس شوق میں کہ آنے والے مورخ آپ کو آشی پنداور امن دوست کے القاب سے نوازیں۔ بروقت موٹر اقدامات نہ فرماتے عرب کی تجلاتی شاہراہ کے اردگر دینے والے قبائل سے دوئی کے معلم نے ذکر تے۔ مختلف علاقوں میں اپنی مہیں بھیج کر وہاں کے جغرافیلی حلات سے واقفیت بہم نہ پنچاتے و من کی عددی کرت، وسائل کی فراوانی، اسلحہ کے انبادوں سے سم کر دبک کر بیٹے جاتے تو صحابہ کرام میں شیروں جیسی جرات، چیتوں جیسی چیتی اور پھرتی شاہین کی بلند پروازی اور تجسس جیسی خوبیاں کیو کر نشود نما پاسکتیں۔ اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لئے جان دینے اور سرکٹانے کا والولہ ان کو کیو کر بھین کر رہا ہے اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لئے جان دینے اور سرکٹانے کا والولہ ان کو جاتا تواہاں کہ کے غرور و نخوت کا علاج کیو کمر ممکن تھا۔ عز بیت واستقامت کے یہ پہاڑ شرکین عرب کی فرعو نیت کی سرکش موجوں کے سامنے سید آن کر کھڑے نہ ہوتے تو وہ اس دین عرب کی فرعو نیت کی سرکش موجوں کے سامنے سید آن کر کھڑے نہ ہوتے تو وہ اس دین فرعو نیت کی سرکش موجوں کے سامنے سید آن کر کھڑے نہ ہوتے تو وہ اس دین فرطرے نہ ہوتے تو وہ اس دین فرطرے کے نام ونشان کو بھی مناکر رکھ دیتیں۔ اور اگر اس معرکہ میں کفروباطل کی طاغوتی تو تھی

اپنے ندموم مقاصد میں کامیاب ہوجاتیں توعالم انسانیت پر چھائی ہوئی یہ تاریک رات بھی تحر آشانہ ہوتی۔ حق کی حفاظت کے لئے۔ اس کی بھا کے لئے۔ اس کی نشود نما کے لئے اس کے دشمنوں اور بدخواہوں کو فکست فاش دینے کے لئے جو قدم سر کار دوعالم صلی اللہ تعالی علیہ وآله وسلم نے اٹھا یاوہ صرف بیہ نہیں کہ صحیح تھا بلکہ از حد ضروری تھا۔ اس میں سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم کے عظیم مشن کی کامیابی اور عالم انسانیت کی فوز وفلاح کاراز مضمر تھا۔ اسلام کے نظریہ جماد پرسخ پاہونے والے اور ہادی برحق پیکر رافت ورحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر خونریزی اور لوٹ مار کی جھوٹی متمتیں لگانے والے اگر حقائق کی آگھوں میں آ تکھیں ڈال کر بات کرنے کی جرأت رکھتے ہیں تو آئیں نتائج کی زبان سے حقائق کی واستان سنیں وہ یقیناً تشلیم کریں گے کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوٰۃ والتشلیم نے اس سلسلہ میں جو قدم اٹھایادہ صرف جزیرہ عرب کے مکینوں کے لئے نہیں بلکہ سارے جمان والوں کے لئے۔ آپئے رحت ثابت ہوا صرف امت مسلمہ کے لئے ہی اس میں خیرات وہر کات کے فزینے پنال نہ تحے بلکہ جملہ اولاد آ دم کے لئے اس میں ابدی سعاد تیں لاز وال رخمتیں، بے پایاں احسانات اور گراں بماانعامات کے طبخ ہائے گراں ملیہ مخفی تصبحث کے بعد مکہ مکرمہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تیرہ سال گزارے اس عرصہ میں شرک و کفرے علمبر داروں نے جو ظلم كئے۔ حضور اور حضور كے غلاموں نے جس محيرالعقول صبرواستقامت كامظاہرہ كيا۔ اس كا تذكره آپ پڑھ چکے ہیں۔

مدینہ طیبہ میں حضور پرنور نے پورے گیارہ سال گزارے اس عرصہ میں کفار کے حملوں

اسے دفاع کے لئے جنگیں بھی ہوئیں۔ جانین کے آدمی قتل بھی ہوئے زخمی بھی ہوئے۔ اس

اسے جو مقاصد حاصل کئے گئے بڑے اختصار سے ان کا تذکرہ کر آ ہوں۔ اسلام سے پہلے

بزیرہ عرب سینکڑوں حصوں میں منقسم تھا۔ ہر حصہ مطلق العمان تھا۔ کمیں کوئی ذمہ دار

حکومت نہ تھی۔ قانون وعدل کاکوئی نظام رائج نہ تھا۔ اس خطہ کے باشندوں کی معاشی فلاح اور

معاشرتی بہود کے لئے کوئی منصوبہ بندی نہ تھی۔ ہر طرف طوائف الملوکی کا دور دورہ تھا۔

قبائل عصبیت کی حکرانی تھی طاقتور، جس طرح چاہتے اپنے سے کمزوروں کا استحصال کرتے ان

بر مشق جوروستم کرتے ان سے کوئی باز پرس کرنے والانہ تھا۔ نی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے

بر مشق جوروستم کرتے ان سے کوئی باز پرس کرنے والانہ تھا۔ نی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے

سینکڑوں کھڑیوں میں بٹے ہوئے ملک کوایک و حدت میں تبدیل کردیا وہاں قانون کی بالاد سی

قائم کی۔ عدل وانصاف کا بے نظیر نظام عطاکیا شاہ و گدا کے سارے انتیازات مٹ گئے رنگ

نسل، زبان، اور علاقد کی بنیادوں پر مکڑیوں میں بٹی ہوئی انسانیت کوانسانی مساوات اور شرافت کے پرچم کے بنچے متحدومنظم کیااور سب سے بردااحسان سے فرمایا کہ بندوں کاٹوٹاہوار شتہ ان کے خالق و مالک سے جوڑ دیا۔ معبودان باطل کے آستانوں سے اٹھاکر انہیں خداوند ذوالجلال کی بارگاہ عظمت میں سربسجود کر دیا۔

الله تعالیٰ کی طرف ہے اس نبی مکرم و معظم کو جوامانت سپردکی مئی تھی۔ مصائب و آلام کے ہزاروں طوفانوں کے باوصف بڑے احسن طریقہ سے اس امانت کو اس کے حق داروں تک پہنچادیا۔ اس صادق و مصدوق نبی کی مساعی جمیلہ ہے جو جیران کن انقلاب ایک قلیل مدت میں جزیر ہ عرب میں رونماہوا۔ اس کی مثال تاریخ انسانی میں نہیں ملتی۔

اس عظیم اور بے نظیر کارنامہ کو انجام دینے کے لئے ان گیارہ سالوں میں کفار و مشرکین کے ساتھ جتنی جنگیں لڑی گئیں ان میں فریقین کا کتنا جانی نقصان ہوا اس کی تفصیلات پڑھ کر آپ شدررہ جائیں گے ابتدائی سرایا اور غروات میں نہ دعمن کا کوئی آ دمی قتل ہوا۔ نہ کوئی کلمہ کو شہید ہوا وہ غروات و سرایا یہ ہیں۔ الاہواء۔ سیف البحر۔ ہوا ط۔ العشیرة۔ اور بدر اولی ان میں فریقین کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔

عبدالله بن جحش کے سربیہ میں کفار کاایک آدمی عمروبن حضری مارامیا۔ اسلامی جنگوں میں سیر پسلامقتول تھا۔ غروہ بدر الکبریٰ میں کفار کے ستر آدمی قتل ہوئے اور چودہ مسلمان شرف شمادت سے مشرف ہوئے۔

غروه بدر کے بعدا پے تھین جرائم کی پاداش میں دومشر کوں کو قتل کیا کیا ایک کانام نفر بن حلر شاور دوسراعقبہ بن الی معیط تھا۔

غروه سويق مين صرف أيك مشرك قتل موا-

غروہ بی سلیم میں تین انصاری شہید ہوئے۔

غروه ذی امرمیں جو نجد میں ہوا کوئی فخص نہیں مارا کیا۔

یںودی قبیلہ نی قینقاع کے جلاوطن کرنے کی کارروائی میں دو آ دی مارے گئے۔

سربيه زيدين حاريثه مي فريقين كاكوئي آ د مي نسيس ماراميا -

اس کے بعد اسلام دشمنی اور شرا تکیزی کے باعث ان یبودیوں کو قل کیا گیا۔ کعب بن اشرف اور ابورافع سلام بن ابی الحقیق ۔ اور ان کے بعد کعب بن یبوذا غروہ احد میں ستر مسلمان نعمت شیادت سے بسرہ ور ہوئے اور بائیس مشرک مقتول ہوئے۔

Martat.com

غروہ حمراء الاسد میں ایک بد زبان ابوعزیٰ موت کے گھاف آبار آگیا۔ یوم رجیع میں چھ مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا۔

بٹرمعونہ کےغدارانہ منصوبہ میں سترمسلمانوں نے تاج شمادت زیب سر کیا۔ اس کے بعد عمرو بن امیہ نے غلطی سے تمین کافروں کو مار ڈالاان میں سے دو کی دیت، رحمت عالم نے خو دا دا کی ۔ غزوہ بنی نضیر میں ایک آ دمی کام آیا۔

غروہ ذات الرقاع میں ایک انصاری شہید ہوئے۔ وہ رات کو پسرہ دے رہے تھے کہ کافروں نے کیے بعد دیگرے انہیں تین تیروں کانشانہ بنایا۔

بدر اخریٰ میں کوئی آ دمی قتل شیں ہوا۔

غروہ خندق میں تین مشرک قتل کئے گئے اور چھے مسلمانوں نے جام شیادت نوش کیا۔ غروہ بنی قریظہ میں دومسلمان شہید ہوئے اور چھ یاسات سویبودی مقتول ہوئے اس کے بعد خلد بن سفیان الہندلی قتل ہوا۔

غروہ ذی قرد میں پانچافراد کام آئے۔

غروہ بنی مصطلق میں صرف دو آ دمی کام آئے۔

غروه حديبيي من ايك آدى كام آيا-

غروہ خیبر میں زیادہ سے زیادہ جانبین سے ہیں آ دی مارے گئے۔

اس کے بعد جوسرا یا بھیج گئے ان میں فریقین کاکوئی فرد نسیں مارا گیا۔ یمال تک کہ جب بن قضاعہ کی گوشالی کے لئے کعب بن عمر کی امارت میں سریہ روانہ کیا گیا اس میں چودہ آدمی مقتول ہوئے۔

غروہ مویۃ میں بارہ مخص مارے گئے۔ امام ابن ہشام نے بارہ شداء کے نام کھے اِں۔ (۱)

غروہ فنح کمہ میں بھی بارہ آ دی مارے گئے۔

غروہ حنین اور ہوازن میں چار مسلمان شہید ہوئے اور قبیلہ ثقیف کے بچھتر کافرمارے گئے اور غروہ طائف میں بارہ مسلمان سعادت شہادت ہے مشرف ہوئے۔

غروه تبوك مي صرف ايك مسلمان شهيد موا-

دونوں فریقوں کے وہ مقتول جو جزیرہ عرب کے باشندے تھے ان کی تعداد چار صد چالیس

١ - سيرت ابن بشام ، جلد ٣ ، صفحه ٢ م م ، الاكتفاء في مغازي رسول الله ، جلد ٢ ، صفحه ٢٨٦

ہان مقولوں میں وہ لوگ بھی شار کے مجے ہیں جنہیں وحوکا اور غدر ہے قبل کیا گیا تھا۔ یا غلطی سے قبل ہوئے تھے ان میں آپ چھ سو یاسات سویبودیوں کو بھی شار کرلیں جنہیں قبل کرنے کا تھم حضرت سعدین معاذ نے دیا تھا جنہیں خودیبودیوں نے اس قضیہ میں اپنا تھم تعلیم کیا تھا۔ اس کی تفصیل آگے آر ہی ہے۔ فریقین کے تمام مقولوں کی تعداد بشمول مقولین بی قریظہ ایک ہزار چالیس یا گیارہ سوچالیس بنتی ہے۔

اتن قلیل جانی قربانیوں اور نقصاتات سے نوع انسانی کو جو فائدہ پنچاوہ بے مثال اور 'ب عدیل ہے کوشش بسیار کے باوجو داقوام و مملک کی جنگوں کی قاریخ میں آپ کواس کی مثال نسیں ملے گی ہر گزنسیں ملے گی۔ (۱)

اس کے مقابلہ میں جدید تہذیب اور سائنسی ترقی کی آغوش میں پرورش پانے والے بورپ کے دانشوروں اور حکرانوں نے صرف اپنے اہل وطن کو بی نہیں بلکہ ساری انبانی برادری کو نصف صدی ہے کم عرصہ میں جن دو ہولناک عالمگیر جنگوں کا تحفہ دیا ہے۔ ان کی تباہ کاربوں کا اندازہ لگانے ہے انسانی عقل و دانش قاصر ہے۔ پرامن شہری آبادیوں۔ بہتالوں۔ درسگاہوں بلکہ غربی عبادت گاہوں کو بھی جس سنگدلی سے اپنی بسیانہ بمباری کا شانہ بنایا گیااور ان کی اینٹ سے اینٹ بجادی گئی۔ ان کے تصور سے بی انسانیت اور شرافت کا سربار ندامت سے خم ہے۔

ویکر ہرضم کے نقصان کواکر آپ ایک لور کے لئے نظرانداز بھی کر دیں فقدان انی جانوں کے نقصانات کائی سرسری جائزہ لیں توانسانی خون کی ارزانی کو دیکھ کر آپ پر لرزہ طاری ہو جائے گا۔ ناگاساکی اور ہیروشیما پر امریکہ کے ایٹم بموں نے جو قیامت برپاکی۔ کیاس خونچکان واستان کو سننے کا آپ میں حوصلہ ہے۔ صرف جانی نقصانات کے اعداد و شارپیش خدمت ہیں جو دوسری جنگ عظیم میں ہوئے۔ اتحادی ممالک پر طانبہ، امریکہ وغیرہ کا جانی نقصان ایک کروڑ چھ لاکھ پچاس ہزار ہے۔ فریقین کامجموعی جانی نقصان ڈیڑھ دو کروڑ کے قیصان ایک کروڑ چھ لاکھ پچاس ہزار ہے۔ فریقین کامجموعی جانی نقصان ڈیڑھ دو کروڑ کے جوانوں کو موت کے کھائ آبار آگیا۔ جرمنی کے اٹھائیس لاکھ پچاس ہزار فوجیوں نے اپنی تیتی جوانوں کو موت کے کھائ آبار آگیا۔ جرمنی کے اٹھائیس لاکھ پچاس ہزار فوجیوں نے اپنی تیتی زیر کیوں کو دیکھی کے دوں میں جمینٹ چڑھایا۔ (۲)

ا - بدر الكبرى شوتى ابو خليل، جلد ا ، صفحه ١٩١٢ ا

٢ - انسائيكوپذيا آف برينانيكا، جلد ٢٣ ، صنى ١٤٩٣ يريش ١٩٩٢

Vlarfat.com

انسانی جانوں کی ان عظیم اور ان گنت قربانیوں بے محلبہ خونریزیوں تباہ کن بمباریوں، جنهوں نے سینکٹروں نمیں ہزاروں بارونق شہروں کوراکھ کے ڈھیروں میں بدل دیااتی گراں قیمت اداکرنے کے بدلے میں انسانیت کو کیا لما۔

" ديواريرلن "

روی ہے رحم آمریت ۔ جس کی ایو یوں کے نیچے یور پاور ایشیا کے کئی ممالک پچاس سال سے پس رہے ہیں اور کر اور ہے ہیں۔

بروز گاری مرتوز منگائی بے حیاتی، اخلاق باختگی۔

غریب ممالک اور غیرتی یافتہ اقوام کا بر ممانہ استحصال، محاشی بحالی اور خوش حالی کی آئر میں اربوں۔ کھربوں ڈالروں کا سودی قرض کیا ان لوگوں کو جن کے ہاتھوں انسانیت کی قبلے کر امت کئی بار آر آر ہوئی ہیہ حق پنچتا ہے کہ وہ اس سرا پایمن و سعادت اور پکیرر حمت و رافت ذات اقد می واطهر پر انگشت نمائی کریں جس نے جنگ کو صرف ایک مقصد کے لئے جائز رکھاوہ یہ کہ کوئی کسی پر جرنہ کرے۔ تشد دے کسی کو مجبور نہ کیا جائے کہ وہ اپنے پندیدہ عقیدہ کو ترک کرے۔ کسی کو وہ عقیدہ قبول کرنے سے جرآنہ رو کا جائے جس کو اس نے اپنی آزاد عقل و فیم سے حق تسلیم کر لیا ہے۔ جس نے جنگ کو بے مقصد آخت و آراج بور لیخ آن و غلات اور بے فائدہ لئکر کئی سے مختی سے منع کیا ہے۔ جس اعلیٰ مقصد کے لئے جنگ کی اجازت نمیں دی۔ کسی مقتول کا مثلہ اجازت نمیں دی۔ کسی مقتول کا مثلہ اجازت نمیں دی۔ کسی مقتول کا مثلہ کرنے یعنی اس کے ناک ہونٹ کا نے۔ آئکھیں نکالئے۔ پیٹ چر نے سے مختی سے منع کیا اجازت نمیں دی۔ کسی مقتول کا مثلہ کسی عورت پر کسی ہو ڈھے اور معذور پر تلوار اٹھانے کی قطعی ممانعت کر دی حکم دیا کہ نہ جبی چیڑواؤں اور ان کی خافقہوں پر حملہ نہ کیا جائے خداوند قدوس نے اپنے نبی کمرم صلی الله تعالی علیہ وسلم کو اور حضور کے ذریعہ تمام فرزندان اسلام کو جنگ کے بارے میں واضح ہوایات نازل فرمائیں ارشاد اللی ہے۔

وَقَاتِلُوْا فِي سَبِيْلِ اللهِ الَّذِينَ يُقْتِلُونَكُوْ وَلَا تَعْتَدُ وَلُولَا اللهِ اللهِ اللهِ يَن يُقْتِلُونَكُوْ وَلَا تَعْتَدُ وَلُولَا اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَتَدِينَ اللهُ عَتَدِينَ -

"اور لڑواللہ کی راہ میں ان سے جو تم سے لڑتے ہیں اور (ان پر بھی) زیادتی نہ کرنا ہے شک اللہ تعالی دوست نمیں رکھتا ہے زیادتی کرنے والوں کو۔ "

دوسری آیت میں ارشاد فرمایا۔

وَقَاتِلُوْهُمُوحَتَّى لَا تَكُوْنَ فِثْنَةٌ وَيَكُوْنَ البِّيْنُ بِلْهِ فَإِنِ انْتَهَوَّا فَلَاعُدُ وَانَ إِلَا عَلَى الظَّلِمِينَ -

"اورلونت رہوان کے پیمال تک کہ نہ رہے فتنہ وفساد اور ہوجائے دین صرف اللہ کے لئے پھراگر وہ باز آ جائیں توسمجھ لو کہ بختی کسی پر جائز نہیں مگر ظالموں پر۔" ( 1 )

اسے آگےار شاد خداوندی ہے۔

فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُوْ فَاعْتَدُ وَاعَلَيْرِ بِمِثْلِ مَااعْتَدَى عَلَيْكُوْ مُ وَاتَّعُوا اللهَ وَاعْلَمُوْ اَنَّ اللهَ مَعَ الْمُثَّقِيْنَ

" توجوئم پرزیادتی کرے تم اس پرزیادتی کر لو۔ لیکن اسی قدر جتنی زیادتی اس نے تم پر کی ہو۔ اور ڈرتے رہا کر واللہ تعالیٰ سے اور جان لو۔ یقینا اللہ تعالیٰ (کی نصرت) پر ہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ " (۲)

ان آیات میں ان مظلوموں اور ستم رسیدوں کو طاقت کا جواب طاقت ہے دیے کی اجازت دی جاری ہے جن پربارہ تیرہ برس مسلسل ظلم کے بہاڑ توڑے جاتے رہے۔ اور تسلیم ورضا کے یہ مجنبے خاموثی ہے بر داشت کرتے رہے۔ وہ بھی خاص شرائط کے ساتھ اور مقررہ حدود کے اندر رہتے ہوئے قرآن کریم کے حکم جماد کو سمجھنے کے لئے ان تمن چیزوں کو خوب ذہن نشین کر لیا جائے۔

ا۔ کس مقصد کے لئے۔

۲۔ کس کے ساتھ ۔

سے کن شرائط اور قیود کے ساتھ ۔ قر آن نے جماد کی اجازت دی ہے۔

ان آیات میں تینوں امور کی وضاحت کر دی ممنی مقصد جہاد کے متعلق فرمایا۔ فی سیل اللہ۔ حق کی سربلندی کے لئے لوٹ مار۔ تجارتی و صنعتی رقابت۔ نسل عداوت و تعصب یاس تسم کے سفلی مقاصد، مومن کی جنگ کے چیش نظر نسیں ہوتے۔ صرف ان لوگوں کے ساتھ اکّذِیْنَ یُقْیَتِلُوْ مَکُمُوْ جَمِهارے ساتھ جنگ کر رہے ہیں جو تم پر یلخار کرنے کے لئے پر تول

ا عور أبقره ١٩٣

٣ ـ سور وُبقرو ١٩٣٠

رہے ہیں ای شرط کے ساتھ وکلا تعتی والہ جب جذبات پر قابو نہیں رہتا۔ آئش انقام بخرک ری بوتی ہے۔ خبردار! اس وقت بھی کسی پر زیادتی مت کرو کیونکہ زیادتی کرنے والے کو اللہ تعالی دوست نہیں رکھتا اور عورتوں، معصوم بچوں، ایا بچوں، بو زھوں، کسانوں، مزودروں اور رابوں پر ہاتھ اٹھانے ہاسلام نے منع فرمایا ہے (بشر طیکہ یہ لوگ جنگ میں شرک نہ بول) حضرت صدیق اکبرجب اپنے ایک سبہ سالار پزید بن ابی سفیان کو الودائ کئے مرکب نہ بول) حضرت صدیق اکبر جب اپنے ایک سبہ سالار پزید بن ابی سفیان کو الودائ کئے اور خصت کرتے وقت انسیں پھلدار در ختوں کے کائے۔ ادمؤں اور شیردار جانوروں کو بلا ضرورت ہلاک کرنے ہے منع فرمایا۔

مستشرقین جواسلام کے نظریات جہاد پر طرح طرح کے اعتراض کرتے ہیں وہی انصاف سے بتائیں کہ دنیا ہیں کوئی قوم الی گزری ہے یا آج کی معذب و متمدن دنیا ہیں کوئی الیی قوم موجود ہے جس کے جنگی قانون میں عدل وانصاف کا یوں لحاظ رکھا گیا ہو۔ آج تو جنگ شروع ہوتی ہے تو پرامن شریوں اور آباد بستیوں کو ایٹم مجول سے ازاکر رکھ دیا جاتا ہے۔ اور عور توں معصوم بچوں ، بوڑھوں ، بیاروں ، کسی سے در گزنمیں کی جاتی ہے تاہوں ، در سگاہوں ، عبادت خانوں تک کا حرام بھی ہیں پشت ڈال دیا جاتا ہے۔ (1)

مندر جہ بالاان آیات میں ہی حق سمجھنے کی نیت سے غور کیا جائے تواسلام کے نظریہ جماد، اس کے مقاصد، اور جنگ کرنے کے وہ انداز و آ داب جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو تاکیدی حکم دیا ہے تو سلاے شبسات دور ہوجاتے ہیں اور حق کارخ زیبا بے نقاب ہوکر دلوں کو موہنے لگتا ہے۔

۱ \_ ضیاءالقرآن . جلد ۱ صفحه ۱۳۲

کرنا۔ اور خیانت نہ کرنا۔ غنائم کو اکٹھاکر نالور طلات کو ورست کرنے کی کوشش کرنا دعمن کے ساتھ بھی احسان کرنا بے شک اللہ تعالی احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ "

ایک دوسرے نظر کور خصت کرتے ہوئے حضور نے آخری وصیت یوں فرمائی۔ سِیْرُوْا بِاسْمِ اللهِ فِیْ سَبِیْلِ اللهِ تَعَالیْ، وَقَاتِلُوْا اَعْلَاءَاللهِ وَلَا تَغْلُوا وَلَا تَغْدِدُوْا وَلَا تُعْدِدُوْا

"الله كانام كى كرراه خدامى جهاد كرنے كے لئے رواند ہوجاؤ۔ الله ك دشمنوں كوية تيج كرنا. خيانت ندكرنا، كى سے دھوكاند كرنا۔ كى مقتول ك لاش كائمثلہ ندكرنا۔ اور كى بيج كوقتل ندكرنا۔ " ( 1)

سر كار دوعالم عليه الصلوة والسلام نے الى امت كے سلار اعظم حضرت خالد كوار شاد فرمايا۔ لكَ تَقْتُلُ ذُرِيَّةً وَلاَعَيسِيقًا

" بچوں کو قتل نه کر نااور نه کسی مزدور کو قتل کرنا۔ "

الغرض ہر موقع پر حضورا ہے مجلبدوں کو، اور مجلدین کے لفکر کے سلاروں کوان آواب کا خیال رکھنے کی تاکید فرمایا کرتے۔

رحمت کائنات علیہ الصلوات والتسلیمات اپنی فوجوں کو کھیت اجازنے، در ختوں کو ب ضرورت کائے، شیردار جانوروں کو قتل کرنے اور کنوؤں میں زہر ملانے سے بھی بختی سے منع فرمایا کرتے تھے۔

فَقَدُكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّعَ نُوْعِی بِاَلَا يَقُوْهُ الْجَيْشُ بِإِثْلَافِ زَمْجِ اَوْ قَطْعِ شَجَرٍ اَوْ قَتْلِ الضِّعَافِ مِنَ الذُّرِيَّةِ وَالنِّسَاءِ وَالرِّجَالِ النِّهِ يُنَ كَيْسَ لَهُوْ رَائُ فِي الْحَرَّبِ وَلَوْ يَشْتَرِكُوْ افِيْهِ بِأَيْ نَوْجٍ

" نی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم اپنے افکر کووصیت فرمایا کرتے کہ وہ سر سبز کھیتوں کو برباد نہ کریں در ختوں کونہ کافیں۔ کمزور بچوں اور عور توں کو قتل نہ کریں۔ ان مردوں کو بھی قتل نہ کریں جو جنگ کے سلسلہ میں کوئی رائے نہیں دیتے اور کسی طرح جنگ میں شرکت نہیں

ا \_ خاتم البيس . جلد ۴ . صفحه ۵۸۵

(1)"-25

كسى زخى كوقتل كرنا- كسى مقتول كامثله كرنابعي ممنوع تقا-

آج کے سائنسی انکشافات اور ایجادات کے دور میں جب کہ کئی قومیں اپنے آپ کورتی یافتہ مہذب اور شائستہ کملانے پر مصریں کون ہے۔ جواپنے دغمن کی فوجوں کے ساتھ ایبار حیمانہ اور کر کیانہ سلوک روار کھتا ہو۔ یہ اللہ تعالی کے اس محبوب بندے اور ہر گزیدہ رسول کی ہی شان تھی کہ جنگ جیسی خوفناک چیز کور حم و کرم کا آئینہ دار بنادیا۔ اس نبی صادق و مصدوق علیہ الصلوق والسلام نے بچ فرمایا جب یہ فرمایا آناً بنبی الوّقہ آناً بنبی المُلحمدة میں رحمت کا پیغامبرہوں، میں جنگ کا علمبردار ہوں۔ حضور کی جنگ بھی نوع انسانی کے لئے سرا پار حمت و احسان تھی۔ کیافتنہ فساد کی آگر جھانا اور معاشرہ کے امن وامان کو عارت کرنے والوں کی بخ

دین اسلام کواپنے ابتدائی ایام میں جن تعمین طلات کا سامناکر نا پڑا۔ سرور عالم ، راہبر انسانیت اس وقت اگر یہ اقدامات نہ کرتے تواس کا نتیجہ کیالگانا؟ دیمن آ مے بڑھ کر رشد و ہوایت کے اس مرکز کو ناخت و تاراج کر دیتا۔ جس کلمہ گوپراس کابس چاناس کو موت کے گھاٹ اتار دیتا۔ کسی حق پرست کو زندہ نہ چھوڑتا۔ اور اس سے بھی زیادہ بھیانک اور در ناک حادثہ یہ رونماہو تاکہ توحیدی شمع جے روش کرنے کئے حضور نبی کریم اور آپ کے صحابہ نے بو در لیغ قربانیاں دی تھیں وہ بچھ جاتی۔ اور ساری کائنات کفر وشرک کی تاریکیوں میں بھیشہ کے لئے غرق ہوجاتی۔ قوم کے اس قائد اور لفکر کے اس سلار کے بارے میں آپ کیا کہیں مے جس نے فقط صلح پنداور امن دوست کملانے کے شوق میں اپنی فوج کو بھی میں آپ کیا کہیں میں جرس نے فقط صلح پنداور امن دوست کملانے کے شوق میں اپنی فوج کو بھی دیاور اس سے بھی زیادہ یہ کہ اپنی فوج کو بھی ناکامی اور نامرادی کی آغوش میں بھیشہ کے لئے موت کی نیند سلادیا۔ کوئی چیمبرلین یا نصیرالدین طوسی قوق م کے ساتھ ایسی غداری کر سکتا ہے لیکن سیدنا مجم سلادیا۔ کوئی چیمبرلین یا نصیرالدین طوسی قوق م کے ساتھ ایسی غداری کر سکتا ہے لیکن سیدنا مجم سلادیا۔ کوئی چیمبرلین یا نصیرالدین طوسی قوق م کے ساتھ ایسی غداری کر سکتا ہے لیکن سیدنا محمد میں اللہ تعالی علیہ و آلہ و سلم اور ان کے جاں نار سے کوئی اس بات کی توقع ر کھی تو رکھی قوم کے ساتھ ایسی غذاری کر سکتا ہے لیکن سیدنا محمد میں اللہ تعالی علیہ و آلہ و سلم اور ان کے جاں نار سے کوئی اس بات کی توقع ر کھی قوم و کہنگ نگا اللہ تعالی علیہ و آلہ و سلم اور ان کے جاں نار سے کوئی اس بات کی توقع ر کھی قوم کے تنگ نگا آگئی آگا ۔ میں برا ہے۔

د شمنان اسلام اور مستشرقین کی طرف سے اس نبی انسانیت پر جس کواس کے بھیجے والے نے رحمت للعالمین بتاکر بھیجا ہے لوث مار اور قزاقی کے الزامات ان کی کور چشمی کی دلیل ہیں

ا - خاتم البنيين ، جلد ۲ ، صفحه ۵۸۵

باطل کے مقابلہ میں قوت کا مظاہرہ پنجیبراسلام سے پہلے بھی متعدد انبیاء کرام کامعمول رہا ہے حضرت عینی علیہ السلام جنہیں عیسائی دنیا میں عفو و در گز۔ صلح و آتش اور امن و سلامتی کا پیکر سمجھا جاتا ہے انہوں نے بھی طاغوتی قوتوں کے سرغرور کو نیچاکرنے کے لئے اپنے حواریوں کو تکواریں بے نیام کرنے کا تھم دیا۔

حضرت میج علیه السلام نے صرف پونے تین سال کی قلیل مدت بی اسرائیل کور شد وہدایت کی دعوت دی ان کی سمج بحثیوں ، اور ساز شوں اور دل آزاریوں سے تنگ آگر اپنے حواریوں کو تھم دیا تھا۔

اس نےان سے کمامگراب جس کے پاس بڑہ ہو وہ اسے لے۔ اور اس طرح جھولی بھی اور جس کے پاس نہ ہو وہ اپنی پوشاک چے کر تموار خریدے۔ (۱)

اس سلسلہ میں لوقا کے باب ۱۲ اک آیت ۵۲ بھی ملاحظہ فرمائیں آپ نے کہا۔ کیاتم گمان کرتے ہو کہ میں زمین پرصلح کرانے آیا ہوں۔ میں تم ہے کہتا ہوں کہ نہیں۔ بلکہ جدائی کرانے۔

اس مضمون کو آپ نے متی کے باب ۱۰ آیت ۳۵۔ ۳۴ میں یوں بیان کیا ہے۔ بیانہ سمجھو کہ میں زمین پر صلح کرانے آیا ہوں۔ صلح کرانے نہیں بلکہ تکوار چلوانے آیا ہوں۔

اگر حضرت عیسی علیہ السلام صرف ہونے تمین سال تبلیغ کرنے کے بعد ہموار افعانے پر مجبور ہوجاتے ہیں اور پھر بھی آپ کوامن و صلح کا پغیبر کماجا آب تواگر تیرہ چودہ سال کا عرصہ کوناگوں اذبیتیں بر داشت کرنے کے بعد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مانے والوں کو کفار کے مقابلہ میں جماد کا تھم دیتے ہیں تو آپ پر طرح طرح کے بستان تراشے جاتے ہیں کیا ہے ۔
انصافی کی انتمانییں۔

بم الفرقال غزوهٔ بدرالکبری

ويولس ويرافق والمنافق وَالْمِرُ الْرَفَالِمِينَا لِمُؤْلِكُ الْمُؤْلِكُ اللّهِ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِكُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللللللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللللللّهِ الللللللللّهِ الللللللّهِ الللللللّهِ اورمجیک مدو فرائی تقی تحٹ ری اللہ تعالی نے (میدان) مدرمی حالا كمةم بالكل كمزور تص ، بس دُرت ريا كروالتلط سے ماکہ تم (اِس بروقت امداد کا) م کی اواکر کے۔ (ال عمران ۱۲۳)

# غزوه بدرانكبري

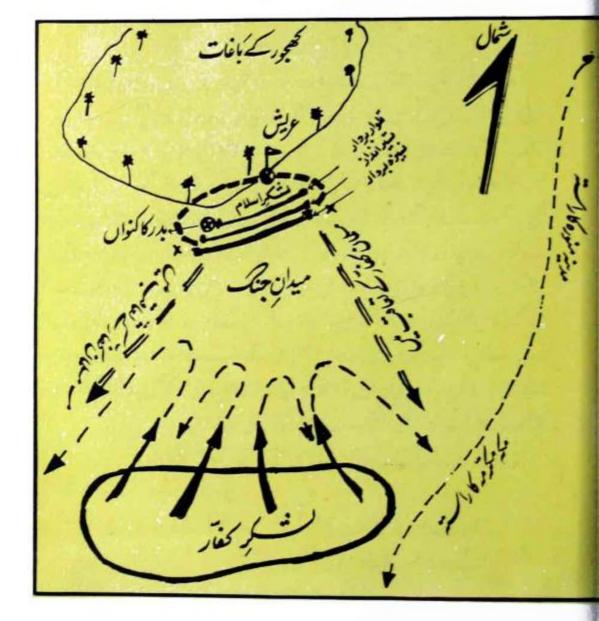

## يوم الفرقان، غروهُ بدر الكبر ي

وَلَقَدُ نُصَرُكُوا لِللهُ بِبِنْ إِذَّا نُتُحُوا إِذْ لَهُ مَ

"اور بیشک مددی تھی تمهاری الله تعالی نے (میدان) بدر میں حالائکه تم بالکل کمزور تھے۔ " (آل عمران بالک)

تدخ اسلام کا یہ وہ معرکہ ہے جب اسلام اور کفر حق اور باطل، پچ اور جھوٹی پہلی کر ہوئی اسی معرکہ میں فرز ندان اسلام کی تعداد لشکر کفار کی تعداد ہے ایک تمائی تھی۔ وسائل اور اسلحہ کے اعتبار سے بظاہر بہت کمزور تھے۔ جزیرہ عرب کا اجتماعی ماحول سراسران کے خلاف تھا۔ انتمائی خوش فنمی کے باوجود اسلام کے غلبہ اور فتح مند ہونے کی پیش کوئی نہیں کی جاسمتی تھی۔ کفربڑے کر وفر کے ساتھ حق کی بے سروسلمانی سے نبرد آزماہونے کے لئے تمن گنافوج کے کر بڑے عرور در عونت سے میدان میں آیا تھالیکن اسالی نے فیصلہ کن ہزیمت کا سامناکر نا مور خیبن اس معرکہ کو غروہ بدر الکبری ۔ غروہ بدر العظمی کے نام سے یاد کرتے ہیں لیکن رب مور خیبن اس معرکہ کو غروہ بدر الکبری ۔ غروہ بدر العظمی کے نام سے یاد کرتے ہیں لیکن رب قدوس نے اپنی کتاب مقدس میں اسے یوم الفرقان کے لقب سے ملقب فرمایا ہے یعنی وہ دن جب حق اور باطل کے در میان فرق آشکارا ہو گیاا ندھوں اور بسروں کو بھی پنہ چل گیا کہ حق کا علمبردار کون ہے اور باطل کے در میان فرق آشکارا ہو گیاا ندھوں اور بسروں کو بھی پنہ چل گیا کہ حق کا علمبردار کون ہے اور باطل کا نقیب کون = ارشادر بائی ہے۔

وَمَا اَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِ نَا يَوْمَ الْفُرُقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمُعُنِ ﴿ (الانفال: ٣١)

"اور جے ہم نے اٹارااپ (محبوب) بندہ پر فیصلہ کے دن جس روز آمنے سامنے ہوئے تھے دونوں لشکر۔ "

ایک دوسری آیت میں اے یوم البطشة الكبرى بتایا گیا ہار شاد ہے۔ يَوْمَرَنَبْطِشُ الْبِظَشَةَ الْكُبْرِیْ إِنَّامُنْتَقِمُونَ (الدخان:١٧)

"جس روز ہم انہیں پوری شدت سے پکڑیں گے۔ اس روز ہم ان سے بدلہ لےلیں مے۔ "

بتوفیقہ تعالیٰ میں کوشش کروں گاکہ سیرت اور تاریخی امہات الکتب سے استفادہ کرتے ہوئے آیات قرآن کریم اورار شادات نبی رؤف رحیم کی روشن میں اس غروہ کے تفصیلی حلات میں آپ کی خدمت میں اس طرح بیان کروں کہ واقعات کاربط اور تسلسل برقرار رہے تاکہ قلائین قریش مکہ کے کفرو عناد، غرور اور تکبراور فرزندان اسلام کے جذبہ ایٹار و جانفروشی کاضیح اندازہ لگا تکیں۔

غروة العشيرة كے حالات آپ پڑھ آئے ہیں۔ اس میں سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم، قریش کے ایک تجارتی قافلہ کے تعاقب میں نظلے تھے جو ابو سفیان کی قیادت میں کمہ ہے شام جار ہاتھا۔ لیکن حضور جب عشیرہ کے مقام پر پہنچ تو معلوم ہوا کہ وہ قافلہ ایک دوروز پہلے یہاں سے نکل گیا ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کواس قافلہ کی واپسی کا انتظار تھا۔ جب اطلاع ملی۔ کہ وہ قافلہ واپس آرہا ہے۔ ابو سفیان کے علاوہ مکہ کے رئیسوں میں سے مخرمہ بن نوفل۔ عمرو بن العاص بھی اس کے ہمراہ ہیں۔ اور قافلہ کی حفاظت کے لئے چالیس آ دمیوں کا جشمہ اس کے ہمراہ ہیں۔ اور قافلہ کی حفاظت کے لئے چالیس آ دمیوں کا جشمہ اس کے ہمراہ ہیں۔ اور قافلہ کی حفاظت کے لئے چالیس آ دمیوں کا جشمہ اس کے ہمراہ ہیں۔ حضور نے فرمایا۔

هٰنَاٱبُوْسُفْيَانَ قَافِلًا بِيَجَارَةِ قُرَيْشٍ فَاخُرُجُوالَهَا لَعَلَ اللهَ عَزَوجَلَ يُنَفِلُكُمُوْهَا.

" بعنی یہ ہے ابو سفیان جو اپنے قافلہ سمیت والی آرہا ہے نکلوشا کد اللہ تعالی ان کے اموال ہمیں مرحمت فرمادے۔"

رسول الله صلی الله علیه وسلم کی اس دعوت پر چند حضرات تو ہمر کاب ہو مکے اور پکھے پیچےرہ گئے اس کی وجہ یہ تھی کہ صحابہ کر ام کو یہ مگمان بھی نہ تھا کہ جنگ تک نوب آئے گی ان حضرات نے کی ان حضرات نوبی کے اس کی وجہ یہ تھی کہ حفاظوں کا دستہ ہے۔ ان کو دبوج لینا کو کی ایسا کہ خیال کیا کہ قافلہ کے ساتھ چالیس کے لگ بھگ محافظوں کا دستہ ہے۔ ان کو دبوج لینا کو کی ایسا کام نمیں جس کے لئے سب مسلمانوں کا ساتھ جاتا ضروری ہو۔ نیز حضور کریم نے بھی سب کو اس مہم میں شرکت کا تھم نمیں فرمایا تھا حضور کا ارشاد تھا۔

مَنْ كَانَ ظَهْرُهُ مَاضِرًا فَلْيَرْكَبْ مَعَنَا وَلَهُ يَلْتَظِرْمَنْ كَانَ

ظَهْرُهُ غَائِبًا عَنْهُ -

" یعنی جس کی سواری حاضرہے وہ تو سوار ہوجائے اور ہمارے ساتھ چلے اور جن کی سواریاں وہاں موجو دنہ تھیں بلکہ ان کی چرا گلہوں میں یا زرعی فلر موں میں تھیں ۔

حضور فان كانتظارنه فرمايا-"

ججرت سے انیم ماہ بعدر مضان البارکی بارہ آری تھی ہفتہ کادن تھا۔ حضور کریم صلی
اللہ تعلیٰ علیہ وسلم اپنے تین سوتیرہ یا تین سوپھررہ جاں نگر دل کے ہمراہ مدینہ طیبہ سے روانہ
ہوئے۔ مسلمان الشکر کے پاس سواری کے لئے ایک محموثہ اوراسی اونٹ سخے باتی مجلدین پایادہ سخے
رحمت عالم صلی اللہ تعلیٰ علیہ وسلم نے ایسانمیں کیا کہ جس کے پاس سواری کا اونٹ ہو وہ
تواپنے اونٹ پر سوار ہوجائے اور باتی پایادہ سفر کریں حضور نے تین صحابہ کے لئے ایک ایک
اونٹ مقرر کر دیا جس پر وہ باری باری سوار ہوا کریں حضور نے ہرتین صحابہ کے لئے ایک ایک
تواپنے اونٹ پر سوار ہوجائے اور باتی پایادہ سفر کریں حضور نے ہرتین صحابہ کے لئے ایک ایک
اونٹ مقرر فرہ دیا۔ اور اپنے اونٹ کو بھی اپنی ذات کے لئے مخصوص نہیں فرہایا۔ حالانکہ
اونٹ مقرر فرہا دیا۔ اور اپنے اونٹ کو بھی اپنی ذات کے لئے مخصوص نہیں فرہایا۔ حالانکہ
مواری کے لئے مخص فرہاتے تو کسی کو اعتراض نہ ہو تالیکن جو نبی انسانی مساوات کی تعلیم دینے
سواری کے لئے تشریف لایا تھا۔

اگر وہ اپنے حسن عمل سے مساوات کا درس نہ دیتا تواور کون دیتا۔ حضور نے اپنے اونٹ کے لئے بھی تین آ دمی تجویز فرمائے۔ حضور خود۔ حضرت علی مرتفظی اور ابولبابہ۔ جب روحاء کے مقام پر حضور نے ابولبابہ کو مدینہ طیبہ کا والی بناکر واپس بھیج دیا تو مر ثد بن ابی مرثد کو اپنے ساتھ شامل کرلیا۔ ملکو تیوں کا بیہ نور انی لفکر اس شان سے اپنے مرکز سے رخصت ہوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنی باری کی مسافت طے کر چکے اور اتر نے لگے باکہ دو سرا ساتھی سوار ہوتو دونوں جال فار صحابیوں نے عرض کی یار سول اللہ! بماری باری میں بھی حضور ساتھی سوار ہوتو دونوں جال فار صحابیوں نے عرض کی یار سول اللہ! بماری باری میں بھی حضور ہوں گئیل ہمارے لئے اس سے بوی خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے کہ حضور اونٹ پر سوار ہوں گئیل ہمارے ہاتھوں میں ہو۔ اس کے پاؤں کی گر داڑر بی ہو ہماری آ تھوں کا سرمہ اور چروں کا غازہ بن رہی ہو۔ اے اللہ کے حبیب! ہماری بیہ مخلصانہ پیشکش ضرور قبول فرمائے۔ چروں کا غازہ بن رہی ہو۔ اے اللہ کے حبیب! ہماری بیہ مخلصانہ پیشکش ضرور قبول فرمائے۔ اس سرور عالم نبی رحمت شرف انسانی کے پیغامبر مساوات انسانی کے داعی علیہ وعلی آلہ واصحابہ افضل الصلوۃ واطیب السلام نے فرمایا۔

مَا أَنْتُهُمَا بِاللَّوْى مِنِّى وَمَا آنَا أَغَنَى عَنْتُكُمَا عَنِ الْاَحْدِ
"ا مير ف دوستو! تم دونول نه مجھ سے طاقتور ہواور نہ یہ بات ہے کہ مجھاجر کی ضرورت ہو۔ " مجھے اجر کی ضرورت ہو۔ "

اپ آ قا کا یہ ایمان افروز ارشاد سن کر صحابہ کرام کے کیف و سرور کا کیساعالم ہوگا۔ ان کے ایمان کو کتنی جلاء اور توانائیاں نصیب ہوئی ہوں گی۔ قیامت تک آ نے والے قائدین قوم اور سالار ان افواج کو مساوات انسانی اور عمل کی عظمتوں کا کتناجلیل المرتبت سبق ملاہوگا۔ (۱) اسی اثناء میں ابو سفیان کو بھی لیک مختص نے بتادیا کہ جب تمہارا قافلہ مکہ ہے شامی طرف روانہ ہواتھا اس وقت بھی حضور نے تمہاراتھا قب کیاتھا۔ اور اب تمہاری واپسی کی انسیں اطلاع می جوہ اپنے صحابہ کولے کر تیرے قافلہ پر چھاپہ ملانے کے لئے مدینہ طیبہ سے روانہ ہوگئیں۔ بہب یہ قافلہ حجاز کی حدود میں داخل ہوا تو ابو سفیان کو بہت فکر لاحق ہوئی۔ اس نے مسلمانوں کی سرگر میوں کے بلاے میں اسے مطلع کرتے رہیں اس کے جاسوسوں نے اسے اطلاع دی کہ اس کے قافلہ پر تملہ کرنے کے مطلع کرتے رہیں اس کے جاسوسوں نے اسے اطلاع دی کہ اس کے قافلہ پر تملہ کرنے کے خوف لاحق ہوا۔ اس نے نی غفار کے ایک ماہر شتر سوار صفصم غفاری کو ہیں شقال سونا بطور خوف لاحق ہوا۔ اس نے نی غفار کے ایک ماہر شتر سوار صفصم غفادی کو ہیں شقال سونا بطور اجرت و یا اور اسے کہا کہ وہ بحلی کی سرعت سے مکہ پنچ اور قریش کو آگاہ کرے کہ تمہار سراتی کاروان پر جملہ کرنے کے از اوہ سے نی مکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم چل پڑے ہیں اس کے ایک وہ بیاتی کی دورا پہنچیں۔

اس قافلہ کی سلامتی ہے مکہ کے تمام قریش کا مفاد وابستہ تھا۔ قبیلہ قریش کا کوئی مردیا عورت ایسی نہ تھی جس نے اپ مقدور کے مطابق اس قافلہ میں سرماییہ نہ لگایا ہو۔ ضمصنم غفلای کے مکہ پہنچنے سے تمین رات پہلے حضرت عبدالمطلب کی صاجزادی عاشکہ نے ایک خواب دیکھاجس نے انہیں ہراساں کر دیاانہوں نے اپ بھائی حضرت عباس کوبلا بھیجا آپ آئے توعاشکہ نے کہا۔ بھائی جان! بخدا میں نے آج رات ایک خواب دیکھا ہے جس نے مجھے صددر جہنوف زدہ کر دیا ہے۔ مجھے یہ اندیشہ ہے کہ آپ کی قوم پر کوئی آفت نازل ہونے والی ہے۔ اگر آپ میرے ساتھ وعدہ کریں کہ آپ اس راز کوافشانہ کریں مجے تومیں آپ کو ہتاتی ہوں۔ حضرت عباس نے راز افشانہ کرنے کا وعدہ کیا آپ نے اپنا خواب یوں بیان کر ناشروع کیا۔

ا ، انساب الاشراف جلد الصفحة ٢٨٩

میں کیا دیکھتی ہوں کہ ایک شتر سوار آیا اور ابطح وادی میں آکر کھڑا ہو گیااور اس نے بلند آواز سے چیخ کر کما۔

> اَلاَ انْفِرُ وَا يَا اَلَ غَدُرِ إِلَىٰ مَصَادِعِكُمْ فِى ثَلَاثِ "اے دحو کا بازو! اپنی قتل گلہوں کی طرف نین دنوں کے اندر اندر دوڑ کر آؤ۔ "

میں نے دیکھا کہ لوگ اس شر سوار کے پاس جمع ہو گئے پھر وہ مجد میں واخل ہوا۔ لوگ اس کے پیچھے پیچھے تھے۔ پھر میں نے دیکھا کہ اس کا ونٹ کعبری چھت پر کھڑا ہے اس محض نے وہی نعرہ بلند کیا۔ پھر میں نے اس اونٹ کو جبل ابی جیس کے اوپر کھڑا ہوا دیکھا وہاں جاکر اس شر سوار نے پھر وہی نعرہ لگا یا اور ایک بھاری بھر کم چٹان کو نیچے لڑھا دیا جب وہ لڑھکتی ہوئی نیچے کہ تواجاتک بھٹ گئی مکہ کاکوئی ایسا گھر نہ رہا جس میں اس چٹان کاکوئی کھڑا نہ گر اہو۔

یہ خواب من کر حضرت عباس نے اپنی بمن کو کھا۔ کہ یہ تو پردااہم خواب ہے عاتکہ اکس کے سامنے اس کاذکر نہ کرنا۔ اس کو پوشیدہ رکھنا حضرت عباس یہ کہہ کر وہاں سے نکلے راست میں ان کی ملاقات ولید بن عتبہ سے ہوگئی یہ ان کا دوست تھا۔ انہوں نے اس خواب کاذکر ولید سے کر دیااور اسے مخفی رکھنے کی آکید کی۔ ولید نے اس کاذکر اپنے باپ عتبہ سے کیا۔ اس طرح یہ راز افشاہوگیا۔ حضرت عباس کتے ہیں کہ میں شام کو حرم شریف میں طواف کرنے کے لئے گیاتو وہاں ابو جمل کو دیکھا کہ قریش کی آلیک مجلس میں بیٹھا ہے وہاں اس خواب کا ذکر ہ مور ہا ہے ابو جمل نے مجھے دیکھا اور کما ابو الفضل! طواف سے فارغ ہوکر میرے پاس آنا چور میں طواف سے فارغ ہوکر میرے پاس آنا چور میں طواف سے فارغ ہوکر میرے پاس آنا چور میں طواف سے فارغ ہوکر میرے پاس آنا چور میں طواف سے فارغ ہوکر میرے پاس آنا چور میں طواف سے فارغ ہوکر میرے پاس آنا ہور ہا ہے ابو جمل نے مجھے دیکھا اور کما ابو الفضل! طواف سے فارغ ہوکر میرے پاس آنا ہور ہیں طواف سے فارغ ہواتو اس کے پاس چلا گیا ہو جمل نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا۔

اے ہوعبدالمطلب! تم میں یہ نبیہ کب پیداہوئی ہے۔ میں نے اسے کما تمہدالاس سے کیا مطلب ہے! اس نے کما میں اس خواب کاذکر کر رہا ہوں۔ جوعاتکہ نے دیکھا ہے۔ میں نے انجان بنے ہوئے کمالس نے کیا دیکھا۔ ابو جمل نے کمااے عبدالمطلب کی اولاد! تم اس پر مطمئن نہیں کہ تم میں ایک نبی ظاہر ہوا اور اب تمہاری عور توں نے نبوت کا دعویٰ کرنا شروع کر دیا ہے۔

پھراس نے کماعا تکہ کا کمناہے کہ اس شتر سوار نے تین دن کے اندر نکلنے کے لئے کہا۔ ہم تین دن انتظار کریں گے۔ اگر ان تین دنوں کے اندر اس کا بیہ خواب سچانہ ہوا تو ہم یہ لکھ کر

ہرجگہ چیاں کر دیں گے۔

إَنَّكُوْ ٱكْذَبُ آهُلِ بَيْتٍ فِي الْعَرَبِ

"كەلمك عرب ميں تمهارا كراند سب سے جمونا كراند ہے" جھے بس ہوكراس خواب كاا تكاركر نا يزا۔

ایک روایت میں ہے کہ حضرت عباس نے غصہ سے اے کما کہ اے برول! جھوٹ تجھ میں ہے یا تیرے خاندان میں۔

هَلْ أَنْتُ مُنْتَهِ يَامُسَفِّرَاسْتِهِ

حضرت عباس کہتے ہیں کہ شام کو میں گھر حمیانی عبدالمطلب کی کوئی خاتون باقی نہ رہی جس نے مجھے یہ کمہ کر ڈانٹ نہ پلائی ہواور بیہ نہ کماہو۔

> ٱقْرَرْنُهُ لِهٰذَا الْفَاسِقِ الْخَبِيْتِ آنَ يَقَعَ فَى رَجَالِكُوْ ثُعَّ فَكُ تَنَاوَلَ النِّسَاءَ وَانْتَ تَسْمَعُ ثُعَّ لَوْ يَكُنَّ عِنْدَكَ عَيْرَةً لِلْفَيْ مِمَّا سَمِعْتَ .

" پہلے وہ خبیث فاسق تمہارے مردوں پر الزام تراثی کر آرہاتو تم نے اے بر داشت کر لیااب وہ تمہارے خاندان کی خواتین پر بہتان لگارہا ہے اور تم خاموثی ہے سن رہے ہو۔ تم میں آئی غیرت بھی نہیں کہ اس کامنہ توڑجواب دے سکو۔ " (۱)

میں نے یہ کر آئی جان چھڑائی کہ میں ابھی اس کے پاس جا آہوں اور اگر اس نے پھر کوئی البی بات کمی تومیں اس کا کام تمام کر دوں گا۔

اس واقعہ کے تیسرے روز میں پھر جرم شریف میں گیا۔ آج میں نے دل میں نمان کی تھی کہ اگر ابو جسل سے میری ملاقات ہوئی تو میں اس سے بدلا لے کر رہوں گا۔ جب میں سجد جرام میں واخل ہواتو بجھے ابو جسل نظر آ یا میں اس کے پاس جانے کے لئے آگے بو حاص کیاد کھی ہوں کہ ابو جسل بھا گاہوا مسجد کے دروازے کی طرف جلا ہا ہے۔ میں نے اپنے دل میں سوچاکہ اس نے بجھے ویکھ لیا ہے۔ اور میرے خوف سے باہر بھا گاجار ہا ہے در حقیقت سے بات نہ تھی۔ اس نے صفحہ میں عمروالغفاری کی چیج س لی تھی اور وہ او حردوڑا جار ہا تھا میں بھی باہر آگیا وہاں میں نے صفحہ میں وادی کے در میان اپنے اونٹ پر سوار کھڑا ہواد کھے لیاس نے اپنے اونٹ کی میں نے ضفعہ کو وادی کے در میان اپنے اونٹ پر سوار کھڑا ہواد کھے لیاس نے اپنے اونٹ کی میں نے ضفعہ میں وادی کے در میان اپنے اونٹ پر سوار کھڑا ہواد کھے لیاس نے اپنے اونٹ کی

۱ . سرت ابن کثیر، جلدی سنی ۳۸۲

تاک اور کان کاٹ دیئے تھا ہے کبلوے کوالٹاکر دیااورا پی قیص آ مے پیچے ہے پھاڑ ڈالی تھی اور چیخ چیخ کرید اعلان کررہاتھا۔

اللَّطِيْمَةَ اللَّطِيْمَةَ آَى آَدُرِكُوااللَّطِيْمَةَ وَهِى الْعِيْرُالَّقِي تَخْمِلُ الطِيْمَةَ وَهِى الْعِيْرُالِيِّيْ تَخْمِلُ الطِيْمَةِ وَالْمُؤْوَالكُوْمَعَ آَنِي سُفْيَانَ قَنْ عَرَضَ لَهَا الطَّيْمَةِ وَالْمُؤْمَةِ وَسَلَّةً فِي الْمُعْرَابِةِ لَا اَدْرِي آَنُ عُمَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّةً فِي الْمُعْرَابِةِ لَا اَدْرِي آَنُ لَكُمْ مَا الْفَوْفَ الْفَوْنَ الْفَوْنَ اللَّهُ وَسَلَّةً فِي آَمْ اللَّهُ الْمُعْوَلِيةِ لَا اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْوَلِيةِ لَا اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْوَلِيةِ لَا اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْوَلِيةِ لَا اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِلُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْلِقُ الْمُنْ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِقُلْمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْل

"اللطيمة اللطيمة أيناس قافله كوبچاؤجس پرخوشبو، بزازى اور ديگراموال تجارت للطيمة اللطيمة أيناس قافله كوبچاؤجس پرخوشبو، بزازى اور ديگراموال تجارت لدے ہور صلى الله تعلق عليه وسلم) اور آپ كے محلة نے چھائى كر دى ہے۔ ميرے گمان ميں بينے جاؤے۔ فرياد پھر فرياد۔ " (1) من سير ميں كہ تم بروقت وہاں پہنچ جاؤے۔ فرياد پھر فرياد۔ " (1) من من من عاد يہ جائے جائے ہے۔ فرياد پھر ہم اس موض تنظ حادث نے جمعے بھی اور اسے بھی بول مصروف كر دیا كہ پھر ہم اس موض تنظ حادث كر دیا كہ پھر ہم اس موض تنظم

اس نے حادثہ نے مجھے بھی اور اسے بھی یوں مصروف کر دیا کہ پھر ہم اس موضوع پر کوئی بات نہ کر سکے۔

صنصم کامی اعلان سننے کے بعد لوگوں نے جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ عاتکہ کے خواب کے باعث میں ماتکہ کے خواب کے باعث مرایک پر خوف و ہراس طاری تھا۔ کفار مکہ ڈیٹیس مارنے گئے اور شخی بھارنے گئے۔ محمہ (فداو الی وامی) اور اس کے صحابہ نے ہرایک کو حضری والا قافلہ سمجھ رکھا ہے۔ اب جب ہم سے نکر لیس کے توان کوانی حقیقت معلوم ہوجائے گی۔

قبیلہ قرایش میں جوش و خروش کا ایک مجیب عالم تھا۔ ان میں سے ہرایک خود اس جنگ میں شریک ہونے کے لئے بے آب تھا۔ اگر کمی مجبوری کے باعث خود جانے سے قاصر تھاتوا پنے قائم مقام ایک جواں کو بھیج رہا تھا جو لوگ مالی لحاظ سے طاقت ور تھے۔ وہ نادار افراد کی مالی اعالت کر کے انہیں سامان جنگ، سواری کے لئے اونٹ مہیا کر رہے تھے۔ قرایش کے رؤساء عام لوگوں کو بھی مضتعل کر رہے تھے کہ وہ اس مہم میں بڑھ کر صد لیں سیل بن عمرو۔ جو مکہ کارئیس اعظم تھا۔ وہ لوگوں کو بید کہ کر برا نگیخہ تھے کر رہاتھا۔

اَتَارِكُوْنَ اَنْتُوْ كُنَدُ اَ وَالضَّبَاةُ مِنْ اَهْلِ يَتْرِبَ يَأْخُذُونَ اَمْوَاللَّهُ مِنْ اَهْلِ يَتْرِبَ يَأْخُذُونَ المُوَاللُّهُ مَنْ اَذَادَ تُوَةً فَهُذِهِ المُواللُّهُ وَمَنْ اَذَادَ تُوَةً فَهُذِهِ

ئُزِّتِيْ -

"کیاتم محمہ (فداہ ابی وامی) اور پٹرب کے بے دینوں کواس بات کی اجازت دے دو کے کہ وہ تمہارے مال اوٹ کر لے جائیں جس مخض کو دولت کی ضرورت ہو تو میری دولت اس کے لئے حاضر ہے اور جس مخض کواسلحہ کی ضرورت ہو تو وہ میرے اسلحہ خانہ سے اسلحہ لے سکتاہے۔ "

اس کے اعلان پر امیہ بن ابی صلت نے اس کے بارے میں مدحیہ قصیدہ لکھا۔ نوفل بن معلویہ، مکہ کے اہل ثروت کے پاس میااور انہیں اس بات پر برانگیختہ کیا کہ وہ اس افکر کے لئے کھل کر مالی امداد دیں اور فوجیوں کی سواری کے لئے اونٹ مہیا کریں۔ نوفل کی باتیں بن کر عبداللہ بن ابی ربیعہ بولا۔

یہ لوپانی سوائر فیاں۔ جمال مناسب سیجھتے ہو خرج کرو۔ عوبیطب بن عبدالعزی نے تین سوائر فیاں پیش کیس۔ طعیمہ بن عدی نے بیں اونٹ پیش کئے اور یہ وعدہ کیا کہ جولوگ جنگ کے لئے جائیں گے وہ ان کے اہل و عیال کی جملہ ضرور یات پوری کرے گا۔ الغرض ابو جمل نے تمام سرکر دہ لوگوں کو مجبور کیا کہ وہ اس لفکر میں شریک ہو کر مسلمانوں کے مقابلہ کے لئے لکھیں حتی کہ اس نے قبیلہ بنوہائم کے جوافراد مکہ میں موجود تھے ان کو بھی معاف نہ کیاان میں سے بھی حضرت عباس بن عبد المطلب، نوفل بن حارث، طالب بن ابی طالب اور عقیل بن ابی طالب کو مجبور کیا کہ وہ اس لفکر میں شامل ہوں۔ طالب کو مجبور کیا کہ وہ اس لفکر میں شامل ہوں۔

الغرض ہر قریشی یا خور اس نظر میں شامل ہوا یا کسی مخص کو اپنے قائم مقام بھجا کہ کے سرکر دو لوگوں کا ایک وفد ابولہ کے پاس گیا اس نے لفکر میں شریک ہونے ہے تو صاف افکار کر دیا البتہ عاص بن ہشام بن مغیرہ کو اپنی جگہ بھیجا۔ عاص ابولہ کا مقروض تھا چلا ہزار در ہم اس کے ذمہ واجب الاواء تھے وہ افلاس کی وجہ سے ادا نہیں کر سکا تھا ابولہ نے اس کما کہ اگر تم میری جگہ اس لفکر میں شریک ہوتو میں تہیں چلا ہزار در ہم کی خطیرر تم معاف کر دوں گا۔ چنا نچہ عاص اس بات پر رضامند ہو گیا اور ابولہ کے قائم مقام لفکر میں شریک ہوا۔ دراصل عالکہ کے خواب نے اس کو حواس باختہ کر دیا تھاوہ کہتا تھا۔ کہ عالکہ کا خواب میں جا۔ یہ عاص اس بات کی حواب باختہ کر دیا تھاوہ کہتا تھا۔ کہ عالکہ کا خواب میں جا۔

امیہ بن خلف، جومکہ کار کیس اعظم تھااور اپنی قوم میں معزز و محترم تھااس نے بھی جنگ میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایک روز وہ اپنی قوم کے پاس حرم میں بیٹھا ہوا تھا کہ عقبہ بن ابی معیط آیا۔ اس کے ہاتھ میں کا گڑی (چھوٹی انگیشھی) تھی جس میں پچھوا نگارے تھے اس نے ان پر بخور ڈاللہ واتھا سے اے امیہ کے سامنے اکرر کھ دیا ور کہا محترمہ! آپ دھونی لیں آپ مرد نہیں عورت ہیں۔ دراصل ابو جمل نے عقبہ کواییا کرنے کے لئے بھیجاتھا۔ عقبہ احمق فخص تھا۔ امیہ نے اے خوب گالیاں سنائیں پھر ابو جمل خود اس کے پاس آیا اور اے کہا اے ابا صفوان! (امیہ کی کنیت) تم اس علاقہ کے سردار ہوجب لوگ دیکھیں گے کہ تم اس جنگ میں شرکت نہیں کررہ ہووہ بھی شرکت سے بازر ہیں گے اور اس سے برااثر پڑے گا۔ آپ ایسا کریں کہ یمال سے جملاے ساتھ روانہ ہوں ایک دوروز کے بعد بے شک آپ واپس چلے کریں کہ یمال سے جملاے ساتھ روانہ ہوں ایک دوروز کے بعد بے شک آپ واپس چلے آئیں۔ امیہ کے خوفزدہ ہونے وجہوہ دھمکی تھی جو حضرت سعدین معاذ نے اے دی تھی۔ اس کی تفصیلات آپ ابھی پڑھ آئے ہیں۔

امیہ بن خلف، عتبہ، شیبہ۔ زمعہ بن اسود۔ عمیر بن وہب، حکیم بن حرام وغیرہ اکابر مکہ فال نکالی تو تیر نکا جس جنگ میں شرکت کی ممانعت تھی چنانچہ انہوں نے جنگ میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ لیکن ابو جمل نے ان کو اتنا مجبور کیا کہ وہ بادل نخواستہ لشکر میں شمولت پر آبادہ ہوگے۔ فیصلہ کیا۔ لیکن ابو جمل نے ان کو اتنا مجبور کیا کہ وہ بادل نخواستہ لشکر میں شمولت پر آبادہ ہوگے۔ عداس کے بلرے میں آپ پڑھ چکے ہیں بیہ عتبہ اور شیبہ کا غلام تھا۔ اس نے طائف میں مضور کی خدمت میں انگور پیش کئے تصاور اسلام قبول کیا تھا جب اس کے آبار بیعہ کے دونوں فرز ندعتبہ اور شیبہ جنگ پر روانہ ہونے لگے توازر اہ خیر اندیش عداس نے کہا۔

بَأَنِي وَأُوْفَى أَنْتُهُا وَاللهِ مَا تُسَاقًانِ إِلَّالِمَ صَادِعِكُمًا -

"میرے ماں باپ تم دونوں پر قربان ہوں۔ تم اپنی قتل گاہوں کی طرف روانہ ہورہے ہو بہترہے کہ یہ ارادہ ترک کر دو۔

انہیں بھی ابو جمل نے مجبور کیا وروہ اس خیال سے روانہ ہوئے کہ چندر وزبعدوالی آ جائیں گے۔ تین روز تک یہ لفکر اس سفر پر جانے کی تیاری کر تار ہاجب تیاریاں کمل ہو گئیں جنگ جو بمادروں کا ایک لفکر جرار ، اس کے لئے سلمان جنگ اور سواری کے جانور فراہم ہو گئے توانہوں نے عزم سفر کیا قریش کمہ کی فوج کی تعداد نوسو پچاس تھی۔ ان کے پاس ایک سو گھوڑے تھے جن پر سوزرہ پوش سوار تھے۔ پیدل سپاہیوں کے لئے زر ہیں ان کے علاوہ تھیں۔ اس روز ان کا علمبر دار صائب بن یزید تھا۔ صائب اسے اللہ تعالی نے بعد میں نعمت ایمان ارزانی فرمائی۔ اور

ا - سيرت د طان، جلد ا، صفحه ٣٦٣ وسيرت حلبيد، جلد ا، صفحه ٥٣١

"ان كے ساتھ رقص كرنے والى كنيز س تھيں جود فيس بجارى تھيں انہيں جوش دلانے كے لئے كيت كارى تھيں اور مسلمانوں كى ہجو ميں اشعار سا كر ان كى آتش غضب كو اور بحر كارى تھيں نيز كفار كمہ جب كمہ سے لكلے تو غرور و نخوت كا پكير ہے ہوئے تھے۔ " (1)

الله تعالى نے فرقان مميد من ان كے غرور و تكبر كاخاص طور پرذكر فرمايا ہے۔ وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ خَوَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًّا وَرِيًّا وَالنَّانِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ فَجِيْظً -

(الانفال: ۴۰) "اور ( دیکھو ) نہ بن جاتاان لوگوں کی طرح جو نکلے تھے اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اور محض لوگوں کے دکھلاوے کے لئے اور روکتے تھے اللہ کی راہ سے اور اللہ تعالیٰ جو کچھے وہ کرتے ہیں اسے (اپنے علم وقدرت سے ) گھیرے ہوئے ہے۔ "

## ابلیس، سراقه بن مالک کی شکل میں

جب تیاریاں کمل ہو چکیں تواج لک ایک خیل نے ان سب کو پریشان کر دیا۔ قریش نے
بی کنانہ کے ایک بوڑھے مخص کو قتل کر دیا تھا۔ ان کے علاقہ سے قریش کا ایک خوبر وجوان
عزر اانہوں نے اسے پکڑا اور موت کے گھاٹ آبار دیا۔ پچھ عرصہ بعد مترانظہران سے بی کنانہ
کا ایک سردار عامر نامی گزر رہا تھا۔ معتول قریش کے بھائی نے موقع پاکر اسے قتل کر دیا۔ اور
اس کی تموار لے کر کمہ آیا اور اسے غلاف کعبہ کے ساتھ لٹکا دیا۔ جب میں ہوئی توقریش نے ایک
تموار غلاف کعبہ کے ساتھ لٹکتی ہوئی دیمی انہوں نے پہچان لیا کہ یہ بنو کنانہ کے سردار عامر کی

دلاكل التيوة للبيتي ، جلد ٣، مسلح ٣٦ - سيرت زعي وطلان ، جلد ا ، مسلح ٣٦٣ ، بدر الكبرى ، مسلح ٢٨

کوار ہے اس یہ بھی پہ چل گیا کہ فلال قریش نے عامر کو قتل کیا ہے۔ اب اس یہ فکر لاحق ہوئی کہ کمیں ایسانہ ہو کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لئے کہ ہے اتنے دور چلے جائیں بنو کنانہ ہمارے گھروں کو خالی پاکر حملہ کردیں ہمارے اہل و عیال کو قید کرکے اور ہمارے مال واسباب لوٹ کرلے جائیں۔ انہوں نے سوچا کہ ایسے حالات میں ان کا باہر جانا بوا معلم کو ترک کرنے کا ارادہ کر لیا اچانک ابلیس ملعون سراقہ خطرناک ہے چنا نچہ انہوں نے اس مہم کو ترک کرنے کا ارادہ کر لیا اچانک ابلیس ملعون سراقہ بن مالک المدلجی کی شکل میں ظاہر ہوا اور انہیں تسلی دی کہ بنو کنانہ ان پر حملہ آور نہیں ہوں گے اور اینے آپ کو اس بات کا ضامن بنایا۔ اس نے انہیں کما۔

اِنَّالَكُوْجَادُ مِنْ اَنْ تَيَالَّةِ لِكُوْكَنَانَةُ مِنْ خَلْفِكُهُ بِثَنْ تُكُوهُوْنَهُ "مِن تهيس اس بات كي ضانت ريتا مول كه بنو كنانه تمهار بي يحجي كوئى الحي حركت نهيس كريس مصح جو تهيس تاپيند مو۔ "

اس نے لیک اور جھوٹ بھی ہولا۔ کہ بنو کنانہ تو تمہدی امداد کے لئے آنے تیاریاں کررہ ہیں۔ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں شیطان کی اس مکاری کا تذکرہ ہے۔ وَإِذْ ذَیّنَ لَهُو الشَّیْطِنِ اَعْمَالَهُوْ وَقَالَ لاَغَالِبَ لَکُو اَلْمَوْمَونَ

النَّاسِ وَإِنِّي جَارُّكُكُو إِلَّا الدِّنفال ٢٨٠)

"اوریاد کروجب آراستہ کر دیے ان کے لئے شیطان نے ان کے اعمال اور میں کا کہ کوئی غالب نہیں آسکتا تم پر آج ان لوگوں میں سے اور میں جمہان ہوں تمہارا۔ "

چنانچہ کفار قریش کالفکر جراران مٹھی بحر مسلمانوں کی بچ تی کے لئے بڑے کر و فرے روانہ ہوا اب ہم لفکر قریش کو اپنی حامت پر چھوڑتے ہیں اور ابو سفیان لور اس کے قافلہ کی طرف قار کمین کی توجہ مبذول کراتے ہیں۔

صنمصنم غفاری کو مکہ بھیجنے کے بعد ابوسفیان بے فکر نہیں ہوا بلکہ اس نے اپنی جاسوی سرگر میاں تیزتر کر دیں اس نے عمومی راستہ کوچھوڑ کر وہ راستہ افقیار کیا جو ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ مکہ کو جاتا تھا۔ اور بڑی تیزر فاری سے مسلسل مسافت طے کر ناشروع کر دی۔ اس طرز عمل سے وہ مسلمانوں کے حملہ کی ذو سے محفوظ ہو گیا۔ اس وقت اس نے قیس بن امروالقیس کو قریش کے لفکر کو یہ پیغام دینے کے لئے بھیجا کہ وہ ایسے مقام پر پہنچ گیا ہے جمال وہ مسلمانوں کے حملہ کے خطرہ سے محفوظ ہو گیا۔ وہ ایسے مقام پر پہنچ گیا ہے جمال وہ مسلمانوں کے حملہ کے خطرہ سے محفوظ ہو گیا ہے قافلہ کی حفاظت اور امداد کے لئے اب لفکر کی

ضرورت نہیں۔ اس لئے آپ لوگ مکہ واپس لوث جائیں۔

جب ابوسفیان کا قاصد پیغام لے کر پنچاتو کفار کالٹکر جحفہ کے مقام پر خیمہ زن تھا۔ جحفہ مکہ سے تین چار منزل کی مسافت پر ہاس نے وہ پیغام لٹکر کے سپہ سلار ابو جمل کو پنچا ویا۔ لیکن اس فرعون مزاج قریش نے ابوسفیان کے مشورہ کی ذرا پروا نہ کی۔ اور کہا۔

> حَتَّى فَصْفُرَ بَدُرًّا فَنُقِيْمَ فِيْهِ ثَلَاثَةً آيَامٍ وَنَخُوالْجُزُوْرَ وَ نُطْعِمَ الطَّعَامَ وَنَسُقِى الْحَمْرَ. وَتَغْنِفَ عَلَيْنَا الْقِيَانُ بِالْمُعَانِفِ وَتَسْمَعَ بِنَا الْعَرَّبُ. وَبِمَسِيْرِنَا وَجَمْعِنَا فَلَا تَزَالُوْنَ يَهَا بُوْنَنَا آبَدًا فَامْضُوْل.

"بخداہم ہر گزشیں جائیں گے۔ یہاں تک کہ ہم بدر پنچیں وہاں تین دن قیام کریں گے۔ اونوں کو ذرج کریں گے وہاں سارے افتکر کو کھانا کھلائیں گے۔ شراب کے جام پر جام لنڈھائیں گے ہماری کنیزیں سار نگیاں اور دفیں بجاکر رقص و سرود کی محفل کرم کریں گی سارا عرب ہمارے متعلق اور ہمارے سفر کے متعلق اور ہمارے افتکر کے بارے میں سے گابھر ہمیشہ کے لئے وہ ہم سے خوفز دور ہیں گے۔ اے دوستو! برھتے چلے جاؤ۔ "

اگر چہ ابو جہل نے ابو سفیان کے مشورہ کو مسترد کر دیالین کی سلیم الطبع لوگ ایے بھی تھے جہنوں نے اس پر غور کیااور اس پر عمل کرنے میں بی اپنی فلاح سمجی ۔ اخنس بن شریق الشقفی جو بنی زہرہ کا حلیف تھا۔ وہ جحفہ کے مقام پر ہی بنی زہرہ کے پاس کیااور انہیں جاکر کہا۔
تمہارے اموال بھی اللہ تعالی نے بچالئے۔ تمہارا آ دمی مخرمہ بن نوفل بھی بسلامت واپس پہنچ کیا۔ تم گھروں ہے اس لئے نکلے تھے کہ مخرمہ کو بچاؤ اور اپناموال تجارت کی حفاظت کر و تمہارا اوہ مقصد پورا ہو گیااب تم اس جنگ کی آگ میں اپنے آپ کو بلامقصد کیوں جھو نکتے ہو۔
تمہار اوہ مقصد پورا ہو گیااب تم اس جنگ کی آگ میں اپنے آپ کو بلامقصد کیوں جھو نکتے ہو۔
میری رائے یہ ہے کہ تم واپس جاؤ۔ اگر کوئی تمہیس بزدلی کاطعنہ دے تو تم یہ الزام مجھ پر عائم میری رائے یہ ہے کہ تم واپس جاؤ۔ اگر کوئی تمہیس بزدلی کاطعنہ دے تو تم یہ الزام مجھ پر عائم

اض جو **پکا کافر تھااس میں یہ تبدیلی کیونکررونماہوئی۔** علامہ مقریزی "الامتاع " میںاس راز ہے پر دہ اٹھاتے ہوئے لکھتے ہیں۔ ایک دفعہ اس سفر میں اضن نے تنائی میں ابو جسل ہے ملاقات کی اور اس ہے پوچھا کیا تھ (طيرالمسلوة والسلام) تيرے خيل من جموئے بيں۔ ابوجل نے كمار كَيْفَ يَكُنِبُ عَلَى اللهِ وَقَدْكُنَا أَسْتِيْدِ الْدَمِيْنَ لِاَنَّهُ مَاكَذَبَ قَطُ لَكِنُ لِمَا كَانَتُ فِي عَبْدِ مَنَافِ السِّقَائِيةُ وَالرِفَادَةُ وَالْمَنْوُرُةُ ثُوَّ تَكُونُ فِيْمُهُ وَالنَّبُونَةُ فَا مَنْ شَيْعٌ بِقِي لَنَا.

"ابوجهل نے کہا۔ وہ اللہ پر کیے جھوٹ باندھ کتے ہیں طلائکہ ہم خود انہیں امین کہاکرتے تھے، انہوں نے بھی جھوٹ نہیں بولاتھا۔ لیکن بات بیسے کہ عبد مناف کے پاس پہلے ہی سقلیہ۔ رفادہ اور مشورہ کے اہم اور اعلیٰ مناصب ہیں اگر ان میں نبوت بھی آ جائے تو ہملاے لئے کیلیتی رہے گا۔ "

اض نے ابو جمل کی جب بیہ بات سی تو اسے یقین ہوگیا کہ یہ محض اقدار کی جنگ ہے ابو جمل کے دل میں بنوہاشم کے بارے میں جو حسد اور بغض ہے محض اس لئے وہ حضور نبی صادق و مصدوق کی مخالفت کررہا ہے چنانچہ اس نے بنوز ہرہ کو سمجھایا اور انہیں اس جنگ میں شرکت نہ کرنے کی دعوت دی۔ چنانچہ نی زہرہ کے جننے افراد کفار کے لشکر میں شامل تھے وہ سب والیس چلے گئے اور بنوعدی قبیلہ کے افراد اس سے پہلے مرائظہران سے ہوائے تھے۔ مورضین کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ اخض اور بنوز ہرہ کس مقام پر لفکر کفار سے جدا مورضین کا جوئے مقام پر یہ جدائی وقوع پذیر ہوئی لیکن اکثر مورضین ہوئے مقریزی کا خیل ہے کہ ابواء کے مقام پر یہ جدائی وقوع پذیر ہوئی لیکن اکثر مورضین طبری۔ ابن سعدو غیرہ کی رائے میں جمقعہ کے مقام پر یہ بنوز ہرہ والیں چلے گئے تھے۔ (۱) طبری۔ ابن سعدو غیرہ کی رائے میں جمقعہ کے مقام پر یہ بنوز ہرہ والیس چلے گئے تھے۔ (۱) کہ انتا کے ساتھ ان کی گفتگو ہوئی اس قبر میں شریک تھے ان کے ساتھ یہ واقد بیش آ یا کہ انتا ہو کہ اب بخدا! اے بی اسلوق والسلام ) کے ساتھ ہیں کہ بظاہراگر چہ تم ہارے ساتھ ہو لیکن تماری قبی ہدردیاں مجمد (علیہ الصلاح و السلام ) کے ساتھ ہیں یہ بات س کر طالب کو بہت خصہ آیا اور اپنے کئی ساتھوں الصلاق و والسلام ) کے ساتھ ہیں یہ بات س کر طالب کو بہت خصہ آیا اور اپنے کئی ساتھوں کے ساتھ وہ بھی کہ لوٹ گیا۔ (۱)

اب ہم آپ کو مدینہ طیبہ لے چلتے ہیں جمال اللہ کامحبوب اپنے قدی صفات تمن صد تیرہ صحابہ کے ہمراہ مدینہ طیبہ سے روانہ ہور ہاہے۔

حضور نے عبداللہ بن ام مکتوم کو نماز روحانے کے لئے اپی جگدامام مقرر فرما یااسلامی افکر

ا - الامتاع، جلدا، صفحه ۲۵ - ۸۰

۲ - سیرت این کثیر، جلد۲، صغه ۴۰۰

جب دوحاء کے مقام پر پہنچاتو حضور نے ابولبابہ کووالیں دینہ بھیج دیا تاکہ وہ حضور کی واپسی تک نیابت کے فرائض انجام دیں۔ لشکر اسلام کاپر جم جو سفیدر تک کاتھاوہ حضرت مصعب بن عمیر کوار زانی فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے تاکے دواور جھنڈے لمرار ہے تھے ایک پر جم سیدناعلی مرتضی کے دست مبارک میں تھااس پر جم کانام عقاب تھااور دو سراپر جم ابن ہشام کی رائے کے مطابق حضرت سعد بن معاذ کے پاس تھا۔ لیکن بعض اصحاب سرنے حضرت حباب بن منذر کوانصار کاعلمبر دار کہا ہے۔ (۱)

ابن اسحاق فرماتے ہیں لفکر کے ساقہ (آخری حصہ) پر قبیں ابن ابی صعصعہ کو امیر مقرر فرمایا جو بنو نجار کے بی ماؤن قبیلہ سے تھے میمنہ (دائیں جانب) پر سعد بن خیشہ کو میسرہ (بائیں جانب) پر مقداد بن اسود کو امیر مقرر فرمایا۔ جب لفکر اسلام روانہ ہونے لگاؤ حضور نے تھم دیا کہ جن اونوں کے گلے میں تھنٹیاں ہیں انہیں کاٹ دیا جائے اس کا مقصدیہ تھا کہ لفکر کی راز داری بر قرار رکھی جائے۔

امام بخاری اپنی سیح میں عبداللہ بن کعب ہے روایت کرتے ہیں کہ میں نے (عبداللہ نے)
کعب بن ملک کو یہ کتے ہوئے ساکہ میں غروہ بدر میں شریک نہیں ہوسکا۔ اور حضور نے اس
غروہ میں شریک نہ ہونے والوں پر کسی ٹار افسکی کااظمار نہیں فرمایا کیو تکہ جب یہ لفکر روانہ ہواتو
اس کے پیش نظر ابو سفیان کا قافلہ تھا۔ لیکن اللہ تعالی نے محض اپنی قدرت اور حکمت ہے
مسلمانوں اور کفار کمہ کو آ منے سامنے کر دیا جس کے بارے میں پہلے کوئی میعاد مقرر نہ کی مئی
تھی۔ (۲)

حضور بارہ رمضان المبارک بروز ہفتہ مینہ طیب سے روانہ ہوئے پہلا پڑاؤ مینہ سے ایک میل دور برانی پونئر مرج الظبیہ کے مقام پر لفکر کا جائزہ لیا حضور علیہ العسلاۃ والسلام اپنے جال نگر صحابہ کے ساتھ مندر جہ ذیل مقامات سے گزرتے ہوئے اپنی منزل مقصود کی طرف برحتے چلے سے نقب المدینہ ۔ العقیق ۔ ذوالحلیفہ ۔ اولاۃ الجبیش ۔ تربان ۔ کمل - عمیس الحام ۔ صنحیرات البیامہ ۔ الستیالہ ۔ فیج الروحاء ۔ شنوکہ ۔

بی وہ در میانی راستہ ہے جو مدینہ طیب سے کمہ کی طرف جاتا ہے ۔

رہ برو ہوں ہوں میں ہوں ہے۔ جب لفکر اسلام مرج الظبیہ پنجا۔ تووہاں ایک بدوی سے ملاقات ہوئی مسلمانوں نے اس

۱ ، سرت ابن كثير. جلد ۲ . صنحه ۳۸۷

۲ . افار ق شريف برستاين كثير، جلد ۲ م سفي ۲۸۹

ے نظر کفار کے بارے میں پوچھاتواں نے لاعلی کا ظہار کیا۔ اے کما کیا کہ سلم علی رسول اللہ صلی اللہ علی رسول اللہ صلی اللہ علی رسول کی خدمت میں سلام عرض کرو۔ اس نے پوچھاکیا تم میں کوئی اللہ کارسول بھی ہے مسلمانوں نے کماہاں تم سلام عرض کرو۔ وہ حضور کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا۔

آگر آپاللہ کے رسول میں تو تنائے میری او نمنی کے پید میں کیا ہے۔ سلمہ بن سلامہ ایک صحابی ہوئے۔

لَاتَسْتَكُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاقْبِلْ عَلَى وَانَا اللهُ عَلَى وَانَا اللهُ عَلَى وَانَا اللهُ عَنْ وَاللهِ مَنْ وَاللهِ مَنْ وَاللهِ مَنْ وَاللهِ مَنْ وَاللهِ مِنْ وَاللهِ مَنْ وَاللهِ مِنْ وَاللهِ مِنْ وَاللهِ مِنْ وَاللهِ مِنْ وَاللهِ مِنْ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ مِنْ وَاللهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّ

" يه سوال الله كرسول سے نه يو چھواد هر آؤ من تهيس اس سے آگاه كر آلهو۔ " يروبر سروري دروں يور دوروں يو

نَزُوْتَ عَلَيْهَا فَفِي بَطْنِهَا مِنْكَ سَخُلَةً .

" تم نے اس سے بد معاثی کی ہے اور اس کے ہیٹ میں تھھ سے بچہ ہے۔" رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو فرہا یا چھوڑوا سے تم نے اسے رسوا کیا۔ (۱)

مرج الظبید کے مقام پر لفکر کا جائزہ لیااور جو کم عمر بچے تھے ان کو واپس بھیج دیا۔ عبداللہ
بن عمر، اسامہ بن زید، رافع بن خدتج، براء بن عازب، اسید بن حفیر زید بن ارقم اور زید بن
طبرت الانصاری الحجاری کو واپس جانے کا تھم دیا۔ عمیر بن الی و قاص جب ملاحظہ کے لئے ہیں
ہوئے اور حضور نے انہیں کمسنی کی وجہ سے واپس جانے کا تھم دیا تو وہ رو پڑے ان کے جذبہ
جماد کو دیکھے کر حضور کو ترس آجمیا تو انہیں ساتھ چلنے کی اجازت دے دی انہوں نے میدان بدر
میں جام شمادت نوش کیا اس وقت ان کی عمر صرف سولہ سال تھی۔ (۲)

یں جام سمادے و ل میں اوے اس و ساب کو سر اس کو سمانہ کو بھی تھم دیا کہ اس کو کمیں کا پانی بھر متفیاہے حضور نے بھی پانی نوش فرما یا اور اپنے صحابہ کو بھی تھم دیا کہ اس کو کمیں کا پانی پیر وہاں نماز اداکی اور اس روز ان الفاظ سے مدینہ طبیبہ کے لئے دعافر مائی -

اَللَّهُوَّ إِنَّ إِبْرَاهِيُهِ عَبُدُكَ وَخَلِيْلُكَ وَنَبِيتُكَ دَعَاكَ لِأَهْلِ مَكَّةَ وَإِنْ مُحَمَّدً عَبْدُكَ وَنَبِيتُكَ اَدْعُوْكَ لِأَهْلِ الْمَدِيْنَةِ اَنْ تُبَادِكَ لَهُمْ فِي صَاعِهِمُ وَمُنِهِمُ وَيْمَادِهِمُ اللَّهُمَّ عِبْبُ

ا برت این کثیر، جلد ۲، صفحه ۳۹۰

٢ ـ سل الهدي، جلد م، صفحه ٣٨ - امتاع الاساع. جلد الصفحة ٢٨

ای مقام پر تعبیب بن اساف جو برا ابها در اور جنگ جو تھالیکن ابھی مسلمان نہیں ہواتھا۔ وہ اپنی قوم خزرج کی مدد کے لئے اور غنیمت کے لالج کے لئے آیا اور ساتھ جانے کی اجازت طلب کی۔ صحابہ اس کی آمہ سے بوے خوش ہوئے کہ ایسابہا در اور جنگ آز ملیاتی ہمارے ساتھ جارہا ہے لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لے جانے سے انکار کر دیا اور فرمایا۔ بارہا ہے لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لے جانے سے انکار کر دیا اور فرمایا۔ کو یہ نہناً

"کہ ہم کسی ایے مخص کوا ہے ہمراہ نہیں لے جائیں مے جوہمارے دین پرنہ ہو۔ " (۲)

الوّارى شام كوسفياك مكانول سے جبروانه موئ توبار كاوالى من عرض كا-اللهُ قَرَانَهُ هُو حُفَاقًا فَا حَمِلُهُ هُ وَعُرَاقًا فَاكْسِهِ هُ دَجِيَاعً فَاشْبِعْهُ هُ دَعَالَةً فَاغْنِهِ هُ مِنْ فَضَلِكَ -

"اے اللہ یہ پیا دہ ہیں ان کو سواریاں عطافرمایہ عریاں ہیں ان کو لباس عنایت فرمایہ بھوکے ہیں ان کو سیر کریہ مغلس ہیں ان کو اپنے فضل سے غنی فرمادے۔"

وہاں سے چل کر حضور سجسج ، جے پیرالروحاء بھی کتے ہیں آگر ازے۔ وہاں سے

ا - سل الهدئ، جلدس، صغيه ٣٨- استاع الاماع جلدا صفيه

جب منصرف کے مقام پر پنچے تو کمہ کے اس راستہ کو ہائیں جانب چھوڑااور تازیہ کے راستہ بدر کا قصد فرما یا پھروا دی کو در میان سے چیرتے ہوئے دختان نامی وادی سے گزر کر مضیق الصفراء سے ہوتے ہوئے رسماں سے حضور نے دو جاسوس سے ہوتے ہوئے اصفراء کے مقام پر تشریف فرما ہوئے یہاں سے حضور نے دو جاسوس ابوسفیان کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لئے بدر روانہ کئان میں سے ایک کانام بسبس بن عمروا بجہنی تھلیمی ساعدہ کا حلیف تھا۔ دو سرے کانام عدی بن ابی زغباء تھا۔ جو بسبس بن عمروا بجہنی تھلیمی ساعدہ کا جلاری طرف چل دیئے۔ پانی کے چشموں کے بی نجار کا حلیف تھا۔ وہ تھیل ارشاد کے لئے بدر کی طرف چل دیئے۔ پانی کے چشموں کے قریب دیت کا ایک ٹیلہ تھا۔ اس کی اوٹ میں انہوں نے اپنی اونٹ پھائے انہوں نے دیکھا کہ دونو عمر عور تیں جاری ہیں ایک نے دوسری کو اس طرح پکڑا ہوا ہے جس طرح قرض خواہ اپنی مقروض کو پکڑ آ ہے جس عورت کو پکڑا ہوا تھا اس نے اپنی رفیقہ کو کہا کہ۔

إِنَّمَا تَرِدُ الْعِيْرُغَدَّا الْوَبَعُدُا فَاعْمَلُ لَهُو ثُمَّ ا تُضِيْكِ -

"کہ کل یا پرسوں قافلہ بیاں پنچ گا میں ان کی خدمت کروں گی جو معلوضہ ملامیں اس سے تمہار اقرض او اکر دوں گی۔"

مجدى بن عمرووہال چشمہ پر موجود تھااس نے كماكہ تم رہے كہتى ہو۔ يوں اس نے ان كے در ميان نے بچاؤكر ديا۔ بسبس اور عدى دونوں ان كى باتيں سن رہے تھے وہاں سے واپس آگئے اور سرور عالم كواطلاع دى۔

ابوسفیان کوہروقت مسلمانوں کے حملہ کادھڑکالگاہواتھا۔ وہ اپنے قافلہ ہے آگے بدر کی طرف نکل آیا آگہ کچھ معلومات حاصل کر سکے۔ جب وہاں پہنچاتو مجدی ابھی وہیں موجود تھا ابوسفیان نے اس سے بوچھاکیاکوئی معکوک آدمی تم نے دیکھا ہے اس نے کمانسیں۔ البنتہ میں نے دوشتر سوار دیکھے ہیں جنہوں نے اس ٹیلے کے پیچھے اپنے اونٹ بھائے۔ پھراس چشمہ سے محک میں پانی بھر الور چل دیئے۔ ابوسفیان وہاں آیا جمال اونٹ بیٹھے تھے وہاں اونٹوں کے لیدنے پڑے اگھایالوراسے پچوڑا جب اس میں اسے مجود کی مختلیاں نظر آئیں لیدنے بڑے تھے۔ ایک لیدنااٹھایالوراسے پچوڑا جب اس میں اسے مجود کی مختلیاں نظر آئیں توجیخ اٹھا۔

هْذِهٖ وَاللَّهِ عَلَائِفُ آهْلِ يَثْرِبَ-

" بخدایہ الل یثرب کے چارہ کے لیدنے ہیں۔ "

وہ جلدی ہے واپس بھاگا۔ اور اپنے قافلہ کولے کر ساحل سمندری طرف نکل کیا بدر کو اپنی بائیں جانب چھوڑ کر ساحل کے کنارے کنارے مکہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ (۱)

قیس بن امرؤ القیس نے ابوسفیان کا پیغام لککر قریش کو پنچایا لیکن ابوجهل نے واپس جانے سے اٹکار کر دیاقیس نے واپس جاکر ابوسفیان کو سارا حال بتایا۔ اس نے سن کر آ ہ بھری اور کما۔

وَاقُوْمَاهُ! هٰذَاعَمَلُعَمُ وَبُنِ هَشَامِ

" بائے میری قوم کی بد بختی سے عمروبن مشام کا کار نامہ ہے۔"

بنوز ہرہ اضن کے مشورہ پرواپس چلے آئے تھے۔ وہ عمر بحراس صائب مشورہ کے لئے اس کے شکر گزار رہے بنوہاشم کے جو چند حضرات لشکر کے ہمراہ آئے تھے انہوں نے بھی واپس جانے کاارادہ کیاابو جمل کو پتہ چلاتواس نے آکر انہیں کہاکہ ہم کمی قیت پر تم لوگوں کو واپس نمیں جانے دیں مجے یوں بادل نخواستہ انہیں وہاں رکنا پڑا۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم في ايك ون يا دودن روزه ركها و رمضان كاممينة تها باق صحابه بهى روزه ركه رب تته دوروز بعد حضور في اعلان كرايا-

ٳؽؙۣٚڡؙڡؙٛڟؚڒۘؽؘٲڡؙٛڟؚۯؙۉٵ

میں نے روزہ افطار کر دیا ہے تم بھی افطار

" -955

حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب ذران کے مقام پر پنچے تو وہاں قیام فرمایاای جگہ یہ اطلاع ملی کہ قریش کالفکر بری شان و شوکت کے ساتھ بڑھا چلا آ رہا ہے آکہ وہ اپنے تافلہ کا بچلؤ کر سکے اس اطلاع نے ساری صورت حال کو بدل کر رکھ و یا پہلے مسلمان ابو سفیان کے تعاقب میں بروھے چلے آ رہے تھے اب اچانک معلوم ہوا کہ قافلہ تو نج کر نکل گیا ہے اور قریش کمہ ایک لفکر جرار کے ساتھ بردھتے چلے آ رہے ہیں اس لئے اس مقام پر حضور سرور عالم نے مجلس مشاورت قائم کی۔ مہاجرین۔ افسار اوس و خزرج کے قبائل سب کو اس مجلس میں شمولت کی وعوت دی۔ جب سب جمع ہو گئے تو حضور نے موجودہ صورت حال سے ان کو آگاہ کیا اور و بوی و چھا اب تمہدی کیا رائے ہے۔ سب سے پہلے حضرت معدیق آکبر اشھے۔ اور بوی خوبصورت کھا کہ کیا در بیک خوبصورت کھا کہ کیا در بیک خوبصورت کھا کہ کیا در بیک کو بھر اس میں میں اس کے جب محدیق آکبر اشھے۔ اور بوی کو بھر مقداد بن عمروا شھے انہوں نے عمل کی۔

يَارَسُوْلَ اللهِ إِمْضِ لِمَا أَرَاكَ اللهُ وَخَنْ مَعَكَ وَ اللهِ لَا نَقُوْلُ لَكَ كُمَا قَالَ بَنُوْ إِمْرَآءِ بْلَ لِمُوسَى وَذُهَبُ أَنْتَ وَرَبُكَ

فَقَاتِلَا إِنَّاهُهُنَا قُعِدُونَ - وَلَكِنَ إِذْهَبُ أَنْتَ وَمَرَبُكَ فَقَاتِلَا إِنَّامَعَكُمُامُقَاتِلُونَ - فَوَالْمَنِ فَي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَوْمِرُتَ بِنَا إِلَى مِرْكِ الْغِمَادِ كَجَالْلُاكَا مَعَكَ مِنْ دُونِهِ حَتَىٰ تَبُلُغَهُ -

" يارسول الله الشريف في جي جده الله في آپ كو هم ديا جهم آپ كے ساتھ بيں بخدا ہم آپ كو وہ جواب ندديں محدوجواب بنواسرائيل في موئ عليه السلام كو ديا تھا " جائے آپ اور آپ كاخدا۔ اوران سے جنگ كيج بهم توبسال بيٹے ہوئے بين بلکہ ہم يہ كميں مح تشريف لے جلئے آپ اور آپ كاپرور د گار اور جنگ كيج بهم آپ كے ساتھ بل كر جنگ كريں گے۔ آپ كاپرور د گار اور جنگ كيج بهم آپ كے ساتھ معوث فرمايا ہے۔ اس ذات پاك كى حم اجم بحر نے آپ كو حق كے ساتھ معوث فرمايا ہے۔ اگر آپ بميں برك الغماد تك بھى لے جائيں توہم آپ كے ساتھ جليں گے اور آپ كى معيت ميں د شمن كے ساتھ جنگ كرتے جائيں گے بمال تك كه اور آپ كى معيت ميں د شمن كے ساتھ جنگ كرتے جائيں گے بمال تك كه آپ وہال بہنچ جائيں۔ " (۱)

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے مقداد کے ان ایمان افروز جذبات کو س کر انہیں کلمہ خیر سے یاد فرمایا اور ان کے لئے دعا فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد پھر فرمایا۔

أَشِيْرُواْ عَلَىٰ أَيَّهُا النَّاسُ " الله لوكو! محصد مثوره دو- "

حضرت سعدین معاذبیہ من کراٹھ کھڑے ہوئے اور عرض کی۔ وَاللّٰهِ لَکَانَّکَ تُورِیْدُنَا یَادَسُوْلَ اللّٰهِ

"اےاللہ کے بیارے رسول! یوں لگتاہے جیے حضور ہملای رائے پوچھ رہے ہیں۔" 'فرارہ کا داتہ ہے کہ امیر نئ

حضور نے فرمایا میشک! توسعد کو یا ہوئے۔

فَقَدُ الْمَتَنَابِكَ وَصَدَّقُنَاكَ وَشَهِدُ نَا الْتَمَاجِئُتَ بِهِ هُوَ الْحَقُّ وَاَعْطَيْنُكَ عَلَى ذٰلِكَ عُهُوْدَنَا وَمَوَاشِفَتَنَا عَلَى السَّمْعِ وَ الطّاعَةِ لَكَ ـ فَامْضِ يَارَسُولَ اللهِ لِمَا اَرَدُتَ وَخَنُ مَعَكَ فَوَ الّذِي بَعَتَكَ بِالْحَقِّ لَوْ اسْتَعْمَ ضُتَ بِنَا الْبَحْرَ فَخُضْتَهُ

كَفُننَاهُ مَعَكَ مَا تَخَلَفَ مِنَّا رَجُلُ وَاحِدٌ - وَمَا تُكُرَهُ أَنْ تَخُفُناهُ مَعَكَ مَا تَكُرُهُ أَنْ تَلْقَى بِنَاعَدُ وَصُدُ قَدِيمَ عَنْ لَا تَالَصُهُ رَفِي الْحَرْبِ وَصُدُ قَدِيمَ عَنْ لَا تَالَصُهُ رَفِي الْحَرْبِ وَصُدُ قَدِيمَ عَنْ اللَّهَ يَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَمُ عَلَى الْعَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَ

"بفک ہم آپرایمان لے آئے ہیں ہم نے آپ تھدیتی ہے۔

نے گوائی دی ہے کہ جو دین لے کر آپ تشریف لائے ہیں وہ حق ہے۔

اور اس پر ہم نے آپ کے ساتھ وعدے کئے ہیں۔ اور ہم نے آپ کا حکم

سنے اور اس کو بجالانے کے کچے ہیان باندھے ہیں۔ یار سول اللہ! آپ

تشریف لے جائے جدھر آپ کا ارادہ ہے ہم حضور کے ساتھ ہیں اس

ذات کی قسم! جس نے آپ کو حق کے ساتھ معوث فرما یا اگر آپ ہمیں

مندر کے سامنے لے جائیں اور خود اس میں داخل ہو جائیں توہم بھی ہجے

سمندر کے سامنے لے جائیں اور خود اس میں داخل ہو جائیں توہم بھی ہجے

مندر میں چھلانگ لگادیں گے ہم میں ہے ایک مختص بھی ہجے

نہیں رہے گا۔ ہم اس بات کو تاپند نہیں کرتے اگر آپ کل ہی دشن کا

مقابلہ کریں۔ ہم جنگ کے محسان میں صبر کرنے والے ہیں دشمن کے

مقابلہ کے وقت ہم سے ہیں ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کوہم ہے وہ

مقابلہ کے وقت ہم سے ہیں ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کوہم ہے وہ

کار تا ہے د کھائے گاجس ہے آپ کی چشم مبارک ٹھنڈی ہوجائے گی۔ پس

کار تا ہے د کھائے گاجس ہے آپ کی چشم مبارک ٹھنڈی ہوجائے گی۔ پس

اللہ کی برکت پر آپ روانہ ہو جائے۔ " (1)

حضرت سعد کان پاکیزواور مجلدانہ جذبات کوئ کر حضور کی خوشی کی صدندری۔ پھر فرمایا۔
میڈرڈوا کا آبیٹر کر وا فیات اللہ کا تک کو عک بی الظائی فیڈی کی مدندری۔ پھر فرمایا۔
کواللہ کا کا آبیٹر کر وا فیات اللہ کا اللہ مصادیح الفقوم ۔
"روانہ ہو جاؤ۔ اور حمیس خوشخبری ہواللہ تعالی نے مجھے دو کر وہوں میں
سے ایک کر وہ پر غلبہ دینے کا وعدہ فرمایا ہے۔ بخدا میں قوم کے معتولوں ک

۱ - سیرت این کثیر، جلد ۲ ، منحه ۳۹۲ و دیگر کب سیرت

مجلس مشاورت بخیرانجام پذیر ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دسمن کے متاب کے مقابلہ کے لئے چلنے کی دعوت دی وہاں سے روانہ ہوکر حضور بدر کے میدان میں پنچے۔ یہاں میدان بدر کے محل وقوع کے بارے میں کچھ عرض کرنا ضروری ہے آکہ جنگ میں رونما ہونے والے واقعات کا آپ صحیح مح جائزہ لے سیں۔

علامه يعقوب الحموى مجم البلدان من بدرك بارے ميں لكھتے ہيں۔

مَاءُ مُشْهُوُدُنَّ بُنِ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ أَسْفَلُ وَادِى الصَّفُرَاءِ بَيْنَةَ وَبَيْنَ الْجُادِ وَهُوَسَاحِلُ الْبَحُولَيْلَةً وَيُقَالُ إِنَّهُ يُنْسَبُ إِلَى بَدَدِبْنِ يَخْلُدُ بْنِ نَضَرِ بُنِ كِنَانَةً

"بدایک کنوئی کانام ہے جو مکداور مدینہ کے در میان اس نام سے مشہور ہے دادی صفراء کے نظیب میں ساحل سمندر سے ایک دات کی سافت پر واقع ہے۔ بعض کتے ہیں کہ یہ بدر بن یخلد بن نفز کی طرف منسوب ہے۔ "

اس لئے اس نام ہے اس کو شہرت ملی۔ مولانا ابو الکلام آزاد نے بدر کے موقع ومحل کے بارے موقع ومحل کے بارے میں بدی تفصیل سے لکھا ہے جو پیش خدمت ہے۔

بدر، مدینہ منورہ سے قریباً اسی میل مغرب مائل بجنوب اس شاہراہ پر
واقع ہے جو ذمانہ قدیم سے شام اور مکہ مکرمہ کے در میان تجارتی قاظوں کی
جولا نگاہ ری ہے۔ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ جانے کے اور راستے بھی ہیں
جن میں سے بعض کافاصلہ نسبتہ کم ہے لیکن لوگ بدر ہوکری آتے جاتے
جن میں اور حال میں جو پختہ سڑک موٹروں کے لئے حرمین شریفین کے
در میان بنائی گئی ہے وہ بدر سے ہوتی ہوئی گئی ہے۔ بجیرہ احرکے ساحل
در میان بنائی گئی ہے وہ بدر سے ہوتی ہوئی گئی ہے۔ بجیرہ احرکے ساحل
سے اس مقام کافاصلہ دس بارہ میل سے زیادہ نہ ہوگا۔ (۱)

ا۔ مولانا کے زمانہ میں حرمین شریفین کے در میان جو سڑک بمائی ملی تھی وہ تو بدر سے گزر کر جاتی تھی وہ سڑک اب بھی قائم ہے۔ اور شمداء بدر کی زیارت کے شاختین اس سڑک پر جاکر شمداء بدر کی زیارت کا شرف حاصل کرتے ہیں لیکن سعودی حکومت نے حجاج اور زائرین کی سولت کیلئے لیک نئی سڑک بمائی ہے جو بدرے کانی ہٹ کر گزرتی ہے یہ بہت وسیع سڑک ہے آنے جانے کیلئے الگ الگ داستے ہیں اور بیک وقت ہر برک پر تمن تمن موٹریں آ جا سکتی ہیں عام ٹریفک آ ہی کل (۱۹۹۰ء) اس شاہراہ پر چاتی ہے جب سے وسیع

برربینوی شکل کے ایک میدان میں واقع ہے جے پہاڑوں نے چاروں طرف ہے تھیر رکھا ہے اس میدان کا طول ساڑھے پانچ میل اور عرض چار میل کے قریب ہے اردگر دک پہاڑوں کے نام الگ الگ ہیں مشرقی جانب کے پہاڑوں یا ٹیلوں کے نام معلوم نمیں ہو سکے شال وجنوب میں دوسفیدی مائل ٹیلے ہیں جو دور سے رہت کے بلند تودے معلوم ہوتے ہیں ان میں عرفوب میل کا نام "العدوة القصویٰ" سے شالی ٹیلے کا نام "العدوة القصویٰ" (قریب کا ناکہ) جنوبی ٹیلا کا نام "العدوة القصویٰ " (دور کا ناکہ) آخری ٹیلا کے پاس جواونچائیلہ ہے اسے عَفَیْقل کما جاتا ہے مغربی جانب کا ٹیلا جبل اسفل کملاتا ہے۔ یہاں سے سمندر صاف نظر آتا ہے۔ سورہ انفال میں بسلسلہ غروہ بدر مسلمانوں اور قریش کمہ کے ٹھرنے کی جگہوں کا ذکر یوں کیا گیا ہے۔

إِذْ أَنْتُوْ بِالْعُدُ وَوِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدُ وَوِ الْقَصْوِى وَ الرَّكُنُ فَ مَلَى مِنْكُمْ فِي الْعُدُ وَقِ الْقَصْوِى وَ الرَّكُنُ فِي الْعُدُ وَقِ الْعُدُ وَقِ الْعُدُ وَ الْمُعُنَى وَ الْمَاكِمِ مِنْكُمْ فِي اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلِيْ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ

#### آبادي کی کیفیت

آبادی بظاہر خاصی بڑی ہے۔ ڈاکٹر حمیداللہ فرماتے ہیں کئی سومکان پھر کے بنہ ہوئے ہیں جنہیں مقامی اصطلاح میں قصر کہتے ہیں دو معجدیں عام نمازوں کے لئے بھی ہیں مجد جامع، جمال نماز جعد ہوتی ہے اس مقام پر ہے جمال غروہ بدر کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے عریش یعنی سائبان بنایا گیاتھا۔ یہ بلند مقام تھااس کئے وہاں سے پور سے میدان کاہر حصہ صاف نظر آیا تھااس معجد کو معجد العریش بھی کہتے ہیں اور معجد العامہ بھی آخری نام کی وجہ معلوم نہ ہوسکی۔ اس نام کی ایک معجد مدینہ منورہ میں بھی ہے۔ کہتہ کے مطابق یہ معجد مورہ میں بھی ہے۔ کہتہ کے مطابق یہ معجد مورہ میں بھی ہے۔ کہتہ کے مطابق یہ معجد مورہ میں بھی ہے۔ کہتہ کے مطابق یہ معجد مورہ میں بھی ہے۔ کہتہ کے مطابق یہ معجد مورہ میں ہیں ہے۔ کہتہ کے مادہ اس نام کی ایک معجد مدینہ منورہ میں بھی ہے۔ کہتہ کے مادہ اس میں ہوگئے ہیں۔

"خوش قدم" کے زیر اہتمام ۱۲ رہے الاول ۹۰۱ھ مطابق ۱۵ اکتوبر ۱۵۰۰ھ میں پی تھی۔ یک سال ہے جب معرکے برجی مملوک حکمرانوں میں ہے اشرف قانصوہ خوری مند نشین ہوا تھا۔ اور اس کو اس سلسلہ کا آخری حکمران سمجھنا چاہئے بھر مملوک سلطنت اور عبای خلافت دونوں عبانی سلطان سلیم کے حوالے ہو حکمی اور ترکوں کے دور خلافت کا آغاز ہوا۔ "خوش قدم" حکومت معری طرف سے سرکاری تعمیرات کا متم تھا۔

ترکوں کے عمد حکومت میں شریف عبدالمطلب نے بدر میں ایک متحکم قلعہ بنوا یا تھا گر بعد میں دکھیے بھال نہ ہونے کے باعث وہ ٹوٹ پھوٹ گیا بدر ایک بیزا تجارتی مرکز اور مشہور شاہراہ تجارت کا نمایت اہم مقام تھا اس لئے وہاں زمانہ جالمیت میں بھی ہر سال میلہ لگتا تھا جو کیم ذی قعدہ تک رہتا تھا۔ ڈاکٹر حمیداللہ فرماتے ہیں کہ آج کل ہر جعد کو یماں بازار لگتا ہے اس میں لوگ دور دور سے اشیاء بغرض فروخت لے آتے ہیں مثلاً تھی چمڑا اور چیڑے کی بنی ہوئی مختلف دور دور میں بلسان، کمبل، عبائیں اونٹ بھیڑ کمریاں دغیرہ بعض او قات گائیں بھی اس بازار میں آجاتی ہیں۔ (1)

## میدان بدر میں حضور کی قیام گاہ

میدان بدر میں حضور نے کمال قیام فرمایا اس واقعہ کو امام بیہتی نے دلائل النبوۃ میں بڑی تفصیل سے لکھا ہے وہ فرماتے ہیں۔

قرایش نے آئے ہوہ کر وادی کے دور افقادہ کنلاے العدوۃ القصوی پراپ نیے نصب کئے۔ لیکن سلاے پرانے کوئی وادی کے نیلے کے نظیمی علاقہ میں تھے۔ سرور عالم صلی الله تعالی علیہ وسلم عدوۃ الدنیای طرف ہوادی بدر میں داخل ہوئے۔ جب پہلے کنوئیں پر پہنچ تو وہاں قیام کاارادہ فرمایا۔ حضرت حباب بن منذر نے عرض کی یارسول الله! کیا یہ وہ جگہ ہے جمال الله تعالی نے آپ کو خیمہذن ہونے کا تھم دیا ہے۔ اور ہم اس سے آئے جا کے جی نہ اس سے جی جے رہ سکتے ہیں بایہ رائے ہے۔ جنگ ہا اور جنگی چال ہے۔ حضور نے فرمایا یہ رائے ہے۔ جنگ ہا اور جنگی چال ہے۔ حضور نے فرمایا یہ رائے ہے۔ جب بنے عرض کی یارسول الله! پھریہ جگہ قیام کے لئے مناسب شیں۔ حضور اٹھے ہم آگے ہوہ کر وہاں تک پہنچ جائیں کہ سارے پرانے کوئیں مناسب شیں۔ حضور اٹھے ہم آگے ہوہ کر وہاں تک پہنچ جائیں کہ سارے پرانے کوئیں مناسب شیں۔ حضور اٹھے ہم سارے کنوؤں کو بند کر دیں اور صرف آیک کنواں رہے ہمارے عقب میں ہوجائیں پھر ہم سارے کنوؤں کو بند کر دیں اور صرف آیک کنواں رہے

۱۰ رسول رحمت صفحه ۲۷۱ - ۲۷۷

دیں اور وہاں ایک حوض بناکر سلاا پانی جمع کرلیں کہ حوض بحرجائے۔ پھر ہم وحمن سے جنگ
کا آغاز کریں ہم ایسی بوزیشن جی ہوں گے جب ہمیں بیاس گئے گی ہم سیر ہوکر پانی پیس گے
اور دخمن کو پانی کاایک محونٹ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ اس طرح ہم دخمن سے مصروف جہاد
رہیں گے یہاں تک اللہ تعالیٰ ہلا ہے در میان اور ان کے در میان کوئی فیصلہ فرباد ہے۔ حضور
نے فربایا تمہاری رائے بڑی صائب ہے اور اس کے مطابق تمام کنووں کو پاٹ دیا گیا اور ایک
کنوئیں کو حوض بنادیا گیا اور اس بانی سے بحردیا گیا۔

اس رات کواللہ تعالی نے بادل بھیج دیئے خوب موسلاد حاربارش ہوئی۔ مسلمان ریتلے علاقے میں خیمہ زن تھے اس بارش سے وہ ریت جم کر پختہ ہو گئی اور مسلمان آسانی سے چلئے پھر نے گئے۔ لیکن قریش جس جگہ خیمہ زن تھے۔ وہاں بارش سے ہر طرف کیچڑہی کیچڑہو گیا ان کے لئے چلنا پھر ناد شوار ہو گیارات بحروہ اپنے خیموں میں محصور ہو کر بیٹھے رہے۔

ان کی اس مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے لفکر اسلام نے اپنے آ قاکی قیادت میں اس جگہ یر اپنا پڑاؤ کیا جس کو بلرش نے ہموار میدان میں بدل دیا تھا۔

یہ جمعہ کی رات تھی ہر مخص پر نیند مسلط تھی اور وہ او تھے رہاتھا۔ مسلمانوں اور کفار قریش کی تیام گاہوں کے در میان رہت کا ایک بہت بڑا ٹیلا تھا حضور پر نور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے حضرت عملہ بن یاسر اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنماکو کفار کا حال معلوم کرنے کے لئے بھیجا انہوں نے واپس آکر بتایا کہ وہاں موسلاد حملہ بارش شروع ہے وہ لوگ سخت سراسیم کی عالم میں ہیں سرکار دوعالم نے اس موقع کو غنیمت سمجھا اور حضرت حباب کے مشورہ کے مطابق ان چشموں پر قبضہ کرلیا۔ (۱)

اس موقع پر حضرت سعد بن معاذ نے ایک دوسری تجویز بار کاور سالت میں چیش کی ہے وہی سعد ہیں جنبوں نے ذفران کے مقام پر مجلس مشاورت میں ایمان افروز جواب دے کر حضور کے قلب مبارک کو مسرور کیا تھا انہوں نے عرض کی یارسول اللہ ! کیا ہم حضور کے لئے ایک عریش (چھپر) نہ بنادیں آکہ حضور انجائے جنگ اس میں قیام فرہائیں ۔ اور حضور کی سوار کی کے لئے اونٹ بھی وہاں تیار کھڑے رہیں۔ پھر ہم دشمن سے نبرد آزماہوں ۔ اللہ تعالی اگر ہمیں عزت و فتح سے سرفراز فرمادے پھر تو ہمارا مدعا پورا ہوگیا ہی ہم پہند کرتے تھے۔ اگر جمیں عزت و فتح سے سرفراز فرمادے پھر تو ہمارا مدعا پورا ہوگیا ہی ہم پہند کرتے تھے۔ اگر دوسری صورت پیدا ہوجائے تو حضور اونٹوں پر سوار ہوگر مدینہ طیبہ تشریف لے جائیں جمال دوسری صورت پیدا ہوجائے تو حضور اونٹوں پر سوار ہوگر مدینہ طیبہ تشریف لے جائیں جمال

ا - ولا كل النبوة للبيه في . جلد ٣ . صفحه ٢٥

حضور کے وفاشعل غلاموں کی معقول تعداد موجود ہے جو ہم سے کمیں ذیادہ حضور پر فریفتہ ہیں اس کے بعدا کر دشمنوں سے جنگ کرنے کی نوبت آئے گی تووہ حضور کے پر جم کے بنچا ہی جان کی بازی لگادیں گے اور ان میں سے کوئی بھی پیچھے نہ رہے گا۔ خلوص وایٹار میں وہ کس سے کم نمیں حضور کی معیت میں میدان جماد میں داد شجاعت دے کر اپنی غلامی کا حق ادا کریں گے۔ مرکار دو عالم نے اپنے جال نگار سعد کی ہیر رائے من کر ان کو آفرین کسی۔ اور ان کے لئے مرکار دو عالم نے اپنے جال نگار سعد کی ہیر رائے من کر ان کو آفرین کسی۔ اور ان کے لئے دہاں دعائے خیر فرمائی انہوں نے اجازت ملنے کے بعد ایک ٹیلہ پر حضور کے لئے عریش بنادیا۔ وہاں بیٹھ کر میدان جنگ کا سارا حال دیکھا جاسکیا تھا۔

وَكَانَ فِيْهِ هُوَوَ ٱبُوْبَكُرِ وَلَيْسَ مَعَهُمَا غَيْرُهُمَا ـ

اس عریش میں ایک نبی کریم علیہ الصلوۃ والشلیم تشریف فرما ہوئے دوسرے حضرت صدیق اکبررضی اللہ عنہ تیسرے کسی مخص کووہاں محسرنے کی اجازت نہ تھی۔

حفرت سعدین معاذ خود مگوار سجاکر پیره دینے کے لئے اس عریش کے دروازے پر آگر کھڑے ہوگئے۔ (۱)

یہ جمعہ کی رات تھی اس رات مسلمانوں کو خوب نیند آئی مبح اٹھے تو ترو آزہ اور ہشاش بشاش تھے سفر کی سلری تھکن کافور ہو چکی تھی۔ سیدناعلی مرتضلی کرم اللہ وجہہ الکریم اس رات کے بلرے میں فرماتے ہیں۔

> مَاكَانَ فِيْنَا فَارِسُ يَوْمَ بَدُرِغَيْرُالِمِقْدَادِ - وَلَقَدُارُأَيْتُكَ وَمَافِيْنَا إِلَّا نَائِمُ إِلَّا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّوَ يُعَلِّى تَحْتَ شَجَرَةٍ حَتَّى اَصْبَحَ -

"ہم میں مقداد کے بغیر کوئی بھی گھڑ سوار نہ تھاہم نے دیکھا کہ سب لوگ سوئے ہوئے ہیں بجور سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ حضور رات بحر ایک در خت کے نیچے نماز پڑھتے رہے یماں تک کہ صبح ہوگئی۔ " (۲) دیا میدان بدر کے ٹیلے زبان حال سے عرض کنال تھے۔

تو بخت عالمی، بیدار به بخت۔

ہو آہے۔ "

۲ے سیل الروی، جلد سی صفحہ ۴۸

اب سبل الهدئ. جلدهم. صفحه ۹ م

سرکار دوعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سویر ہے سویر ہے وادی بدر میں پہنچ گئے۔ اب قریش
کالشکر بھی خوب بن سنور کر کیل کا نئے ہے لیس ہوکر بڑے طمطراق ہے پیکر نخوت ور عونت
ہے وادی بدر کی طرف آتا شروع ہوا۔ ان کے بینے اسلام ، تغییراسلام ، اور فرز ندان اسلام
کے لئے فیظ و غضب ہے بھرے ہوئے تھے وہ غصہ ہے دانت ہیں رہ تھان کابس چالاتو
مسلمانوں کو کچا چہا لیتے اللہ تعالیٰ کے محبوب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس شان ہے
جب انسیں ادھر آتے دیکھا تو اپنے عزیز و تھیم پرور دگار کی جناب میں دعا کے لئے ہاتھ پھیلا
دیے اور عرض کی۔

ٱللَّهُ مَّا هٰذِهٖ قُرَيْثٌ مَّنَ ٱقْبَلَتُ بِخُيلَاهِ مَا وَخَوْمَا مُعَادُّكُ وَتُكَذِّبُ رَسُولَكَ ٱللَّهُمَّ فَنَصْرُكَ الَّذِي وَعَدُّ تَنِيُ ٱللَّهُمَّ آجِنُهُ هُو الْغَمَاةَ -

"ا الله! به قریش کافکر ہے جو ہوے تکبرے اور فخرے چلا آرہا ہے اکہ تیرے ساتھ مکرائے اور تیرے رسول کو جھٹلائے۔ اے الله! الی وہدد بھیج جس کاؤنے جھے صوعدہ فرمایا ہے اللہ کل ان کو ہلاک کر دے۔

عتبہ بن ربعیہ، مرخ لونٹ پر سوار ہو کر میدان سے گزر رہاتھا حضور نے اسے دکھے لیااور فرمایا۔ لفکر قریش میں ہے اگر کسی سے خیر کی توقع کی جاسکتی ہے تو صرف سرخ اونٹ

کے اس سوار ہے۔ اگر وہ لوگ اس کی بلت مانیں مے توفلاح پالیں مے۔ اے علی! ذرا حمزہ کو آواز دو۔ حضرت حمزہ اس وقت لشکر کفار کے بالکل قریب تصورہ

آئے توان سے بوجھا۔ کہ یہ سرخ اونٹ والاکون ہے۔ انہوں نے بتایا یہ عتب بن

ربید ہے یہ لوگوں کو جنگ ہے بازر ہے کی تلقین کر رہا ہے اور انسیں واپس چلے جانے کی ترغیب دے رہاہے۔ وہ اپنی قوم کو کمدرہاہے۔

يَا قَوْمِ آعْصِبُوْهَا ٱلْيَوْمَ بِرَأْيِنَى وَقُوْلُوْ اجَبُنَ عُتُبَةُ وَٱلْوَجَهُلِ

"اے میری قوم! واپسی کاسلراالزام جھے پرعائد کر دو تم یہ کمتاکہ عتبہ نے پردلی کامظاہرہ کیااس لئے ہم واپس آھئے لیکن ابو جمل عتبہ کی اس تجویز کو ماننے ہے انکار کر رہاہے۔ " (۱)

ل سل البدئ، جلدس سنحه ٥٠

قریش کے چندلوگ جن میں تھیم بن حرام بھی تعاوہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کے حوض پر پانی چنے کے لئے آئے مسلمانوں نے اسیں رو کناچاہا حضور نے فرما یا نہیں پانی پینے دو۔ جن لوگوں نے وہاں سے پانی پیاوہ سب میدان جنگ میں لاے مجے سوائے تھیم بن حرام کے۔ یہ اس کے بعد مشرف باسلام ہوئے اور مسلمان ہونے کا حق ادا کر دیا۔ اس واقعہ کا ان پر ایسا محرا اثر ہوا کہ زندگی بحر جب حم کھاتے تو یوں کتے۔ لا والدی فی آئی تو مربی بھی ہے۔ لا والدی فی آئی تو مربی ہے۔

" بینی اس ذات کی قتم جس نے بدر کے دن مجھے نجات دی۔ " ( ۱ )
جب سب لوگ اپنا ہے مورچوں میں ڈٹ گئو کفار نے عمیر بن و جب الجمی کو بھیجا کہ جبوا اندازہ لگا کر ہمیں بتاؤ کہ مسلمانوں کے لفکر کی کتنی تعداد ہے گھوڑ ہے پر سوار ہو کر اس نے مسلمانوں کے لفکر کے اردگر دچر لگا یا پھر آگر انہیں بتایا کہ ان کی تعداد تین سوہ یا پچھ زیادہ یا پچھے کم ۔ لیکن مجھے مسلت دو کہ میں اس امری بھی تسلی کر لوں کہ کیا پچھے فوجیوں کو انہوں نے کمین گاہوں میں تو چھپانہیں رکھا۔ وہ گھوڑا دوڑا آ ہوا وادی میں دور تک چلا گیا۔ اے کوئی آخر نظرنہ آ سے واپس کر انہیں بتایا کہ میں نے کسی کمین گاہ میں ان کاکوئی سپائی نہیں دیکھالیکن معالی نہیں۔ کھا ایک میں نے کسی کمین گاہ میں ان کاکوئی سپائی نہیں دیکھالیکن معالی نے کہا۔

نكِنْ رَآيَتُ يَامَعْشَرَ قُرَيْشِ الْبَلَايَا عَمِلُ الْمَنَايَا ـ فَوَافِئُمَ يَثْوِبَ عَنْمِلُ الْمَوْتَ النَّاقِعَ قَوْمُرْكَيْسَ لَهُوْ مَنْعَةً وَلَا مَلْجَأُ الْآ مُيُوفُهُو ـ اَمَا تَرَوْنَهُ مُخُرِّسًا لَا يَتَكَلَّمُوْنَ ، يَتَلَمَّظُونَ تَلَنَظُ الْمَا فَاعِیْ وَاللهِ مَا اَرْی اَن يُقْتَل رَجُلَّ فِنْهُ مُحَتَّی يَقْتُل رَجُكَ مَنْكُمْ وَلِذَا اصَابُوا مِنْكُمُ أَعْدَا دَهُمْ فَمَا فِي الْعَيْشِ خَيْرٌ بُعْدَ ذَلِكَ ، فَرَوْ ارَأْ يَكُمُ .

"کین آے گروہ قریش! میں نے ایس اونٹنیل دیکھی ہیں جن پر موتمل سوار ہیں۔ بیڑب کے اونٹ اپنے اوپر بقینی موت اٹھائے ہوئے ہیں میں نے ایک اونٹ اپنے اوپر بقینی موت اٹھائے ہوئے ہیں میں نے ایک ایسی قوم دیکھی ہے جس کے پاس کوئی بچاؤ کا سلمان نہیں اور ان کی مکواروں کے سواان کی کوئی پناہ گاہ نہیں۔ کیا تم انہیں دیکھتے نہیں ہوکہ وہ مح تنگے ہے ہوئے ہیں کوئی بات نہیں کررہے اور زہر ملے سانیوں کی

ل سل الردئ، جلد ۳، صفحه ۵۱

طرح بچ و آب کھارہ ہیں بخدا میں یہ دیکے رہا ہوں کہ ان میں ہے ایک آ دی بھی قبل نہیں کے ایک آ دی مقتول نہ ہوجائے اور اگر اپنی گنتی کے مطابق انہوں نے تہدارے آ دمیوں کو یہ تنج کر دیا تواس کے بعد زندگی میں کیالطف بلق رہے گا۔ میں نے اپنی رائے حمیس بتادی اب جس طرح تم مناسب بچھتے ہو۔ کرو۔ " ( ۱)

کی عرب کے مشاہرہ کی محمرائی اور وسعت کا آپ نے اندازہ لگانا ہوتو عمیر کے ان جملوں کا بغور مطالعہ بیجئے آپ کو پہتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کس غضب کی صلاحیتیں اور وہ بھی کتنی فیاضی ہے عطافرہائی تھیں۔

عمیر کے بعد کفار نے ایک اور محض کو مسلمانوں کی طاقت کا ندازہ نگانے کے لئے بھیجااس کانام ابو سلمہ الجھٹمی تھا۔ اس نے بھی گھوڑے پر سوار ہوکر مسلمانوں کے لفکر کا چکر لگایااور واپس آگر انہیں بتایا۔

وَاللَّهِ مَا رَائِتُ جَلْدًا وَلَا عَدَادًا وَلَا حَلْقَةٌ وَلَا كُرَاعًا وَلَانَ رَائِتُ قَوْمًا لَا يُرِيْدُ وْنَ آنْ يَوُ وُبُوا إلى آهْلِهِ وَقَوْمًا مُسْتَيْنَ يَيْسَتُ لَهُ وَمَنْعَةٌ وَلَا مَلْجَأُ إِلَّا سُيُو فُهُوْ، ذُمُ قَ الْعُيُونِ كَانَهَا الْحِطَى تَحْتَ الْحَجَفِ فَرَوْا رَأْيَكُونَ

" بخدا! میں نے نہ ان کے پاس کوئی قوت وطاقت دیکھی ہے نہ اسلحہ کے انبار۔ نہ گھڑ سواروں کے دہتے۔ لیکن میں نے ایک ایس قوم دیکھی ہے جو اپنے گھر والوں کی طرف لوٹنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے ایس قوم جس نے اپنی جان کی بازی لگادی ہے۔ ان کے پاس ان کی تمواروں کے بغیر کوئی قوت اور جائے پناہ نہیں۔ ان کی آنکھیں نیکلوں ہیں۔ کو یاوہ کئر یاں ہیں چڑے کی ڈھال کے نیچے۔ میں نے اپنی رائے سے تہیں آگاہ کر دیااب جیسے تم مناسب سمجھو کرو۔ " (۲)

حکیم بن حرام نے جب بیہ باتیں سنیں تواس نے مختلف لوگوں سے ملاقات کی۔ پھر متب کے پاس آیااور اے کہا۔

۱ ـ سبل الهدئ، جلدس، صفحہ ۵۱ سب سبل الهدئ، جلدس، صفحہ ۵۲

اے اباولید! (عتبہ کی کنیت) تو قبیلہ قریش میں بدا پر گزیدہ مخص ہے ساری قوم کاسردار اور مطاع ہے کیاتم ایک ایسا کار نامہ انجام دینے کے لئے تیار ہو آ کہ تھے آا بد کلمہ خیرے یاد کیا جا آرہے عتبہ نے پوچھاوہ کون ساالیا فعل ہے۔ حکیم نے کمالو گوں کو اس میدان جنگ ہے واپس لے جاؤ۔

عمروبن المحضری مقتول تمہارا حلیف تھااس کا بوجھ تم اٹھالو۔ عتبہ نے کہا مجھے منظور ہے اور جس بچھے اپنا ضامن مقرر کر رہا ہوں اس کی دیت بھی اپنی گرہ سے اداکروں محاور جواس کا مل ضائع ہوا ہے اس کا معلوضہ بھی میرے ذمہ ہے تم جاؤ۔ ابن حنظلیہ (ابوجسل) کے پاس اور اس کواس بات پر آمادہ کرو۔ مجھے اندیشہ ہے کہ وہ لوگوں کو لڑا کر رہے گا۔ عتبہ نے حکیم کوابو جمل کے پاس بھیجاخود اس نے ساری قوم کو اکٹھا کیااور ان کے سامنے یہ

تقربري-

اے گروہ قریش! تم محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) اور ان کے اصحاب سے جگ کر کے کیاکر دھے اگر تم انہیں قبل کر و گے تو وہ سارے تمہارے قربی رشتہ دار ہیں پھر ذندگی بحر تم ایک دوسرے کامنہ دیجیانئیں گوارا کر دگے۔ کی نے مسل کابھائی قبل کیاہوگا۔ کی کابھا۔ کی کابھائی قبل کیاہوگا۔ کی کاماموں۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ اپنے آپ گھروں کولوٹ جائو۔ محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) کوعرب کے دوسرے قبیلوں سے لڑنے دو۔ اگر ان قبائل نے ان کو قبل کر دیا تو تمہیں ان سے ملتے ہوئے کوئی شمر نہیں آئے گی کیونکہ تم نے ان کا پچھ بگاڑا نہ ہوگا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ مسلمانوں نے جان دے دینے کا عزم کرر کھا ہے۔ تم اپنے آپ کو نقصان کہنچائے ہو۔ مسلمانوں نے جان دے دینے کا عزم کرر کھا ہے۔ تم اپنے آپ کو نقصان کہنچائے ہو۔ مسلمانوں نے جان دے دینے کا عزم کرر کھا ہے۔ تم اپنے آپ کو نقصان کہنچائے ہو۔ مسلمانوں تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے اور نہ انہیں نقصان کہنچائے ہو۔ اے قوم ابن دلی تحصہ کی درکی دورے ہم

نَوْجِهُ حَتَّى يَعْكُوَ اللهُ بَيْلَنَا وَبَيْنَ مُحْتَى (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ فِسَلَّمَ)

" يعنى عتب في جسب مسلمانوں كے تشكر كود يكھا ہے شدت خوف ہے
اس كاسانس پھول كيا ہے بخدا ہم ہر كزواپس نميں جائيں مح يمال تك
كہ اللہ تعالى ہمارے در ميان اور محر (صلى اللہ عليه وسلم) كے در ميان فيصلہ كر دے۔ "

علیم کوروی ہے مروتی ہے تکاساجواب دینے کے بعداس نے عمروین الحضری (مقول)
کے بھائی عامر کو بلا بھیجاوہ آیا تواسے کہا۔ دیکی ایتراطیف عتبہ لوگوں کو واپس لے جاتا چاہتا
ہے اور تیرے بھائی کے خون کو ضائع کرنا چاہتا ہے۔ تم اٹھوا ہے معلہ ہے اور اپنے بھائی کے خون کو ضائع کرنا چاہتا ہے۔ تم اٹھوا ہے معلہ ہے اور اپنی کون کی دہائی دوعامرین الحضری ۔ کھڑا ہو کیا اور زمانہ جاہیت کی رسم کے مطابق پیچھے ہے اپنی چون کی دہائی دوعامرین الحضری ۔ کھڑا ہو کیا اور زمانہ جاہیت کی رسم کے مطابق پیچھے ہے اپنی چون کور اٹھا دی پھر چلا کر کھنے لگا ڈائم اور جنگ کوششیں ناکام ہو گئیں۔

کے لئے آمادہ ہو مجے اس طرح مصالحت کی کوششیں ناکام ہو گئیں۔
جب عتبہ کو ابو جمل کی بات پنجی ۔ اِنْتَفَحَۃ دَادَہ ہو سُموری

سَيَعْكُو (مِسْفَرَ إِسْتِهِ) مَنْ إِنْتَفَخَ سَعْرُهُ. أَنَا آهُهُوَ-

"اس ذلیل کو جلدی معلوم ہوجائے گاکہ کس کا سانس پھولا ہے میرایا اس کا۔ " (۱)

## سوزو گداز اور ادب و نیاز میں ڈوبی ہوئی دعائیں

و شمن کی تعداد، حق کے علمبر داروں کی تعداد سے تمن گنا ہے ان کے پاس صرف ایک محوراً، سترای کے قریب اونٹ، ٹوٹی ہوئی کمانیں۔ شکستہ نیز ہے اور پرانی تکواریں ہیں جب کہ اعدائے اسلام کے پاس سوہر ق رفتار عربی محمور ہیں جن پر سوزرہ ہوش آزمودہ کار لڑا کے سوار ہیں چھ سواعلیٰ نسل کے اونٹوں کا بیڑا ہے خور دنوش کے ذخائر کے انبار اٹھانے والے بار بر داری کے جانور ان کے سواہیں۔ نونو دس دس اونٹ ہرروز ذریح کئے جاتے ہیں۔ ہردوز ان کا کوئی نہ کوئی رئیس اتنے اونٹ ذریح کر آئے اور لشکر کفاری پر تکلف دعوت کا اہتمام کر آئے۔ کاکوئی نہ کوئی رئیس اتنے اونٹ ذریح کئے۔ دوسرے روز مسفان کے جب کہ ہے نواونٹ ذریح کئے۔ دوسرے روز مسئل بن عمرو نے مقام پر سمیل بن عمرو نے

۱ - سل الهدئ. جلد ۳ ، صفحه ۵۳

دس اونٹ۔ اس کے بعد شیبہ بن ربیعہ نے نواونٹ۔ پھر جحفہ کے مقام پر عتبہ بن ربیعہ نے وس اونث پھرابواء کے مقام پرنبیہ اور منبہ پسران الحجاج نے دس اونٹ۔ پھر حارث بن عامر بن نوفل نے نولونٹ۔ لور جب بدر کے چشمہ پر پہنچے تو ہوا لبختری نے دس لونٹ۔ دوسرے روزاس مقام پر مقیش الجمعی نے نولونٹ ذیج کے اور پھروہ جنگ کی تیاری میں مصروف ہو گئے۔ (۱) ہرشب برم عین نشاط برپاکی جاتی ہے جس میں باد وَ لالہ فام کے جام پر جام لنڈھائے جاتے میں۔ عصوہ طراز کنیزس اپنے رقص و سرود سے اپنی نشلی اداؤں اور رسلی نواؤں سے ان کی آتش غضب وعناد کو بھڑ کاتی رہتی ہیں۔ اس کے بلوجو دان مصطفوی در دیشوں کے چروں پر اطمینان وتسکین کانور برس رہاہے۔ ان کے قلوب میں یقین وابمان کی جو مثمع فروزاں ہے اس نے بے چینی اور بے بھی کے اند حیروں کو کافور کر دیا ہے۔ صباء محبت سے سرشار اپ رب کریم کے نام کو ہلند کرنے کے لئے اور اس کے حبیب کے دین حنیف کاپر حجم او نچالہ انے کے شوق میں سر دھڑکی بازی لگانے کا عزم کئے ہوئے ہیں۔ متانہ وار منزل رضائے محبوب کی طرف بڑھے چلے جارہے ہیں انہیں دعمن کی تعداد کی کثرت، اسلحہ کی فراوانی کا ذرا خوف نسیں۔ باطل کے علمین قلعوں کو پاؤں کی ٹھوکر سے ریزہ ریزہ کر دینے کاعزم انسیں ماہی بے آب كى طرح تزيار ہائے۔ غور طلب امريہ ہے كه بيدعن م محكم، بير باطل سے فكر اجائے كاوالهاند شوق، خداوند قدوس کے نام پاک کوبلند کرنے کی تزپ، یہ بے خوفی، یہ دلیری،انسیں کماں ہے ار زانی ہوئی ہے۔ آب حیات کا یہ چشمہ، ہوز و گداز اور ادب و نیاز میں ڈوبی ہوئی ان دعاؤں ے پھوٹا ہے جو زبان حق تر جملن نبی انس و جلن صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم ہے نکلی ہیں جنول نے مجیب الدعوات کی شان اجابت دعاکومائل بکرم کر دیاہے۔

آئے! کو ٹروسلسبیل میں دھلے ہوئے ان دعائیہ جملوں کا آپ بھی مطالعہ فرمائیں ہاکہ یہ سرنهال آپ پر بھی آشکارا ہوجائے کہ عددی کارت اور مادی وسائل کی فراوانی کے باوجود کفر کے چرو پر ہوائیال کیوں اڑر ہی ہیں اور حق کے رخ زیبار سکون و طمانیت کی جاندی کیوں چک رہی ہے۔

رى جـ ميران بررمين حضور انور صلى الله تعالى عليه و آله وسلم كى چند دعائين ميران بررمين حضور انور صلى الله تعالى عنه ميروايت كرتے بين - كه آپ نے فرايا - مَا كَانَ فِيْنَا فَادِينَ يَوْمَ بَدْدٍ عَيْرَا لِمِقْدَادِ عَلَى فَرْسِ أَبْكَ

ا - دلاكل النبوة لبسيه تعي ، جلد ٣ ، صغحه ١٠٩ - ١١٠

وَلَقَدُ رَآيُتَنَا مَا فِيْنَا إِلَّا كَائِمُ إِلَّا رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَخْتَ السَّمُرَةِ يُصَلِّى وَيَنْكِي حَتَّى اصْبَحَ -

" بدر کے دن ہمارے پاس حضرت مقداد کے بغیر کوئی سوار نہ تھا۔ آپ اہلق گھوڑے پر سوار تھے۔ اس شب سب لوگ نیند کے حزے لوٹے رہے سوائے اللہ تعالیٰ کے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے، حضور ساری رات صبح تک نفل پڑھتے رہے اور رحمت اللی کو ملتفت کرنے کے لئے اپنے آنسوؤں کے دریا بہاتے رہے۔ " (1)

ا کھوں کی زبان سے نصرت حق کے لئے بار کاہ ر بالعزت میں جو دعائیں، جو التجائیں کی گئ موں گی ان کی تعولیت کا کیاعالم ہوگا۔

سیدناعلی مرتضی بی ہے مروی ہے۔ آپ نے فرمایا۔

کہروز بدر جب جنگ شروع ہوئی تو بھی کچھ وقت تک اس جنگ بھی داد شجاعت دیار ہا گھر میں تیزی ہے عریش میں آیا گہ میں حضور کوایک نظر دکھ لوں کہ حضور کیا کر رہے ہیں جب میں آیا تو بھی نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سربجود ہیں۔ اور زبان مبارک سے "یا جی یاتیوم ۔ یا جی یاتیوم " کاور د فرمار ہے ہیں۔ اس کے علاوہ اور کوئی جملہ حضور کی زبان ہے نہیں نظل رہا۔ بھی پھر میدان میں لوٹ آیا اور پچھ دریر شرکین کھ کے ساتھ نبرد آزمارہا۔ پھر میں نظل رہا۔ بھی پھر حضور کی خیریت دریافت کرنے کے لئے عریش میں واپس آیا تو دیکھا حضور ابھی تک سربسجود ہیں اور زبان پاک سے "یا جی یاتیوم " کاور د فرمار ہے ہیں۔ پھر میں دوڑ کر میدان جنگ میں پنچااور و شمن کوائی شمشیر آیدار کے جوہر دکھانے لگا۔ پچھ دریر بعد دل بعض میں ہی جا تھا گا کہ اپنے آ قاعلیہ الصلاۃ والسلام کے احوال کو دیکھوں کہ حضور کس چیز میں معروف ہیں۔ پھر بھی حضور کو سربسجود پایا اور وہی اساء مبارکہ حضور کی زبان سے اوا ہور ہے تھے۔ گئی بلر میں آیا اور واپس گیالیکن حضور کو "یا تی یاتیوم" کاور د زبان سے اوا ہو کر میدان جنگ سے زبان سے اوا ہور ہے تھے۔ گئی بلر میں آیا اور واپس گیالیکن حضور کو "یا تی یاتیوم" کاور د بھاگ لگلا اور اللہ تعالی نے اپنے مجوب کے مجلدین کو قع مبین سے سرفراز فرمایا۔

فَلَهُ يَزَلْ يَقُولُ ذَلِكَ حَثَى فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْ

" آپ ہی کہتے رہے حتی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دشمن پر فتح عطافر مائی ۔ "

ا - دلاكل النبوق ، جلد ٣ . منحه ٢٩

#### حضرت عبدالله عمروى بآب في كما

مَاسِمْعَتُ مُنَاشِدًا يَنْشُدُ حَقًالَهُ اَشَدَّمِنَ مُنَاشَدَةً عُمَيْ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَقَ يَوْمَ بَدُرٍ - جَعَلَ يَعُوْلُ اللهُوَ إِنِي الْفِشَافِ الْفَاللهُ وَإِنْ الْفِشَافَ هَٰذِهِ الْفِصَابَةَ لَا تُعْبَدُ عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ اللهُ وَرَفْهُ وَرَفْهُ اللهُ هَلِكُ هَٰذِهِ الْفِصَابَةَ لَا تُعْبَدُ ثُمَّ الْتَفْتَ وَكَانَ شِنْ قُ وَجُهِمِ الْقَدَى، وَقَالَ كَانَمَا الْظُرُالى مَصَادِعِ الْقَوْمِ عَشِيْةً .

" میں نے اس شدت اور قوت سے کسی کواپ خی کاواسطہ دیتے ہوئے میں سنا۔ جس شدت اور قوت سے حضور نے روز بدر اللہ تعالیٰ کو واسطہ دیا۔ حضور عرض کرتے رہے، اے اللہ! میں تجھے اس عبد اور وعدہ کا واسطہ دیتا ہوں جو تو نے میرے ساتھ کیا ہے، اے اللہ! اگر تواس کروہ کو ملاک کر دے گاتو پھر تیری بھی عبادت نہیں کی جائے گی۔ دعا کے بعد حضور نے جب رخ مبارک پھیرا تو وہ چاند کی طرح چک رہا مفارکی قتل گاہوں کو دکھے رہا ہوں جمال وہ کل گرے بورے ہوں گے۔ "

حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ بدر کے دن حضور اپنے تبہ میں تشریف فرہا تھے اور بیہ دعاماتگ رہے تھے۔

> ٱللَّهُوَّ إِنِّى ٱلْشِنْدُكَ عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ اللَّهُوَّ إِنِّى أُنْشِئْتَ لَمْ تُعْبَدُ يَعْدَالْيَوْمِ ابْدًا۔

"اے اللہ! میں تحجے اس عمد اور وعدہ کا واسطہ دیتا ہوں جو تونے میرے ساتھ کیا ہے۔

اے اللہ! اگر تواہے پورانسیں کرے گاتو پھر آبا بدتیری عبادت نہیں کی جائے گی۔ "

حضرت صدیق اکبرنے اپ آقاکو اپ ہاتھوں سے پکڑلیا۔ اور عرض کی یار سول اللہ! یہ کافی ہے یہ کافی ہے ۔ حضور نے اس و تت زرہ پس کافی ہے یہ کافی ہے آپ نے اپنے رب پراصرار کی حد کر دی ہے۔ حضور نے اس و تت زرہ پس رکھی تھی آپ اس حالت میں نکلے اس و قت حضور یہ آیت پڑھ رہے تھے۔

سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُولُونَ الذُّبُرَ ، بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ

أَدْهَىٰ وَآمَرُ

"عنقریب پسپاہوگی یہ جماعت اور پینے پھیر کر بھاگ جائیں سے بلکہ ان کے وعدے کا وقت روز قیامت ہے اور قیامت بری خوفتاک اور تلخ ہے۔ " (القمر ۳۵۔ ۳۹)

حضرت عبدالله بن عباس، حضرت عمر بن خطاب رضى الله عنه سے روایت کرتے

-U

کہ یوم بدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کی طرف دیکھاان کی تعداد ایک ہزار
تھی اور حضور کے صحابہ کی تعداد ۱۹ تھی۔ یہ تفاوت دیکھ کر حضور قبلہ رو کھڑے ہو گئے اور
اپنے دونوں ہاتھ بارگاہ رب العزت میں پھیلاد بے اور اس حالت میں اپنے رب کے حضور میں
فریاد شروع کر دی یمال تک کہ محویت کے عالم میں حضور کے کندھوں سے چادر پنچ کر پڑی
حضرت ابو بکر تیزی سے آئے وہ چادر اٹھائی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک کندھوں
پرڈال دی پھر پیچھے سے حضور کو سینہ سے لگالیا اور عرض کی۔ اے اللہ کے بیار سے بی! آپ نے
واسطہ دینے میں انتہا کر دی ہے یقیناً لللہ تعالی اپنے عمد اور وعدہ کو پورا فرمائے گاای وقت
جبر ئیل امین بارگاہ اللی سے یہ آیت مبارکہ لے کر حاضر خدمت اقد س ہوئے۔

إِذْ تَسْتَغِيْتُوْنَ رَبَّكُوْ فَاسْتَجَابَ لَكُوْ اَنِيْ مُعِمَّكُوْ بِالْفِ مِنَ الْمَلَكَلَةِ مُرْدِفِيْنَ -

" یاد کروجب تم فریاد کر رہے تھے اپنے رہ سے تو سن کی اس نے تساری فریاد (اور فرمایا) یقینا میں مدد کرنے والا ہوں تساری ایک ہزار فرشتوں کے ساتھ جو پے در پے آنے والے ہیں۔ (سورہ الانفال: ۹) ایک بارپھراسی طرح حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے خداوند قدوس کی بارگاہ میں بڑے مجمزو نیازے دعاما نگمنا شروع کی۔

ٱللَّهُمَّ إِنْ ظَهَرُ وَاعَلَىٰ هٰذِهِ الْعِصَابَةِ ظَهَرَ الشِّرْكُ وَلَا يَغُومُ لَكَ دُنْنُ -

"اے اللہ !اگریہ کافر۔ مسلمانوں کے اس گروہ پر غالب آ مکے تو شرک غالب آ جائے گااور پھر تیرادین قائم نہیں ہو سکے گا۔ "

حضرت صدیق اکبرنے عرض کی میرے آقا! بخد الله تعالی آپ کی ضرور مدو فرمائے گااور

حضور کرخ اقدی کوفعی مرت سے روش فرمادے گا۔ اللہ تعالی نے ای وقت ایک ہزار فرشتے نازل کے جو قطار در قطار نازل ہوئے اور دشمنوں کوانے گیرے میں لے ایااس وقت رسول کرم نے فرمایا اے صدیق! مردہ باد۔ یہ ہے جرئیل جوزر د عمامہ باندھے گھوڑے کی باگ پڑے آگئے ہیں اور آسان و زمین کے درمیان کھڑے ہیں۔ پھروہ نیچ اترے اور ایک ساعت بھے سے قائب ہو گئے پر ظاہر ہوئاس وقت ان کے پاؤں پر گر دجی ہوئی تھی اور عرض کی "اَمَا کَافَ نَصُرُ اللّٰہِ اللّٰهِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّ

اپنے حبیب لبیب علیہ وعلی آلہ افضل التحبیات واحسن البر کات کی اس کریہ و زاری، عاجزی و نیاز مندی نے عرش و کری کے رب کریم کواپنے محبوب بندے کی دیکیری اور اس کے سرا پا خلوص و ایٹار غلاموں کی نصرت و آئید کی طرف مائل کیا۔ اور نوری فرشتوں کو حکم طا۔ کہ آج آسان کی رفعتوں سے بنچ اتروذ کر و فکری محفلوں کو پچھ وقت کے لئے خیر باد کہ و۔ اور خاکدان ارض کی اس وادی کا رخ کر و جمال میرا محبوب بندہ اپنے جاں ناروں سے سیت میرے نام کو بلند کرنے کے لئے سربکف اور کفن بدوش کفری طاغوتی قوتوں کے سامنے سینہ سیرے۔

ابھی چیٹم مازاغ، آنسوؤں سے پُر تھی۔ ابھی افتکوں کے موتی سرمڑ گان اپنے کریم ورحیم خدا کے حضور اس کی رحیمی اور کریمی کی بھیک مانگنے کے لئے سربسجود ہونے والے تھے کہ آیات کریمہ کانزول ہو گیا۔

إِذْ يُوْجِى رَبُّكَ إِلَى الْمَلَئِكَةِ اَنِيْ مَعَكُو فَتَبِتُوا الَّذِيْنَ امَنُوْا وَ مَعَكُو فَتَبِتُوا اللَّذِيْنَ الْمَنُوا وَ مَنْ الْمَنْوَا وَ مَنْ اللَّهُ مَنْ الللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ ا

" یاد کروجب وخی فرمائی آپ کے رب نے فرشتوں کی طرف کہ میں تمہارے ساتھ ہوں ایس تم ثابت قدم رکھوایمان والوں کو۔ میں ڈال دوں گا کافروں کے دلوں میں (تمہارا) رعب سوتم۔ مارو (ان کی) کر دنوں کے اوپراور چوٹ لگاؤان کے ہربند پر۔ " (الانفال: ۱۲) دکھی نگرگھ الله بِبَدْدِ دَائشُو الله عَلَیْ الله بِبَدْدِ دَائشُو الله کَائشُو الله کُوئشُو الله کَائشُو الله کُنگو کُلُوئشُو کُلُوئشُو کُلُوئشُوئی کُلُوئشُ کُلُوئشُوئی کُلُ

ا به دلائل النبوق جلد ۳، منحه ۵۳

تَشَكُرُونَ هَ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ اَلَنَ يَكُفِيكُواَنَ يُمِنَكُوُ رَبُكُو بِثَلْتَةِ الآفِ مِنَ الْمَلْكِلَةِ مُنْزَلِيْنَ \* بَلَي إِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَقَوُّا وَيَأْ تُوَكُّمُ مِنَ فَوْرِهِمْ هٰذَا بُمُو دُكُورُ رَبُكُمْ عِنْسَةِ الآفِ مِنَ الْمَلْكِلَةِ مُسَوِمِيْنَ \* وَمَا النّصُرُ اللّهِ اللهُ اللّهُ الآبُسُرى لَكُمُ وَلِتَطُمَوْنَ قُلُوبُكُوبِهِ \* وَمَا النّصُرُ اللّهِ مِنْ عِنْدِ اللهِ الْعَزْنِ اللهِ الْعَزْنِ اللهِ الْعَزْنِ

"اور بے شک مدد کی تھی تمہاری اللہ تعالیٰ نے (میدان) بدر میں طائکہ تم بالکل کرور تھے ہیں ڈرتے رہا کرو اللہ ہے آکہ تم اس (بروقت ایداد کا) شکراداکر سکو۔ عجیب سانی گھڑی تھی جب آپ فرما رہ سے تھے مومنوں سے کیا تمہیں یہ کانی نہیں کہ تمہاری مدد فرمائے تمہار ای برور دگار تمن بزار فرشتوں سے جو آثار سے گئے ہیں۔ ہاں۔ کانی ہے بشرطیکہ تم مبرکر واور تقوی افتیار کرو۔ اور اگر آ دھمکیس کفار تم پر تیزی سے ای وقت تو مدد کرے گا تمہاری تمہارار ب پانچ بزار فرشتوں سے جو نشان والے ہیں۔ اور نمیں بنایا فرشتوں کے اتر نے کواللہ نے مگر خوشخبری نمان والے ہیں۔ اور نمیں بنایا فرشتوں کے اتر نے کواللہ نے مگر خوشخبری تمہار سے لئے اور ناکہ مطمئن ہوجائیں تمہارے دل اس سے۔ اور حقیقت تو یہ ہے ) کہ نمیں ہوجائیں تمہارے دل اس سے۔ اور حقیقت تو یہ ہے ) کہ نمیں ہو فتح و نفرت مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو سبرینالب (اور) حکمت والا ہے۔ " (آل عمران : ۱۲۳ – ۱۲۱)

شب اسریٰ کاشهسوار یکران براق جنگاه بدر میں

امام ابوعیسیٰ ترزی رحمته الله علیه اپنی سنن می حضرت عبدالرحمٰن بن عوف سے روایت کرتے ہیں۔

صَفَّنَا دَسُوْلُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْهَ مَبْادٍ لَنْيلًا " یعنی قائد اہل حق صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے وقت ہی افکر اسلام کی صف بندی فرماوی ۔ " علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں ۔

وَقَدْ صَفَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ أَصْعَابَهُ وَعَبَاهُمْ

آخسنَ تَعْبِينَةٍ -

" معنی ان کی صفوں کو مرتب کرنے کے بعد جنگ کے لئے بدی عمری ہے۔ انہیں تیار کر دیا۔ "

سب مجلدائے اسلحہ سے لیس ہوکر چاق دج بندائے اپنے مورچوں پر ڈٹ گے انہیں تاکید کر دی گئی کہ وہ ہر حالت میں نظم و صبط کو ہر قرار رکھیں۔ تھم کے بغیر کوئی اقدام کرنے کئی سے ممانعت کر دی گئی۔ حضرت ابو ابوب انصاری رضی اللہ عنہ سے مردی ہے۔

کہ بدر کے روز جب حضور انور نے نظر اسلام کی صف بندی کر دی توایک مجلد جوش جماد میں ان مف سے آ مے جانے لگا حضور نے دیکھاتو تھم دیا "معی معی۔ " یعنی میرے ساتھ مل کر دعمن پر حملہ کرو۔ بے تربیمی ہے آ مے مت بوھو۔

اى التاء من ايك عجيب واقعه هي آيا-

حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست مبارک میں ایک تیرتھا۔ جب صفی درست کرار ہے تھے ہو آگے یا پیچے ہو آاس کواس تیر کے اشارہ سے صف تکنی سے منع فرمار ہے تھے۔ حضور ایک صف کے آگے ہے گزر رہے تھے دیکھا کہ سواد بن غزیہ صف ہے آگے نظے کوڑ سے میں ایک تیر سے ان کے شکم پر ہلی می چوٹ لگائی اور فرمایا۔ " اِسْتَو یَا سَوَادُ" اے سواد! میں ایک تیر سے ان کے شکم پر ہلی می چوٹ لگائی اور فرمایا۔ " اِسْتَو یَا سَوَادُ " اے سواد! مید سے در د ہوا ہے اللہ تعالی نے آپ کو عدل و انصاف کرنے کے لئے مبعوث فرمایا ہے در د ہوا ہے اللہ تعالی نے آپ کو عدل و انصاف کرنے کے لئے مبعوث فرمایا ہے " فَیَا یَوْدُنُ فِیْ " مجھے اس چوٹ کا بدلہ لینے د ہیجئے۔ علمبردار عدل وانصاف نے اس مطالبہ کو بے ادبی یا گتاخی پر محمول نمیں کیا۔ میدان جنگ میں ایک سابق کا اپنے سلار اعلیٰ ہے اس قتم کا دبی یا گتاخی پر محمول نمیں کیا۔ میدان جنگ میں ایک سابق کی کا اپنے سلار اعلیٰ ہے اس قتم کا ذرہ کے بغیر دارہ کی کی دیا ور نے مدال کرنے کا تھم نمیں دیا بلکہ کسی ادفی میں ہمی کا اظہار کے بغیر ذرہ کے بند کھولے اپنی تیص مبارک اٹھادی اور اپ شکم اللہ سی کواس کے سامنے پیش کر دیا اور فرمایا " اِسْتَقِیْنَ " اے سواد! آؤ بدلہ لے لو۔

فَاعْدَنَقَهُ فَقَدَّلَ بَطْنَهُ وه لَكِ كرا آ محروهم، حضور كو كل لكاليااور بطن مبارك كو چوم لياحضور في وجهاسواد تم في ايماكيول كيا- عرض كرف كل يارسول الله! -يَارَسُوْلَ اللهِ احتَظَرَهَا مَرْى فَأَدَدْتُ أَنْ يَكُوْنَ الْخِرُالْعَهْدِ

بِكَ آنُ يَمَنَّ جَلْدِي جَلْدَى جَلْدَكَ -

"جومرطله جميں در پيش ہے وہ حضور ملاحظه فرمار ہے جی ميري سے آرزو

#### تھی کہ اس دنیاہے رخصت ہوتے وقت میری جلد، حضور کی جلد مبارک سے مس ہو جائے۔ "

قربان ہو جائے انسان، عمع جمل مصطفوی کے پروانوں پر۔ پیدا جل کو لبیک کتے وقت محی اسمین نہ ہوی کی یاد ہے چین کر رہی ہے۔ نہ بچوں کی۔ حسرت ہو جائی کہ جمد اطهر کے ساتھ ان کاجم چھو جائے۔ سب حسرتیں بر آئیں گی۔ سب رمان پورے ہوجائیں کے کونکہ اسمیں یقین تھا کہ جس خوش نصیب کو یہ سعادت میسر آئی آئی دوزخ اس کو نہیں جلا عتی۔ اللّهٰ مَدَّارُ فَنَا حُبِیّنِ کَ مَادَنَیْ قَتَ اَ اَمْعَابُ الْکِرُامَ اللّهُ مَدَّارُ الْرَامُ وَانْ اللّهُ مَدَّانُ الْکِرَامَ مَدَّانُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَدَّانُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَدَّانُ اللّهُ مَدَّانُ اللّهُ ال

اس محبوب دلنواز نے اپنے عاشق دلفگار سواد کی اس حسرت پر خوشنو دی کااظمار فرمایا اور اے دعاخیرے سرفراز کیا۔

صحابہ کرام کی سرفروشی کاایک اور روح پرور واقعہ ساعت فرمائے۔

عوف بن حدث، ان کی والدہ ماجدہ کانام عفراء ہے۔ وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے
اور پوچھنے لگے یار سُول اللہ مایٹ کے الدّ بَتِ مِنْ عَبْدِ ہا۔ یار سول اللہ ایہ فرمایے اللہ تعالی
اپ بندے سے کس بات پر خوش ہوتا ہے۔ فرمایا بندہ کا سرپر ہنہ حالت میں دشمن کے حلقہ
میں اپنا ہاتھ تحسیر دینا۔ یہ ارشاہ سنتے بی انہوں نے اپی ذرہ آثار کر پرے پھینک دی پھراپی ہوار
بے نیام کی اور کفار کی صفوں میں تھس گئے۔ داد شجاعت دیتے رہے دشمنان اسلام کو اپی
صشیر سے یہ تیج کرتے رہے یہاں تک کہ جام شمادت نوش کر لیا پی جان کانذرانہ اپ خالق
کر یم کے حضور میں چیش کر دیا۔ صدق واخلاص کے یہ وہ پکیر تھے جنہوں نے اپ جذبہ جال
شری سے اعداء حق کے چھکے چھڑا دیئے تھے۔ (1)

سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم اپنے مجابدین کی صفوں کو منظم کرنے اور ضروری ہدایات سے انسیں مشرف کرنے کے بعدا پنے ہیڈ کوارٹر (عریش) میں تشریف لائے حضور کے ہمراہ صرف حضرت صدیق تھے ان کے علاوہ اور کوئی آ دمی ہمراہ نہ تھا۔ (۲) معنوم ہو آئے اس سے اس لافانی محبت اور احرام کا آپ کو اندازہ ہوگاجو صحابہ کرام کے دل میں آیک دوسرے کے بارے میں تھا۔ نیزاس سے ہمی ہے تھی ہے۔

ا - ابن کثیر، جلد ۲. منحه ۱۰۳۰

مل جائے گاکہ شرخدائی نگاہوں میں حضرت صدیق اکبر کاکیامقام تھا۔
اس واقعہ کو حافظ ابن کیرنے امام بزاز کی مند کے حوالہ سے اپنی سیرت میں نقل فرمایا ہے۔
لیک روز اپنے زملنہ خلافت میں خطبدار شاد فرماتے ہوئے حضرت علی مرتفیٰ نے سامعین سے بوچھا یکا آئے گالڈ انٹی مین اکٹی ہے النگاری اے لوگو! مجھے بتاؤکہ سب لوگوں سے بہاور کون ہے سب نے یک زبان ہوکر کمااے امیرالمومنین آپ! شیر مردان نے فرمایا میں وہ ہوں جس کوجب کی نے للکاراتو میں نے اپنی تموار سے اس کے ساتھ انصاف کر دیالین سب سے برس کوجب کی نے للکاراتو میں کے بی تموار کریم علیہ الصلوق والسلیم کے لئے زیادہ بہادر حضرت ابو بحر میں کیونکہ ہم نے جب حضور کریم علیہ الصلوق والسلیم کے لئے عریش بنایا تو ہم نے اعلان کیا کہ اس عریش میں حضور انور کے ساتھ کون رہے گا اکہ کوئی مشرک حضور پر حملہ کرنے کی جہارت نہ کر سکے ۔ آپ نے فرمایا۔

فَوَاسَّهِ مَا دَكَامِنَا اَحَدُّ إِلَّا اَبُوْ بَكِرِشَاهِمَّ ابِالسَّيْفِ عَلَى رَأْسِ رَسُوْلِ اللهِ صَنِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَهْوِى إِلَيْهِ اَحَدُّ إِلَّةَ اَهُوى إِلَيْهِ فَهُذَا اَشْجَعُ النَّاسِ .

" بخدا! کوئی آ دمی اس دعوت کو تبول کرنے کے لئے نہ اٹھاسوائے ابو بکر کے۔ جو اپنی تکوار لہراتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرمبارک کے قریب آگر کھڑے ہوگئے آگر کوئی بدبخت حضور پر حملہ کرنے کاارادہ کرے تو حضرت ابو بکر اس کاجواب دے سکیں۔ میہ ہے سب لوگوں سے بردا شجاع: "

سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے حضرت شیر خدانے فرمایا کہ میں نے ایک دفعہ سید الابرار صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کو دیکھا کہ کفار نے حضور کو پکڑا ہوا ہے۔ کوئی دھینگامشتی کر رہا ہے اور کوئی بک کر رہا ہے۔ اور وہ حضور کو کہہ رہے ہیں کہ تم وہ ہوجس نے بہت سے خداؤں کے بجائے ایک خداکو ماننے کا دعوی کیا ہے بخداہم میں سے کوئی بھی حضور کوان کے نرفے سے بجائے ایک خداکو ماننے کا دعوی کیا ہے بخداہم میں سے کوئی بھی حضور کوان کے نرفے سے نکالنے کے لئے آگے نہ بڑھ سکا۔ سوائے ابو بکر کے۔ آپ آگے بڑھے کسی کومار کر کسی کو دھکا دے کر پرے ہٹا یا اور ان کی ہرزہ سرائیوں کے مسکت جواب دیئے۔ اور ان کو بار بار رہے کہ کر جمنجھوڑتے رہے۔

وَیْکُکُوْ اَنَّقْتُلُوْنَ رَجُلًا اَنْ یَقُوْلُ رَبِّیَ اللهُ "تمهاراستیاناس ہوتم ایے فخص کو مارنے کے درپے ہوجو یہ کہتاہے کہ

میراپرور د گاراللہ تعالیٰ ہے (حمیس شرم نہیں آتی)۔ " علی مرتضٰی نے وہ چاد راٹھائی جو آپ نے اوڑھی ہوئی تھی آپ کی آٹھوں سے سل اشک رواں ہو گیاجس سے آپ کی ریش مبارک بھیگ ٹن پھر لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا۔ اُنْیِشْدُکُوُ اللّٰہَ اَمْوُیْمِنُ اِل فِدْعَوْنَ خَیْرًا اَمْرُهُوَ

> " میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں مجھے بتاؤ کہ آل فرعون کا مومن بھتر تھا یا حضرت ابو بکر۔ "

ساری قوم نے خاموشی اختیار کرلی ۔ انتظار کے بعد سیدناعلی نے فرمایا۔

قُوَاللهِ لَسَاعَةً مِنَ إِنْ بَكْرِخَيْرُ مِنْ مَلَا الْاَرْضِ مِنْ مُؤْمِنِ ال فِرْعَوْنَ فَالِكَ رَجُلَّ يَكُنتُهُ الْمِمَانَةُ وَهٰذَا رَجُلَّ آغْلَتَ الْمَانَةُ -

" خداکی قتم! ابو بمرکی ایک ساعت آل فرعون کے مومن کی ساری زندگی ہے بمترہے۔ وہ مخص اپنے ایمان کو چھپا آتھالیکن بیدا پنے ایمان کو اعلانیہ لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے تھے۔ "

اس موقع پر جب کہ فریقین پوری تیاری کے ساتھ صفیں باندھ کر ایک دوسرے پر نوٹ پر نے کے لئے تیار کھڑے تھے۔ اس وقت اللہ کے مجوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے لئکراسلام کوایک خطاب فرمایا آپ گراس کامطالعہ فرمائیں مجے تو آپ کومعلوم ہوجائے گاہر جملہ سے نور نبوت کی شعاعیں پھوٹ رہی ہیں قلب اور ذہن کو منور کررہی ہیں۔ جذبات شجاعت و استقامت کوئی زندگی بخش رہی ہیں اگر چہ یہ خطاب قدرے طویل ہے۔ لیکن سیرت نبوی کا مطالعہ کرنے والے کے لئے اس کا مطالعہ کرنااز صداہم ہے آگہ اللہ کے ایک نی میں اور عام جرنیلوں میں فکر اور عمل کا تفاوت واضح ہوجائے اور مقام نبوت کی رفعتوں کا احساس ہوجائے۔ بی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلے اپ رب کی حمد و ثناکی۔ پھر فرمایا۔

" میں تمہیں اس بات پر برا نگیخت کر آ ہوں جس پر اللہ عزوجل نے تمہیں برانگیخنہ کیا ہے۔ اور ان کاموں سے منع کر آ ہوں جن سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں منع فرمایا ہے۔

نَوَانِيُ اَحِثْتُكُمْ عَلَى مَاحَتَّتُكُمُ اللهُ عَزْوَجَلَّ عَلَيْهِ وَانْهَاكُمْ عَمَّا نَهَاكُمُ اللهُ عَزَّ

وَجِلُ عَنْهُ غَوْتَ اللَّهُ عَذَرُوجَ لَ عَظِيمُ شَأْنُهُ اللَّهُ تَعَالَى كُلُ شَانَ بُت بِرُى بِ-

وہ حق کا تھم رہاہے اور سچائی کو پیند کر آہے۔ اور نیک کام کرنے والوں کواچی بارگاہ میںان کی بلند منزلول پرفائز کر تاہے۔

ای کے ساتھ ان کاذ کر بلند ہو تا ہے اور اس سے انسیں فضیلت حاصل ہوتی ہے۔

اور آج تم حق کی منزلوں میں سے ایک منزل پر کھڑے

اس مقام پرا للہ تعالی کی ہے کوئی عمل قبول نمیں کرے گا سوائے اس کے جو محض اس کی رضا کے لئے کیا گیا

"اور جنگ کے موقع پر صرف مبری ایس چیز ہے جس ے اللہ تعالی حزن واندوہ کو دور کر ہاہے۔

اورای مبرکی پر کت سے غمے نجات دیتا ہے۔

وَتُدُورِكُونَ بِهِ النِّجَاتَ فِي الْلْخِرَةِ اور اى مبرے تم آخرت من نجات ياؤكـ تم میں اللہ کانی موجود ہے جو حمہیں بعض چیزوں سے منع

كر ما إور بعض چيزوں كاحميس تھم ويتا ہے۔

فَاسْتَخْيُوا الْيَوْمَ أَنْ يَطْلِعُ اللهُ آج حميس حيار الإعاجة كدالله تعالى تمهار على اي عَذَوجَلَ عَلَى شَيْءٍ مِنَ أَمْرِكُمْ عَلَى إِلَا مَا الله مع جس عوه تم يرناراض مو-

فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّو جَلَّ يَقُولُ لَكَمَّتْ كما الله تعالى في تم عيزارى بت مخت إس بزارى اللهِ ٱكْبُرُمِنْ مَّقَيْكُ و ٱنفُسَكُمُ عجوهمس الي آپ ے۔

اس نے اپنی کتاب میں جن چیزوں کا حمیس تھم دیا ہے ان کوغور ہے دیکھو۔

اور جوا کی نشانیاں حمیس د کھائی ہیں۔

اور ذلت کے بعد حمہیں عزت بخشی ہے۔ اس کتاب کومضبوطی ہے پکڑلواس سے تمہارارب تم پر

يَأْمُرُياْلُحَقِّ وَيُحِبُّ الطِّدُقَ وَيُغِطِيْ عَلَى الْخَيْرِ آهُلَهُ عَلَى مَنَا ذِلِهِمُ عِنْدَةُ ا

بِهٖ يُذُكِّرُونَ وَبِهٖ يَتَّعَاضَلُوْنَ

وَإِنَّكُوْ قَدْ آصْبَحْ تُمُونِهِ مِنْ إِلِهِ مِنْ مَّنَاذِلِ الْحَقِّ

> لَا يَقْبَلُ اللَّهُ فِيْهِ مِنْ آحَدٍ إلَّاهَا أَبْتُغِيَ بِهِ وَجُهُهُ

وَإِنَّ الصَّابُرَ فِي مَوَاطِنِ الْبَأْسِ مِمَنَايُفَيِّجُ اللهُ عَزَّوَجَلَّ بِهِ الْهَمَّ

وَيُنْجِئُ بِهِ مِنَ الْغَيْرِ.

فِيْكُمُ نَبِي اللهِ يُحَدِّرُكُمُ وَيَأْمُرُكُهُ

يَمْقُنْكُمُ عَلَيْهِ

ٱنْظُرُوۡآاِكَ الَّذِیۡ آمَرُکُوۡیِهٖ مِنْ كِتَابِهِ -

وَارَاكُهُ مِنَ ايَاتِهِ

وَاعَزُكُوْ بَعْنَ ذِلَّةٍ فَأَسْتَمْشِكُوْا بِهِ يَرْضَى بِهِ

راضی ہو گا۔

رَبْكُوعَنْكُمْ

وَاَبْكُوْا رَبُّكُوْ فِي هٰذَا الْمُعَوَاطِنِ أُوران مقامات بِرائِ رب كو آزماؤتم اس كى رحمت اور مغفرت کے مستحق ہو جاؤ مے جس کااس نے تم سے وعدہ

آمُرُّا تَنْتَوْجُبُوا الَّذِي وَعَدَكُمْ بِهِ مِنْ رَحْمَتِهُ وَمَغْفِرَتِهِ

کیاہے۔ بے شک اس کاوعدہ حق ہے۔

فَإِنَّ وَعْدَةً حَتَّى

اوراس كاقول سچاہ۔

وَتُوْلَهُ صِلْقُ وَعِقَابَهُ شَكِرِيْكُ

اوراس کاعذاب بہت سخت ہے۔

وَإِنَّهَا آنَا وَٱنْتُوْ بِإِللَّهِ الْحَيّ

بیشک میں اور تم اس اللہ کی مدد طلب کرتے ہیں جو حی و قیوم ہے۔

إلَيْهِ ٱلْجَأْنَا ظُهُوْرَنَا وَبِهِ اغتصننا

وی جاری پشت پناہی کرنے والا ہے اور اس کا دامن کرم ہم نے پکڑا ہوا ہے۔

دَعَلَيْهِ تَوَكِّلْنَا وَالنّهِ الْمَصِيرُ الربم في بحروسا كيا إوراى كل طرف بم لوث كر جائیں گے۔

يَغْفِرُ اللَّهُ لَنَا وَلِلْمُسْلِمِينَ

الله تعالی جاری مغفرت فرمائے اور سارے مسلمانوں (1)"-5

آپاس خطبیمی جتناغور کریں مے شان نبوت کے اتنے جلوے آپ کونظر آنے لگیں گے۔ و عمن بوری طرح مسلح ہوکر سامنے کھڑا ہے محمسان کارن پڑنے والا ہے۔ اس کے باوجود قائد لشکر اسلام سر کار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم صرف دشمن کویۃ تیغ کرنے کے لئے جوش نہیں دلار ہے بلکہ اس نازک مقام پر بھی بندے کے رشتہ عبدیت کواپے معبود برحق کے ساتھ استوار کرنے کے لئے کوشال ہیں۔ یہ ایک نہ کی شان می ہو عمق ہے۔ جو تمام امورے صرف نظر كر كے برحالت ميں الله كى رضا كا طلبكار ہوتا ہے۔ اور اپنے مانے والوں كے دلوں میں بھی رضائے النی کے شوق کی چنگاری سلگا دیتا ہے۔

سرور عالم صلی الله تعالی علیه وسلم مجلدین اسلام کواس ایمان افروز اور روح پرور خطبه سے سر فراز کرنے کے بعدایے عریش میں تشریف لے آئے اور اپنے قدیر وعلیم پرور د کار کی بار گاہ بیک پناہ میں انتہائی تضرع ہے د عاؤں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ پھر عرض کی۔

ا. سل الهدئ. جلد ۳. صفحه ۵۵

اَللَّهُ عَلَانَكَ إِنْ تَهْلِكُ هَٰ فِ وَالْحِصَابَةَ الله الله الرقاس روه كوملاك كرد كاتو كراس لا تُعْبَدُ بَعْدَ هَا فِي الله الله الله الله والمحال كرد كاتو كراس لا تُعْبَدُ بَعْدَ هَا فِي الْدَرْضِ نَعْن مِن تحرى عبادت بحى نهيں كى جائے گی۔ " في مردست سوال كھيلاكر برے دردوسوزے التجاكى۔ الله عَمَد الله عَلَى الله عَمَد الله عَمْد الله

اے اللہ! من تیری نفرت کاطلب گار ہوں۔ "

ٱللّٰهُمَّ نَصَٰهُكَ

ہاتھ آسان کی طرف بلند کر کے عرض حال کرتے رہے۔ حتیٰ کہ محویت کے عالم میں چادر مبارک کندھوں سے سرک کرنے گر پڑی۔ حضرت صدیق کو یارائے مبرند رہا۔ دوڑ کر آئے اور چادر درست کر دی ازراہ شفقت گزارش کرنے تھے۔

يَارَسُوْلَ اللهِ ؛ بَعْضَ مُنَاشَدَتِكَ رَبَّكَ فَإِنَّهُ سَيُنْجِزُلِكَ مَا وَعَدَكَ

"ا الله كى بيار برسول! اب آپ بس فرمائے - ب شك الله تعالى في آپ سے جو وعدہ كيا ہے وہ پور افرمائے گا۔ "

اس اثناء میں حضور کواو تھے آئی۔ پھر بیدار ہوئے اور فرمایا۔

ٱبْشِرْيَا آبَابَكْرِ آتَاكَ نَصْهُ اللهِ هٰذَ احِبْرَ مِنْكُ اخِذُ بِعِنَانِ فَرْسِهِ يَقُوْدُهُ عَلَىٰ ثَنَانَاهُ النَّقُهُ ء

"اے ابو بر مردہ باد! اللہ کی مدد آئی ہے جرکیل ہیں جو گھوڑے کی لگام کو پکڑے ہوئے جا رہے ہیں اور اس گھوڑے کے پاؤل کرد آلود جس- " (1)

حق کے علمبر دار اور باطل کے پر ستار صفیں باندھ کر آ منے سامنے کھڑے ہیں۔ مسلمانوں کی قلیل تعداد اور بے سروسلمانی کو دکھے کر کفلا کے تکبر اور رعونت میں حرید اضافہ ہو کیا اور ابو جہل نے للکار کر اپنے ساتھیوں کو کھا۔

لات وعزى كى قتم! ہم ہر كزوالي نسيں ہوں ہے۔ جب تك ان مضى

۱ ۔ سیرت ابن کثیر، جلد ۲ . صفحہ ۲۰۳

بحر مسلمانوں۔ محمد اور ان کے اصحاب کو ان میاڑوں میں تتر بتر نہ کر دیں۔ دوستو! انہیں قبل کرنے کی ضرورت نہیں۔ ان کو پکڑتے جاؤ اور رسیوں میں باندھتے جاؤ۔

قریش مکہ، مے پندار سے مخنور تھے اور یہ خیال کررہے تھے کہ مسلمان ہمدے پہلے حملہ کی باب بی نہ لا سکیں گے۔ ہم طوفان بن کر اٹریں مے اور انسیں خس و خاشاک کی طرح اڑا لے جائیں مے بین اس وقت اللہ کا پیارا حبیب اور اس کے جال نثار غلام مجیب الدعوات کی بارگاہ میں آنسوؤل کے نذرانے ہیں کررہے تھے۔ اور قادر وعزیز خدا سے اسلام کی نفرت و فتح کی خیرات مانگ رہے تھے۔

إِسْتَغَاثَ بِرَبِهِ سَيِّهُ الْاَنْهِيَاءِ وَصَّحَّ الصَّعَابَةُ بِصُنُوْفِ الذُّعَاءِ إلى رَبِّ الْاَرْضِ وَالسَّمَاءِ سَامِعِ الدُّعَاءِ وَكَاشِفِ الْسَلَاءِ .

"سيدالانبياء اپنے رب كى بارگاہ ميں فرياد كررہے تھے اور صحابہ كرام، زمين و آسان كے رب، دعاؤں كو قبول كرنے والے، بلاؤں كو ٹالنے والے، خداوند قدوس كى بارگاہ ميں دعائيں مانگ رہے تھے۔ " ( ١ )

#### جنك كا آغاز

جنگ کی پہلی چنگری اسود بن عبدالاسد المخودی نے بحر کائی۔ یہ مخص بڑا بدسرشت اور بدخو تھا اس نے اعلان کیا کہ میں نے اللہ سے وعدہ کیا ہے۔ وہ مسلمانوں کے حوض سے پانی ہے گا اور اسے منہ م کر دے گا یاا چی جان دے دے وے گا۔ جبوہ فاسد نیت سے پانی کے آلاب کی طرف بڑھا۔ تواسلام کے شاہین حضرت حمزہ اس پر جھپنے جب ان کا آ مناسامناہواتو آ پ نے اس پر تھوار کاوار کیااور اس کی پنڈلی کاٹ کرر کھ دی۔ وہ اپنی چنٹے کے بل کر پڑااس کی کئی ہوئی ٹائٹ سے خون کا فوارہ بننے لگا پھر بھی وہ رینگ ہوا حوض کے قریب پنچا۔ اس کاار اوہ تھا کہ اس میں کے خون کا فوارہ بنے لگا پھر بھی وہ رینگ ہوا حوض کے قریب پنچا۔ اس کاار اوہ تھا کہ اس میں کہمس کر سارے پانی کو نا قابل استعمال بنادے۔ حضرت حمزہ نے اس پر دو سراوار کیااور اس کا کام تمام کر ریاس جگ میں یہ پسلا کافر تھا۔ جس کو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے تیج گیا۔ اس وہ کو یوں وہ ولخت و کھر کر (ربعہ بن) عتب بن ربعہ جوش غضب سے دیوانہ وار افعالی اسود کویوں وہ ولخت و کھر کر (ربعہ بن) عتب بن ربعہ جوش غضب سے دیوانہ وار افعالی اسود کویوں وہ ولخت و کھر کر (ربعہ بن) عتب بن ربعہ جوش غضب سے دیوانہ وار افعالی استعمال بین ربعہ جوش غضب سے دیوانہ وار افعالی اسود کویوں وہ ولخت و کھر کر (ربعہ بن ) عتب بن ربعہ جوش غضب سے دیوانہ وار افعالی بیا

ا - سرت ابن كثير جلد م صفحه ٢٨٠

شجاعت کے اظہار کے لئے بے تاب ہو گیا۔ اپنی بھائی شیبہ کواپنے دائیں طرف اور اپنے بیٹے ولید کو ہائیں طرف لے کر صفوں کے در میان آکر کھڑا ہو گیا۔ اور " ھک ہِنْ مُبَادِینِ " کا معرولگاکریہ تینوں اپنے اپنے مرمقابل کا تظار کرنے لگے۔

تمن انصاری نوجوان - حضرات عوف اورمعاذ - پسران حارث اور عفراء اور عبدالله بن رواحه - شیروں کی طرح دھاڑتے ہوئے ان سے مقابلہ کے لئے نکلے۔ عتبہ وغیرہ نے یوچھاتم كون مو- انبول في جواب ديا- " رَهْ طُاقِينَ الْأَنْصَالِد" ماداتعلق قبيله انصار عيه- وه بولے ہمیں تساری ضرورت سیس دوسری روایت میں ہے کہ انہوں نے کما واقعی تم معزز ید مقابل ہو لیکن ہمارے مقابلہ کے لئے ہمارے چھازا دوں کو بھیجو۔ ان میں ایک فخص نے بلند آوازے كما-" يَا عُحَمَّلُ (فِيهَا هُ رُوْجِي ) آخْدِ جُرالَيْنَا أَكْفَآءَ نَامِنُ قَوْمِنَا" ' جارے ساتھ پنجہ آزمائی کے لئے ہماری قوم میں سے مدمقاتل ہجیجو۔ سر کلر دوعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے اس چيلنج كو تبول كرتے ہوئے فرمايا۔ " قُومًا عُبِيْدَة قُومِيًا حَرْكَةُ قُومِيًا عَلِيَّ" اے ابوعبيدہ تم اٹھو۔ اے حمزہ تم اٹھو۔ اے علی تم اٹھو۔ اللہ کے بیہ تینوں شیر جب ان کے نز دیک پہنچے توانہوں نے یو چھاتم کون ہو۔ کیونکہ انہوں نے زر ہیں مہنی ہوئی تھیں ہتھیار سجائے ہوئے تھے اس لئے بیجان نہ سکے۔ ان تینوں حضرات نے اپناا پنانام لے کر اپنا تعارف کرایا۔ بیر س کر وہ کہنے لگے "نَعَفَى- أَكْفَأَةُ كِرَاهُ" بِ شك تم معزز مدمقاتل مو- عبيده جوان تينول مين سے عمر مين بڑے تھے انہوں نے عتبہ کوللکلرا۔ حضرت حمزہ نے شیبہ کو۔ سیدناعلی نے عتبہ کے بیٹے ولید کو۔ حضرت حمزہ نے اپنے مدمقابل کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ دیا۔ بجلی کی سرعت ہے اس پراپی شمشیر خلرا شکاف سے وار کیااور آن واحد میں اس کے دو مکڑے کر کے زمین پر پھینک دیا۔ اس طرح حضرت سیدناعلی نے بھی ولید کو مهلت دیئے بغیرا پی شمشیر برال ہے اس کا سرغروراس کے تن سے جدا کر کے موت کے گھاٹ آبار دیا۔

البت عبیدہ اور عتبہ آپس میں محتم گتھا ہوگے۔ ایک دوسرے پر اپنی مکواروں سے حملے کرتے رہے حضرت عبیدہ نے اپنی وار سے عتبہ کوزخمی کر دیا۔ عتبہ کی مکواران کی ٹانگ پر پڑی اور اس کو کاٹ کر الگ کر دیا۔ حضرت حمزہ اور سیدناعلی اسی اثناء میں اپنے حیفوں کا کام تمام کر کے فلاغ ہو چکے تھے۔ وہ اب حضرت عبیدہ کی الداد کے لئے تیزی سے بڑھے ان کی مکواریں بکلی سرعت سے کوندیں اور عتبہ کی لاش کو پارہ پارہ کر دیا۔ حضرت عبیدہ کو شدید زخمی حالت میں اٹھا یا اور شفیع عاصیان صلی اللہ تعلل علیہ وسلم۔ جمال کھڑے تھے وہاں لاکر لٹادیا۔

فَوَضَعَ خَدَّهُ عَلَى قَدَمِهِ الشَّي يُفَةِ وَقَالَ يَادَسُولَ اللهِ ؛ لَوْرَا فِيُ ٱبُوطَالِبِ تَعَلِمَ انِيْ آحَقُ بِقَوْلِهِ

" تو آپ نے اپنار خسار حضور کے باہر کت قدموں پر رکھ دیااور عرض کیا یار سول اللہ! اگر ابوطالب مجھے اس حالت میں دیکھتے توانسیں پتہ چل جا آ کہ ان کے ان اشعار کاحق دار میں ہوں۔

كَذَبْتُهُ وَبَيْتِ اللّهِ مُنْبُذِى فَحَيَّداً وَلَمَّا نُطَاءِنُ حَوْلَهُ وَنُنَاضِلُ السَّمَ مِنْ وَلَمَا نُطَاءِنُ حَوْلَهُ وَنُنَاضِلُ السَّمَ مَنْ وَلَا مِنْ وَلَا مِنْ مِنْ وَلَا مِنْ مِنْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

دَنُهُ اللهُ عَتَى نُصَمَّعَ حَوْلَهُ وَنَدُهِ الْعَلَى عَنَ اَنْبَاءِ مَا وَالْحَلَائِلُ مِن وَنَدُهُ هَلُ عَنَ اَنْبَاءِ مَا وَالْحَلَائِلُ مِن لُوجِمِ اسْمِى تَسَارِكَ حوالے شمیں کریں مے جب تک ہماری لاشوں کے دھیراس کے آس پاس نہ لگ جامیں۔ ہم اس کے دفاع میں اپنے جیوں اور بیویوں سے بھی بے پروا ہو جامیں گے۔ "

ا ہے جاں بلب عاشق کا یہ نعرہ متانہ س کر حضور نے اسے مڑد ہ سایا۔

أَنْهُهَدُ أَنَّكَ شَرِهِيدٌ مِن كواى ويتابول كه توشيد - (١)

ہندہ زوجہ ابوسفیان کو جب عتبہ۔ شیبہ۔ اور ولید کے مقتول ہونے کی اطلاع ملی تواس نے نذر مانی کہ وہ حضرت حمزہ کاکلیجہ نکال کر چبائے گی۔ جس کی تفصیل غروہ احد میں بیان ہوگ۔ ان شاء اللہ تعالیٰ (۲)

قریش کے جب بیہ تینوں سردار اسلام کے ہمادروں نے موت کی محماث آبار دیئے تواس اندیشہ سے کہ کفار حوصلہ نہ ہار دیں ابو جسل نے ہلند آواز سے بیہ نعرہ لگایا۔

النَاالْعُزْى وَلَاعُزْى لَكُوْ جارا مدد كلر عزى باور تسارے پاس كوئى عزى نبيں جو تسارى مدد كرے۔

سر کار دوعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسلام کے مجلدین کو حکم دیا کہ اس کے جواب میں یہ نعرہ بلند کریں۔

> ۱ - سیرت ابن کثیر، جلد ۲. منحه ۳۱۳ ۲ - سیرت ابن کثیر، جلد ۲. منحه ۳۱۵

ٱسَّهُ مَوْلَانَا وَلَامَوْلَالَكُوْ - قَتُلاَنَا فِي الْجَنَّةِ وَقَتْلَاكُوْ - فَتُلَاكُوْ فَيُلَاكُوْ فَيُ

"الله تعللٰ ہمارا مدد گار ہے اور تمہارا کوئی مدد گار نہیں، ہمارے مقتول جنت میں ہیں اور تمہارے مقتوں دوزخ کا ایند ھن بنیں گے۔ "

میدان بدر میں مسلمانوں میں ہے جس نے سب سے پہلے جام شمادت نوش کیاوہ جمجئے تھے۔ جوسید نافاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے غلام تھے انہیں کسی تیرانداز نے اپنے تیر کاہد ف بنایا جو جان لیوا ثابت ہوا۔

اس کے بعد بنوعدی بن نجار کے قبیلہ کے حضرت حارثہ بن سراقہ کو آج شادت زیب سر کرنے کی سعادت بخشی گئی۔ آپ آلاب پر پانی بی رہے بتھے کہ کسی کافر نے آگ کر انسیں تیر کا نشانہ بنایا تیران کی گردن میں آگر پیوست ہو گیااس طرح وہ در جہ شادت پر فائز ہوئے۔ امام بخلری اور امام مسلم نے صحبحیین میں حضرت انس سے روایت کیا ہے کہ حضرت حلاثہ غروہ بدر میں شمید ہوئے۔ انہیں کسی نامعلوم محض کا تیرلگاتھا۔ جس سے ان کی وفات ہوئی۔ ان کی ماں بار گاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض پر داز ہوئی یار سول اللہ! مجھے بتائے کہ میرا بیٹا حارثہ کمال ہے اگر وہ جنت میں ہوتو پھر میں صبر کروں گی اور اگر نمیں تو پھر میں جی بھر کر اس پر نوحہ کروں گی اور اگر نمیں تو پھر میں جی بھر کر اس پر نوحہ کروں گی اور اگر نمیں تو پھر میں جی بھر کر اس پر نوحہ کروں گی اور اگر نمیں تو پھر میں جی اللہ اس پر نوحہ کروں گی اور اگر نمیں تو پھر میں جو تو پھر میں مواقعا۔ رحمت کا نتات علیہ وعلی آلہ اطیب التحیات نے اے فرمایا۔

وَيُحَكِ أُهْبِلْتِ آنَهَاجِنَانَ ثَمَانَ وَإِنَّ ابْنَكَ آصَابَالْفِرْدُوْسَ الْوَعْلَى ـ

" تیرا بھلا ہو۔ ایک جنت نمیں ہے آٹھ جنتیں ہیں اور تیرے بینے کو فردوس اعلیٰ میں جگہ عطافر مائی گئی ہے۔ "

اس مجے حدیث سے معلوم ہوا کہ نگاہ نبوت نے لمحہ بحر میں آٹھوں جنتوں کاان کی بیکراں وسعتوں کے بلوجود مشاہدہ فرمالیااور اس خاتون کا بیٹاجہاں تھااس کو دیکھ کراس کی مال کو آگاہ فرماد ما۔

نگاہ مصطفیٰ علیہ التحیال الناکی قوت بینائی کا ندازہ لگائے۔ بل بھر میں آٹھوں جنتوں کا جائزہ لے کر بتادیا کہ اس بوڑھی خاتون کاشہید بیٹا کہاں تشریف فرما ہے۔ اس کے بعد دونوں لفکر ایک دوسرے سے تعقم گتھا ہو گئے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ

وسلم نے اپنے مجلدین کو میہ ہدایت فرمائی تھی کہ حضور کے اذن کے بغیر حملہ نہ کریں اور اگر قوم قریش ان کامحاصرہ تنگ کر لے توان پر تیروں کی بوچھاڑ کر کے انہیں پرے ہٹادیں۔ سر کار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عریش میں تشریف فرما تھے حضرت صدیق حاضر خدمت تھے۔ حضور بارگاہ الٰہی میں امداد کے لئے فریاد کر رہے تھے۔

> إِذْ تَسْتَغِيْتُوْنَ رَبَّكُوْ فَاسْتَجَابَ لَكُوْ اَنِّى مُمِدَّكُوْ مِالْفِ مِنَ الْمَلْكَةَ وَ مُرْدِ فِيْنَ وَمَا جَعَلَهُ اللهُ إِلَّا بُشَرَى وَلِمَّظْمَثِنَ بِهِ قُلُوْ بُكُوْدُ وَ مَا النَّصُرُ الَّا مِنْ عِنْدِ اللهِ إِنَّ اللهَ عَزِيْزُ خَكِيدٌ \*

"یاد کروجب تم فریاد کررہ تھے اپ رب سے تو من کی اس نے تمہاری فریاد (اور فرمایا) یقینا میں مدد کرنے والا ہوں تمہاری آیک ہزار فرشتوں کے ساتھ جو پے در پے آنے والے ہیں اور نہیں بنایافر شتوں کے نزول کو اللہ تعالی نے گر ایک خوشخبری اور تاکہ مطمئن ہوجائیں اس سے تمہارے دل۔ اور نہیں ہے مدد گر اللہ کی طرف سے میشک اللہ تعالی بت تمہارے دل۔ اور نہیں ہے مدد گر اللہ کی طرف سے میشک اللہ تعالی بت تالب ہے حکمت والا ہے۔ " (الانفال : ۹۔ ۱۰)

پھرر حمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم عریش ہے اپنے محابہ کے پاس تشریف لے آئے اور انہیں کفار کے ساتھ جماد کرنے پر بر اجگیخت کرتے ہوئے فرمایا۔

وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يُقَاتِلُهُ مُ الْيُوَمَرَجُلُ فَيُقْتَلُ صَابِرًا مُعْتَسِبًا مُقْبِلًا غَيْرَمُنْ بِرِيالًا ادْخَلَهُ اللهُ الْجُنَّةَ.

"اس ذات کی قتم جس کے دست قدرت میں محمد (علیہ الصلوٰۃ والسلام) کی جان ہے آج جو مخص جنگ کرے گااور اسے اس حالت میں قتل کیا گیا کہ وہ صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑے ہو، رضائے اللی کاطلب گار ہو، دعمن کی طرف منہ کئے ہو، پیٹھ پھیرنے والانہ ہو، ایسے مخص کواللہ تعالی جنت میں داخل فرمائے گا۔ "(1)

تُوْمُوْا إِلَى جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّلُوْتُ وَالْاَرْضُ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَهِ لاَ يُقَاتِلُهُمُ الْيَوْمَ رَجُلْ فَيُقْتَلُ صَابِرًا تَخْتَسِبًا مُقْبِلًا

۱ - ابن کثیر. جلد ۲ . منحه ۳۲۰

پر فرمایا۔

غَیْرَمُنْ بِرِ الدَّادُخَلَهُ النَّهُ الجُنَّةَ الْجُنَّةَ الْجُرْبِ مِوجَالَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْجُنَّةَ اللَّهِ اللَّهُ الللْمُلْلِي الللْمُعْلَقُلْمُ اللَّهُ الللْمُعْلِمُ الللْمُلْمُ الللْمُلِمُ اللَّهُ اللْمُلْمُلِمُ الللْمُعِلَّةُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ الللْ

ایسے مخص کواللہ تعالی جنت میں داخل کرے گا۔ " (۱)

حضور جب بیہ کلمات طیبات ارشاد فرمارے تھے تو عمیر بن حمام وہاں پہنچ۔ ان کے ہاتھوں میں تھجوریں تھیں جنہیں وہ کھارے تھے حضور کاار شادین کر کہنے لگے۔ بَیْخ بَیْزِ بِیَادَسُوْلَ اللّٰہِ ؛ عَدْنَهُ کَاالسَّالُوتُ وَالْاَدُنْنُ

" واہ وا کیا گیا گیا ہے۔ کی جا ایک جا ایک آسانوں اور زمین کے برابر ہے۔

حضور نے فرمایا بیشک۔ عمیر نے کماکیا میرے در میان اور جنت کے داخل ہونے کے در میان اس کے سواکوئی چیز حائل نہیں کہ یہ لوگ مجھے قتل کر دیں۔ دوسری روایت میں ہے۔ در میان اس کے سواکوئی چیز حائل نہیں کہ یہ لوگ مجھے قتل کر دیں۔ دوسری روایت میں ہے۔ لَیْنَ حُیِدَیْتُ حَتَّی اُگُلَ تَنْمُوَا إِنْ هَانِهُ إِنْهَا حَتِيَاةً عَلَوْلِيْلَةً

"اگرمیں یہ تھجوریں کھانے کی دیر تک زندہ رہاتو یہ بہت لمباعر صد ہوگا۔" پھرانہوں نے اپنے ہاتھ والی تھجوریں پھینک دیں اپنی تکوار بے نیام کرلی اور کفار کے ساتھ جنگ شروع کی یہاں تک کہ وہ شرف شمادت سے مشرف ہوئے۔

ابن جریر کہتے ہیں کہ عمیر دشمن کے ساتھ لڑائی کررہے تھے اور بیر جزبھی پڑھ رہے تھے۔ دَکُصَّا اِلَیَ اللّٰهِ بِغَتْ بِرِنَا اِللّٰ النَّفْی دَعَمَلَ الْمَعَادِ وَالصَّهُرُ فِی اللّٰهِ عَلَی الْجِهَادِ وَکُلُّ زَادٍ عُرْضَةُ النَّفَادِ وَالصَّهُرُ فِی اللّٰهِ عَلَی الْجُهَادِ وَکُلُّ زَادٍ عُرْضَةُ النَّفَادِ

غَيْرَ ٱلْتُغَى وَالْبِرْوَ الرَّشَّادِ

"الله كالله كالله

راست روی کے ۔ (۱) خوب گھسان کی جنگ ہور ہی تھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بنفس نفیس اس جنگ میں شریک تھے حضرت صدیق بھی اپنی تکوار سے کفار پر حملے کر رہے تھے۔

> كَمَاكَانَا فِي الْعَرِيْشِ يُجَاهِدَانِ بِالدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ ثُوَّنَزَلَا فَرَضَا وَحَثَا عَلَى الْقِتَالِ وَقَاتَلَا بِأَبْدَانِهَا جَمْعًا بَيْنَ الْمَقَامَيْنِ -

"حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت صدیق کے ساتھ پہلے عریش میں اسلام کی فتح و نصرت کے لئے عاجزانہ دعائیں کرکے اس جہاد میں شریک تھے پھر وہاں سے میدان جنگ میں تشریف لائے پہلے مسلمانوں کو جہاد کے لئے ترغیب دلائی پھر دونوں صاحبان اپنی تکواروں سے کفار سے نبرد آزما ہوگئے اس طرح حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اور حضرت ابو بکر نے دونوں سعاد تمیں جمع کرلیں۔ " (۲)

سیدناعلی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ، نبی معظم صلی اللہ تعللٰ علیہ و آلہ وسلم کی شجاعت وجرات اور اللہ تعالیٰ کے نام کو ہلند کرنے کے شوق کا بایں الفاظ ذکر کرتے ہیں۔

لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْدٍ - حَضَّمَ الْبَاْسُ أَمَّنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ وَاتَّقَيْنَابِهِ وَكَانَ اَشَدَّ النَّاسِ بَأْسًا يَوْمَئِذٍ وَمَا كَانَ آحَدُ اَقْرَبَ إِلَى الْمُثْنِي كِيْنَ مِنْهُ -

" بدر کے دن جب جنگ شروع ہوئی تو حضور ہماری پیشوائی فرمار ہے تھے
اور ہم حضور کے ساتھ اپنا بچاؤ کررہے تھے اور سب سے سخت جنگ
کرنے والے اس دن حضور تھے۔ اور حضور سے زیادہ مشرکین کے
نزدیک کوئی نہیں تھا۔ " (۳)

۱ ـ سبل الهدئ. جلد ۳. صفحه ۲۰ ۲ ـ سبل الهدئ. جلد ۳. صفحه ۲۱ ۳ ـ سبل الهدئ. جلد ۳ صفحه ۲۱ سیرت این کثیر. جلد ۲. صفحه ۲۴۳

# ابوجهل كى بدبختى

فریقین جب ایک دوسرے کے بالکل قریب آ گئے توابو جمل کی بدیختی نے زور پکڑااور اس کے منہ سے بے ساختہ یہ جملے لگلے۔

ٱللهُوَّا تَطَعُنَا لِلرَّخْوِ وَاتَانَا بِمَالَا يُعْرَفُ كَأْجِنَ الْعَنَاةَ اللهُوَّ مَنْ كَانَ الْعَنَاةَ اللهُوَ

"اے اللہ! جوہم دونوں فریقوں سے زیادہ قطعر حمی کرنے والا ہے اور غیر معروف چیزیں لانے والا ہے اس کو ہلاک کر دے۔ یاللہ! جو تیرا زیادہ محبوب ہے اور جو تیرے نز دیک زیادہ پہندیدہ ہے آج اس کی مدد فرما۔ " ( 1 )

اس کی بید التجاقبول ہوئی ان دونوں میں ہے جواللہ کامحبوب تھااور جس سے اللہ تعالی راضی تھا سے فقے دظفر نصیب ہوئی وہ مظفر و منصور اس میدان جنگ سے واپس آئے۔ اور جو قطعر حمی میں چیش چیش تھاا ورغیر معروف باتیں کر آتھاوہ ہلاک وبرباد ہواا ور اس کے ساتھی بری طرح کیست کھاکر دم دباکر بھاگ مے ارشاد باری ہے۔

اَن تَسْتَفْتِحُوا فَقَلْ جَآءَكُمُ الْفَتُحُ وَان تَنْتَهُواْ فَهُوَخَيْرُلَكُهُ ﴿
وَإِنْ تَعُودُواْ نَعُلُ وَلَن تُغْنِى عَنْكُمْ فِنَتُكُمْ شَيْعًا - وَلَوْكَتُرَتُ اللهِ مَعَ الْمُوْمِنِيْنَ - (الانفال: ١٩)

"اگرتم فیصلہ کے طلب کار تھے تو (لو) آگیا تمہارے پاس فیصلہ۔ اور اگر تم اب بھی باز آ جاؤ تو وہ بہتر ہے تمہارے لئے اور تم پھر شرارت کرو گے ہم پھر سزا دیں گے۔ اور نہ فائدہ پہنچائے گی تمہیں تمہاری جماعت کچھ بھی جاہے اس کی تعداد بہت زیادہ ہو۔ یقیناً اللہ تعالی الل کھی بھی جاہے اس کی تعداد بہت زیادہ ہو۔ یقیناً اللہ تعالی الل ایمان کے ساتھ ہے۔ "

علامہ زمخشری نے اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے لکھاہے کہ کفار جب مکہ سے روانہ ہوئے تھے تو غلاف کعبہ کو پکڑ کر انہوں نے دعاما تھی تھی۔

ا - سل الهدئ، جلد ۴، مفحد ا ۷

الله مَدَّ أَنْصُرُ أَقْرَانَا لِلصَّيْفِ وَآوْصَلَنَا لِلرِّحْدِهِ وَآفَكُنَا لِلْعَافِيْ وَلاَنْ كَانَ مُحَمَّدٌ عَلَى حَتِى فَانْصُرُهُ وَلاَنْ كُنَّا عَلَى حَتِى فَانْصُرُنَّا "اسالله! ہم دونوں فریقوں سے جوزیادہ معمان نواز ہے جوزیادہ صلہ رحم ہے جوقیدیوں کوزیادہ آزاد کرنے والا ہے اس کی مدد فرما۔ اگر محمہ (علیہ الصلوة والسلام) حق پر ہے تواسے فتح دے اور اگر ہم حق پر ہیں تو ہمیں غلبہ بخش۔ "(1)

کفارے کماجارہاہے کہ وہ دعاجو تم نے ماتلی تھی وہ قبول ہوئی۔ جو حق پر تھاوہ غالب ہوااور جو باطل سے چینے ہوئے تھے وہ مغلوب۔ اب باز آ جاؤ تمہارے معیار کے مطابق حق واضح ہو گیا اب تو کسی فتم کی غلط قئمی شمیں رہی۔ اگر پھر بھی تم نے حق کو قبول نہ کیااور اس کی مخالفت سے بازنہ آئے تو یادر کھو تمہیں آئندہ بھی ایسی اندوناک شکستوں سے دوچار ہونا پڑے گا۔ (۲)

## دشمن خدا ورسول، اميه بن خلف كامقتول ہوتا

آپ پہلے پڑھ آئے ہیں کہ حضرت سعدین معاذ اورامیرہ بن خلف کی آپس میں دہ یہ یہ نفی ۔ امیداگر ییڑ ہ آیا تو حضرت سعد کامہمان بنآاور حضرت سعد اگر مکہ مکرمہ جاتے تواس کے ہاں محمراکرتے تھے۔ اثنائے طواف حضرت سعد اور ابو جسل کے در میان جو جھڑپ ہوئی وہ بھی آپ کو یاد ہوگا امید نے اس روز ہے اپنے دل میں طے کر لیاتھا کہ وہ مکہ ہے باہرقدم نمیں رکھے گا۔ بدر کی جنگ کے لئے ابو جسل نے جب تیاری شروع کی تواس نے مکہ کے تمام رؤساء کو اس میں شرکت کی دعوت دی۔ امید نے اس کی دعوت کو مستزد کر دیا اور اس کے ہمراہ باہر جانے ہے انکار کر دیا۔ ابو جسل اس کے پاس آیا اور اس کمااے صفوان کے ابا۔ تم اس ملی وادی کے سردار ہواگر تم نے شرکت کرنے ہے انکار کیا تو دو سرے لوگ بھی اس مہم میں شریک نمیں ہوں گے۔ اس کے باربار کے انکار کے بوجو دابو جسل کا اصرار بو ھتا گیا۔ آخر میں شریک نمیں ہوں گے۔ اس کے باربار کے انکار کے بوجو دابو جسل کا اصرار بو ھتا گیا۔ آخر کا راس نے امید کو مجبور کر لیا کہ وہ ساتھ چلے۔ اس نے کہااگر تم مجمعے جانے پر مجبور کرتے ہو تو پھر میں مکہ کے سارے اونوں سے سب سے اعلیٰ اور سب سے گراں قدراونٹ اپنی سواری کے لئے خریدوں گا۔ وہاں سے انکھ کر امید کھر آیا اور اپنی بیوی کو کہا اے صفوان کی ماں! میرا

Martat.com

ا ۔ الکشاف

٢ ـ منياء القرآن ، جلد ٢ ، صغحه ١٣٨ حاشيه ٢٣ متعلقه سوره انغال

سلمان جنگ تیار کرو۔ اس نے کماکیاتم نے اپنے بیٹر پی بھائی کی بات کو فراموش کر دیا ہے اس نے کمانئیں۔ بس لوگوں کو د کھانے کے لئے تھوڑی دور تک لفٹکر کے ساتھ جاؤں گا پھر لوٹ آؤں گا۔

امام بخلری اور امام ابن اسحاق، حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ میں اور امیر دونوں دوست تھے میرا پہلانام عبد عمروتھا۔ جب میں مشرف باسلام ہواتو میں نے پہتاتام تبدیل کر کے عبدالرحمٰن رکھ لیا۔ جب امیہ مجھے ملکاتو مجھے ازراہ طعن کہ تاکہ اے عبد عمرو! تم نے پہاوہ نام ترک کر دیا ہے جو تیرے باپ نے رکھاتھا۔ میں کہ تابیشک ۔ اس نے کما میں الرحمٰن کو نمیں جانتا اس لئے میں تمہیں عبدالرحمٰن کہ کر نمیں بلاؤں گاور اپنے پہلے نام کو تم نے ترک کر دیا ہے اس لئے ہم آپس میں تمہارے لئے آیک نام طے کرلیں کہ جب میں تمہیں بلاؤں تو اس نام سے بلایا کروں چنا نچہ ہم نے باہمی مشورہ سے عبدالللہ نام جب میں تمہیں بلاؤں تو اس نام سے بلایا کروں چنا نچہ ہم نے باہمی مشورہ سے عبدالللہ نام تجویز کرلیا۔ اس کے بعد جب بھی میرے پاس سے وہ گزر آنو مجھے عبدالللہ کہ کر بلا آباور میں اس کا جواب دیتا۔

جب جنگ بدر میں ہم اکھے ہوئے تو میرے دل میں خیال آیا کہ اسے اس جنگ میں شرکت کرنے ہے منع کر دوں میں نے دیکھا کہ امیدا ہے بیٹے علی کا ہاتھ اپناتھ میں پڑے آرہا ہے میرے پاس چند زر ہیں تھیں جو میں نے اپنے مقتولوں سے آباری تھیں۔ جب اس نے جمحے دیکھا تو اس نے جمحے میرے پہلے تام سے بلایا یاعبہ عمرو! میں نے اسے جواب نہ دیا پھراس نے جمحے عبداللہ کہ کر پکل امیں نے "ہاں " سے جواب دیا پھر اس نے جمحے کما کیا تھے میری سلامتی کی ضرورت ہے۔ تو پھران زر ہوں کو پرے پھینکواور جمحے بچانے کی فکر کرو۔ میری بان زر ہوں سے زیادہ قیمتی ہے چنا نچہ میں نے وہ زر ہیں پھینک دیں پھراس کا اور اس کے بیٹے کا باتھ پکڑلیا میں ان کولے کر چلا۔ راستہ میں اس کے بیٹے علی نے جمحے سے پوچھا سے عبدالالہ! کا بیٹ خض کون ہے جس نے اپنے سینے پر شتر مرغ کا پر بطور علامت سجایا ہوا ہے۔ میں نے کہا یہ خض کون ہے جس نے اپنے سینے پر شتر مرغ کا پر بطور علامت سجایا ہوا ہے۔ میں نے کہا یہ خوب عبداللہ! کے جم پر بکلیاں گر ائی ہیں۔ میں انہیں لے کر جارہا تھا کہ اچانک حضرت بلال نے اسے میر ساتھ دیکھ لیا۔ یہ وہی امیسہ تھا ہو حضرت بلال کو ان کے مسلمان ہونے کے جرم میں اذیت تاک سرائیں دیا تھا آپ نے جب اسے دیکھ اتو بلند آواز سے پکارے۔ میں اذیت تاک سرائیں دیا تھا آپ نے جب اے دیکھ اقوائد آواز سے پکارے۔

" بیہ ہے کفر کاسر غنہ امیر ہن خلف۔ اگر آج وہ پی کرنکل میاتو پھر میرا پچنا محل ہے۔ "

آپ نے یا معشر الانصار کمہ کر اپنی دد کے لئے انصار کو بلا یا چند انصاری نوجوان لیک کر ان
کے پاس آگئے اور جارے تعاقب میں نظے جب میں نے دیکھا کہ وہ ابھی ہمیں آلیں سے تو میں
نے امیمہ کے لڑے کو ان کے حوالے کر دیا آکہ وہ اس کے ساتھ الجھ کر مشخول ہو جا میں اسے
میں امیمہ کو میں کسی محفوظ جگہ پر پہنچا دوں گا۔ امیمہ فریہ اندام تھا اس سے تیزی سے چلا نہیں جا
سکاتھا، میں نے اسے کما بیٹھ جاؤ۔ اور میں اس پر سپر بن کرلیٹ گیا آکہ اس کو حضرت بلال کی
سکاتھا، میں نے اسے کما بیٹھ جاؤ۔ اور میں اس پر سپر بن کرلیٹ گیا آکہ اس کو حضرت بلال کی
سکوار کے وار سے بچاسکوں۔ یمال تک کہ حضرت بلال اور ان کے ساتھیوں نے ہمیں اپنے
سکوار کے وار سے اس پر جھپٹ رہے تھے اور میں اس کا بچاؤ کر رہا تھا۔ اسی اثناء میں کی نے
سکوار کے وار سے اس کے بیٹے کی ٹانگ کاٹ دی اور وہ د حزام سے زمین پر گرا۔ امیہ نے یہ منظر
د کھے کر الی چنج ماری کہ لوگوں کے دل دہل گئے۔ میں نے ایسی دل دوز چنج پہلے بھی نہیں سی
می میں نے امیہ کو کہا اس کو اب چھوڑو اب اپنی جان بچاؤ میں اب تہماری کوئی مدد نہیں
کر سکا۔

حضرت بلال اور ان کے ساتھیوں نے اپنی تکواروں کے پیم واروں سے اس کے پرزے اڑا دیئے حضرت عبدالر حمٰن بن عوف بعد میں بھی کماکرتے تھے۔

يَرْحَهُ اللهُ بِلَالَّا ذَهَبَتْ أَذْ زَاعِي وَ فَجِعَنِي بِأَسِيْرَى -

"الله بلال پررحم كرے ميرى زربيں بھى چلى كئيں اور ميرے دوقيديوں كو قتل كركے مجھے ان كے زرفديہ ہے بھى محروم كر ديا۔"

وہ حبثی بلال جو دولت ایمال سے مشرف ہونے سے پہلے بی مجم کی ایک مشرک عورت کا زرخرید غلام تھا۔ اور دن رات اس کی خدمت گزاری میں جمار ہتا تھااس نے جب ہادی ہر حق صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید قبول کرلی۔ تو گفروشرک کے سرخنے ابوجہ ل اور امیسانسیں طرح طرح کی سزائمیں دیا کرتے تھے آپ کے گلے میں ری ڈال کر چنداوباشوں کو پکڑا دیتے وہ انہیں مکہ کی پھر لی گلیوں میں تھیئے پھرتے جب ان کاسر کسی پھرسے فکر آباتو یہ قبقے لگا کر ہنتے۔ اور غشی کی حالت میں بھی بلال کے منہ سے احداحد کی صدائیں بلند ہوتیں۔

آج وہ کمزور اور بے نوا بلال قوت ایمان اور اپنے اسلامی بھائیوں کے تعلون سے اتناطاقت ور ہو کر میدان بدر میں ابحرا کہ اس کی تلوار آج مکہ کے ایک رئیس اعظم اور اس کے نوجوان بیٹے

> "اور ہم نے چاہا کہ احسان کریں ان لوگوں پر جنہیں کمزور بنادیا گیاتھا ملک (مصر) میں اور بنادیں انہیں پیشوا اور بنادیں (فرعون کے آج و تخت کا۔) وارث اور تسلط بخشیں انہیں سرزمین (مصر) میں اور ہم د کھائیں فرعون اور ہامان اور ان کی فوجوں کو ان کی جاتب سے (وہی خطرہ) جس کاوہ اندیشہ کیا کرتے تھے۔ " (القصص: ۵۔ ۱)

تحمسان کارن پڑ رہا تھا۔ فریقین کے بہادر جوان اپنی تکواروں ہے اپنے مخالفین کی گردنیں اڑارہ تھے اس حالت میں فرشتے قطار در قطار آسان سے نازل ہو کر مسلمانوں کی الداد کررہے تھے سحابہ نے اپنے چٹم دید حالات بیان کرتے ہوئے بتایا۔

مجلدین اسلام غروہ بدر میں وقوع پذر ہونے والے چٹم دید حلات بیان کرتے ہیں کہ۔ بساد قات ہم کسی کافر پر حملہ کرنے کے لئے آگے ہوجتے توہم دیکھتے کہ ہماری تلوار کے پہنچنے سے پہلے اس کاسرکٹ کر دور جاگر تا۔

" میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے۔ میں اُللہ تعلل کے ڈر آ ہوں۔ اور اللہ تعلل کے عذاب شدیدے۔ " (۱)

مشركين نے جب ديكھاكدان كاسركرم معلون ميدان جنگ سے بھاگ لكلا ب توان كے

ا برت ابن كثير، جلد ٢، صفحه ٣٣٣

حوصلے پت ہونے گئے۔ ابو جمل کواس بات کاعلم ہوا تو بھا گابھا گا آ یااور اپنے فوجیوں کو کئے لگا۔ کہ سراقہ کے بھاگ جانے ہے تم پہت ہمت مت ہو۔ اس نے تو پہلے ہی مسلمانوں سے ساز باز کرر کھی تھی کہ وہ عین حالت جنگ میں بھاگ کھڑا ہو گااس طرح دو سرے لوگ بھی بھاگئے لگیس گے وہ چلا گیا ہے تواجھا ہوا خس کم جمال پاک ابو جمل نے مزید کماشیبہ۔ عتبہ۔ اور ولید کے قبل ہونے ہے بھی پریشان ہونے کی ضرورت نمیں وہ اپنی جلد بازی کے باعث مارے ولید کے قبل ہونے ہے جھی پریشان ہونے کی ضرورت نمیں وہ اپنی جلد بازی کے باعث مارے گئے ہیں اس میں مسلمانوں کاکوئی کمال نمیں وہ اگر سنجمل کر مقابلہ کرتے تواہے حریفوں کو پچپاڑ کر رکھ دیتے۔ ذرا صبر کر واور ڈٹے رہو۔ دیکھو ہم ان چند سر پھروں کاکس طرح خاتمہ کرتے ہیں۔ یہ تمہارے ایک ہلہ کی تاب بھی نمیں لاسکیں گے۔

فَوَاللَّاتِ وَالْعُزَٰى لَا نَرْجِعُ حَتَّى نُفَرَقَهُمُ مُحَمَّدًا وَاصَحَابَهُ بِالْجِبَالِ فَلَا الْفِيَنَ رَجُلًا مِنْكُمْ قَتَلَ رَجُلًا مِنْهُمُ وَلَانْخُذُوهُمُ اَخُذَّا حَتَىٰ تُعَرِّفُوْهُمُ سُوءَ صَنِيْعِهِمْ مِنْ مُّفَارَقَرِهِمْ ايَّا كُمْ وَرَغْبَتِهِمْ عَنِ اللَّاتِ وَالْعُزْى -

"لات وعزی کی قتم! ہم یہاں سے نہیں لوٹیں گے یہاں تک کہ ہم محمہ اور ان کے ساتھیوں کو ان میں اور ان کے ساتھیوں کو ان میں اور ان کے ساتھیوں کو ان میں اور ان کی آدمی کو قتل نہ کر نا بلکہ ان کو گر فقار کر کے رسیوں سے باندھ دینا۔

آکہ انہوں نے تم سے تعلق توڑ کر اور اپنے خداؤں لات اور عزیٰ سے منہ موڑ کر جو فخش غلطی کی ہے اس پروہ ندامت کا اظہار کریں۔ " (1)

ابو جهل کی اس انگبخدت پر مشر کین کے جوش و خروش میں اضافہ ہو گیا۔ وہ بڑھ بڑھ کر مسلمانوں کی صفوں پر جملے کرنے گئے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر دست د عابار گاہ رب الارض والسماء میں بلند کر کے عرض کی ۔

یَارَتِ اِنْ تَهْلِكُ هٰذِهِ الْعِصَابَةُ فَلَنْ تُعْبِدَ فِی الْآرْضِلَیُّا "اے میرے پرور دگار! جان بازوں کا یہ گروہ اگر ہلاک ہوجائے گاتو پھراس زمین میں تیری مبادت بھی نمیں کی جائے گی۔"

فورا جرئیل امین حاضر ہوئے اور عرض کی اے اللہ کے حبیب! ایک معمی بحر مثی لے کر ان ظالموں کی طرف سچینکئے سرور دوجهاں نے ایسای کیا۔ حضرت علی مرتضٰی کو حکم دیا۔ تَادِ لَینیؒ قَبْصَنَهٔ یَمِنْ حَصْبَاءً مضی بحر کنکر یاں اٹھا کر مجھے دو۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام

۱ . سل الهدي جلد ۴ منځ ۱۷ سيرت اين کثير جلد ۴ منځ ۳۳۳

نے وہ کنگریاں لے کر کفار کی طرف پھینگیں۔ اپنے وست مبارک سے کنگریاں پھینگیں اور زبان مبارک سے فرمایا۔

> شَاهَتِ الْوُجُوْهُ اللَّهُمَّ الْعِبْ قُلُوْبَهُمْ وَزَلْزِلْ اَقْدَاهَهُمْ وَ الْمِنْ اللَّهُمَّ الْعَبْدِ ا "اے الله! ان کے چرول کوبگاڑ دے ان کے دلوں کوم عوب کر دے اور ان کے قدم ڈگمگانے لگیں۔ "

چیٹم زدن میں جنگ کا پانسہ پلٹ گیا عجیب منظرتھا۔ مثر کین فکست کھاکر میدان جنگ ہے ہوں کا بندہ کی طرف دیکھتے ہی نہیں تھے۔ زر ہوں کو بوجہ سمجھ کر انہیں آبار کر بھینکتے چلے جارہ ہے تھے اور مسلمان شیروں کی طرح ان پر حملے کر رہے تھے کسی کو یہ تیج کر کے واصل جنم کر رہے تھے کسی کو امیرینا کر رسیوں سے جکڑ رہے تھے۔ ملا تکہ بھی مسلمانوں کے ساتھ دوش بدوش کفار کو بے در ایخ قتل کرنے میں مصروف تھے۔ (۱)

جبان مشرکین میں بھگدڑ مج گئی تور حمت عالم نے اپنیف صحابہ کو فرمایا کہ مجھے علم ہے کہ کمی ہائی مشرکین میں بھگدڑ مج گئی تور حمت عالم نے بین آئے بلکہ انہیں مجبور کیا گیا تھا۔ وہ ہمارے ساتھ بنگ کرنے کے آروز مندنہ تھاس لئے تہیں آگران میں ہے کوئی ملے تواس کو قبل نہ کر نااور جو محف ابو البختری کو پائے وہ اسے بھی قبل نہ کرے۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ بجرت سے پہلے مکہ میں وہ حضور کا دفاع کیا کر آتھا نیز شعب ابی طالب کے حصار کو ختم کر انے میں اس نے اولین کر دار اداکیا تھا۔ نیز فرمایا جے عباس ملیں انہیں بھی قبل نہ کیا جائے کے وہ کوئکہ وہ خوشی سے نہیں آئے انہیں جبراً الایا گیا ہے۔

ابو حذیفہ یہ بات من رہے تھے جو غصہ میں ان کی ذبان سے نکل گیا کہ ہم تواہنے باپوں بیٹوں اور بھائیوں کو قتل کریں اور عباس ملیں توانہیں چھوڑ دیں بخداا کر عباس بچھے ل گئے تو میں ان کے منہ میں تموار کی لگام ضرور ڈالوں گا۔ وَاللّٰهِ لَیُنْ لَقِیْتُهُ لَا لَٰہُ ہُمَنّے ہُمُ اللّٰہِ ان کی بات جب حضور علیہ السلام نے من تو حضور نے حضرت عمر کو فرمایا یا اَبّا حَفْرِ اَیْنُ مَنْ ہُر وَجُہُ عَیّق دَسُولِ اللّٰهِ عِلَا اللّٰهِ عِلَا اللّٰهِ عِلَا اللّٰهِ عِلَا اللّٰهِ عِلَا اللّٰهِ عِلَى اللّٰهِ عِلَى جرب پر دَسُولِ اللّٰهِ عِلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰه

ا با سل الهدئ، جلد مه، صغه ۱۲ - ۵۵

تِلْكَ الْكِلْمَةُ الَّذِي قُلْتُهُمَّا يَوْمَتُ يِنُوه بات جواس روز ميرى زبان عن لَكُ مَّى مَعَى مَجِها س كَ باعث الْجَامِ عَبار على خطره لاحق ہو گيا ہے دَلَا اَذَالُ خَائِفًا مِنْهَا إِلَّا اَنْ اُلْكَفِّرَ هَا عَقِى الشَّهَا دَقُ وہ جملہ جواس روز ميرى زبان سے لكلااس كا مجھے ہروقت دھر كالگار ہتا ہے۔ ميرے دل كو بمجى اطمينان نصيب نہيں ہوتا۔ اگر مِن شهيد ہوجاؤں توشائد ميرى شادت اس كناه كا كفاره بن جائے۔

چنانچداللہ تعالی نے ان کی بیہ تمنابھی پوری فرمادی جنگ یمامہ میں دشمنان ختم نبوت کامقابلہ کرتے ہوئے انہوں نے جام شہادت نوش فرمایا۔

حضرت عمر فرماتے ہیں یہ پہلادن تھاجب میرے دلنواز آقانے مجھے ابو حفص کی کنیت سے مخاطب فرمایا۔ (1)

### اس امت کے فرعون ابو جہل کی ہلاکت

امام احمد، امام بخلری اور امام مسلم اور دمگر محدثین نے بیہ عبرت ناک سانحہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ عنہ کے حوالے ہے یوں روایت کیا ہے۔

روز بدر جب میں مجابدین کی صف میں کھڑا ہوا تھا تو میں نے اپنے دائمیں بائمیں دو نوعمر
انصاری جوان کھڑے دیکھے۔ میں نے خیال کیا کہ بجائے ان کے اگر میری دونوں جانب
آزمودہ کار، بمادراور جنگ جو ہوتے تو بہت بہتر ہوتا۔ میں بیہ سوچ بی رہاتھا کہ آہت سان
میں ہے ایک نوجوان مجھ سے پوچھنے لگا اے عم! " ھَلْ تَغْرِفُ اَبَاجَهْلِ " چچا جان کیا آپ
ابو جمل کو پہچانتے ہیں۔ میں نے جواب دیا بھتے میں اسے خوب پہچانا ہوں تھیس اس سے کیا
کام ہے۔ اس نے کما مجھے پت چلا ہے کہ وہ میرے آ قاکے بارے میں بادنی کے الفاظ

وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَمِن رَايَتُهُ لاَ يُغَادِق سَوَادِي سَوَادَةُ حَتَّى يَمُوْتَ الْأَغْجَلُ مِنَا .

" بخدااگر میں اس کو دکھے لوں تومیرا بدن اس کے بدن سے جدانہ ہوگا جب تک ہم دونوں میں ہے وہ نہ مرجائے جے مرنے کی جلدی ہے۔"

ك سل الردي. جلد م. صفح 21

اس نے ابھی بمشکل اپنی بات ختم کی تھی کہ دوسرے نوجوان نے میری چنکی لی۔ اور آہت سے جھے ہے وہی سوال پوچھا اور وہی بات کہی جو پہلے نوجوان نے کہی تھی اچانک میں نے دیکھا کہ ابو جسل لوگوں کے در میان چکر لگار ہا ہے۔ اور بیار جزیر انسیں جوش دلار ہا ہے۔ ما تَنْدُقِتُ الْحَدُنُ الْعَوَانُ مِنِنَیْ بَاذِلُ عَامَیْنِ حَدِیْتُ سِنِیْ مَا تَنْدُقِتُ الْحَدُنُ الْعَوَانُ مِنِیْ کَ بَاذِلُ عَامَیْنِ حَدِیْتُ سِنِیْ الله عَوَانُ مِنْ کَی الله مِنْ ا

" یہ شدید جنگ مجھ کے کیاا تقام کے عمق ہے۔ میں نوجوان طاقت ور اونٹ ہوں جواپنے عنفوان شاب میں ہے میری ماں نے مجھے ایسی جنگوں کے لئے ی جناہے۔ "

میں نے اسیں کمایہ ہے وہ فخض جس کے بارے میں تم پوچھ رہے تھے۔ وہ عقابوں ک طرح جھیٹے اور اس پر حملہ آور ہوئے اور اپنی تلواروں کے واروں سے اسے گھائل کر دیا۔ وہ ہے حس وحرکت زمین پر جاگرا۔ یہ کارنامہ بجلی کی سرعت سے انجام دینے کے بعد دونوں اپنے آقاعلیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی یار سول اللہ! ہم نے ابو جمل کو ٹھکانے لگادیا ہے حضور نے پوچھاتم میں ہے کس نے اسے قبل کیا ہے۔ دونوں نے کہا میں نے اسے قبل کیا ہے حضور نے دریافت کیا جن تکواروں سے تم نے اسے قبل کیا ہے انہیں کپڑے سے صاف تو نہیں کر دیا۔ عرض کی نہیں وہ جوں کی توں جی نمی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے ان کی تکواروں کو ملاحظہ کیا وہ دونوں خون سے رتگیں تھیں اور فرمایا۔ پیکڈ گگٹ قَتَلَکُ " تم وونوں نے اس کو قبل کیا ہے۔

اسلام کے بید دوشاہین صفت مجاہد جنہوں نے قریش کے لشکر کے سید سالار ، دشمن خداو رسول ، امت محمد میہ کے سرکش اور سنگدل فرعون کوموت کی گھاٹ آبارا۔ بیہ کون تھے۔ کس ماں کے جائے اور کس باپ کے فرزند تھے اس کے بارے میں پچھے قدرے تفصیل سے بیان کرنا ضروری سجھتا ہوں۔

میند طیبہ کے وہ فرخندہ بخت افرا د جنہوں نے مکہ مکرمہ میں حاضر ہوکر رحمت کا نتات صلی
اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست ہدایت بخش پرسب سے پہلے اسلام لانے بیعت کی ان کی کل تعداد
چھ یا آٹھ تھی ان میں ایک خاتون بھی تھیں جن کانام عفراء تھا۔ جواپی لازوال قربانیوں ، عظیم
خدمات اور در خشاں کارناموں کے طفیل اعلی وار فع مقام پر فائز ہوئیں انہوں نے دوشادیاں
کی تھیں ان کے پہلے شوہر کانام حارث بن رفاعہ النجاری تھا۔ حضرت عفراء کے بطن سے ان

کے تین فرزند تولد ہوئے جن کے نام یہ ہیں۔ عوف، معاذ اور معوذیہ تینوں اپنے باپ کے بجائے اپنی عظیم القدر ماں کی طرف منسوب کئے جاتے ہیں انسیں فرزندان حارث کہنے کی بجائے فرزندان عفراء کہاجا تاہے۔

حارث کے بعداس کی شادی بمیرین یالیل سے ہوئی دوسرے فاوند کے ان کے شکم سے چلر فرزند ہوئے جن کے نام ایاس، عاقل، فالد، عامر ہیں۔ حضرت عفراء کے ان ساتوں بیٹوں کو یہ شرف حاصل ہے کہ ان سب نے حق وباطل کے پہلے معرکہ میں اپنے فالق کریم کے نام کو بلند کرنے کے لئے شرکت کی اور جانبازی کے ایسے کارنامے سرانجام دیئے جن پر ملت اسلامیہ کو بجاطور پر فخرہ ۔ ان میں سے عوف بن عفراء رضی اللہ عنماکویہ سعادت بھی حاصل ہے کہ آپ ان آٹھ یا چھ انصاریوں میں سے ایک تھے جنہوں نے کہ کرمہ میں حاضر ہو کر حضور علیہ الصافوۃ والسلام کے وست حق پر ست پر بیعت کی تھی اور ان کا یہ واقعہ آپ پڑھ چکے ہیں حضور علیہ الصافوۃ والسلام کے وست حق پر ست پر بیعت کی تھی اور ان کا یہ واقعہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ جنگ بدر کے آغاز میں یہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور یوں عرض پر داز ہوئے۔ کہ جنگ بدر کے آغاز میں یہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور یوں عرض پر داز ہوئے۔ بیار سُٹو کی ادا تھی ہے الذّب مِن عَبْدِ ہ

" یار سول اُللہ! بیہ فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کس بات پر خوش ہو تا ہے۔ اور اس کی طرف د کمچھ کر ہنتا ہے۔ "

فرمایا بندے کابر ہنہ سرحالت میں دعمن کے حلقہ میں اپنا ہاتھ تھمیٹر دیتا، ایساعمل ہے جے دکھے کر اللہ تعللٰ ہنتے ہیں۔

۱ - سیرت این کثیر. جلد ۳. صفحه ۴۱۰

وَهُمَامُعَاذٌ وَمُعَوَّدٌ -

" تعنی ان سب روایات میں صحیح روایت وہ ہے جو صبیحییں میں حضرت عبدالرحمٰن بن عوف سے ابوجل کے قتل کے سلسلہ میں مردی ہے حضرت عبدالرحمٰن نے فرمایا کہ عفراء کے دونوں بیٹوں نے اس پر پیم وار کئے یہاں تک کہ وہ ٹھنڈا ہو گیا اور ان دونوں کے نام معاذ اور معوذ بل- "(١)

يه سلرا خاندان مردوزن، پيروجوال، خوردوكلال عشق حبيب كبرياء عليه الصلوة والسلام کی شراب طہور سے سرشار تھے ہر فرد کی زندگی اپنے اندر ایک امتیازی شان رکھتی ہے مادر مہرمان عفراء اور اس کے فرزندوں کے جذبہ ایمانی کے بارے میں آپ نے پڑھا۔ اب عفراء کی پوتی اور ان کے بیٹے معوذ کی بٹی رہے کے عشق نبوت کی ایک جھلک بھی ملاحظہ فرمائے۔ ایک دفعہ ان کے چیامعاذ نے انہیں تھجوروں سے بحرا ہوا ایک طشت دیاور کمااے لے جاؤ اور بارگاه رسالت آب عليه الصلوة والسلام مين جاكر پيش كر دو- وه انخيس سرير تحجورون ے بھراہواطشت اٹھایااور خدمت اقدس میں چیش کیا۔ بندہ نواز آ قانے وہ ہدیہ قبول فرمایا۔ جب ربیع واپس جانے لگیں تواس کریم نے سونے کاایک زیور جو بحرین کے والی نے بطور تحفہ بحیجاتھااہے جانباز عاشق معوذ کی لخت جگر کو عطافرہا یااور اے کہا۔ " تَحْدِی بِهاذَا" اس زیور کو يناكرو- (٢)

امام بخاری اور امام ترندی نے خالد بن ذکوان کے واسط سے روایت کیا ہے کہ میں رہیج فرماتی ہیں کہ جس روز میری شادی ہوئی صبح سورے میرے آقامیرے ہاں تشریف لائے اور كجهودت ميربها تشريف فرمار مهاس وقت خاندان كابجيا ل دف بجابجاكر چند شعر كاتي ربيل حضرت عملا بن ياسركے يوتے ابو عبيدہ كہتے ہيں ميں نے ربيع سے كما۔ صِفِيْ لِيُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّةَ وْرَاسِ كَارِ كَا حَلِيهِ تَوْبِيان كرو-

اس محبه صادقہ نے اپنے محبوب کریم کاسرا پامخصر محر جامع الغاظ میں بیان کر دیا۔ فرمایا يَا بُنَىَ لَوْرَائِيتَهُ لَرَائِتَ الشُّمُسَ طَالِعَةً -

"اے میرے بیٹے! اگر تم حضور کا دیدار کرتے تو تم دیکھتے کہ مویا

۱ - محدر سول الله از ابراہیم عرجون ، جلد ۳ ، صفحه ۴۲۵ ۲ به محمر رسول الله، جلد ۳، صفحه ۲۱۷

آ فآب طلوع مورما ہے۔ " (١)

اس نیک بخت خاتون کو بیعت رضوان میں شرکت کاشرف نصیب ہوا۔ سرکار دوعالم مسلی
الله تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم جب جہاد پر تشریف لے جاتے توعاز یان اسلام کی خدمت کے لئے ہر
غروہ میں وہ حضور کے ساتھ جاتیں میدان جہاد میں زخمی ہونے والے مجلدین کی مرہم پئ
کر تمیں۔ اور تیار داری کے فرائض انجام دیتیں اور شہداء کی میتوں کو مدینہ طیبہ پنچانے کا
انتظام کر تمیں۔ ان کے بارے میں ابن سعد نے طبقات کبریٰ میں ایک عجیب واقعہ
تحریر کیا ہے وہ بھی ساعت فرمائے۔

ابوجهل کی مال اساء بنت مخربہ کے حالات بیان کرتے ہوئے علامہ ابن سعد طبقات میں رقمطراز ہیں رہے و خر معوذ نے کہا کہ عمد فاروقی میں میں چند خواجمن کی معیت میں ابو جهل کی مال اساء بنت مخربہ کے بال مئی۔ اس کا بیٹا عبداللہ بن ابی ربعیہ جو ابو جهل کا مادری بھائی تھا۔ وہ میں میں رہتاتھا۔ اور وہ اس عطر کو میں میں رہتاتھا۔ اور وہ اس عطر کو فردخت کرتی تھی ہم بھی اس سے وہ عطر خریدا کرتی تھیں۔ ایک وفعہ میں شیشیاں لے کر عطر خریدا کرتی تھیں۔ ایک وفعہ میں شیشیاں لے کر عطر میری سیمیلیوں کی شیشیوں میں عطر ڈالا اور ان کاوزن کیا جس طرح میری سیمیلیوں کی شیشیوں کاوزن کیا پھر اس نے کہا میرا حق جو تہمارے ذمہ ہے وہ مجھے لکھ دو۔ میں نے لکھا۔ کہ رہتے بنت معوذ کے ذمہ اتا بقایا ہے۔ اساء میرا اور میرے شہید باپ کا نام من کر بدکی اور بولی کہ تو اس قاتل کی بیٹی ہے جس نے اپنے مالک کو قتل کیا تھا۔ میں نے کہا میرا یہ جواب میں کر وہ کئے گئی بخدا میں خبی ہوں جس نے اپنے فلام کو قتل کیا تھا۔ میں نے جھٹ جواب میں کر وہ کئے گئی بخدا میں خبی ہوں جس نے بابخا ہیں تم سے میں خبی ہو اب ویا بخدا! میں تم سے میں خبی ہو اب ویا بخدا! میں تم سے ہر گرکوئی چیز نہیں خریدوں گی۔ خدا کی حم !جو عظر تم بچی ہو اس میں نہ کوئی خوشبو ہے نہ میں۔ بچھے ایے عظر کی قطعاً ضرورت نہیں۔ رہے نے کہا اے جینے! یہ بات میں میں۔ بھے ایے بات میں نے غصہ سے کی تھی ور نہ اس کا عظر بمترین عطر تھا۔

ابو جهل کی والدہ اساء مسلمان ہوئی یا تنیس اس میں علماء کا اختلاف ہے علامہ ابن حجرنے الاصابہ میں تحریر کیا ہے کہ -

وَيُقَالُ إِنَّهَا ٱسْلَمَتْ وَاذْرَكَتْ خِلَا فَةَ عُمَرٌ ۚ ذَٰ لِكَ ٱللَّهَ تُمَّا

و کما جاتا ہے کہ وہ مسلمان ہوئیں اور انسوں نے حضرت فلروق اعظم کا

ا - محمد رسول الله . جلد ۳ . صفحه ۲۱۷

#### عمدخلافت پایااور به قول زیاده قوی ہے۔ "

### حضرت معاذبن عفراء رضي الله تعالى عنها

حضرت معلق نے فرمایا کہ میں نے لوگوں کو یہ کتے ہوئے سنا کہ ابو جمل تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ میں نے دل میں شمان کی کہ میں اس دعمن خداور سول کو جنم رسید کر کے رہوں گاجب مجھے موقعہ ملا تو میں اپنی تکوار لہرا تا ہوا اس پر ٹوٹ پڑا میرے پہلے وار سے اس کی ٹاٹگ پنڈلی سے کٹ کر دور جا پڑی ۔ اس کے بیٹے عکر مہ نے جو بعد میں مسلمان ہوئے میری گرون پر تکوار سے وار کیا جس سے میراباز و کٹ گیا۔ صرف جلد کے ایک تمہ سے وہ میرے کند ھے سے پیوست رہا۔ اور لگنے لگا۔ سادا دن میں اس لگنے ہوئے باز و سے مصروف پریار رہا۔ میرا کٹا ہوا ہاتھ میری پشت کے پیچھے لئک رہاتھا۔ اس کے پیم لگنے سے مجھے شدید تکلیف ہور ہی تھی۔ میں نے میری پشت کے پیچھے لئک رہاتھا۔ اس کے پیم لگنے سے مجھے شدید تکلیف ہور ہی تھی۔ میں نے اس کے پیم لگنے سے باور اس سے آزاد ہو کر میں پھر کفار سے باؤں کے نیچے دباکر کھینچ لیاوہ جلد کا تمہ ٹوٹ گیااور اس سے آزاد ہو کر میں پھر کفار سے لڑنے میں مشغول ہوگیا۔

ابن اسحاق لکھتے ہیں کہ معاذ کا زخم ٹھیک ہو گیا اور بیہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے عمد خلافت تک زندہ رہے۔

قاضی زادہ ابن وہب نے روایت کیا ہے کہ جب جنگ ختم ہوئی تو حضرت معاذ اپنا کٹاہوا

بازو لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے اپنا

لعاب دہمن اس پرلگایا۔ تو کٹاہوا بازو کندھے کے ساتھ پھر جڑگیا۔ قاضی عیاض نے شفاشریف
میں لکھا ہے کہ ابو جمل کے وارے دوسرے نوجوان معوذ کا ہاتھ کٹ کیاوہ اے لے کر سرکار

دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے حضور نے اس پر اپنالعاب دہن ڈالا اور

اے کلائی کے ساتھ جوڑا تو وہ جڑگیا۔ معوذ دوبارہ نے عزم کے ساتھ کفار کے ساتھ جماد

کر نے میں مشغول ہو گئے اور داد شجاعت دیتے رہے۔ یساں تک کہ قاعت شمادت سے سرفراز

سر کار دوعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے محابہ کو ابو جہل کی لاش تلاش کرنے کا حکم و یاعبداللہ بن مسعود اپنے آ قاعلیہ العسلوۃ والسلام کے حکم کی تعمیل میں ابو جہل کی لاش کی تلاش میں نکلے ایک جگہ بہنچے تو ابو جہل کو زمین پر گر ابوا پا یاوہ جاں بلب تھا اس کاسار اجسم فولادی زرہ

ا بسبل الهدئ، جلد م، صفحه ۷۷ - ۸۷

میں چھپاہوا تھااس نے اپنی تکوار اپنی رانوں پررکھی ہوئی تھی وہ نقابت کے باعث اپنے کسی عضو کو جنبش نہیں دے سکتا تھا۔ حضرت ابن مسعود نے اسے اس حالت میں دیکھاتو پھپان لیا۔ آپ نے اس کے اردگر دیکر کاٹا۔ جانکتی کے عالم میں بھی اس کی نخوت کا یہ عالم تھا کہ حضرت ابن مسعود جب اس کی چھاتی پر چڑھ گئے تو وہ بولا۔

لَقَدُ رَقَيْتَ مُرْتَقَى صَعْبًا يَا دُوَيْعِي الْغَنَهِ "اے بريوں كے تكتے چرواہ! تونے بڑے وشوار زينه پر قدم ركھا ہے۔" (1)

آپ نے اس کے ار دگر و چکر کاٹا۔ اپنی تلوار ہے اس کاسرالگ کرنے کاارادہ کیالیکن پھر انمیں خیال آیا کہ ان کی تموار برانی اور بوسیدہ ہے۔ شائداس کی گرون نہ کاف سکے۔ انہوں نے اپنی تکوار سے اس کے سربر ضربیں لگانی شروع کر دیں انہیں یاد آھیاکہ وہ بھی ان کے بالوں كو كھينجاكر آتھا۔ تكوار براس كے ہاتھ كى كرفت و حيلى بر حمى۔ ميں نے اس سے تكوار تھينج لى۔ جائكنى كے عالم ميں اس نے اپناسر اٹھا يا۔ اور يو چھا۔ لمين الدَّبَرَةُ ؟ فَحْ مَس كو مولَى - ميں نے كما "ينه وَدَسُولِه" الله اور اس كرسول كو فتح بوئى - من في اعد وارهى ع بكركر مجتنجو رُ ااور كما - "أَنْ يَكُنُ يِتْلِيالِّينِي أَخْزَاكَ يَاعَدُ وَاللَّهِ اللَّهُ تَعَالَى كَاشْكر بِ جس فا الله ك و شمن مجھے ذلیل کیا۔ میں نے اس کاخود ،اس کی گدی سے ہٹایا۔ اور اس پر تکوار کاوار کیااس کی گرون کٹ کر سامنے جاگری۔ پھرمیں نے اس کے ہتھیار زرہ ۔ لباس وغیرہ ا آرلیا۔ پھر اس کاسراٹھاکر بار گاہ رسالت میں لے آیااور عرض کی۔ یار سول اللہ اللہ کے دعمن ابوجہل کا يه سرب حضور نے تمن بار فرما یا اَنْحَمْدُ مِتْلِهِ الَّذِي أَعَذَّ الْإِسْلَامِ وَاَهْلَهُ الله تعالى كاشكر ب جس نے اسلام کواور اہل اسلام کو عزت عطافر مائی۔ پھر حضور سربسجود ہو صحے۔ پھر فرمایا۔ ہرامت میں ایک فرعون ہو تا ہے امت مسلمہ کافرعون ابو جہل تھا۔ (۲) علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ ابو جمل کے قتل کی اطلاع جب حضور نے سی تو کھا۔ اَمَدُهُ آکُبَرُ آلحمن بله الذي صدق وعدة ونصرعبده وهزم الاخزاب وحدكا -

"الله سب سے بوا ہے۔ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے جس نے اپنا

۱ - بیرت ابن کثیر، جلد ۲. صفحه ۳۵۵ ۲ - سل المدی، جلد ۳. صفحه ۷۵ - ۸۸

وعدہ سچاکر دکھایا، اور اپنے بندے کی مدد فرمائی اور تنماسارے لشکروں کو فکست دی۔ "

"ا ہے نی کومیرا کیہ پیغام پنچاں تا کہ میں عمر بحراس کا دعمن رہا ہوں اور

اس وقت بھی ان کے بارے میں میرا جذبہ عداوت بت شدید ہے۔ "

حضرت عبداللہ بن مسعود نے اپ آقاصلی اللہ تعلیٰ علیہ وسلم کواس از لی بد بخت کا یہ جملہ عرض کیاتو مرشدانس وجال نے فرما یا کہ جس طرح بارگاوالی میں تمام انبیاء سے زیادہ معزز اور مکرم ہوں۔ اور جس طرح میری امت بارگاہ خداوندی میں جملہ امتوں میں سے افضل واعلیٰ ہے اس طرح میری امت کا فرعون بھی تمام امتوں کے فرعونوں سے زیادہ سنگدل اور کینہ توز ہے موٹ علیہ السلام کے فرعون کو جب بحراحمری موجوں نے اپنے نرغہ میں لے لیاتو وہ کمہ اشحا۔ اُمَانُتُ آنَا اُلَّا اَلَّا اَلَّا اَلَّا اَلَّا اَلَا اَلَا اَلَا اِللّٰ اِللّٰہ اللّٰ اِللّٰہ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ کا اللّٰ اللّٰ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ کا اللّٰہ اللّٰہ کا اللّٰہ اللّٰہ کا اللّٰہ اللّٰہ کے معرود نہیں جس پر نی اسرائیل ایمان لائے تھے۔

کیکن اس امت کافر عون جب مرنے لگاتواس وقت بھی اس کی اسلام دشمنی اور سرکشی میں کی نہیں ہوئی بلکہ اضافہ ہو گیا۔ ( ۱)

الله تعالى قدرت ك نراك انداز بين - ات جنگ آزاؤل ناس پر تموارول ك به در به وارك ليكن به نميس مرا - وه عاجزوب دست و پابو گياا شخصے اور جنبش كرنى سكت باتى نه رى ليكن آخر دم تك اس كے بوش وحواس سلامت رہے - اس بين حكمت به تحى كه اس پيكر نخوت ورعونت كواس فخص كے باتھوں واصل بجنم كياجائے جو مالى لحاظ ہے كال - جسمانى لحاظ ہے ضعيف و نزاز اور قبيله كے لحاظ ہے بارومد دگار تھا - اسلام لانے كے جرم بين ابو جمل اس كے سركے بال پر كر اسے طمانچ رسيد كياكر آ - گالياں بكااور طرح طرح سے ساياكر آتھا - اور اس مسكين كلمه كو بين به طاقت نه تحى كه كوئى جو ابى كارروائى كر سكتا آج وہ ستاياكر آتھا - اور اس مسكين كلمه كو بين به طاقت نه تحى كه كوئى جو ابى كارروائى كر سكتا آج وہ

المحمر رسول الله، جلد ٣. صنحه ٣٣١

حالانکہ ساری عزت تو صرف اللہ تعالیٰ کے لئے اس کے رسول کے لئے اور ایمان والوں کے لئے ہے مگر منافقوں کو اس بات کاعلم نہیں۔ بریم

مقتل ابو ذات الكرش

امام بخلری نے اپنی سیح میں حضرت زبیر بن عوام سے روایت کیا ہے کہ بدر کے دن میرا مقابلہ عبیدہ بن سعید بن العاص سے ہواوہ سر آپافولاد میں غرق تھا۔ اس کی دو آ تکھوں کے بغیر کچے نظر نہیں آپاتھا۔ اس نے اپنی کنیت ابو ذات الکرش رکھی ہوئی تھی اس نے بجھے دیکھا تولاکار کر کھا۔ 'آباکا اُبوٰ ذَاتِ الکوْرِیْنُ 'کہ میں ابو ذات الکرش ہوں۔ اگر ہمت ہے تو آو میرے مقابلہ میں۔ میں نے اپنانیزہ آک کر اس کی آٹکھوں میں گھونپ دیا اس ایک ضرب سے ہی اس کا کام تمام ہو گیالیکن نیزہ اس کے سرمیں ایسا کھبا کہ بڑی کوشش کے باوجود وہ نہ نکلا آخر میں نے اپنا پاؤں اس کے چرے پر رکھا۔ اور اسے نکالے کے لئے پورا زور لگایا وہ نیزہ تو اس کی آٹکھوں سے نکل آپائین اس کا بھل نمیز صابو گیا تھا۔

حضرت زبیر کے صاحبزاد ہے حضرت عروہ فرماتے ہیں کہ یہ نیزہ حضور ملیہ العساؤۃ والسلام نے حضرت زبیر سے مانگ لیاانہوں نے پیش خدمت کر دیا حضور کے وصال کے بعد حضرت زبیر سے نیزہ واپس لے لیاان سے دوبارہ حضرت صدیق اکبر نے اس کامطالبہ کیاتوانہوں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا صدیق اکبری وفات کے بعد آپ نے پھر لے لیا۔ ان سے حضرت فاروق مفد مت میں پیش کر دیا صدیق اکبری وفات کے بعد آپ نے پھر لے لیا۔ ان سے حضرت فاروق شہید ہوئے تو پھر عظم نے مانگ لیا آپ کی زندگی بھر آپ کے پاس رہا۔ جب حضرت فاروق شہید ہوئے تو پھر حضرت عثمان نے میرے والد سے لے لیا۔ ان کی شماد سے تک ان کے پاس رہا۔ پھر سیدناعلی مرتضی نے آپ سے طلب کر لیا۔ جب آپ نے شماد سے پائی تو پھر آپ کے خاندان میں بی رہا۔

# ابوالبخترى بن هشام كاقتل

ہجرت سے پہلے مکہ مرمہ میں ابوابختری کا بر ناؤنبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ کرام کے ساتھ برداشریفانہ تھااس نے بھی حضور کواذیت نہیں پہنچائی۔ بھی کوئی ایس بات نہیں کمی جس سے سرکار کو تکلیف پنچی ہو۔ حضور انور کے قبیلہ نی ہاشم کو شعب ابی طالب میں محصور اور مقید کرنے کے لئے رؤساء مکہ نے جو عمد نامہ لکھ کر کعبہ کے اندر محفوظ کر دیا تھااس کو کالعدم کرانے میں اولین اور اہم کر دار اسی نے انجام دیا تھا۔ اس لئے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے مجابدین کو حکم دیا تھا کہ وہ ابوابنیزی کو قبل نہ کریں۔ میدان جنگ میں اس کا سامنامجذر بن زیاد البلوی سے ہوگیا۔ جو انصار کا حلیف تھا۔ انہوں نے ابوابنیزی کو بتایا کہ حضور نے ہمیں تجھے قبل کرنے سے روک دیا ہے اس کے ساتھ اس کا ایک دوست جنادہ بن ملحم البینی بھی تھا جو مکہ سے اس کے ہمراہ آیا تھا۔ ابوابنیزی نے مجذر سے پوچھا کہ میرے اس ملحم البینی بھی تھا ہو مکہ سے اس کے ہمراہ آیا تھا۔ ابوابنیزی نے مجذر سے وچھا کہ میرے اس دوست کا کیا ہے گا۔ مجذر نے کما بخدا ہم اسے نہیں چھوڑیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صرف تیرے بارے میں یہ حکم دیا ہے۔ ابوابنیزی کمنے لگا۔

"لَا وَاللَّهِ إِذًا لَّا مُؤْتَّنَّ أَنَّا وَهُوجَوِيْعًا"

" بخدا! ایسانمیں ہو گااگر مرنا ہے توہم دونوں اکٹھے مریں گے تاکہ مکہ ک عور تیں میرے بارے میں بیہ نہ کہ سکیں کہ میں نے اپنی جان بچانے کے لئے اپنے دوست کو قربانی کا بکر ابنادیا۔ "

ابوالبختری نے اپنی تلوار بے نیام کی اور بیر رجز پڑھتا ہوا مجذر پر حملہ کر دیا۔ لَنْ يَتُولُكَ إِبْنُ حُرَّةً ذَهِيْلَهُ حَتَّى يَهُوْتَ أَوْيَرُى سَبِيْلَةً

"کہ کسی آزاد ماں کا بیٹااپنے دوست کوشیں چھوڑے گایماں تک کہوہ مرجائے یااے اپناراستہ نظر آجائے۔"

دونوں ایک دوسرے سے نبرد آزماہوئے مجذر نے ابوالبختری اور اس کے دوست کو قتل

کر دیا۔

### عکاشہ بن محصن کی تلوار

حضرت عکاشہ الاسدی رضی اللہ عنہ کفار ہے جماد کرنے میں مستغرق تھے کہ ان کی تکوار ٹوٹ مخی دوڑے دوڑے حضور انور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی اے اللہ کے پیارے محبوب! میری تکوار ٹوٹ مئی ہے اب میں کس سے لڑوں ۔ سر کار کے پاس ایک لکڑی پڑی تھی وہی اٹھا کر دے دی اور فرمایا۔ تَکَایَتُ ہِفْکَ ایّا عُکَامِتُ ہُمَّ ایے عکاشہ اس سے دشمن کے ساتھ جنگ کرو۔

جب عکاشہ نے اسے پکڑ کر لہرایا تو وہ شنی تکوار بن گئی جو کافی لمبی تھی جس کالوہابر اسخت تھا۔
اس کی رحمت سفید تھی۔ عکاشہ اس کے ساتھ کفار سے لڑتے رہے اور انہیں موت کی گھاٹ
آلرتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالی نے حق کو فتح مبین عطافر مادی۔ بیہ تکوار العون کے نام سے مشہور ہوئی اس کے بعد تمام غروات میں وہ اسی تک کہ فتنہ افکار ختم نبوت کے استیصال کے لئے جنگوں کا جو سلسلہ شروع ہوا۔ اس میں بھی یہ چیش چیش انکار ختم نبوت کے استیصال کے لئے جنگوں کا جو سلسلہ شروع ہوا۔ اس میں بھی یہ چیش چیش رہے یہاں تک کہ ایک جھوٹے مرعی نبوت طلیحہ اسدی نے انہیں شہید کر دیا۔ (۱)

ابن اسحاق کہتے ہیں کہ بیہ عکاشہ وی ہیں کہ جب حضور علیہ العسلوۃ والسلام نے مژدہ سایا کہ میری امت کے ستر ہزار آ دمیوں کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کیا جائے گاتوانہوں نے عرض کی تھی۔ یار سول اللہ! دعافرہائے کہ اللہ تعالی مجھے ان خوش نصیبوں میں کر دے حضور نے فرمایا۔ اللہ ہے آئے گھے اُن جو کہ اللہ اسے توان میں کر دے۔ (۲)

رات پاک مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء کے بھی معجزات اور کملات تھے جنہیں دکھے کر مجلم بن اسلام کے قلوب شیروں ہے بھی طاقتور ہوجاتے تھے مسلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وسلم بنگ بدر کے آیک دوسرے مجلم سلمہ بن اسلم بن الحریش کی تموار بھی اثنائے جنگ ٹوٹ گئی حضور انور نے انہیں بھی تھجور کی آیک خشک شنی دے دی اور فرمایا اس سے دشمن پر وار کرو انہوں نے جب اس شاخ کو ہاتھ میں لیاتووہ شمشیر خلاا شکاف بن گئی۔ جنگ کے اختیام تک وہ اس سے دشمن پر حملے کرتے رہے اور انہیں موت کی گھاٹ آبارتے رہے۔ یہ تموار ان کی شمادت کے دن تک ان کے پاس رہی۔

۱ - بیرت ابن کثر. جلد ۲. منحه ۳۳۱ ۲ - ابن کثر جلد ۲ منحه ۳۳۱

فَلَوْ يَزَلَ عِنْدَاهُ حَتَى قُتِلَ يَوْمَرِ جِسْمِ إِنِى عُبَيْدَاةً
" آپ نے واقعہ جسر میں شمادت پائی۔ یہ جنگ عمد فاروق میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں لڑی گئی۔ " ( 1 )

## حضرت قناده کی آنکھ

عاصم بن عمر بن قادہ اپنی باپ عمرے اور وہ اپنیاپ قادہ ہے روایت کرتے ہیں کہ غروہ بدر میں ان کی آنکھ کو تیر لگا۔ جس سے سارا ڈھیلاان کے رخسار پر بہنے لگا۔ لوگوں نے ارادہ کیا کہ اس کو کاٹ کر الگ کر دیں۔ انہوں نے اس کے بارے میں سرور انبیاء سے پوچھا فرمایا ہر گزنہیں۔ حضور نے قادہ کو اپنے پاس بلایا اپنے دست مبارک سے اس بہتے ہوئے ڈھیلے کو واپس آنکھ میں ڈال دیا۔ اور اس پر اپنا دست مبارک بھیردیا۔

وَكَانَ لَا يَدُرِى آَى عَيْنَيْدِ أُصِيْبَتْ

"انسیں یہ معلوم نسیں ہو تا تھا کہ ان میں ہے کون کی آگھ پھوٹی تھی۔ "
ایک روز یمی عاصم حضرت قادہ کے بوتے امیرالمومنین عمر بن عبدالعزیز کی خدمت میں ماضر تھے۔ انسیں عاصم نے یہ واقعہ سایا۔ اور پھراس کے بعد یہ شعر پڑھا۔
اَنَا اِبْنُ الَّذِی سَالَتُ عَلَیٰ لَئِی یَا یُنْ کُنْ کَ دُدَد کُٹِی الْمُصْطَفَی اَیْمَا کُر مِ اللّٰ کُسُلُمُ اللّٰ کُسُلُمُ اللّٰ کُسُلُم اللّٰ کُسُلُم اللّٰ کُسُلُم کُلُم کُلُم اللّٰ کُسُلُم کُلُم کُ

جب کفار قرایش کے نامور افراد مارے گئے توان کے پاؤں اکھڑ گئے اور میدان جنگ ہے بھاگ کر اپنی جانیں بچانا چاہیں۔ مجاہدین اسلام نے جب یہ بھگدڑ دیکھی توانہوں نے انہیں اپنا قیدی بنانا شروع کیار سیوں سے ایک ایک دو دو کو باند صفے گئے۔ اسلام کے فاتح سبہ سالار صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم اپنے عریش سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ حضرت سعد بن معاذ چند انصاری جان بازوں کے ساتھ اپنے آ قاکی حفاظت کے لئے چاق وچو بند کھڑے تھے وہ بھی کفار کی افراتفری اور مسلمانوں کا ان کو قیدی بنانے کا مشلمہ کررہے تھے۔ لیکن ان کے چرہ پر ناگواری کے آثار نمایاں تھے۔ حضور نے فرمایا اے سعد! مجھے تو یوں محسوس ہورہا ہے کہ ناگواری کے آثار نمایاں تھے۔ حضور نے فرمایا اے سعد! مجھے تو یوں محسوس ہورہا ہے کہ

ا - ابن كثير جلد ٢ صنحه ٢ ٢ ٢

مميس بي بات پند نهيس كه كفار كوقيدى بنا ياجائ انهوں نے عرضى -اَجَلْ يَارَسُوْلَ اللهِ ؛ كَانَتْ هٰذِهِ اَقَلَ مَعْمِ كَيْهِ اَوْقَعَهَا اللهُ بِأَهْلِ الشِّرُكِ وَكَانَ الْإِنْمَانُ فِي الْقَتْلِ اَحْبَ إِلَى مِنْ إِسْتِبْقَاءِ الرِّجَالِ -اِسْتِبْقَاءِ الرِّجَالِ -

"بیشک یارسول الله! مجھے یہ بات پند نہیں۔ یہ پہلا معرکہ تھاجی میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو فلست دی اس میں ان کے زیادہ سے زیادہ افراد کو موت کی گھاٹ آبار نامیرے نز دیک ان کو زندہ رکھنے ہے بہت بہتر تھا۔ " ( 1)

حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جب کفار میدان جنگ ہے بھاگ رہے تھے تو میں نے ہی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو دیکھا کہ دست مبارک میں تلوار ہے اے اسرار ہے ہیں اور کفار کا تعاقب فرمار ہے ہیں۔ اور زبان حق تر جمان ہے یہ آیت تلاوت کر رہے ہیں۔ سَیہُ فَرَمُ الْجَمَعُ دَیُونُونَ الدَّبُوبَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ اَدُهیٰ وَاَمَدُّ۔

> "عنقریب پسپاہوگی میہ جماعت اور پیٹے پھیر کر بھاگ جائیں سے بلکہ ان کے وعدہ کاوقت روز قیامت ہے اور قیامت بردی خوفناک اور تلخ ہے۔ " (سور قالقمر ۲۵۔ ۲۹)

حضرت عمر فرماتے ہیں کہ مجھے اس آیت کا مفہوم اس روز معلوم ہوا۔ معرکہ بدر سترہ رمضان المبارک بروز جمعہ وقوع پذیر ہوا۔ صبح کے وقت لڑائی شروع ہوئی اور زوال آفتاب تک جاری رہی۔ جب سورج ڈھلنے لگاتو کفار کے قدم اکھڑ گئے اور انہوں نے راہ فرار اختیار کی۔ جب فخر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ سے فارغ ہوئے تو کسی نے مشورہ دیا کہ۔ (۲)

عَلَيْكَ بِالْعِيْرِلَيْسَ دُوْنَهَا شَيْئٌ ۗ

" یا نبی الله اب اس تجارتی قافله پر بله بول دیجے اب جمارے راستہ میں کوئی رکاوٹ نئیں۔"

حضور کے چیا حضرت عباس جواس وقت جنگی قیدی تھے اور ایک ری سے بندھے ہوئے

ا - سل البدي جلدم صفي ٨٢

٢ - سل الهدئ جلدم صفي ٨٣

تھے جب انہوں نے میہ بات سی تو یارائے سکوت نہ رہا۔ عرض کی حضور آپ کے لئے میہ مناسب نمیں۔ پوچھا گیا کیوں آپ نے کمااللہ تعالی نے دوگر وجوں میں سے ایک پر آپ کوغلبہ دینے کا وعدہ کیا تھاوہ وعدہ پورا ہو گیا۔ حضور نے فرمایا۔ عباس تم پچ کہتے ہو۔ امام بخلری نے ای صحیح میں حضرت جس من مطعم کے حوالہ سی راہ تہ کیا ہی جب ترا الم

امام بخلری نے اپنی صحیح میں حضرت جبیر بن مطعم کے حوالہ سے روایت کیا ہے کہ رحمت عالم نے فرمایا اگر مطعم بن عدی زندہ ہو آباور وہ ان جنگی قیدیوں کے بارے میں سفارش کر آبتو میں ان سب کوفعد یہ لئے بغیر رہا کر دیتا۔ مطعم بن عدی نے شعب ابی طالب میں محاصرہ کو کالعدم کی مذب کے ایس کی میں بیات سے ایس کا ایس کا میں کا میں کا میں کی کی کا میں کیا ہے۔

کرنے کے لئے اہم کر داراداکیا تھااس کئے حضور کوان کی اس خدمت کا پاس تھا۔ (۱)

مختلف ائمہ حدیث امام مسلم نسائی امام احمد نے متعدد صحابہ کرام سے بیر روایت نقل کی

ہے کہ جنگ سے ایک روز قبل سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ کامعائد فرمایا۔
حضور جب گزرتے تو فرماتے۔

هٰذَامَصْمَعُ فُلَانِ غَدَّالِنْ شَاءَاللهُ -هٰذَامَصْمَعُ فُلَانِ غَدًّالِنْ شَاءَاللهُ -

"اگراللہ نے چاہاتوکل اس جگہ فلال کی لاش گری پڑی ہوگی۔ اگر اللہ نے چاہاتوکل اس جگہ فلال کی لاش گری پڑی ہوگی۔ "

قریش کے رئیسوں کانام لے لے کر بتایا کہ اس جگہ کل فلاں کی لاش گری ہوگی۔ جنگ کے بعد مسلمانوں نے جب ان مرداروں کاجائزہ لیاتو ہرا یک کودہاں ہی گرا ہوا پایا۔ جمال اس کے بعد مسلمانوں نے مرم نے فرمایا تھا۔

قَالَ عُمَرُ فُوالَذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِي مَا آخُطَأُ وُاالْحُدُودَ الَّذِي حَدَّ هَارَخُطَأُ وُاللَّهِ وَسَلَّمَ -

" حضرت عمرنے فرمایا مجھے اس ذات کی تشم جس نے ہمارے نبی کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا وہ ان حدود سے ذرا آ گے پیچھے نہ تھے جہاں حضور نے ان کے بارے میں نشاندہی فرمائی تھی۔ " (۲)

آگر چد بید اسلام کے دعمن تھے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضور کے صحابہ کرام کو اذبیت پنچانے میں کوئی دقیقہ فرو گزاشت نہیں کیا تھااس کے باوجود حضور نے بیہ

المسل المدي جلدم صفحه ٨٣

۲۔ سبل الریدی جلد م صفحہ ۸۸

بر داشت نہ کیا کہ ان کی لاشیں یوں ہی ہے گورو کفن پڑی رہیں۔ کتے اور جنگلی جانور ان کو ہم بھر داشت نہ کیا کہ ان ک ہم بھوڑتے رہیں یا چیلیں اور کوتے ان کو نوچتے رہیں بلکہ ان سب کی لاشوں کو ایک کنویں میں ڈال کر اے مٹی ہے ڈھانپ دیا گیا۔ یہ بھی حضور کی شان رحمت کا ایک جلوہ ہے۔ جس کی نظیر کسی فاتح کی تاریخ میں نہیں ملتی۔

سب کواس کو کی میں چینک دیا گیالیکن امیہ بن ظف کی لاش ایک دن میں بی سوج مئی اس نے زرہ پہنی ہوئی تھی اس کو زرہ سے نکالنے لگے تواس کا گوشت اور بڑیاں بھر کئیں اس لئے وہیں بڑار ہے دیا گیااور اس پر مٹی اور پھرڈال کر ڈھانک دیا گیا۔ (۱)

حضرت ابوطلحہ سے مروی ہے کہ حضور انور کا یہ معمول تھا کہ جب جنگ میں فتح یاب ہوتے تو تمین روز وہیں قیام فرماتے اور متعلقہ امور کا تصفیہ فرماتے بدر میں بھی حضور نے تمین روز قیام فرمایا تمیسرے روز تھم دیا کہ ناقہ پر پالان کساجائے۔ پھر حضور چل پڑے صحابہ کرام چھچے پیچھے روانہ ہوئے بعض کہتے ہیں کہ رات کاوقت تھا حضور چل کر اس کنوئیں پر آئے جس میں کفار قریش کی لاشیں ڈالی مخی تھیں کنوئیں کی منڈ بر کے پاس کھڑے ہوکر ندادی۔

يَاآبَاجَهُلِ. يَا اُمَيَّةُ بْنُ خَلْفٍ يَاعُتْبَةُ بْنُ رَبِيْعَةَ يَاشَيْبُ بْنُ رَبِيْعَةَ آيَسُوُلُهُ آتَكُمْ آطَعْتُهُ اللهَ وَرَسُولَهُ ؟ هَلْ وَجَنْتُمُ مَا وَعَدَاللهُ وَرَسُولُهُ حَقَّا فَإِنِّى قَلْ وَجَدْتُ مَا وَعَدَافِى رَبِيْ حَقَّا مَ

"اے ابو جہل، اے امیہ بن خلف، اے عتب بن ربید، اے شیب بن ربید اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے تو کیا تم آج مسرور نہ ہوتے جو اللہ اور اس کے رسول نے تم سے وعدہ کیا تھا کیا اس وعدہ کو تم نے سچا پایا؟ میرے ساتھ تو میرے رب نے جو وعدہ کیا تھا میں نے اسے سچا پایا۔ "

پر فرمایا۔

بِشْنَ عَيِنْ يُرَةُ النَّيْ يَكُنْتُهُ لِنَهِ يَكُهُ كَذَّ اللَّهُ وَفِي وَصَدَّقَنِي النَّاسُ، آخْرَجْتُهُ وَفِي وَاوَانِي النَّاسُ وَقَائَلْتُهُ وَفِي وَنَصَرَفِيَ النَّاسُ.

"ا ہے نی کے تم بت برے رشتہ دار تھے۔ تم نے میری محكذيب كى اور

لوگوں نے میری تصدیق کی تم نے مجھے اپنے گھر سے نکالا اور او گوں نے مجھے اپنے گھر سے نکالا اور او گوں نے مجھے پناہ دی۔ " مجھے پناہ دی۔ تم نے میرے ساتھ جنگ کی اور او گوں نے میری مدد کی۔ " حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی یار سول اللہ! انہیں مرے ہوئے تین دن گزر گئے ہیں۔ آپ آج انہیں ندا فرمار ہے ہیں۔ بےروح جسم کیے گفتگو کر سکتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

مَّااَنْتُهُ بِاَسْمَعَ لِمِمَااَ قُوْلُ مِنْهُ هُوانَ هُوَاللَانَ يَسْمَعُونَ مَا اَقُوْلُ لَهُهُ وَغَيْراً نَهُ هُولَا يَسْتَطِيعُونَ اَنْ يَرُدُّ وُاعَلَيْنَا شَيْئًا۔ "جو مِس كه رہا ہوں۔ تم ان سے زیادہ نہیں سن رہے۔ وہ اب س رہے ہیں جو میں كمة رہا ہوں۔ ليكن وہ جواب دينے كى قوت سے محروم ہیں۔"

ان روایات سے ثابت ہو تا ہے کہ اگر کفار مکہ اپنی قبروں میں سنتے ہیں۔ تومسلمان بھی بعد ازوفات بطریق اولی سنتے ہیں۔ لیکن یہاں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقتہ رضی اللہ عنها ک ایک روایت پیش کی جاتی ہے۔ کہ آپ نے حضرت ابن عمر کی حدیث کو سیحے تسلیم نہیں کیاوہ کہتی ہیں۔ کہ حضور نے یہ فرمایا تھا۔

إِنَّهُوْ لِيَعْلَمُوْنَ الْأِنَ - الَّذِي كُنْتُ اقُوْلُ لَهُوْحَقًّا -

" بعنی اب ان کو معلوم ہو گیا ہے کہ میں جو پچھے انہیں کماکر تا تھاوہ حق تھا۔ "

لعنی حضور نے "یک معودی" نہیں کہا۔ بلکہ "یعکمونی" کہا۔ حضرت صدیقہ نے اپنے موقف کی تائید کے لئے ان آیات سے بھی استدلال کیا ہے۔

إِنَّكَ لَا تُسْنِمِهُ الْمَوْتَى وَهَمَّ أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مِّنَ فِي الْقُبُوْدِ بِيْكُ آپ نهيں ساسكتے مردوں كون اور آپ نهيں سانے والے جو

بینک ہپ یں صافعے فردوں وبساور ہپ یں صا قبروں میں ہیں۔ (نمل: فاطر)

علامہ ابن کثیرنے قریقین کے ولائل ذکر کرنے کے بعد اپنا یہ فیصلہ سنایا ہے۔

وَالصَّوَابُ قَوْلُ الْجَمَّمُهُوْدِمِنَ الصَّحَابَةِ وَمَنْ بَعُكَهُمُ لِلْاَحَادِيْةِ الدَّالَةِ نَصًّا عَلَى خِلَافِ مَا ذَهَبَتُ النَّهِ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا

وَآثَهُ ضَاهَا۔

"جمہور صحابہ کرام اور ان کے بعد آنے والے علماء کاقول درست ہے کیونکہ احادیث بطور نص اسی پر دلالت کرتی ہیں۔ اور حضرت صدیقہ کے قول کی آئید نہیں کرتیں۔"

كى علامدابن كيرانى شرو آفل تفييس ندكوره بلا آيت كى توضيح كرتے ہوئے تحرير فراتے بيس وَالسَّلَفُ مُجَمَّعُوْنَ عَلى هٰذَا وَقَدُ تُوَا تَرْتِ الْاَثَادُ عَنْهُمُوْ بِأَنَّ الْمَيْتَ يَعْمِ فُ بِزِيَا رَقِّ الْهِيَ لَهُ وَيَسْتَبْشِيلُ ـ

بِان المهينت يعرف بِذِيارَةِ اللهِ لهُ ويسُتَبَيْتِينَ َ "كه علاء سلف كاس بات پرا جمل عباوران سے ایسے اقوال مروی ہیں جو درجہ توانز كو پنچے ہوئے ہیں كه میت اپنے زیارت كرنے والے كو پہچانتی

بھی ہے اور خوش بھی ہوتی ہے۔"

علامدابن قیم نے ساع موتی کے متعلق ای تحقیق کاخلاصدان الفاظی بیان کیا ب لکھتے ہیں۔ والسّدَاف مُجَمّد عُونَ عَلی هٰذَا وَقَدْ تَوَاتُونِ الْلاَثَادُ عَنْهُو

بِأَنَّ الْمَيْتِ يَعْرِ فَي بِزِيَّارَةِ الْحَقِ لَهُ وَيَسْتَنْشُرُيهِ

" یعنی سلف صالحین کا ساع موتی پر اجماع اور اتفاق ہے۔ آور ان سے
ایسی روایات مروی میں جو درجہ تواتر کو پہنی ہوئی میں جن سے ثابت ہو آ
ہے کہ میت کی زیارت کے لئے جب کوئی فخص آ آ ہے تو میت کو اس ک
آ مد کاعلم بھی ہو آ ہے اور اس سے اسے بڑا سرور حاصل ہو آ ہے۔ " (1)

علامه شبيراحمر عثاني فتح الملهم شرح مج مسلمين متعدد احاديث اور اقوال علاء تحرير كرن

ك بعد لكھتے ہيں۔ وَالَّ

وَالَّذِي يَعْصُلُ لَنَامِنَ مَجْمُوْءِ النُّصُوْصِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّ سِمَاءَ الْمَوْتَى ثَابِتٌ فِي الْجُمْلَةِ بِالْاَحَادِيْثِ الْكَتِيْرَةِ الصِّعِيْحَةِ

" تمام نصوص سے ہمیں ہی حاصل ہوتا ہے کہ مرے ہوئے لوگوں کا ساع ثابت ہے اور اس کے لئے کثیر التعداد صحیح احادیث موجود ہیں۔ " علامہ سیدانور شاہ کشمیری کی تحقیق ملاحظہ ہو۔

ٱقُولُ وَالْاَحَادِيْثُ فِي سَمْعِ الْاَمْوَاتِ قَدْ بَلَغَتْ مَبْلَغَ التَّوَاتْرِ وَفِيْ حَدِيْنِ صَعِّى: ٱبْوَعَنِي و أَنَ آحَدًا إِذَا سَلَوَ عَلَى الْمَيِّتِ

۱ ـ كتاب الروح. صغحه ۵

فَإِنَّهُ يُرُدُّ عَلَيْهِ وَيَعْمِ فُهُ إِنْ كَانَ يَعْمِ فُهُ فِي الدُّنْيَا ـ

" ملی کہتا ہوں کہ ساع موتی کے بارے میں احادیث حدثواتر کو پنجی ہوئی میں اور حضرت ابو عمرے یہ حدیث صحیح مروی ہے کہ جب کوئی مختص میت کوسلام کہتا ہے تووہ اے اس سلام کا جواب دیتا ہے اور اگر دنیا میں وہ اس کو پنچانیا تھاتواس وقت بھی وہ اے پنچان لیتا ہے۔ " ( ۱ )

مندمیں امام احمر نے حضرت ام المومنین صدیقہ سے باسناد حسن روایت نقل کی ہے جس کے الفاظ بھینہ وہی ہیں جو صدیث ابی طومیں فدکور ہیں۔ کے الفاظ بھینہ وہی ہیں جو صدیث ابی طومیں فدکور ہیں۔ مَا اَنْدُوْدُ بِأَسْمَعَ لِلمَا اَقُولُ مِنْهُمُدْ۔

جویس کبه ربابول تم اے ان سے زیادہ سننے والے نہیں ہو۔

امام احمد نے اس روایت کی سند کے بارے میں کما ہے کہ اسناد حسن۔ اس سے معلوم ہو آ ہے کہ ام المومنین نے دوسری روایت اکابر صحابہ سے سننے کے بعد اپنے پہلے قول سے رجوع فرمالیا۔ (۲)

طالب حق کے لئے اتنے اشارات ہی کافی ہیں۔ میں اس مقام پر اس بحث کو مزید طول نسیں دیتا چاہتا مزید تحقیق کے لئے ملاحظہ فرمائیں ضیاء القرآن جلد سوم سورہ الروم آیت ۵۲ صفحات ۵۸۳ تا ۵۹۰

## حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کے جذبہ ایمان کی آ زمائش

حضرت ابو حذیفہ کا شہر ان چند سعداء میں ہوتا ہے جنہوں نے ہادی برحق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعوت حقہ کو اس وقت دل و جان سے قبول کر لیا تھا۔ جب کہ ابھی دارار قم کو اسلام کی تبلیغ و اشاعت کا مرکز بنے کا شرف نصیب نہیں ہوا تھا۔ آپ مکہ کے سربر آور دہ خاندان کے چثم و چراغ تھے آپ عقبہ بن ربعہ کے بیٹے تھے وہ عقبہ جو خاندانی و جاہت، دولت و شرف کے علاوہ اپنی عقل و دانش اور اپنے ذاتی فضائل کے اعتبار سے قریش کے جملہ خاندانوں میں ایک نمایاں مقام رکھتا تھا۔ لیکن ان جملہ خوبیوں اور صفات کے باوجو د اسلام اور نبی اسلام

ب فیض الباری، جلد۲، صفحه ۳۷۷ ۲ به محمر رسول الله، جلد ۳، صفحه ۳۵۷

صلی الله تعالی علیه و آله وسلم کابر لے درجه کادشمن تھا۔

آگر چہاس کی عداوت میں ابو جہل کا ندھاتعصب اور اکمٹرین اور عقبہ بن ابی معیط جیسے کفار کی کی کار چہاس کی عداوت میں ابو جہل کا ندھاتعصب اور اکمٹرین اور دنائت نہ تھی اس کا شار مکہ کے زیر ک، دانشمنداور عاقبت اندیش سرداروں میں ہوتا تھا لیکن اسلام کی بدخواہی میں وہ کسی سے پیچھے نہ تھا۔

اسلام کے شاہیں نے اس خانوادہ سے جہاں دولت، ریاست، شہرت اور دین حق سے عداوت اپنی انتها کو پنچی ہوئی تھی ابو حذیفہ کو تا کااہے جمپیٹااور آغوش نبوت میں ڈال دیا۔ باپ چاہمائی سارے خاندان کاہر فرد لات وہمل کاپر ستار اور اس کی سطوت وعظمت کا پاسبان بناہوا تھاا یے خاندان کے ایسے مختشم سردار کے بیٹے کاان کے معبودوں کی خدائی کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیناکوئی معمولی سانحہ نہ تھا۔ اس سے سلاے قبیلہ میں کمرام بر پاہو گیا۔ کون ی ایسی کوشش اور حیلہ تھاجو انہوں نے اپنے خاندان کے ایک اہم فرد کو اپنے حلقہ میں واپس لانے کے لئے استعمال نہ کیا۔ پیدائش سے اب تک جس ناز وقعم کاوہ خوکر تھا ساری بساط ہی الث دی محق۔ محرومیوں اور مایوسیوں نے ابو حذیفہ کواپے حصارمیں لے لیا۔ اے ہروقت ستایا جاتا۔ نت نی اذیت ہے اس کاول د کھایا جا آلیکن اس مرد حق پہند کی استقامت ہیں ذرا برابر فرق نه آیا۔ جب مکه کی سرزمین تک ہو مئی تو پہلے اس نے مبشہ کی طرف جرت کی وہاں کی سال تک غریب الوطنی کے چ کے ہر داشت کئے ان کی رفیقہ حیات بھی حزن والم سے بھر ہور جلاوطنی میں ان کے ساتھ رہی اللہ تعالیٰ نے اشیں وہاں ایک فرزند عطافرمایا جس کانام اپنے محبوب کریم کے اسم گرامی کے مطابق محمدر کھا۔ اس طرح اپنے قلب حزین کی تسکیس کاسلان فراہم کر لیاچند سال بعد حبشہ ہے مکہ واپس آئے یمال کی فضاانہیں بر داشت کرنے کے لئے تیار نہ تھی ان کے آ قاعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے جب ججرت فرمائی تو یہ بستہ فتراک وفا پھر اپنے اہل و عیال کو لے کر مرکز دین وائیان مدینہ طبیب میں آگر آباد ہو حمیا۔ یہاں انہیں اپنے محبوب آقا کی دید کی سعادت نصیب ہوجاتی تھی۔ یمی چیزان کے بے آب دل اور بے قرار نگاہوں کے لئے تسکین واطمینان کاسب ہے بڑا ذریعہ تھی جرم عشق میں تیرہ چو دہ سال کاعرصہ کوناگوں اذیتیں، سہتے سہتے جذبہ عشق جواں ہو گیا۔ اسی اثناء میں غروہ بدر چیش آیاوہ اپنی جان کانذرانہ پیش کرنے کے لئے اپنے حبیب مکرم کی معیت میں میدان بدر کی طرف روانہ ہوئے یمال انہیں دومزید آزمائٹوں ہے گزر تا پڑاوہ دونوں آزمائشیں آئی بعیاتک اور سخت تھیں کہ اگر ان ے بہاڑوں کو بھی آ زمایا جا آبوہ ہول امتحان ہے ریزہ ریزہ ہو جاتے لیکن بیدان کے رب کریم

کی توفیق اور ان کے ایمان کی بے پایاں قوت تھی جس کے باعث وہ ان دونوں امتحانوں میں سرخرو ہوکر نکلے۔

پہلی آ زمائش کا انہیں اس وقت سامناکر نا پڑا جب حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و سلم نے مقتول کفار کی لاشوں کو ایک پرانے گڑھے میں پھینک وینے کا تھم ویا وہ لاشیں تھیئٹ کرلائی جاری تھیں اور اس گڑھے میں پھینکی جاری تھیں اسی اثناء میں ان کے باپ متبر کا اش لائی گئی جس کو حضرت حمزہ کی تموار جو ہر دار نے دولخت کر کے زمین پر پھینک ویا تھا اے بھی اس گڑھے میں لڑھکا دیا گیا۔ یہ منظر ابو حذیفہ کے لئے بردا حوصلہ شکن اور صبر آ زما تھا ان کے اس کر چرے پر ایک رنگ آ رہا تھا دوسرا جارہا تھا۔ ان کی اس کیفیت کو حضور نے ملاحظہ فرمایا ان کے حل میں غم واندوہ کا جو طوفان ہر پا تھا۔ اس پر آگائی پاتے ہی سرکار دوعالم نے انہیں جمنجو رُتے ہوئے فرمایا۔

يَا أَبَا كُنَّ يُفَةَ لَعَلَكَ قَدُ دَاخَلَكَ مِنْ شَأْنِ أَبِيْكَ شَى عُ ـ مَا الله مِنْ شَأْنِ أَبِيْكَ شَى عُ ـ مَات وكم كر تهارك ول من كجو خيال توپيدائيس ہوگيا۔ "

اس سرا پادب ونیاز غلام نے عرض کی۔

لاوَاللهِ يَارَسُولَ اللهِ عَاشَكُمُتُ فِي آنِ وَلا فِي مَصْرَعِهِ وَلكِنْ كُنْتُ آغِرِفُ مِنْ إِنِي رَأَيًّا وَحِلْمًّا وَفَضْلًا وَقَلْكُنْتُ ارْجُوا آنَ يَهْدِيهُ ذلك إِلَى الدِسْلامِ فَلَمَّا رَأَيْتُ مَآ اَصَابَهُ وَذَكَرْتُ مَامَاتَ عَلَيْهِ مِنَ الْكُفْرِ بَعْدَ الّذِي كُنْتُ اَدْجُوالَهُ آخُزَنَنِي ذلك -

" یارسول اللہ! بخدا مجھے اپنے باپ اور اس کے انجام کے بارے میں کوئی شک نہیں۔ لیکن میں اپنے باپ کوصاحب رائے۔ حکیم اور انچھی صفات کا مالک خیال کر تا تھا۔ مجھے امید تھی کہ اس کی بیہ خوبیاں اسے اسلام کی طرف لے آئیں گی۔ جب میں نے اس کے انجام کو دیکھا اور حالت کفر میں اس کے مرنے کو دیکھا تو اس بات کا مجھے بہت دکھ ہوا۔ " (1) حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابو حذیفہ کا یہ جو اب سن کر انہیں اپنی دعائے خیرے نوازا۔

ا ـ سبل المدئ، جلد م، صفحه ٢٨

دوسری آزمائش جس سے انہیں دوچار ہونا پڑاوہ اس سے بھی تھین تر تھی اور اسی غروہ کے دوران انہیں پیش آئی اس کی تفصیل درج ذیل ہے۔

جب میدان جنگ میں محمسان کارن پڑرہاتھا۔ تو حضور علیہ العسلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کوار شاد فرمایا کہ بنوہاشم کے جوافراد لشکر کفلا کے ساتھ یمال آئے ہیں وہ اپنی مرضی سے نمیس آئے بلکہ انہیں ذہر دستی لایا گیاہے اگران میں سے کوئی تمہارے سامنے آئے توا ہے قبل نہ کر نائیز فرمایا اگر ابوالبختری کسی کے دوبد وہو توا ہے بھی قبل نہ کیا جائے اور جو مخص عباس بن عبدالمطلب کے مدمقابل آئے تو وہ انہیں بھی قبل نہ کرے کیونکہ انہیں بھی جرا ساتھ لایا گیاہے۔

ابو حذیفہ جن کاباپ عتبہ، چھاشیبہ، بھائی ولید مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہو چکے تھے انہوں نے جب سے ارشاد نبوی سنا تو وہ اپنے جذبات کو قابومیں نہ رکھ سکے اور بے ساختہ ان کی زبان ہے لکلا۔

نَقْتُكُ ابَآءَ مَا وَإِخْوَانَنَا وَعَشِيْرَتَنَا وَنَثَرُكَ الْعَبَاسَ ؟ وَاللهِ لَئِنَ لَقِيْتُهُ لَا لَجُمَنَهُ فِإِلسَّيْفِ -

"ہم تواپنے باپوں۔ بھائیوں۔ قرایشی رشتہ داروں کو یہ تنظ کر دیں اور عباس کو پچھے نہ کمیں انہیں چھوڑ دیں رہے ممکن ہے بخدااگر میرامقابلہ عباس سے ہوا تومیں اپنی مکوار ہے ان کے مندمیں لگام دوں گا۔ " ابو حذیفہ کی رہے بات جب نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے سنی تو حضور نے حضرت عمر کو فرمایا۔

حضرت عمرنے عرض کی یار شول اللہ! مجھے اجازت فرمایئے میں ابو حذیفے کی گر دن اڑا دوں بخداوہ منافق ہو گیا ہے۔

حضرت ابو صفیف کی زبان سے تند جذبات کی رومیں بہتے ہوئے یہ جملہ نکل توحمیا۔ لیکن عمر بھراس پر پریشان رہے اور اظہار افسوس کرتے رہے۔ کما کرتے۔ مَنَّا اَنَا بِالْمِینِ مِنْ تِنْلِکَ الْکِلِمَةِ الَّذِیْ فُلْنَہُوَا یَوْمَیْدِ وَلَاَاذَالُ

مِنْهَاخَآئِفًا إِلَّا آنُ تُكَفِّيَ هَاعَنِي الشُّهَادَةُ \_

"میں نے اس دن جو بات کمی تھی میں اس کے انجام سے اب تک ترسال ولرزال ہوں۔ اس کے اثر بدسے میری رستگاری کی ایک ہی صورت ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شہادت کا شرف عطافرمادے آکہ راہ حق میں میری شمادت میرے اس گناہ کا کفارہ بن جائے۔ " ( ۱ )

الله تعلل فان کی اس تمناکوپوراکیاعقیده ختم نبوت کے باغی مسلمه کذاب کے خلاف جنگ کرتے ہوئے اپنی جان قربان کردی۔

رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ وَجَزَاهُ عَنَا وَعَنِ الْإِسْلَامِخَيْرَالْجَزَاءِ

جس محض کی آتھوں کے سامنے اس کے باپ، چھالور بھائی کو بیک وقت نہ تنج کر دیا گیا
ہو۔ اس کارنجیدہ خاطر ہونالیک قدرتی بات ہے۔ بشری فطرت کے بدایے شدید تقاضے ہیں
جن سے دامن بچانا نامکن نہیں تواز بس مشکل ضرور ہے ان حالات میں حضرت ابو حذیفہ کی
زبان سے ان کلمات کا نگلنا قطعا محل تعجب نہیں لیکن جو نہی انہیں ہوش آیا توانہیں اپنی اس
غلطی کا اتنا شدید احساس ہوا کہ دن رات پریشان رہتے تھے انہیں ہروقت کھکالگار ہتا کہ مبادا
الله تعالیٰ کا غضب ان پر نازل ہو۔ اور ان کی شمع ایمان ہی بچھادی جائے اگر ایساسانحہ رو پذیر ہوا
نوان کی دنیاو آخرت دونوں برباد ہوجائیں گی وہ اکٹر سوچتے کہ اس گناہ کہیرہ کا کفارہ اداکر نے ایک
ہی صورت ہے کہ اعلاء کلمت اللہ کے لئے انہیں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کا موقع ہل جائے۔
ہی صورت ہے کہ اعلاء کلمت اللہ کے لئے انہیں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کا موقع ہل جائے۔
ہی صورت ہے کہ اعلاء کلمت اللہ کے لئے انہیں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کا موقع ہل جائے۔
ہی صورت ہے کہ اعلاء کلمت اللہ کے لئے انہیں اپنی جان کا ندرانہ پیش کرنے کا موقع ہل جائے۔
ہی سورت ہی کہ اعلاء کلمت اللہ کے گرائی ہیں۔
اگر آج ابوطالب زندہ ہوتے تو جان لیتے کہ ہماری تلواریں مشرکین کے
سرداروں کے ساتھ کھرائی ہیں۔

ساتھ چھوڑ دیں گے اور آپ کے اردگر دیکھیرا ڈال کر ہم نیزوں اور ساتھ چھوڑ دیں گے اور آپ کے اردگر دیکھیرا ڈال کر ہم نیزوں اور تکواروں سے جنگ نہیں کریں گے۔ "

وَنُسْلِمُ الْحَتَى نُصَمَّعَ حَوْلَهُ وَنَنْ هُلُ عَنْ أَبْنَاءِ نَا وَالْحَلَائِلِ

ا به محدر سول الله ، جلد ٣ ، صفحه ٢٣٧

"اورجم آپ کوان کے سپرد کردیں گےاس سے پیشتر کہ ہماری الشیں آپ کے اردگرد بھری بڑی ہوں اور ہم اپنے بچوں اور بیویوں سے بے خبر ہو گئے ہوں۔"

مشر کین کے ستر مقتولوں میں چندوہ آدمی بھی تھے جنہوں نے ابتداء میں اسلام قبول کر لیا تھا۔ لیکن سر کار دوعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے جب بجرت فرمائی تووہ دوسرے صحابہ کرام کی طرح ہجرت نہ کر سکے ان کے خاندان والوں نے انہیں ہجرت کرنے ہے روک ویا یہاں تک کہ جب جنگ بدر کی نوبت آئی تووہ لفکر کفار میں شریک ہو کر میدان بدر میں پنچ اور قتل ہوئے۔

ا ہے لوگوں کے بارے میں یہ آیات نازل ہو کمیں۔

إِنَّ الَّذِيْنَ تَوَفَّهُ هُو الْمَلْفِكَةُ ظَالِمِنَ الْفُيهِ وَقَالُو الْمُعَكُنْتُو قَالُواكُنَّ مُسْتَضْعَفِيْنَ فِي الْدُرْضِ \* قَالُوْ النَّهَ تَكُنْ ارْضُ اللهِ وَاسِعَةٌ فَتُهَاجِرُو الْمُهَا فَأُولَافِكَ مَا دَمُهُ مَ جَهَنَّهُ 'وَسَاءَتْ مَصِيْرًا .

"بیکہ ،وہ لوگ کہ قبض کیاان کی روحوں کوفرشتوں نے اس حال میں کہ
وہ ظلم توڑر ہے تھے پی جانوں پر فرشتوں نے اسیں کماکہ تم کس شغل میں
تھے (معذرت کرتے ہوئے) انہوں نے کماہم تو ہے بس تھے زمین
میں۔ فرشتوں نے کماکیانہیں تھی اللہ کی زمین کشادہ آگہ تم ہجرت کرتے
اس میں یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جنم ہے اور جنم بہت بری پلٹ کر
آنے کی جگہ ہے۔ "
(سورة النساء ۹۷)

مکەمىں کرام مج گیا

ابوجهل کی قیادت میں اہل مکہ کاجو لکٹکر اپنے تجارتی قافلہ کو مسلمانوں کی دست برد سے بچانے کے لئے نکلاتھا۔ اسے کافی دن گزر چکے تھے۔ اہل مکہ اپنے لکٹکر کے انجام کے بارے

میں جانے کے لئے سخت ہے چین تھے وہ شرسے باہر نکل کر کسی قاصد کا انظار کرتے ہے جس روز مسلمانوں نے میدان بدر میں کفار کو فکست فاش دی اسی روز ایک ہا تف کو یہ اشعار پڑھتے ہوئے سناگیا اس کی آ واز سنائی دے رہی تھی لیکن وہ نظر نمیں آ رہا تھا۔

اَذَادَا لَیْنَیْفَیْوُنَ بَدُنْ دًا وَقِیْعَتُ ہُ سَینُفَقِضُ مِنْهَا ذُکُنُ کِیْرِہِ کَا مُناہِم کی کیا ہے کہ کیا مشاہرہ کیا ہے کہ سیاسانحہ ہے جس نے کسری اور قیصر کے محلات کی دیواروں کو گرادیا ہے۔

ایک میں میں نے کسری اور قیصر کے محلات کی دیواروں کو گرادیا ہے۔

ایک دیواروں کو گرادیا ہے۔

ایک دیواروں کو ہواک کر دیا اور

ایس سانحہ نے لوئی خاندان کے بہت سے مردوں کو ہلاک کر دیا اور

بست می پردہ دار خواتین کو اس حالت میں ظاہر کر دیا کہ وہ اپنی ننگی

جھاتیوں کو بیٹ رہی تھیں۔

فَيَادَنُهُ مَنَ آمُسُى عَدُوَّ مُحَتَيْهِ لَقَدُ جَازَعَنْ قَصْدِالْهُدُى تَعَیْراً پس کتنا بد بخت ہے وہ مخص جو محمصلی الله علیه وسلم کادشمن ہے اس نے دار میانی راستہ کوترک کر دیااور حیران وسرا سیمہ ہو گیا۔

سننے والوں نے ایک دوسرے سے پوچھا کہ بیر حنیفیوں کون ہیں کسی نے بتایا کہ وہ محمر (علیہ الصلوق والسلام) اور ان کے محابہ ہیں۔ کیونکہ وہ خیال کرتے ہیں کہ وہ حضرت ابر اہیم حنیف کے ذہب پر ہیں یہ وہ ی دن تھاجس دن مسلمانوں نے کفار کمہ کی رعونت کا کچومر نکال دیا تھا۔

یہ اشعار سن کراہل کمہ کی سراسیگی کی حدنہ رہی میدان جنگ سے سب سے پہلے جو محض کمہ پنچاوہ المحیسیمان بن ریاس الخواعی تھا۔ (جو بعد میں مشرف باسلام ہوگیا) لوگوں نے جب السے دیکھاتو بری ہے آبی سے پوچھا۔ " ھا دُدَاء کئے " یعنی تم اپنے پیچھے کیا چھوڑ آئے ہو۔ لڑائی کا کیا بھیجہ نکلا۔ اس نے کما۔ عتبہ شیبہ پسران ربعہ۔ ابوالحکم بن ہشام (ابو جمل) امیہ بن خلف، زمعہ بن اسود، نبیہ اور منبہ پسران حجاج، ابوالبختری ان کے علاوہ کئی دیگر رؤساء قریش جنگ میں ملرے گئے ہیں صفوان بن امیہ اس وقت حجر میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے یہ اعلان ساتھ کئی ہوگیا ہے۔ اس کے ہوش و حواس اڑ گئے ہیں اس سے میرے بار میں بوچھو وہ اس فتم کا بے سرو پاجواب دے گا۔ لیکن جب المحیسمان سے صفوان کے بارے میں بوچھو وہ اس فتم کا بے سرو پاجواب دے گا۔ لیکن جب المحیسمان سے صفوان کے بارے میں بوچھو وہ اس فتم کیا ہوا ہوا ہو در بھائی کی

لاشوں کوان آجھوں سے دیکھاہے۔

حضرت ابورافع جونی کریم صلی الله علیہ و آلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے وہ فرماتے ہیں کہ ملیں حضرت عباس بن عبدالمطلب کاغلام تھا۔ اسلام کی روشنی ہملا ہے گھرمیں داخل ہو پچکی تھی حضرت عباس اور ان کی المبیہ حضرت ام الفصل نے اسلام قبول کرلیا تھا حضرت عباس کا کاروبار بہت پھیلا ہوا تھا ان کی رقمیں بہت ہے لوگوں کے ذمہ واجب الادا تھیں اس لئے وہ اپنی قوم کی کھل کر مخالفت نہیں کر بحقے تھے کہ کمیں وہ ان کی رقمیں دبانہ لیں۔ ابولہ بھی لشکر کفار کے ساتھ نہیں گیا تھا بلکہ مکمیں رہ گیا تھا۔ اس نے جب فلست کی یہ اندوہ تاک خبر سی۔ تواس کے عم واندوہ کی حدنہ رہی۔ لیکن ہمیں (ابورافع) ان کی اس فلست سے بردی مسرت حاصل کے غم واندوہ کی حدنہ رہی۔ لیکن ہمیں (ابورافع) ان کی اس فلست سے بردی مسرت حاصل ہوئی اور ہم اپنے آپ کو بہت طاقتور محسوس کرنے گئے۔

ابورافع کتے ہیں۔ کہ میں زمزم کے جمرہ میں تیے بنایا کر ناتھا لیک روز میں اپنے جمرہ میں ہینا اور ام الفصل بھی وہاں ہمنے تھیں اپنے میں اپنے پاؤں تھمیٹے ہوئے ابولہ وہاں آگیا س کے چرہ پر ہوائیاں اڑرہی تھیں وہ جمرہ کے ایک کونہ میں آگر بیٹے گیا اس کی پشت میری پشت کی طرف تھی اچانک لوگوں نے کمایہ ہے ابوسفیان بن حارث بن عبدالمطلب۔ ابھی ہمیدان جنگ ہے واپس آیا ہے۔ ابولہ بولا۔ اے بھتے۔ او حر آؤاور مجھے بتاؤکہ وہاں تم پر کیا گزری۔ دوسرے لوگ بھی آزہ حالات سننے کے لئے ابوسفیان کے اردگر دجمع ہوگئاس نے جنگ کے حالات بیان کرتے ہوئے کما۔

وَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا اَنْ لَقِيَنَا الْقَوْمُ فَمَنَكُنَا هُوْ اَكْتَا فَنَا يَقْتُلُوٰنَنَا كَيْفَ شَاءُوْا وَيَأْسِرُوْنَنَا كَيْفَ شَاءُوْا.

" بخدا حالات جنگ کاخلاصہ یہ ہے کہ جب ہملای مسلمانوں سے ککر ہوئی توہم نے اپنے کندھے ان کے سامنے کر دیئے پھر جس طرح ان کی مرضی تقمی وہ ہمیں تہ تیج کرتے گئے اور جس طرح ان کی مرضی تقی وہ باتی ماندہ لوگوں کو اسپر بتاتے گئے۔ "

بخدا بایں ہمہ میں ان کی ملامت نمیں کر آ۔ کیونکہ ہمدا مقابلہ سفید لباس میں ملبوس ان لوگوں سے ہوا جو ابلق محموڑوں پر سوار تھے اور زمین و آسان کے در میان صفیں باندھے کوڑے تھے ایسے لوگوں سے مقابلہ کرنے کی کے جرأت ہو عمق تھی۔ ابورافع کتے ہیں کہ یہ بات من کر میں نے کماخداکی قتم! یہ فرشتے تھے۔ ابولسب میری بات من کر غصہ سے لال پیلا ہو گیا اس نے ایک زور دار طمانچہ میرے منہ پر رسید کیا پھراس نے جھے اٹھا کر زمین پر دے مارا اور میری چھاتی پر چڑھ کر بیٹے گیا اور مجھے گھونے مار نے لگامیں دبلا پتلا کمزور آ دمی تھا۔ ام الفضل سے اپنے غلام کی بیر رسوائی دیمی نہ جاسکی ۔ وہ اٹھیں ایک چوب اٹھائی اور اس کے سرپر دے ماری۔ اس کے باعث اس کا خون بست لگا۔ ام الفضل نے ابولسب کو جھڑکتے ہوئے کہا اس کا مالک یہاں موجود نہیں اس لئے تو بنے اسے کمزور سمجھ لیا ہے۔ میں تمہارا دماغ درست کر دول گی چنانچہ ابولسب ذلیل و خوار ہوکر وہاں سے چلاگیا۔

# مقتولين بدر پراہل مکه کانوحه اور ماتم

الل مکہ کوجونی اپنے عزیز وا قارب کے مقول ہونے کے اطلاعیں ملیں گر گر صف اتم بجھ گئی ہر طرف سے گریہ وزاری، آ و وفغان کی آ وازیں بلند ہونے لگیں۔ ولدوز اور جگر سوز چینوں نے مکہ کی سلای فضا کو سوگوار بنادیا۔ عور توں نے اپنے سروں کے بال منڈوا دیے اپنے مقتول عزیز کی سواری کے جانور کو لے آئیں اور اس کے اردگر د حلقہ باندھ کر کھڑی ہوجائیں اور سینہ کوئی کر تیں۔ پھراس جانور کو گھوڑا ہوتا یا اونٹ لے کر گلیوں میں گومتیں اور نوجہ و فریاد کر تیں۔ بالوں کو نوچتیں منہ پر طمانچ ملرتیں۔ سینہ کوئی کر تیں اور گرباں پھاڑ فریاد کر تیں۔ یہ شرمناک سلسلہ ایک ماہ تک جاری رہا۔ (۱)

انہوں نے ان گھوڑوں اور اونٹوں کی کونچیں کان دیں وہ سب قیمی جانور تڑپ تڑپ کر بھوکے بیاسے ہلاک ہوگئے۔ ایک ماہ بعد انہیں ہوش آیا کہ ہماری اس گریہ و زاری اور نوحہ کری سے تومسلمان خوش ہورہ ہوں گے اس لئے ہمیں ایی حرکتوں سے باز آ جانا چاہئے جن سے ہملاے دشمنوں کوخوشی ہو۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ آج کے بعد کوئی بھی اپنے مقتول پر آ ہو فغان نہیں کرے گا انہوں نے یہ بھی طے کیا کہ اپنے قیدیوں کی رہائی کے لئے وہ کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے ورنہ مسلمان ان سے گراں بما فدیہ ادا کرنے کا مطالبہ کریں گے۔ تم اپنے اسیروں کو بالکل فراموش کر دو۔ مسلمان کب تک ان کے خور د نوش کا بو جھ اٹھائیں گے تنگ آگر خود بخود انہیں رہا کر دیں گے۔

اسودین مطلب کے دوجواں لڑکے زمعہ اور عقبل اور ایک پوتا طرث بن زمعہ اس جنگ

ا - سل الهدي، جلد م، صغحه ١٠٣

میں الرے مگئے تھے وہ روروکر اپنے دل کابو جھ ہلکا کر ناچاہتا تھا۔ قوم کے اجاعی فیصلہ کے باعث وہ اس بات کا پابند تھا کہ اپنے قلبی حزن و ملال کا کسی طرح اظہار نہ کرے اچانک ایک رات کسی رونے والی کی آ واز اس کے کانوں میں پڑی اس کی اپنی بینائی جاتی رہی تھی اس نے اپنے غلام کو آ واز دی کہ جاؤاور معلوم کر و کہ کیا قریش نے اپنے مقتولوں پر آ ہ و بکائی، رونے پیٹنے کی اجازت دے دی ہے تاکہ میں بھی روپیٹ کر اپنے بیٹے ابو حکیمہ (زمعہ) کے قتل کے غم کو ہلکا کر میں اس کے قال کے غم کو ہلکا کر سکول ۔ غلام دوڑا ہوا گیا اور واپس آکر اس نے اپنے ملک کو بتایا کہ وہ توایک عورت روری تھی جس کا ایک اونٹ کم ہو گیا تھا۔ یہ من کر اسود کے زخم خور دہ دل میں جذبات کا طوفان ہر پا ہوگیا اور نی البدیرہ اس نے یہ شعر نظم کئے۔

تُنجِيِّى اَن أُعِنْكَ لَهَا لَهِ يُرَّ وَيَمْنَعَهَا مِنَ النَّوْهِ السَّهُوْدُ "وه اس بات پرروری ہے کہ اس کااونٹ کم ہو کیا ہے اور بے خوابی اے سونے نمیں دیتی۔"

فَلَا تَبَكِىٰ عَلَى بَكُرٍ وَلَكِنَ عَلَى بَدُرِ تَقَاصَرُتِ الْجُدُاوُدُ " عَلَى بَدُرِ تَقَاصَرُتِ الْجُدُودُ " اے كموكداونٹ كے كم ہونے برندروكاور أكررونا باتوسانحد بدر بر

روئے جب ہماری قستوں نے ہمارا ساتھ نہیں دیا تھا۔ "

وَبَكِيْ إِنْ بَكَيْتِ آبَاعَقِيْلٍ وَبَكِيْ حَارِثًا آسَدَ الْاَسُوم

"اگرتم رونا چاہتی ہو تو عقیل اور حارث کے قتل پر رو۔ جو شیروں کے شیر ""

وَبَكِيْهِهُ وَلَا تَسَمِىٰ جَمِيْعًا وَمَالِاَ بِي حَكِيْمَةَ مِنْ نَدِيْهِ

"ان سب پررووُلیکن ان سب پر فخرنه کرو- ابی حکیمه (اس کے بینے زمعہ کی کنیت) کاتو کوئی ہمسر ہے ہی نہیں۔ "

الدَّقَنْ سَادَ بَعْنَ هُمْ رِجَالٌ وَلَوْ لَا يَوْمَ بَدْ إِلَهُ يَسُودُ

"ابالیے لوگ ہمارے سردار بن محیّے ہیں کہ اگر جنگ بدر کا حادث ہیں نہ آ یا تووہ ہر گز سردار نہ بن سکتے۔ "

ایک دفعہ اسود کی اذبیت رسانیوں سے تک آکر نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے بارگاوالی میں اس کے بارے میں عرض کی تھی۔ بارگاوالی میں اس کے بارے میں عرض کی تھی۔

"اللى! اس كور باطن كو اندها كردك ادريد الني بيول كى موت يرروئ- "

الله تعالیٰ نے اپنے حبیب کی اس درخواست کو تیول فرمایا پہلے اس کی آنکھیں بینائی سے محروم کر دی گئیں اور جنگ بدر میں اسے اپنے تین جواں سال بچوں کے قتل ہونے پر ماتم کرنا پڑا۔ (۱)

### انتقام خداوندي اور ابولهب كي ملاكت

جنگ بدر میں ان کی رسواکن فکست پر ابھی ایک ہفتہ بھی بھٹکل گزراتھا کہ اللہ کے عذاب نے ابولہ کو آپڑا۔ اے ایک خطرناک بھنسی نکل آئی جے عرب بہت منحوس سجھتے تھے۔ اور اس سے بہت خوفز دہ رہتے تھے ان کے نز دیک سے ایک متعدی پیاری تھی جب ابولہ ب کے بیٹوں کو پیتہ چلا کہ ان کے باپ کو بیہ خطرناک اور منحوس بھنسی نکل آئی ہے توانہوں نے اس کے بیٹوں کو پیتہ چلا کہ ان کے باپ کو بیہ خطرناک اور منحوس بھنسی نکل آئی ہے توانہوں نے اس کے پاس آنا جانا ترک کر دیا چنا نچہ وہ تنمااس کی اذیت اور در دے کئی روز تک تربی رہا ۔ کمیری کی موت مرگیا۔ تین دن تک اس کی لاش ہے گوروکفن پڑی رہی ۔ کمہ کے اس رئیس اعظم کو دفن کرنے بھی کسی نے زحمت گوارانہ کی جب سی لاش بھول کر بھٹ گئے۔ تواس کی بدیو سے سارے اہل محلہ کے دماغ بھٹنے گئے۔

امام بیعتی دلائل النبوت میں مکھتے ہیں ایک فخص نے اس کے بیٹوں کے پاس آگر انہیں ملامت کی کہ بدبختو! تہمیں شرم نہیں آئی کہ تمہارے باپ کالاش ہے بدبو آرہی ہاور تم اے دفن بھی نہیں کرتے انہوں نے کہا ہمیں ڈرہے کہ کمیں یہ بیلای ہمیں بھی نہ لگ جائے۔ (۲) بدنای کے خوف ہے اس کے بیٹے آئے لکڑیوں ہے اس کے لاشے کو دھکیل کر ایک گڑھے میں ڈال دیا اور اس گڑھے ہے دور کھڑے ہوکر پھر پھینک کر اس کو بھر دیا۔

یونس بن بکیر کہتے ہیں کہ اس کو دبانے کے لئے گڑھابھی کسی نے نہیں کھودابلکہ ایک دیوار کے سیکس کے سلا ہے اس کر پھینک کر اسے آنکھوں کے سمارے اس کی لاش کو کھڑا کیا گیااور دیوار کے پیچھے سے اس پر پھر پھینک کر اسے آنکھوں سے اوجھل کر دیا گیاام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنما کا اگر اس مقام پر گزر ہو آتو اپنا چرو چھپالیتیں۔ ' تَبَتَّ یَکَا آبِی لَهِیِ قَرَبَّ 'کافرمان اللی کس طرح پور اہواساری دنیانے اپنا چرو چھپالیتیں۔ ' تَبَتَّ یَکَا آبِی لَهِیِ قَرَبَّ 'کافرمان اللی کس طرح پور اہواساری دنیانے

آ سل الهدي، جلد م، صفحه ۱۰۳ ۲ ـ ولائل التبوق، جلد ۳، صفحه ۱۳۶ اس کا مشاہرہ کرلیا اور اپنی آگھوں سے دیکھ لیا کہ گتافان بارگاہ رسالت کا انجام کتا عبر تناک، حسر تناک اور اذیتناک ہوتا ہے۔ ان بد بختوں کو گورو کفن بھی نصیب نہیں ہوتاان کی ہلاکت پر کسی کی آگھ سے ایک آنسو بھی نہیں ٹیکتا برگانے تو ہوئے برگانے ان کے فرزند بھی ان کی قبروں پر ایک مثبت مٹی ڈالنے کے روا دار نہیں ہوتے۔

نَعُوْدُ بِاللهِ الْعَظِيْمِ مِنْ إِسَاءَةِ الْاَدَبِ فِي حَضَّى قِ حَبِيْبِهِ وَصَفِيّهِ مُحَتَّدِ الْمُصْطَفَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَآصُحَابِهِ ٱطْيَبَ التَّعِيَّةِ وَآجْمَلَ الثَّنَآءِ

### ابل مدينه كوفنخ كامرره جانفزا

رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم جب مدینہ طیبہ سے روانہ ہوئے تھے تو حضور ک صاجزادی حضرت رقیہ رضی اللہ عنما سخت علیل تھیں ان کی تیار داری کے لئے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے حضرت عثمان کو حکم دیا کہ وہ مدینہ منورہ میں ٹھسریں۔ حضرت اسامہ بن زید کو بھی حضرت عثمان کی امداد کرنے کا حکم دیا۔

لفکراسلام فتح وظفر کے پر چم لمرا آہوا جب آثیل کے مقام پر پہنچا۔ تو نبی مکرم نے حضرت زید بن حاریۂ اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رصنی اللہ عنما کوار شاد فرما یا کہ وہ آ مے چلے جائیں اور اہل مدینہ کو اسلام کی فتح و ظفر کی خوشخبری سنائیں۔ یہ دوپسر کے وقت مدینہ منورہ پہنچ۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ محلّہ عالیہ کی طرف مے۔ وہ اپناونٹ پر سوار تھے اس حالت میں آپ نے باواز بلند اعلان کیا۔

اے گروہ انصار! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سلامتی کی آپ کو خوشخبری ہو۔ بہت ہے مشرک قبل کر دیئے گئے۔ ربیعہ کے دونوں بیٹے تجاج کے دونوں بیٹے تجاج کے دونوں بیٹے جاج کے دونوں بیٹے۔ ابو جہل۔ زمعہ بن اسود۔ امیہ بن خلف کو یہ تیج کر دیا گیا۔ اور سمیل بن عمرہ کے علاوہ بہت ہے مکہ کے رئیسوں کو جنگی قیدی بنالیا گیا۔

لوگوں کے لئے اس اعلان کو سیح تسلیم کر نابوا مشکل تھا۔ عاصم بن عدی کہتے ہیں کہ ہیں یہ اعلان من کر حضرت عبداللہ بن رواحہ کے پاس میااور انہیں لوگوں سے الگ لے جاکر کہا۔ اَحَقًا مَن تَقُولُ مِیَا بَنَ دَوَاحَةَ اَبِ رواحہ کے فرزند! کیا تم چ کمہ رہے ہو۔ انہوں نے کہا۔ یائی وَادِیْہِ ۔ " بخدا میں تج کمہ رہا ہوں۔ کل مبح رسول عمرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لارہے ہیں۔ تم خود دکھیے لو سے کمہ رہا ہوں۔ کل مبح رسول عمرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لارہے ہیں۔ تم خود دکھیے لو سے کمہ کے جنگی اسیریا بہ زنجیر ساتھ ہوں گے۔ آپ نے

Marrat.com

ا**نصارے گھر گھر جاکریہ** خوشخبری سائل۔ بچے خوشی سے دیوانہ وار گلیوں میں دوڑر ہے تھے اور میہ کمہ رہے تھے۔

تُعِيِّلَ ٱبُوْجَهُيْلِ الْفَاسِقُ "فاسق وفاجرابوجهل قل كر ديا كيا\_"

حضرت زیربن حلریہ تصوی ناقہ پرسوار تھے۔ وہ مدینہ طیبہ کے نظیمی محلوں کی طرف مڑدہ سانے کے لئے چلے گئے جب عیدگاہ تک پنچے تواعلان کر ناشروع کر دیا۔ عتبہ وشیبہ۔ حجاج کے دونوں بیٹے۔ ابو جمل، ابوالبخری۔ زمعہ۔ امیہ وغیرہ کو موت کے گھاٹ آثار دیا گیا۔ ان کے چیدہ سرداروں کو قید کر لیا گیا۔ بعض لوگوں نے حضرت زید کی اس بات کو مانے سے انکار کر دیا وہ کہنے گئے۔ مناجاً آئے ذُیْدُ اِللّا فَلَدٌ زید تو بھاگ کر آگیا ہے۔ ان کے بیٹے حضرت اسامہ کتے ہیں کہ مجھے بھی اس وقت تک تعلی نہ ہوئی جب تک میں نے قیدیوں کو خور دکھے نہ لیا۔

حضرت زید میر مردہ لے کر مدینہ طیب اس دقت پنچے جب ہم سرکار دوعالم کی لخت جگر اور
سیدناعثمان کی رفیقہ حیات حضرت رقیہ کو دفن کر کے ان کے مرقد پر مٹی ڈال رہے تھے۔ منافقین
دل ہیں بڑے مسرور تھے۔ انہیں میہ خوش فئمی تھی کہ قرایش مکہ کالشکر جرار مسلمانوں ک
اس مختصری فوج کو متہ تیج کر کے رکھ دے گا۔ اور بھشہ کے لئے مسلمانوں کا خاتمہ ہوجائے گا۔
ایک منافق نے جب حضرت زید کو حضور پر نور کی ناقہ پر سوار دیکھاتواس کو یارائے ضبط نہ رہا۔
ایک منافق نے جب حضرت زید کو حضور پر نور کی ناقہ پر سوار دیکھاتواس کو یارائے ضبط نہ رہا۔
اس نے حضرت ابولبابہ کو کہا کہ تمہار الشکر ایسا تیز ہتر ہوا ہے کہ پھران کے مجتمع ہوئے کا کوئی
امکان نمیں آپ کے نبی کے جلیل القدر صحابہ کو قتل کر دیا گیا ہے اور حضور بھی شہید ہوگئے
ہیں۔ اس نے کہا۔

وَهٰذِهٖ نَاقَتُهُ نَعْرِفُهَا وَهٰذَا ذَيْدًا لَا يَدُرِيُ مَا يَقُولُ مِنَ الرُّعْبِ وَجَآءَ فَلَا -

"جس ناقہ پر زید سوار ہے وہ حضور کی ناقہ قصویٰ ہے ہم اسے بخوبی پچانے ہیں اور زید توالل کمہ کے خوف سے مرعوب ہو کرید اعلانات کر رہا ہے۔ " ہے خود بھگوڑا ہے میدان جنگ سے بھاگ کر آیا ہے۔ "

یںود کی بھی ہی رائے تھی۔ حضرت اسامہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والدے پوچھاا با جان ! جو آپ کمدر ہے ہیں کیابیہ حق ہے۔ آپ نے کمابخدا میں بچ کمدر ہاہوں۔ یہ من کر مجھے تسلی ہوئی پھر میں نے اس منافق کو کما کہ تم جھوٹ بک رہے ہو۔ حضور پر نور تشریف لے آئیں

مے میں تنہیں حضور کے سامنے پیش کروں گااور جو کچھے تم نے کما ہے وہ بتاؤں گا۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام تمہارا سرقلم کر دیں گے۔ منافق گھبرا گیا کہنے لگا۔ کہ میں نے تو سی سائی بات کسی تھی۔ کسی تھی۔ کسی تھی۔

# بدر فلک رسالت کی مطلع طیب پرضوفشانی

سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے جال باز مجلدین کے ہمراہ روانہ ہوئے جنگی قیدیوں کاایک جم غفیر ساتھ تعااموال غنیمت کی کثیر مقدار او نول پرلدی ہوئی تھی۔ اس جنگ میں مال غنیمت کشیر مقدار میں مسلمانوں کے ہاتھ آیا تھا۔ اس میں ایک سوپھاس اونٹ۔ مختلف تسم کا سامان ۔ چیڑے کے وستر خوان پار جات کثیر مقدار میں رفا ہوا چیڑہ۔ مشرکین یہ سلمان تجارت کے لئے ساتھ لائے تھے۔ وس گھوڑے کثیر مقدار میں ہتھیار۔ ابو جمل کا مشہور اونٹ ۔ یہ سب چیزیں مسلمانوں کو غنیمت میں ہاتھ آئیں یہ اونٹ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی رکھاور اس پر سوار ہو کر غروات میں تشریف لے جاتے تھے حدیدیہ کے مقام پر قریانی کے جانوروں میں اس کو بھی لے جایا گیا۔ (۱)

عصر کے وقت یہ کاروان اثبل کے مقام پر پہنچا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عصر کی نماز اس مقام پر اوا کی جب جنگ ختم ہوئی تو حضرت جبرئیل ایک محوری پر سوار ہوکر حاضر خدمت ہوئے ان کا چرہ بھی گر د آلود تھا آکر عرض کی۔ اے اللہ کے حبیب! اللہ تعالی نے مجمعے آپ کی خدمت میں بھیجا ور مجمعے تھم دیا کہ جب تک میراحبیب راضی نہ ہووا پس نہیں آنا۔ «هَلْ دَعِنیْتَ " کیا حضور اب خوش ہیں۔ فرمایا میں راضی ہول تمہیں واپسی کی اجازت ہے۔ رسول معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فتح و ظفر کے پر چم امراتے ہوئے جب الروحاء کے مقام پر پہنچ تواہل مدینہ کے سرکر دہ لوگ ہدیہ تیم کی و تمنیت پیش کرنے کے لئے وہاں پہنچ گئے مقام پر پہنچ تواہل مدینہ کے سرکر دہ لوگ ہدیہ تیم کی و تمنیت پیش کرنے کے لئے وہاں پہنچ گئے اور بار گاہ نبوت میں مبارک بادیں چیش کیس۔ پیشوائی میں آنے والوں میں حضرت اسید بن

حفیر بھی تھے انہوں نے بڑی نیاز مندی ہے گزارش کی یار سول اللہ! سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جس نے آپ کو کامیابی عطافر مائی اور آپ کی آٹھوں کو مسند اکیا۔

یا۔ یارسول الله! بخدا میرے پیچے رہے کی وجہ سے تھی کہ میرا خیل تھا کہ حضور کا ہدف ابوسفیان کا تجارتی قافلہ ہے اگر مجھے یہ علم ہو ہا کہ دشمن کے لشکر سے نکرانا ہے تو میں بھی پیچھے ندر ہتا۔ اپنے غلام کی یہ گزارش من کر حضور نے فرمایا۔ " ھندکہ ڈٹ ی "اے اسیدین حفیر تم نے بچے کما ہے۔ (1)

جب الل مدینہ نے مجلدین کو مبار کیس دیں توسلمہ بن سلامہ بن وقش نے پوچھا۔ تم کس بات کی ہمیں مبارک دے رہے ہو۔

> مَاالَّذِى تُهَنِّئُونَنَابِهِ-وَاللهِ إِنَ لَقِيْنَا إِلَّاعَجَائِزَ صُلْعَا كَالْبُدُنِ الْمُعَقَّلَةِ فَنَحَرْنَاهَا -

" بخدا! ہمارے مقابلہ میں نو کو یابو ڑھی عمنجی عور تیں تھیں ان او نٹنیوں کی طرح جور سی سے بندھی ہوئی ہوں اور ہم نے ان کو ذریح کر دیا۔ "

اپنی اس بات ہے وہ لفکر کفار کی تحقیر کررہے تھے۔ گویاوہ کمزور لوگوں کا ایک انبوہ تھا۔
اور ہمارے سامنے ان کی کوئی وقعت نہ تھی ہم نے ان کو اس طرح آسانی سے ذکے کر دیا جس
طرح بندھی ہوئی بوڑھی اونٹنی کو ذکے کرتے ہیں۔ رحمت عالم، سلمہ بن سلامہ کی بیات س کر
مسکرا دیئے فرمایا وہ بوڑھی عورتیں تو نہ تھیں وہ لوگ تواہے قبیلوں کے نامور سردار اور بمادر
رئیس تھے۔ (۲)

اسران جنگ بشمول عقبہ بن ابی معیط و نفز بن الحارث ہمر کاب تھے۔ اموال غنیمت کی گرانی کے لئے حضرت عبداللہ بن کعب النجاری کو مقرر فرمایا۔مضیق الصفراء سے گزرتے ہوئے ایک ٹیلا کے قریب نزول فرمایا یہ ٹیلا مضیق اور نازیہ کے در میان تھا۔ اس جگہ تمام مجلدین کے در میان اموال غنیمت کو تقسیم کیا گیااور سب کوبرابر برابر حصہ دیا گیا۔

ان جنگی نیروں میں دوقیدی عقبہ بن الی معیط اور نفز بن حارث اسلام دشمنی میں سب سے پیش پیش میں عضراء کے مقام پر نفز بن حارث کو قتل کیا گیا اسے سیدناعلی مرتضٰی نے تہ تیج کیا عرق الذبیحہ پہنچے توعقبہ کا سرقلم کیا گیا جب اسے قتل کیا جانے لگاتو وہ بولا۔ میری چھوٹی بچو ں کا کون پر سان حال ہوگا۔ فرمایا آگ۔ اس کو حضرت عاصم بن ثابت نے موت کے گھاٹ اثار اجب عاصم اسے قتل کرنے کے گئے آگے ہوئے۔ نواس نے کماان سب قیدی قریشیوں کو چھوڑ کر صرف مجھے کیوں قتل کرا جارہا ہے عاصم نے فرمایا۔

۱ - ابن کثیر، جلد۲، صفحه ۳۷۲ ۲ - سیرت ابن کثیر، جلد۲، صفحه ۳۷۳

#### عَلَى عَدَا وَ تِكَ لَمَنُهُ وَرَسُولَهُ "الله اور اس كرسول سے تهمارى عداوت كى وجہ سے۔"

امام ضعبی سے مروی ہے۔ کہ اس سوال کے جواب میں حضور علیہ العسلوٰۃ والسلام نے فرمایا اس مخص نے جو زیاد تیاں میرے ساتھ کی ہیں۔ کیاتم انہیں جانتے ہو۔ ایک روز مقام ابر اہیم کے پیچے جب میں سراہجود تھا۔ توبیہ آیاس نے اپنا پاؤں میری گر دن پرر کھااور اس کو خوب دبایا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جسے میری آئکھیں باہر نکل پڑیں گی۔

پھرایک دفعہ میہ آیامیں حالت مجدہ میں تھااس نے بدبو دار اوجھ میری گردن پر آکر ڈال دیاوہ اوجھ میرے سرپر پڑار ہا۔ یہاں تک کہ میری بچی فاطمہ آئی۔ اس نے اے آبار پھینکااور میرے سراور گردن کو دھویا۔ (۱)

یہ دونوں نی رحمت اور اسلام کے بدترین دخمن تھے۔ نفرین حلاث، ذات پاک حبیب
کبریاء علیہ الصلوٰۃ والثناء کی جو میں اشعار لکھا کر تا تھا۔ اس کی بہن فتیلہ بنت حارث کو جب
اپنے بھائی نفر بن حلرث کے قتل ہونے کی اطلاع ملی۔ تواس نے ایک در دناک مرشہ لکھا۔
جب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس کا مرشہ ساتو فرما یا۔ اگر یہ اشعار اس کے قتل سے پہلے
میں نے سے ہوتے تومیں اس کوفدیہ لئے بغیر آزاد کر دیتا۔ (۲)

بعض علاء سرت نے اسے مولفۃ القلوب میں شار کیا ہے کہ فتح مکہ کے موقعہ پر دیگر نو ملہوں کے علاوہ نظر کو بھی سواونٹ عطافرمائے تھے۔ یہ ان کی غلط فنمی ہے۔ جس کو حضور نے سواونٹ مرحمت فرمائے تھے وہ نظر نہیں تھااس کا بھائی نضیر تھا۔ نام کی مقارب کی وجہ سے یہ غلط فنمی ہوئی ہے۔ نضیر کو جس محض نے یہ مردہ سایا کہ نبی کریم علیہ العساؤۃ والسلام نے سواونٹ مرحمت فرمائے ہیں۔ انہیں ہیں ہے اسے بھی اس مردہ سانے کی خوشی میں پھی اونٹ ویئے۔ نظیر نے خیال کیا کہ شائد حضور علیہ العساؤۃ والسلام نے میری بالیف قلب کے لئے یہ عطیہ دیا ہے تواس نے لینے ہے افکار کر دیا ہیں اسلام قبول کرنے پرکوئی رشوت نہیں لوں گا۔ بعد میں اس مسئلہ پر غور کیا کہ نہ میں نے حضور سے یہ اونٹ طلب کے تھے اور نہ اس کے برے میں سوال کیا ہے۔ رسالت آب نے از خود مجھے یہ انعام دیا ہے۔ اس کو تبول نہ کر قال ہے۔ وہ سالت آب نے از خود مجھے یہ انعام دیا ہے۔ اس کو تبول نہ کر قبول کے اس عطیہ کو بصد تشکر قبول کے ادبی ہے۔ چنانچہ اس نے حضور علیہ العساؤۃ والسلام کے اس عطیہ کو بصد تشکر قبول

ا - ابن کثیر، مبلد ۲. منخه ۲۷۳

۲ . ابن کثیر. جلد ۲ . منحه ۲۷۳

کرلیا۔ اورانہیں سے اس محض کو دس اونٹ دیئے جس نے سب سے پہلے اسے یہ خوشخبری سنائی تقی۔ (۱)

اى طرح كى صورت حال حفرت عمر كو بھى پيش آئى۔ رحمت عالم صلى الله تعالى عليه وسلم غانسيں كچھ مال عطافرما يا آپ نے اس كولينے ميں پس و پيش كى۔ توسرور كائنات نے فرما يا۔ هَا جَاءَكَ هِنْ هٰذَ الْمَالِ وَأَنْتَ عَنْيرُ مُسْتَنَثْمِ نِهِ لَهُ أَوْكِلِمَهُ خَوْهَا۔ فَخُذُهُ مُ

"اے عمر! اگر اس مال سے تہمیں کچھ دیا جائے لیکن تم اس کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے نہ تک رہے ہو۔ تواسے لے لیا کرو۔ حضور پر نور علیہ الصلاۃ والسلام کے اس ار شاد نے اس البحص کو بھیشہ کے لئے حل کر دیا۔ (۲)

لیکن علامہ زر قانی نے مشہور سیرت نگار زبیر بن بکار کابیہ قول نقل کیاہے کہ بعض اہل علم نے اس مرشیہ کو جعلی قرار دیاہے۔ (٣)

ای مقام پر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے جہام ابوہندنے شرف نیاز حاصل کیا اور ایک مشک پیش کی۔ جوایک خاص فتم کے حلوہ سے پر تقی۔ بیہ حلوہ اس نے مجور، ستو، تھی سے بنایا تھار حمت عالم نے اپنے نیاز کیش کے اس ہدیہ کو شرف قبول بخشا۔ اور تھم دیا کہ بیہ ساری مشک انصار میں تقسیم کر دی جائے۔

یماں سے کیل کر حضور کر نور صلی اللہ علیہ وسلم مراجعت فرمائے مدینہ طیبہ ہوئے قید یوں کوایک دن بعدیمال لایا گیا۔

### اسیران جنگ کے ساتھ حسن سلوک

دوسرے روز جب ستر جنگی قیدی بار گاہ رسالت میں حاضر کئے گئے تو حضور نے سب سے پہلے ان کے قیام وطعام کے انتظام کی طرف توجہ مبذول فرمائی۔ حضور نے انہیں اپنے صحابہ کرام کے در میان حسب حیثیت تقسیم کر دیا اور ہرایک کو تاکید فرمائی کہ وہ اپنے حصہ کے

۱ - محررسول الله، جلد ۲، صفحه ۲۲۷ ۲ - محررسول الله، جلد ۲، صفحه ۴۷۵ ۲ - محمررسول الله، جلد ۳، صفحه ۴۲۹

قیدیوں کے آرام و آسائش کاپورا پورا خیال رکھیں۔ ابوعزیز حضرت مصعب بن عمیر کاع بھائی تھا۔ وہ خود بتاتا ہے کہ بدر کے روز کعب نامی ایک انصاری میرے بازوباندھ رہاتھا۔ کہ میرے سکے بعائی مصعب بن عمیر میرے پاس سے گزرے انموں نے میری سفارش کرنے کے بجائے اس انصاری کو کہا کہ اس کے دونوں بازؤوں کوخوب کس کر باندھو۔ اس کی ماں بڑی دولتند ہے وہ تہیں گراں قدر فدیہ ادا کر کے اس کو چھڑائے گی۔ میں مدینہ پنچاتو مجھے ایک انصاری کے حوالے کر دیا محیاصبح و شام جب اس انصاری کے اہل خانہ کھاتا کھاتے تو حضور کی وصیت کے پیش نظر مجھے تووہ روٹی کھلاتے اور خود تھجوروں کے چند دانوں پر اکتفاکر تے جب ان میں ہے کسی کے ہاتھ میں روٹی کا مکڑا آ جا آتوہ اے پھونک کر اس کی مگر د صاف کر کے مجھے پیش کر دیتے۔ مجھے بڑی شرم محسوس ہوتی میں وہ مکڑ اانہیں دینے پر اصرار کر تالیکن وہ اس عكزے كو ہر كزند ليتے۔ اور بعند ہوتے كہ ميں عى اے كھاؤں۔ ابوعزيز كفار ميں ايك اہم شخصیت تھے۔ نفربن حارث کے قتل کے بعد مشرکین مکہ کے لفکر کائی علمبردار تھا۔ جب حضرت مصعب نے ابویسر انصاری کو کہا کہ اسے خوب کس کر باند حوتو ابو عزیز نے اپنے بھائی کی بات س كراے كما۔ يَا أَخِيْ - هٰذِهٖ وُصَاتُكَ بِيْ ميرے بعلى ميرے لئے تم اے يوں وصيت كررب ہو۔ توحفرت مصعب نے فرمایا۔ بانكة أَخِيْ دُوْنَكَ ميرايه بعالَ بِ تم میرے بھائی نہیں ہو۔ سب ہے گر ال قیمت فدیہ ابو عزیز کی والدہ سے طلب کیا گیاا ہے کہا گیا کہ اپنے بیٹے کو آزاد کرانا چاہتی ہو تو چار ہزار در ہم اداکرواس نے بیہ فدیداداکیااوراس طرح ا ہے بیٹے کو آزاد کرایا۔ کچھ عرصہ بعد ابوعزیز مشرف باسلام ہو گیا۔

تحضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم مظفرو منصور ہوکر ۲۲ر مضان السبارک بروز جعہ مدینہ طیبہ تشریف فرما ہوئے انصار کی بچیوں نے دف بجا بجا کر ان اشعار کے ساتھ حضور کا استقبال کیا۔

طَلَعَ الْبَدْرُعَلَيْنَ مِنْ ثَينِيَاتِ الْوَدَاعِ وَجَبَ الشُّكْرُعَلَيْنَا مَادَعَا بِلَّهِ دَاعِ اَيْهَا الْمَبْغُونُ فِيْنَا جِنْتَ بِالْآمْرِ الْمُطّاعِ

حضور ثنت الوداع كے مقام سے مدینہ طیب میں داخل ہوئے۔ اس فتح مبین نے دشمنان اسلام كے چھكے چھڑاد ہے۔ عبداللہ بن اتى جیسے بدباطن نے بادل نخواستہ ظاہر دارى كے لئے اسلام قبول كيا۔ يبوديوں كے دل بھى اس شان و شوكت كو ديكھ كر لرز ملے۔ انہوں نے بھى

اس بلت کااعتراف کیا کہ واقعی ہے وی نی ہیں جن کی مدح و مناتورات میں نہ کور ہے۔ (۱)

#### اسیران جنگ کامسئلہ

جس طرح آپ پڑھ بچے ہیں کہ میدان بدر میں کفار کے ستر آ دمی قتل کے مکے اور ستر کفار کو جتلی قیدی بیٹالیا گیاس جنگ کے بعد سب سے پیچیدہ مسلہ جو مسلمانوں کے لئے رونماہواوہ یہ تھا کہ ان جتلی قید ہوں کے ساتھ کیاسلوک کیاجائے۔ اس اہم مسئلہ کے بارے میں فیصلہ کرنے ساتھ کیاسلوک کیاجائے۔ اس اہم مسئلہ کے بارے میں فیصلہ کرنے سر کار دوعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مجلس مشاورت منعقد کی اور اس میں تمام صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا۔ اس مسئلہ کے متعلق وہ اپنی اپنی رائے ہیں کریں چنا نچہ معنوت صدیق اکبرنے اپنی رائے ہوں چیش کریں چنا نچہ معنوت صدیق اکبرنے اپنی رائے ہوں چیش کی۔

یار سول اللہ! ان سے فدیہ لیاجائے اور ان کو آزاد کر دیا جائے۔ فدیہ سے جو سرملیہ اکتھا ہوگاوہ مسلمانوں کے لئے تقویت کا باعث ہوگالور اللہ کی رحمت سے کوئی بعید نہیں کہ ان میں سے کئی لوگ ایمان لے آئیں۔ اور اپنی بهترین صلاحیتوں کے باعث امت کی تقویت کا باعث بنیں۔

ان کے بعد حعرت عمرنے عرض کی۔

بخدا میں اس تجویز کو ہر گزیند نمیں کرتا۔ میری دائے ابو بکری دائے ہے سراسر مختلف ہے میری دائے ابو بکری دائے ہے سراسر مختلف ہے میری دائے ہے کہ ہر قیدی کواس کے مسلمان دشتہ دار کے حوالہ کیا جائے اور ہمیں تھم دیا جائے کہ ہم اپنے دشتہ دار کافروں کی گر دنیں اڑا دیں کے وقلہ کی لوگ کفر کے پیٹوا اور اس کے سردار ہیں۔ آج اگر ان کو یہ تیج کر دیا جائے گاتو آئندہ یہ اسلام کی ترتی میں مزاحم نہ ہو تکیں گے۔

حضرت عبدالله بن رواحه في تجويزيول پيش كى -

یار سول اللہ! ایک وادی میں کثیر مقدار ایندھن کی جمع کی جائے پھر اسے آگ لگائی جائے پھر آگ کے بھڑ کتے ہوئے شعلوں میں ان سارے جنگی قیدیوں کو پھینگ دیا جائے آگ ہ جل کر خاکشر ہوجائیں۔

نی رحمت صلی الله تعالی علیه وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کی رائے کو پہند فرمایا اور باقی تجاویز کو مسترد کر دیا دوسرے دن حضرت عمربارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے کیاد کیھتے ہیں کہ

۱ ـ سل المدئ، جلدم، صخه ۹۸

الله كاپيارارسول اور حضور كامخلص رفتی ابو بكر دونوں رورہ ہیں۔ حضرت عمرے عض ك يارسول الله! آپاور آپ كادوست كيوں رورہ ہیں آكداكر میں روسكوں تو آپ كے ساتھ ال كر میں بھی روؤں اور اگر مجھے رونانہ آئے تو كم از كم آپ دونوں كا تباع كرتے ہوئے رونوال حكل بنالوں رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرما يا۔

اَنْکِیُ لِلَّذِیْ عَرَضَ عَلَیُّ اَمْعَابُكَ مِنْ اَخْذِهِمُ الْفِدَ آءَ "تیرے دوستوں نے فدیہ کینے کاجومشورہ دیا تھا میں اس کے لئے رور ہا ہوں۔ اس رائے کے باعث جو عذاب انہیں دیا جانے والا تھا وہ اس در خت ہے بھی نز دیک ترمیرے سامنے پیش کیا گیا۔ " اور اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی۔

مَا كَانَ لِنَبِيِّ آنَ يَكُونَ لِهَ آسُرَى حَتَّى يُتُونَ فِي الْاَرْضِ مُ تُرِيْدُ وْنَ عَرَضَ الدُّنْيَا فَاللهُ يُرِيْدُ الْاجْرَةُ وَاللهُ عَزِيْرٌ حَكِيْرٌ.

" نہیں مناسب نی کے لئے کہ ہوں اس کے پاس جنگی قیدی یماں تک کہ غلبہ حاصل کر لے زمین میں تم چاہتے ہو دنیا کا سامان اور اللہ تعالی چاہتا ہے (تممارے لئے) آخرت اور اللہ تعالی بڑا غالب اور واتا ہے۔ " (سور قانغال: ١٤)

علامه ابن قيم لکھتے ہيں۔

کہ لوگوں نے اس مسلہ پر طویل بحث کی ہے کہ ان دو تجویزوں میں ہے کون کی تجویز ہی ۔ ایک گروہ نے اس مدیث کی وجہ سے حضرت عمر کی تجویز کو ترجیح دی ہے۔ اور دوسرے گروہ نے حضرت ابو بحر کی رائے کو ترجیح دی ہے۔ کیونکہ آخر الامرائی فیصلہ کو بر قرار رکھا گیائیز کتاب اللہ میں بھی اس کو طلال کر دیا گیا۔ اور مزید سے کہ اس میں رحمت کا ظمار ہے اور اللہ کی رحمت اس کے خضب پر غالب ہے۔ نیز اپنے دونوں جلیل القدر صحابہ حضرت صدیق اور حضرت فلہ وق کو جن انبیاء سے تشبیہ دی گئی ہے ان سے بھی حضرت صدیق کی فوقیت عمیل ہوری ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت صدیق کو حضرت ابراہیم اور حضرت میں ہوری ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت صدیق کو حضرت ابراہیم اور حضرت نیز اس تجویز پر عمل کرنے ساملام کو خیر عظیم میسر آئی۔ ان قیدیوں میں سے تشبیہ دی ہے۔ نیز اس تجویز پر عمل کرنے ساملام کو خیر عظیم میسر آئی۔ ان قیدیوں میں سے تبدی

مشرف باسلام ہوئے ان کی نسلوں میں بڑے بڑے جلیل القدر اہتا میں پیدا ہوئے جنہوں نے
اپی خداداد مسلامیتوں سے گلشن اسلام کو سدا بہار کر دیا نیز فدید کی رقم سے مسلمانوں کو بڑی ہالی
تقویت پنجی ۔ اور سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر کی تجویز پہلے نبی رحمت نے
مرتقد ہی جب کی اور آخر کار اللہ تعالی نے بھی اسی تجویز کے مطابق عمل کو بر قرار رکھا۔ حضرت
صدیق کی نگاہ حقیقت بین کی عظمت کا کون اندازہ لگا سکتا ہے۔ کہ آپ نے پہلے ہی وہ بات کی
جس پر آخر کار اللہ تعالی کا تھم صادر ہوا۔

نیز آپ نے رحت کے پہلو کو عقوت کے پہلو پر ترجیح دی۔

رہائی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا گریہ فرمانا تواس کی وجہ یہ تھی کہ جن لوگوں نے متاع دنیا حاصل کرنے کے لئے فدید کی تجویز چیش کی تھی اس کے باعث جس عذاب البی کے وہ مستحق قرار پائے تھے اس عذاب کو ان لوگوں سے دور کرنے کے لئے یہ رحمت کے آنسو بحاور ان کی خطابی تی کا سلمان ہو گیا۔ کیونکہ فدید وصول کرنے کا ارادہ نہ اللہ کے رسول نے کیا تھا اور نہ صدیق اکبرنے اگر چہ بعض لوگوں نے فدید وصول کرنے کا تصدیماتھا۔ جواللہ تعالی کو تاپند تھا۔ بعض لوگوں نے ان آیات سے یہ اخذ کیا ہے کہ ان جس سرکار دوعام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عمل کیا جارہا ہے لیکن یہ حقیقت کے خلاف ہے۔ ان آیات کی تغیر بیان کرتے ہوئے علامہ قرطبی نے صراحت کے ساتھ لکھا ہے۔

وَهٰذِهِ الْأَيَّةُ نَزَلَتْ يَوْمَ بَبُرِعِتَا بَا مِنَ اللهِ لِاَصْحَابِ بَيِنَ،

صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّةَ وَالْمَعْنَى مَا كَانَ يَنْبَغِى لَكُمُ اَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّةَ وَالْمَعْنَى مَا كَانَ يَنْبُونَ لِلنَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّةَ اللهٰ عَلَى اللهِ عَنَانِ وَلَهُمُ هِذَا الْإِنْبَالُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّةَ اللهٰ عَلَيْهِ وَاللهٰ عَلَيْهِ وَاللهٰ عَلَيْهِ وَاللهٰ عَلَيْهِ وَاللهٰ عَلَيْهِ وَاللهٰ عَلَيْهِ وَاللهٰ وَقُلَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهٰ وَاللهٰ وَقُلَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهٰ وَاللهٰ وَقُلْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهٰ وَاللهٰ وَقُلْ اللهُ وَقُلْ اللهُ وَقُلْ اللهُ وَاللهٰ وَاللهُ و

" یہ آیت بدر کے روز نازل ہوئی اس میں اللہ تعالٰی طرف سے صحابہ پر

عماب فرمایا جارہا ہے آ بت کا مطلب سے ہے کہ تمہارے لئے سے ہر گز مناسب نہ تھاکہ تم کفار کی قوت کو پوری طرح کچل دینے سے پہلے انہیں قیدی بناتے اور ان سے فدید وصول کرتے تم اس طرح دنیا کے سلمان کا ارادہ رکھتے تھے نبی کریم صلی اللہ تعلقی علیہ وسلم نے نہ کفار کوقید کرنے کا حکم دیا اور نہ متاع دنیا کو بھی لائق اعتبا سمجھا۔ یہ غلطی عام مجلدین سے سرز دہوئی۔ پس یہ عماب انہی لوگوں پرہے جنہوں نے فدید لینے کا معورہ دیا۔ "

علامہ قرطبتی آخر میں فرماتے ہیں کہ اکثر مفسرین کایمی قول ہے۔ اور اس کے بغیراس آیت کی کوئی توجیہ درست نہیں۔ (۱)

امام بخلری، امام بیمق نے حضرت انس بن ملک رضی الله عندے روایت کیا ہے کہ بعض انصار نے درخواست کی کہ اگر حضور اجازت دیں تو ہم اپنے بھانچ عباس کو فدیہ لئے بغیرر ہا کر دیں۔ حضور نے فرمایا ہم انہیں ایک درہم بھی معاف نہیں کریں گے۔ فدیہ کے لئے کوئی خاص مقدار متعین نہ تھی۔ ہر مختص سے حسب حیثیت فدید لیا جاتا تھا۔ کسی سے چار ہزار درہم ۔ کسی سے صرف ایک ہزار درہم نادار لوگوں سے بچھ بھی نہیں درہم ۔ کسی سے صرف ایک ہزار درہم نادار لوگوں سے بچھ بھی نہیں لیا گیا۔ بلاعوض انہیں رہاکر ویا گیا۔ (۲)

اسران جگ میں ایک قیدی ابو وداعہ بن ضبیر ہ السہی بھی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس محض کالز کابرازیر ک اور ملدار ہے ہوں معلوم ہوتا ہے کہ اپ باپ کا فدیہ اواکر نے کے آیا چاہتا ہے۔ جب قریش نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ مسلمانوں کو اپ رشتہ داروں کافدیہ اواکر کے انہیں رہاکرانے میں جلدی نہیں کریں گے۔ تواس کے بیٹے نے ان کی تائید کی اور کماکہ تم فدیہ اواکر نے میں ہر گر جلدی نہ کرنا۔ انہیں تو یہ کمااور خود وہاں سے کہ تائید کی اور کماکہ تم فدیہ اواکر ہے میں ہر گر جلدی نہ کرنا۔ انہیں تو یہ کمااور خود وہاں سے کہ تا یا ور مدینہ جاپنچا۔ اور چار ہزار در ہم فدیہ دے کر اپنے باپ کو آزاد کرائے اپ ساتھ لے آیا۔ یہ پہلاقیدی تھا جے فدیہ لے کر مسلمانوں نے آزاد کیا۔ فی کمہ کے دن یہ مشرف باسلام ہو گیا۔ (۳)

ا به ضیاء القرآن ، جلد ۲ ، صفحه ۱۲۵ ، حاشیه نمبر ۸۷

۲ - سل الردي، جلد ۳ . صفحه ۱۰۵

٣ \_ سبل الهدئ، جلد م. صفحه ١٠٦

ان جنگی قیدیوں میں ابوسفیان کابیٹا عمرو بھی تھا ابوسفیان کو کما گیا کہ لوگ اپنے عزیزوں کا فدیداداکر کے انہیں آزاد کرارہے ہیں تم بھی اپنے بیٹے عمرو کافدیداداکر و تاکہ اے رہائی مل جائ - كن لكا- أيَجْمَعُ عَلَى وَمَالِي لِعِن حنظله كافون بحى بها، اب من انس مال بحى بطور فدید دول میہ مجھ سے نہیں ہوسکتا۔ عمرو کوان کے پاس بی اسپررہنے دو۔ وہ اے اپنے یاس رکھلیں۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں جبوہ اس سے تک آئیں گے توخود بی چھوڑ دیں گے۔ انفاق میہ ہوا کہ انہیں دنوں سعد بن نعمان الانصاری حعابی بیوی کے عمرہ ادا کرنے کے کئے مکہ روانہ ہوئے انہیں میہ وہم بھی نہ تھا کہ کوئی انہیں اسپر بنا کے گا۔ مدینہ طیبہ کے نواح میں لقیع نام کی ایک بستی ہے اپنے رپوڑ سمیت حضرت سعد وہاں قیام پذیر تھے۔ لوگوں نے اسیس بتایا کہ قریش مکہ کسی ایسے مخص سے تعرض نہیں کرتے جو عمرہ یا ججاد اکرنے کے لئے وہاں جاتا ہے جب بیہ دونوں مکہ پنچے توابو سفیان نے ان کواپنا قیدی بنالیااور اپنے بیٹے عمرو کے بدلے میں اے محبوس کرلیا۔ جبان کے قبیلہ بنوعمروبن عوف کو پہتہ چلاکدان کے والد کو ابو سفیان نے ا پناقیدی بنالیا ہے توانہوں نے سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کویہ اطلاع دی اور عرض کی کہ حضور ہمیں عمروبن ابی سفیان ویں ہاکہ اس کے بدلے میں ہم اپنے باپ سعد کو چھڑا سکیں۔ حضور علیہ الصلوٰة والسلام نے ان کی اس محزارش کو شرف قبول بخشاچنانچہ عمرو کو ابو سفیان کے حوالے کیا گیاجس کے بدلہ میں سعد کو آزاد کرالیا۔ (۱)

### ابوالعاص داماد فخر كائنات

اسیران جنگ میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا داماد ابوالعاص بن ربیع بھی تھا۔ یہ حضور کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنما کا شوہر تھا۔ آپ نے اپنے شوہر ابوالعاص اور اس کے بھائی عمرو کا آوان جنگ اداکر نے کے لئے اپناوہ ہار بھیجاجوان کی والدہ ماجدہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنمانے ان کوان کی رخصتی کے وقت بہتا یا تھا۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس ہار کو دیکھاتو پچپان لیا اسے دیکھ کر حضور پر شدیدر قت طاری ہوگئی فرمایا کہ آگر مناسب سمجھو تومیری گخت جگر، زینب کے قیدیوں کو آزاد کر دواور بطور فدید یہ جوہار زینب نے بھیجا ہے وہ بھی واپس کر دو تو بہت بہتر ہوگا صحابہ نے عرض کی آپ کاار شادہ مارے سر آ تکھوں پرچنانچہ انہوں فالی کر دواور المور فدید یہ جوہار زینب نے بھیجا ہوں بھی الیس کر دو تو بہت بہتر ہوگا صحابہ نے عرض کی آپ کاار شادہ مارے سر آ تکھوں پرچنانچہ انہوں نے ہار بھی واپس کر دیا اور ان کے قیدیوں کو بلامعلوضہ رہا کر دیا۔

۱ - سبل الهدئ، جلدم، صفحه ۱۰۸

سر کار دوعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابو العاص سے وعدہ لیا کہ وہ حضور کی صاجزادی کو معید روانہ کر دے گاجب وہ چلا کمیاتو حضور نے زیدین حلہ یہ اور ایک انصاری کو تھم دیا کہ وہ کمہ جائیں اور بطن یا بچ میں رک جائیں۔ جب حضرت زینبان کے پاس سے گزریں توان کو ہمراہ لے کر میرے پاس پنچادیں۔ اپ آ قاکے فرمان کو بجالانے کے لئے دونوں روانہ ہوگئے ابو العاص جب کمہ پنچاتواس نے حضرت زینب کو کما کہ وہ مدینہ اپنے والد ماجد کے پاس جا عتی ہیں۔

علامہ ابن ہشام نے اپنی سیرت میں اس واقعہ کا بالتفصیل ذکر کیا ہے اس سے استفادہ کرتے ہوئے اس کاخلاصہ چیش خدمت ہے۔

ابوالعاص بن ربع، حضرت ام المومنين ضريجه رضي الله عنها کي بمشيره بإله کابيثاتها۔ انهوں نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے گزراش کی کہ میری بیہ خواہش ہے کہ حضور کی بٹی زینب کا رشته میرے بھانجے ابوالعاص کو عطافر مأمیں۔ سر کلر دوعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی و فاشعار رفیقہ حیات کی بات ٹالانسیس کرتے تھے۔ چنانچہ حضور نے ان کی خواہش کا حرام کرتے ہوئے یه رشته دینامنظور کرلیا۔ حضرت ضدیجه، ابوالعاص کواپنے فرزند کی طرح عزیزر کھتی تھیں اللہ تعالی نے جب اپناس محبوب بندے کو شرف نبوت سے سر فراز فرما یاتو حصرت خد بجہ اور آپ کی ساری صاجزاد یاں حضور پر ایمان لے آئیں لیکن ابوالعاص اینے آبائی عقیدہ پر قائم رہا حضور نے اپنی دوسری صاجزادی حضرت رقیہ یاام کلوم کی شادی اپ چھاابولب کے بیٹے عتبہ سے کر دی۔ نبی کریم نے تبلیغ دین شروع کی توکمہ کے رؤساء جو پہلے حضور پر سوجان سے فداتھ۔ وہ خون کے پاے بن محے انہوں نے باہم مطورہ کیا کہ تم لوگوں نے ان کی مچیو ل کے رہتے لے کر انسیں اس فکرے آزاد کر دیاہے۔ اور ابوہ فلاغ ہو کر تمہارے بتوں کی بیخ کنی میں لگ مجے ہیں۔ ان کی بیٹیوں کو طلاق دے کر ان کے **کمر میں بٹھادوجبوہ اپنی جوا**ل بیٹیوں کواینے گھر اجڑ کر بیٹھے ہوئے دیکھیں ہے توخو دی ان کاد ماغ درست ہوجائے گا۔ اور ملاے عقیدہ کے خلاف جومم انہوں نے شدت سے شروع کرر تھی ہےوہ ماند پر جائے گی۔ چنانچدان كاليك وفدابوالعاص كے پاس حيااورا سے كماك تم زنيب وخر محر مصطفى صلى الله تعالى علیہ و آلہ وسلم کوطلاق دے دو۔ اس کے بدلے میں خاندان قریش کی جس دو ثیزہ کے رشتہ کا تم مطالبہ کرو مے اس کے ساتھ تمہارا عقد زواج کر دیا جائے گا۔ اس نے دونوک جواب دیا کہ میں اپنی رفیقہ حیات کو کسی قیت پر جدا کرنے کے لئے تیار نسیں اور نہ مجھے اس کے عوض کوئی

دوسرار شتہ پہندہ۔ سر کار دوعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے اس جواب پر اس کی تعریف فرمایا کرتے۔ پھروہ وفد عتبہ بن الی لہب کے پاس گیااور بھی پیشکش اس کے سامنے پیش کی۔ عتبہ نے کما کہ اگر تم مجھے ابان بن سعید بن العاص یا سعید بن عاصم کی لڑک کار شتہ دو تو میں اپنی زوجہ دختر محمد (علیہ الصلوۃ والسلام) کو طلاق دینے کے لئے تیار ہوں۔ چنانچہ اس بد بخت نے طلاق دے دی۔ اور اس کا عقد نکاح سعید بن عاصم کی بیٹی سے کر دیا گیا۔

ابھی اس وخرنیک اخری رخصتی نہیں ہوئی تھی یوں اللہ تعالی نے اپنے حبیب کے لخت جگر کو ان کے سکدل مشرک سسرال کے چنگل سے رہائی کا سامان فرمادیا۔ اس وقت تک یہ تھم نازل نہیں ہوا تھا کہ مومن کی بچی کا نکاح مشرک سے نہیں ہوسکتا۔ یہ تھم اہجری میں صلح صدیبیہ کے بعد نازل ہوا۔ اس واقعہ کے چند سال بعد حضور نے ہجرت فرمائی۔ ۲ہجری میں واقعہ بدر رونماہوا۔ جس میں یہ ابو العاص جنگی قیدیوں کے ساتھ کر فقر ہوکر مدینہ طیبہ آیا۔

حضرت زینب فرماتی ہیں کہ جب مکہ سے روانہ ہونے کی تیاری کررہی تھی توہند بنت عتبہ میرے پاس آئی اور کہنے گی اے میرے چھاکی بینی۔ اگر تھے زاد سفرے طور پر کسی چیز ک ضرورت ہو یاا ثنائے سفر کوئی رقم در کار ہو تو ذرانہ شرماؤ۔ مجھے چیکے سے بتاد و میں تنہارے تھم کی تھیل کروں گی آپ کہتی ہیں کہ اس کی پیشکش کچی تھی۔ وہ اس سے مجھ کو دھو کا نسیں دیتا چاہتی تھی۔ لیکن میں نے اس کے سامنے اس راز کوفاش کر نامناسب نہ سمجھااور بات کوٹال دیا۔ جب آپ نے تیاری ممل کر لی توان کے خلوند کا بھائی کنانہ بن ربیع سواری کے لئے لیک اونٹ لے آیا۔ اس پر آپ سوار ہو گئیں کنانہ نے اپنی کمان اور ترکش حمائل کیااور دن کے ا جالے میں انہیں لے کر مکہ سے روانہ ہو گیا۔ قریش کوجب اس واقعہ کاعلم ہوا توانہوں نے چہ میگوئیاں شروع کردیں چندجوان آپ کے تعاقب میں نگلے۔ ذی طوی کے مقام پرانہوں نے آپ کو آلیا۔ ہبارین اسودین مطلب، سب ہیں پیش تھا۔ جس ہود جیس آپ بیٹھی تھیں اس کے قریب پہنچ کراپنانیز ولرالراکر آپ کوخوفز دہ کر ناشروع کر دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ امیدے تھیں خوف وفزع کی وجہ سے وہ ضائع ہو گیا۔ آپ کے خاوند کے بھائی کنانہ نے جب یہ دیکھاتواں نے اپنااونٹ بٹھادیاا ٹی ترکش کے تیم نکال کر سامنے رکھ دیئے اور انسیں للكاركر كما۔ بخداجو فخص تم ميں ميرے قريب آنے كى جمارت كرے كام اپناتيراس كے سینے میں پیوست کر دوں گا۔ سب پر سکتہ طاری ہو گیااور وہ پیچھے ہٹ گئے۔ اتنے میں ابوسفیان مکہ کے معززین کو ہمراہ لے کر وہاں پہنچ کیااس نے کنانہ کو کمابس

بس اب تیرنہ چلاتا۔ جب تک ہم تمارے ساتھ مختگونہ کرلیں وہ رک میا۔ ابوسفیان آ مے بڑھ کر اس کے قریب آگیا اور اے کہنے لگاکہ تم نے اچھا نمیں کیا۔ دن کے اجالے میں لوگوں کے سامنے اعلانیہ اس خاتون کولے کرتم چل پڑے ہو۔ حالاتکہ آج جس مصیبت میں ہم متلاہیں تم اس سے بے خبر نہیں ان حالات میں اگر تم اعلانیہ ان کی بیٹی کو لے جاؤ گے۔ توجو لوگ سے بات سنیں گے وہ نیمی کہیں گے کہ اب ہم بالکل عاجز اور ناکارہ ہو گئے ہیں اور یہ بات ہارے زخموں پر نمک پاشی کا باعث ہے گی مجھے اپنی زندگی کی حم ! ہمیں ان کو یماں رو کئے ہے کوئی دلچی نمیں اور نہ اس طرح ہماری آتش انقام سرد ہو عتی ہے۔ تم سردست انسیں لے کر واپس چلے جاؤ چندروز تک میہ ہنگامہ ختم ہو جائے گالوگ اس واقعہ کو بھول جائیں گے اس وقت کی رات کواند هیرے میںانہیں لے کر چلے جاتا۔ لوگ یہ دیکھ کر مطمئن ہوجاًمیں مے کہ ہم نے انسیں لوٹادیا۔ کنانہ نے بہتجویز مان لی۔ اور حضرت زینب کو لے کر محروالی آ حمیا چندروز مخزرنے کے بعد جب چہ میگوئیاں ختم ہو حمئیں اور ماحول پرسکون ہو کیاتو کنانہ رات کی تاریکی میں خاموشی ہےان کو ہمراہ لے کر روانہ ہو گیاوادی یا بچ میں حضرت زید بن حارث اپنایک ساتھی کے ساتھ چٹم براہ تھے وہاں پہنچ کر حضرت زینب کوان کے حوالے کر دیا حضرت زیدانسیں ہمراہ لے کر وہاں ہے روانہ ہوئے اور انسیں بخیروعافیت مدینہ طیبہ میں حضور کی خدمت میں پنچادیا۔ آپ کے دوسرے ساتھی کانام ابن ہشام نے ابو خینٹمہ بتایا ہے۔ جو انصار کے قبیلہ بنو سالم بن عوف کے ایک فرد تھے۔

حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ سرکار دوعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے ایک سریہ
روانہ کیا جس میں بھی شریک تھا۔ ہمیں رخصت کرتے ہوئے حضور نے فرمایا۔
اگر ھبار بن اسود تمہارے قابو میں آ جائے تواہ اور اس کے دوسرے
ساتھی کو جنہوں نے میری بیٹی کواذیت پنچائی آگ کاالاؤ جلا کر انہیں اس
میں پھینک دیتا آگہ وہ جل بھن کر راکھ ہوجائیں۔
لیکن دوسری صبح حضور نے ارشاد فرمایا۔

کل میں نے تہیں ان دونوں کو نذر آتش کر دینے کا حکم دیا تھالیکن میں سمجھتا ہوں کہ کسی کو آگ میں جلا کر عذاب دینا صرف اللہ عزوجل کو سزاوار ہے اگر تم ان دونوں قیدیوں پر قابو پاؤ توان کو قتل کر دو۔

#### ابوالعاص كاايمان

آخر كاراللہ تعالی نے ایسے حالات پیدا كر دیئے كہ ابوالعاص كفرو شرك كى عنونتوں سے كھراكراور دل بر داشتہ ہوكر حلقه سرفروشان اسلام میں داخل ہو گیااس كی تفصیل بھی سیرت ابن ہشام سے ماخوذ ہے۔ (1)

اس واقعہ کے بعد ابوالعاص کمہ میں مقیم رہا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علی عاطفت میں سکونت پذیر رہیں۔ ابوالعاص بردا متول، دائشند، دیانتد ار باجر تھااس کی شہرت سلاے علاقہ میں بہت انھی تھی تھی تھی تھی میں کہ سے بچھ عرصہ پہلے اس نے ایک تجلرتی کلروان لے کر ملک شام جانے کی تیار کی شروع کر دی لوگوں کو پہ چلا تواس کی انھی شہرت اور کاروبار میں اس کی ممارت کی وجہ سے انہوں نے اس قافلہ میں انہا سرمایہ لگادیاجب وہ شام میں خرید و فروخت سے فلرغ ہوا تو کمہ کی طرف والیسی کا سفر شروع کیا۔ راستہ میں ایک مسلمان لشکر سے اس کی ٹم بھی ہوگئی مسلمانوں نے اس کا مال واسباب تواس سے تھیں ایالیکن مسلمان لشکر سے اس کی ٹم بھی ہوگئی مسلمانوں نے اس کا مال امال و متاع لے کر معینہ طیب پہنچا تو رات کی میں وہ بھی وہاں آگیا اور حضرت زینب سے بناہ کا خواستگار ہوا آپ نے مالی والیس کی آباز کی میں وہ بھی وہاں آگیا اور حضرت زینب سے بناہ کا خواستگار ہوا ورخواست کرے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مبھی کی نماز اداکر نے کے لئے مجد میں ورخواست کرے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مبھی کی نماز اداکر نے کے لئے مجد میں تشریف لائے تواس وقت صفتا النساء سے حضرت زینب کی آبواز بلند ہوئی۔

آيُهَا النَّاسُ إِنَّىٰ قَدْ ٱجَرْتُ ٱبَّا الْعَاصِ

"اے لوگو! س لومیں نے ابوالعاص کو پناہ دے دی ہے۔"

حضور نے جب سلام پھیراتولوگوں سے پوچھاکیا تم نے وہ آواز سی جو میں نے سی ہے۔ انہوں نے عرض کی میہ آواز ہم نے بھی سی ہے۔ حضور نے فرمایا اس ذات کی قتم! جس کے دست قدرت میں، میں محمد کی جان ہے۔ مجھے اس واقعہ کے بارے میں کوئی علم نہیں میں نے بھی میہ بات اب سی ہے جیسے تم نے سی فرمایا۔

إِنَّهُ يُحِيْرُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ آدُنَّا هُمُ

دوکہ مسلمانوں ہے آیک اُوٹی درجے کا آ دی بھی کسی کومسلمانوں سے پناہ

ا - سرت ابن بشام جلد ۲، صنحه ۳۰۲

دے سکتاہے " بعن اگر میری بنی نے ابوالعاص کوہناہ دی ہے تواس پناہ کا احرام سب پرلازم ہے۔

نی کریم صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم وہاں سے اٹھ کر اپنی صاجزادی کے ہاں تشریف لے آئے اور حضرت زینب کو فرمایا۔

آئ بُنَيَّةٌ آكْرِ هِي مَنْوَاهُ وَلَا يَخْلُصَنَّ إِلَيْكِ فَإِنَّكِ لَا غِيلِيْنَ فَ "اے میری چی! ابوالعاص کی عزت و تحریم کرنالیکن خیل رہے وہ تسارے نزدیک نہ آئے کیونکہ تم اس کے لئے طلال نہیں ہو۔ "

سر کار دوعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سریہ میں جو مجلدین شریک تھے ان کو بلا بھیجا جب وہ حاضر ہوئے تو انہیں فرما یا ابوالعاص کا جمارے ساتھ جورشتہ ہے اس کا تہیں علم ہے اس کے مال پر تم نے قبضہ کر لیا ہے آگر تم احسان کرتے ہوئے اس کا مال اس کولوٹا دوتو مجھے بڑی خوشی ہوگی مجھے تمہارا ایہ عمل بہت پند ہوگا اور اگر تم اس کے لئے آمادہ نہ ہو۔ تو یہ مال فئی ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں بطور غیمت بخشا ہے تم اس کے زیادہ حقد ار ہو۔

اس سلسلہ میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو جو بات پہند تھی اس کا ذکر فرمادیا۔ لیکن ایسا کرنے پر انہیں مجبور نہیں کیاانہیں صاف صاف بتادیا کہ یہ اموال غیمت ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حمیس بخشے ہیں وہ تمہارے لئے طال طیب ہیں اگر تم انہیں خود لینا چاہو تو تم پر کوئی پابندی نہیں۔ لیکن جن جان بٹاروں نے بناسب پچھا ہے مجبوب آ قلک رضاجوئی کے لئے قربان کر دیا تھا، ان کے نز دیک ان اموال غیمت کی کیا حقیقت تھی سب نے عرض کی۔ یار سول اللہ! ہم بھد مسرت یہ اموال ابوالعاص کو لوٹانے کے لئے تیار ہیں۔ چنانچہ انہوں نے جو جو چیزیں ابوالعاص کے قافلہ سے تھیئی تھیں وہ لوٹا دیں۔ جس جس کے پاس جو جو چیز تھی۔ وہ لاکر ڈھیر کرتے رہے۔ حتی کہ جس کے پاس پرانا ڈول تھاوہ لے آیا جس کے پاس ڈول کی بوسیدہ رہی تھی وہ لے آیا جس کے پاس مقلینرہ کا بوسیدہ رہی تھی وہ لے آیا جس کے پاس مقلینرہ کا بوسیدہ رہی تھی وہ لے آیا جس کے پاس مقلینرہ کا بوسیدہ رہی تھی اس کولوٹادیں۔

ابوالعاص ان تمام اموال کولے کر مکہ واپس آیااور ہر چیز گن گن کر ان کے مالکوں کے حوالے کر دی اس کے قافلہ میں جتناسرمایہ کسی نے لگایا تھااصل زر بمع نفع ان حصہ داروں کو پہنچادیااس کے بعداس نے اعلان کیا۔

يَامَعُشَّرَ قُرُيْشٍ هَلَ بَقِي لِاَحَدِ مِنْكُوْعِنْدِى مَالُ لَوْيَأَخُنُهُ فَ "اكروه قريش إكياكى كاكونى المرع باسره كيا عجواس نند ليابو-"

سب نے کمانمیں، خدا تھے جڑائے خیردے۔ بینک ہم نے تھے حقوق کو بحسن وخوبیادا کرنے والااور کریم النفس پایا ہے جب سب قرایش نے اس کی دیانت اور امانت پر مهر تقدیق شبت کر دی تو بھرے مجمع میں ابوالعاص نے کھڑے ہو کرید اعلان کر دیا۔

فَأَنَا أَشْهُدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ فَحُمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ.

"لوسنو! اب من گوای دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی خدا نہیں اور محمد اس کے بندے اور رسول میں صَلَی الله عَلَيْدِ دَالِهِ وَسَلَقَ "

میں نے اب تک اپنے ایمان کا علان اس لئے نہیں کیا تھا کہ تم یہ گمان نہ کرو کہ میں نے تمہدا الل ہڑپ کرنے کے لئے یہ سوانگ رچایا ہے۔ اب جب اللہ تعالی نے مجھے اس ذمہ داری کو اداکر نے سے سرخرو کیا ہے۔ اب میں اعلان کرتا ہوں کہ میں نے اسلام قبول کرلیا ہے۔ ابن ہشام ابو عبیدہ سے روایت کرتے ہیں کہ ابوالعاص جب مشرکین کے اموال کے ساتھ یمال پہنچا تواسے کسی نے مشورہ دیا کہ اپنے اسلام کا اعلان کر دومشرکین کے سارے ساتھ یمال پہنچا تواسے کسی نے مشورہ دیا کہ اپنے اسلام کا اعلان کر دومشرکین کے سارے اموال کے عمارے کی جانبیار اور ایمان افروز جواب دے کر عاموش کر دیا۔ آپ نے کہا۔

بِنْسَمَّا ٱبْدَا أُبِهِ إِسْلَا فِي آنُ ٱخُوْنَ آمَا نَتِي -

"اگر میں امانت میں خیانت کاار تکاب کر کے اپنے اسلام کا آغاز کروں تو یہ آغاز بہت براہو گا۔ " (۱)

## اسیران جنگ کافدیه

اہل مدینہ کی عالب اکثریت نوشت و خواند سے بہرہ تھی گنتی کے صرف چند آ دی لکھنا پڑھنا جانے تھے ان اسیران جنگ میں سے جولوگ مفلس اور کنگال تھے۔ اور فدید کی رقم ادا کرنے سے قاصر تھے۔ علم پرورنی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا۔ کہ جو فخض دس بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھادے گا ہے آزاد کر دیا جائے گا۔ جب کوئی قیدی مدینہ کے دس بچوں کو لکھنے

ا به این بشام، جلد ۲، صفحه ۳۰۴ به ۳۰

پڑھنے میں مشاق بنادیتااے فدید لئے بغیر آزاد کردیاجا آ۔

حضرت عباس کو کما گیا کہ آپ بھی آزادہوناچاہے ہیں توچار سودرہم فدیدادا کیجے اور آزادہو جائے حضرت عباس نے کما کہ میرے پاس اتنا مال نہیں کہ میں اس قدر فدید اداکر سکوں۔ حضور سرا پانور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا جان وہ مال کد حرگیا جو آپ نے میری چچی ام الفضل کے ساتھ مل کر زمین میں دفن کر دیا تھا۔ اور میری چچی کو کما تھا کہ اگر میں میدان جنگ میں مارا جاؤں تو یہ مال میرے بچوں۔ فضل۔ عبداللہ۔ اور قتم کے حوالے کر دینا۔ حضور کا میرا شاد سن کر عباس کی آئی میں نے جان لیا کہ آپ اللہ کے یہ اس دسول ہیں کو جانے ہیں تو واقعی اللہ تعالی کے سے رسول ہیں۔ (۱)

ابن اسحاق کہتے ہیں کہ سب سے منگافدید حضرت عباس سے لیا گیاانہوں نے سواوقیہ سونا بطور فدید ادا کیا روز بدر جب نوفل کو قید کیا گیا تو نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم نے اسے فرمایا۔

> کہ جدہ میں تمہارے جو نیزے رکھے ہیں وہ فدید کے طور پر دے دوہم تمہیں آزاد کر دیں گے نوفل یہ س کر ہمابکاہو گیا کئے لگاس بات کاعلم میرے بغیر کسی کونہ تھا۔ اگر آپ کواس راز کاعلم ہے توہیں گوائی دیتاہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ جدہ میں ان کے ایک ہزار نیزے تھے وہ سب انہوں نے بطور فدیہ دے دیئے۔ (۲)

جولوگ فدید کی رقم اداکر نے سے عاجز تھے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کوفدیہ لئے بغیر آزاد کر دیاان میں سے چند کے نام یہ ہیں۔

۱۔ ابوالعاص بن الربیع: ۔ حضرت زینب نے ان کے فدید کے لئے اپنا سنہری ہار بھیجا تھا جو انہیں واپس کر دیا گیااور ابوالعاص کور ہا کر دیا گیا۔ ان کا تعلق نی عبد ممس سے تھا۔ ۲۔ بنو مخزوم سے المطلب بن حنطیہ: ۔ اسے بھی بغیرفدیہ لئے آزاد کر دیا۔

۔ صیفی بن ابی رفاعہ سم ۔ ابو عزہ ۵۔ عمرو بن عبداللہ ، ۔ بیہ مفلس تھا۔ اور بہت ی بچیوں کاباپ تھااس نے بارگاہ رسالت میں عرض کی یار سول اللہ! آپ جانتے ہیں کہ میرے

١ - سبل الهدئ. جلد ٣. صفحه ٥٠١

۲ . ايناً

پاس پھوٹی کوڑی بھی نمیں میں محتاج بھی ہوں اور عیادار بھی ہوں مجھ پر احسان فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آزاد فرمادیا۔ اور اس سے صرف بیہ وعدہ لیا کہ وہ اسلام کے دشمنوں کی امداد نمیں کرے گا۔ اس نے حضور کی توصیف میں ایک قصیدہ لکھا جس کے دو شعر آپ بھی پڑھے اور لطف اٹھائے۔

مَنْ مُبَلِغٌ عَنِى الرَّسُولَ عُمَنَدًا بِأَنَكَ حَقَّ وَالْبَلِيكُ حَبِيدُ وَالْمَلِيكُ حَبِيدُ وَالْمَلِيفِ مَنَ اللهِ الْعَظِيْمِ شَهِيدًا وَالْمَلْ عَلَيْكَ مِنَ اللهِ الْعَظِيْمِ شَهِيدًا وَ وَالْمَدِينَ وَمِي عِنام بِنَا عَلَيْكَ مِنَ اللهِ الْعَظِيْمِ شَهِياً مَ بِنَا عَلَيْكَ مِنَ اللهِ الْعَظِيْمِ شَهِياً مَ بِنَا عَلَيْكَ مِن اللهِ الْعَظِيْمِ بَنَا مِن اللهُ مَا اللهُ مارى تعريفوں سے موصوف ہے۔ کہ آپ برحق بیں اور آپ کا مالک ماری تعریفوں سے موصوف ہے۔ آپ وہ محض بیں جوحق اور ہدایت کی طرف وعوت دیتے بیں اور اس بات براللہ تعالیٰ کواہ ہے جو بہت براہے۔ "

### شداء بدر کے اساء گرامی

اسلام کے جان باز مجلدین میں سے کتنے خوش نصیبوں کو خلعت شمادت سے سرفراز فرمایا گیاان کے بلرے میں ابن اسحاق کاقول ہے ہے۔ کہ ان کی تعداد گیارہ تھی لیکن موئی بن عقبہ کی تحقیق ہے ہے کہ ان کی تعداد چودہ تھی ان میں سے چھ مماجر تتھاور آٹھ انصاری۔ جمبور علماء مخاتری اور سیراور محدثین نے اسی قول کو ترجیح دی ہے۔ ان خوش بختوں کے اساء گرای بطور تیمک درج ذیل ہیں۔

ا - عبيده بن الحارث = يه حضور عليه السلام كه چچا حارث ك فرز ند تق \_

٢- محمير بن ابي وقاص = يه حضرت سعد فاتح ايران كے بھائي تھے۔ شمادت كے وقت

ان کی عمر سولہ سترہ سال تھی۔

۳۔ ممیر بن حمام۔

۴- سعدين خيشمه-

۵- ذوالشمألين بن عبد عمرو بن نصله خراعي

٧- مبشرين عبدالمنذر

۷۔ عاقل بن کمیراللیقی

٨- مُهجيع ، حضرت فلروق اعظم كا آزاد كرده حبش غلام -

طاكم نے واكلہ سے روايت كيا ہے كہ رسول كرم صلى الله عليه وسلم نے فرمايا " خَيْرُ. اللّهُ وْدَانِ لُقُهُمَانُ دَبِلَالٌ دَمِهُ جِعْ كه سياه فاموں ميں بير تمن آ دمى سب بهتريں۔ لقال سال سام

لقمان - بلال - اور مهجع -

9 - صفوان بن بيضاء الفهري -

۱۰ ـ يزيد بن حارث خزر جي

۱۱ ـ رافع بن معلی

۱۲ - حارث بن سراقه

۱۳ ۔ عوف بن عفراء

۱۴ - معوذین عفراء

رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمُ وَجَزَاهُمُ اللهُ عَنَّا وَعَنِ الْإِسْلَامِ خَيْرًا لْجَزَآءِ ـ

### اموال غنيمت كى تقشيم

اسلام سے پہلے اہل عرب کسی قانون اور ضابط کے پابندنہ تھے ان کی زندگی کی سادی
سرگر میاں، ان کے لاآبالی مزاجوں سے وابستہ تھیں صلح و جنگ کے رسم ورواج میں عدل و
انصاف کے علاوہ قوت اور دھاندلی کا دور دورہ تھا۔ اسلام نے یکافت ان کی اس بے رابروی کو
قانون کا پابند نہیں کر دیا بلکہ آہستہ آہستہ حسب ضرورت احکام بافذ کئے اس طرح وہ قوم جو
ابھی چند سال پہلے انا نیت اور سرکھی میں ضرب المثل تھی لقم وضبط کی علمبردار بن گئی۔
برر کی جنگ کفرواسلام کی پہلی جنگ تھی۔ نئے سائل جن سے مسلمان پہلے آشانہ تھے کا
وقوع پذر ہونا ایک قدرتی بات تھی جب نفرت ربانی سے مشمی بحر نہتے مسلمانوں نے کفار ک
عظمت و نخوت کو خاک میں ملادیا اور ان کالشکر جرار اپنے سرسور ماؤں کے لاشے اور سراسیراور
بہت ساسلان میدان میں چھوڑ کر بھاگاتو پچھے مسلمان دور تک ان کے تعاقب میں چلے گئے اور
بہت ساسلان میدان میں چھوڑ کر اس سلان پر قبضہ کرایا۔ اب سوال سے پیدا ہوا کہ اسے تعلیم
کیے کیا جائے کیا عرب کے پرانے رسم ورواج کے مطابق جو چیز جس کے ہاتھ گے وہ لے کر چلال

Marfat.com

کے لئے اس گزیرہ کو فتم کر دینا چاہتا ہے۔

قرآن تھیم نے قلی الد کفاک بیٹھ والوَسُولِ فرماکراس ساری آوارگی کوبی ختم کردیا کہ میدان جنگ میں ہاتھ آنے والا سازو سلمان افرادی ملکت ہی شیس ہاکہ اس کی بٹائی میں ایک دو سرے سے جھڑا شروع کریں بلکہ اس کا مالک تواللہ تعالیٰ اور اس کارسول مقبول ہے۔ اس لئے اللہ کارسول اپنے مالک کے تھم سے جس طرح چاہے تقسیم فرمادے کسی کواعتراض کاحق ہی شیں۔

حضرت ابوامامہ الباهلی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے دریافت کیابیہ آیت انفال کب نازل ہوئی۔

> فَقَالَ عُبَادَةُ فِيْمَنَا مَعْشَمُ اَصْعَابِ بَدْدِنَ لَتَعِيْنَ اِخْتَلَفْنَا فِي النَّفْلِ وَسَاءَتُ فِيْهِ آخُلَاقُنَا فَنَزَعَهُ اللهُ مِن آيْدِيْنَا وَجَعَلَهُ إِلَى الرَّسُولِ فَقَسَمَهُ وَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَوَاءٍ يَقُولُ عَلَى السَّوَآءِ (قوطبى)

"حضرت عبادہ نے فرمایا کہ یہ ہم بدریوں کے حق میں تازل ہوئی جبہم نے مال غنیمت کے بارے میں جھڑ تا شروع کیااور اس میں ہمارے اخلاق میں خرابی پیدا ہوئی تواللہ تعالی نے اسے ہمارے اختیارے نکال کراپنے رسول کے حوالے کر دیااور حضور نے اسے برابر طور پر سب میں تقسیم فرمایا۔"

سر كار دوعالم صلى الله تعالى عليه و آله وسلم مدينه طيبه واپس آتے ہوئے جب مضيق الصفراء ہے گزر كراس ثيلا كے پاس پنچ جومضيق اور نازيد كے در ميان تعاتو وہاں حضور عليه الصلوٰة والسلام نے مجلدين كے در ميان اموال غنيمت كو تقتيم فرما يا اور تمام مجلدين كو برابر حصه ديا۔ (۱)

البته علاء سرت كالس امر من اختلاف بكد كياان اموال في في نكالا كيايانس بعض كرائيد بعض كرائيد بالدوقت تك وه آيت نازل نبيس مولى تقى جس من فكالنه كالحم به اس لئ خس فكالے بغيريد اموال غنيمت تمام مجلدين من مساوى طور پر تقيم كرد يے گئے ليكن علامہ ابن كثيروغيره كى رائيد به كدان اموال سے پہلے خس فكالا كيا پحر بقيہ اموال كو برابر تقيم كيا كيا - فيخ محمد ابوز برور حمته الله عليه نے اس رائے كو ترجيح دى بوه كھتے ہيں - برابر تقيم كيا كيا - فيخ محمد ابوز برور حمته الله عليه نے اس رائے كو ترجيح دى بوه كھتے ہيں - وقت في نيان الله مال خيّا دَةُ الْحَافِظُ ابْنُ كَينَائير الله مال خيّا دَةُ الْحَافِظُ ابْنُ كَينَائير الله مالا خيّا دَةُ الْحَافِظُ ابْنُ كَينَائير الله مالا كيا كيا في مالا كيا كيا كيا الله مالا خيّا دَةُ الْحَافِظُ ابْنُ كَينَائير الله مالا حَلَيْ الله مَالاً عَلَيْ الله مَالاً خيّا دَةُ الْحَافِظُ الْمَائِونَ الله مالاً عَلَيْ الله مَالاً عَلَيْ الله مَالاً عَلَيْ كُونِ الله مالاً عَلَيْ فَيْ الله مَالاً عَلَيْ الله مَالاً عَلَيْ الله مالوں الله

ا بسیرت ابن کثیر، جلد ۲، منحه ۴۷۲

#### " یعنی میں اس قول کو ترجیج رہا ہوں جو حافظ ابن کثیر نے پند کیا ہے۔ " ( ۱ )

مال غنیمت میں سے صرف ان مجلدین کوئی حصہ نہیں دیا گیا جنہوں نے عملی طور پر جنگ میں شمولیت کی تھی بلکہ ان حضرات کو بھی حصہ دیا گیا جن کو کئی اہم فرلیفنہ کے انجام دینے کے لئے کئی دوسری جگہ متعین فرمایا تھا لمینہ طیبہ سے روانہ ہونے سے پہلے نہی اگر م صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم نے حضرت طلحہ بن عبید اللہ اور حضرت سعید بن زید کو ابوسفیان کے قافلہ اور قریش مکہ کی سرگر میوں کے بارے میں معلومات فراہم کرنے کے لئے روانہ کیاوہ تھیل ارشاہ کے بعد مدینہ طیبہ پنچے تو حضور اس وقت بدر کے لئے تشریف لے جاچکے تھے۔ یہ دونوں حضور کے بیجھے روانہ ہو گئے ان کی ملا قات اس وقت ہوئی جب حضور بدر میں فتح مبین حاصل کرنے کے بیجھے روانہ ہو گئے ان کی ملا قات اس وقت ہوئی جب حضور بدر میں فتح مبین حاصل کرنے کے بعد والیس تشریف لار ہے تھان دوصاحبان نے اگر چہ جنگ میں مملی طور پر شرکت نمیں ک

ای طرح بسبس بن عمراور عدی بن الزغباء جو بی جم قبیلہ کے فرد تھے ان کو بھی دعمن کی نقل و حرکت کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لئے بھیجا گیاتھا۔ ان کو بھی ہالی غنیمت سے حصہ دیا گیا۔ کیونکہ رحمت سے حصہ دیا گیا۔ کیونکہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی تقبیل میں حضور کی صاحبزادی رقیہ کی تجار واری کے سلسلہ میں بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے۔

مدینہ طیبہ سے روانہ ہونے ہے پہلے حضرت ابولبابہ بن عبد المنذر کو آپ نے ہاں کا قائم مقام والی مقرر کیا انہیں بھی مال غیمت سے حصہ دیا گیا۔ قبالور العالیہ کے علاقہ کے انتظام کے لئے حضرت عاصم بن عدی کو مقرر فرما یا انہیں بھی مال غیمت سے حصہ عطافرما یا۔ الروحاء کے مقام پر خوات بن جبیر کی پنذلی کی بڈی ٹوٹ گئی اور انہیں والی بھیجد یا گیا۔ اس طرح حضرت حارث بن صمہ کو بھی چوٹ گئی انہیں بھی علاج کے لئے والی بھیجان دونوں کو بھی مالی غیمت سے حصہ ملا۔

یہ وہ لوگ جی جنموں نے جنگ میں عملی طور پر شرکت نہیں کی لیکن سر کار دوعالم صلی انڈ عالی علیہ وسلم کے احکام کی تھیل میں مصروف تنے اس لئے نہ صرف انہیں مالی غیمت میں سے تعالی علیہ وسلم کے احکام کی تھیل میں مصروف تنے اس لئے نہ صرف انہیں مالی غیمت میں سے عملہ ین کے برابر حصہ دیا گیا بلکہ ان سب کو جماد کے اجرو تواب کی بھی بشارت دی گئی۔ (۲)

ا - خاتم البيين . جلد ٢. صنحه ١٥٢

٢ - الساب الاشراف. جلد السخد ٢٨٨ - ٢٨٩

### اس فتح مبین کے اثرات

جزیرہ عرب کے باشندوں کی اکثریت بتوں کی خدائی پر صمیم قلب سے یقین رکھتی تھی۔ انهیں بار بار قرآنی آیات سالک محکیں حضور نے انہیں بڑے حقیقت افروز معجزات بھی د کھائے کین ان لوگوں کو ذرااٹر نہ ہوا۔ وہ اپنے غلط اندلیش آباؤ اجداد سے یوں چمٹے ہوئے تھے کہ ان ہے یہ توقع نہیں رکھی جا سکتی تھی کہ وہ ان لغوعقا کد کو نظر انداز کر کے ان عقائد حقہ کو تسلیم کرلیں گے۔ جن کی حقانیت اور صداقت کے بارے میں کسی عقل سلیم کوذراا نکار نہیں۔ اس معركه حق وباطل ميں باطل كى كلست فاش نے ان تمام حجلبات كو مار ماركر دياجو حقيقت كے روئے زیباکوچھپائے ہوئے تھے۔ بتوں پران کایفین متزلزل ہو گیاکد اگر ہمارے یہ معبود اپنے نعرے لگانے والوں اور قدیمی پرستاروں کو تعداد کی کثرت اور اسلحہ کی فراوانی کے باوجو د ان مٹھی بحرنتے مسلمانوں کی دستبرد سے نہیں بچاسکے ان مصطفوی درویشوں نےان کے سترسر داروں کویۃ تیچ کر دیاوران کے بتان کی مدد کونہ آئے۔ ان کے ستررئیسوں کو جنگی قیدی بنے کی ذلت بر داشت كرنا يزى ليكن ان بتول في ان كى كى زنجير كونىيس تو ااب انهول في سنجيد كى سے ان بتوں کےبارے میں سوچنے کی ضرورت محسوس کی۔ دعوت محربید کی حقیقت آشکارا ہوئی پہلے تووه لوگ اس کو در خور اغتنای نهیں سمجھتے تھے لیکن اب انہیں بیہ تسلیم کرنا پڑا کہ جس دعوت نے ان غریب الوطن در ویشوں کو ناقاتل تسخیر بنادیا وہ اتنی معمولی چیز نہیں ہے کہ اس پر غور ِ و خوض کرنے کی زحمت بھی ہے لوگ گوارانہ کریں۔ مسلمانوں کی اس میدان کار زار میں اس فتح ے اللہ کاکلمہ بلند ہوااور کفر کا جھنڈا سرنگوں ہوا۔ اور بیہ بت اہم بتیجہ تھاجواس جنگ ہے رونماہوا۔

دوسرا بتیجہ جو اس جنگ ہے آشکارا ہوا وہ یہ تھا کہ پہلے کفار مسلمانوں کو ضعیف و زار ،
یکس و بے نوا ، بے آسرا و بے سارا سیجھتے تھے اور انہیں غلط فنی تھی کہ ان کو جب چاہیں گے
رگیدتے ہوئے چلے جائیں گے لیکن اس جنگ میں جب انہوں نے ان درویشوں کی ضربت
حیدری اور ان کے نعرہ قلندرانہ کی گرج کا تجربہ کیا۔ تو مسلمانوں کے بلاے میں ان کا پہلا
تصور سراسر کافور ہو گیا۔ اب انہوں نے ان سے کلر لے کر دیکھ لیاتھا کہ یہ ریت کے ٹیلے نہیں
بلکہ سک خلراکی چٹانیں ہیں اور فولاد کے بہاڑ ہیں ان کا مقابلہ کر نااور ان کو فکست دیتا آسان
بلت نہیں۔ مسلمانوں نے جانبازی کے جو جو ہر دکھائے تھے۔ شجاعت و بمادری کے جن
کار ہائے نمایاں کا انہوں نے مظاہرہ کیا اس سے ان کار عب اور دھاک کفار کے دلوں پر بیٹھ

تحى - الله تعالى ارشاد فرماتے ہيں -

وَادْكُرُوْآ اِذْ اَنْتُوْ قِلِيْكُ مُسْتَضْعَفُونَ فِى الْاَرْضِ عَنَافُونَ اَنْ يَتَخَظَفَكُو النَّاسُ فَالْأَكُوْ وَاتِبَدَّكُو بِنَصْرِةٍ وَرَنَ تَكُوْمِنَ الطّيتِبْتِ لَعَكَكُوْ تَشْكُرُونَ

"اوریاد کروجب تم تھوڑے تھے کمزوراور بے بس سمجھے جاتے تھے ملک میں (اس وقت) ڈرتے رہتے تھے کہ کمیں اچک نہ لے جائیں لوگ۔ پھراللہ نے پناہ دی تہیں اور طاقت بخشی تہیں اپنی نصرت ہے اور عطاکیں تہیں پاکیزہ چیزیں تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ " (سور ۃ انفال : ۲۲)

## سگان مدینه پراسلام کی اس فتح مبین کااثر

اوس وخزرج کی اکثریت نے دل و جان سے اسلام قبول کر لیاتھا۔ ان میں سے بہت قلیل تعداد ایسے لوگوں کی تھی جو اپنے مشر کانہ عقائد پراڑے رہے۔ ان کے برعکس یہودی قبائل بنو قینقاع، بنونفیر، بنوقر نظے، اور یہود بنو حارث ان میں سے گفتی کے چندا یسے خوش بخت تھے۔ جو اپنی قومی عصبیت کے آئی خول کو توڑ کر نگلنے میں کامیاب ہوئے اور امام الا نبیاء علیہ اتنح تا الثناء کے دست حق پرست پربیعت کا شرف حاصل کیالیکن ان کی اکثریت اپنے عقیدہ ۔ یہود بت پر قائم رہی اور اسلام کی اس فتح مبین کے بعدان کی قومی عصبیت نے شدت اختیار کرلی ۔ اور ان کی آئش غضب کو بحر کا دیا اور پہلے سے بھی زیادہ انہوں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشرک افراد سے یارانہ گانشااور ان کے مشرک افراد سے یارانہ گانشااور ان کے مناز مل کر مسلمانوں کو مدینہ طیبہ سے نکال باہر کرنے کے مضوبے بنانے گئے۔

ان کی ذہبی کتابوں میں سرکار دوعالم کی بعثت کے بارے میں بکثرت پیشگوئیاں موجود تھیں جن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی علامات اور خصائل حمیدہ کامفصل تذکرہ تھا۔ جو انسوں نے بار بار پڑھاتھاوہ اس یمن وہرکت والے نبی کی آمدے کئے چھم براہ تضاور اس کے نام کے وسیلہ ہے و شمنوں کے مقابلہ میں فتح یاب ہونے کے لئے اللہ تعالیٰ ہے دعامیں ما نگا کرتے تھے۔ لیکن ان کی آرزو یہ تھی کہ یہ عظیم الشان نبی اولاد اسحاق علیہ السلام ہے ہولیکن جب مشیت النبی نے یہ شرف اولاد اساعیل کو دینے کافیصلہ فرما یا اور حضور تشریف لائے جن میں جب مشیت النبی نے یہ شرف اولاد اساعیل کو دینے کافیصلہ فرما یا اور حضور تشریف لائے جن میں آنے والے نبی کی جملہ صفات موجود تھیں تو بجائے اس کے کہ وہ اپنی خواہش کو اللہ تعالیٰ کے آنے والے نبی کی جملہ صفات موجود تھیں تو بجائے اس کے کہ وہ اپنی خواہش کو اللہ تعالیٰ کے

فیصلہ پر قربان کر دیتے اور نبی محرم پر صدق دل سے ایمان لے آتے انہوں نے ہٹ دھری کی انتہاکر دی اور حضور کی ذات ستودہ صفات میں ان تمام علامات کو دیکھ لینے کے بعد بھی انہوں نے حضور پر ایمان لانے سے انکار کر دیا اور اس کی وجہ صرف میہ تھی کہ حضور، حضرت اساعیل علیہ السلام کی نسل یاک سے تھے۔

بدر میں اسلام کی فتح مین کے باوجود انہیں حق تبول کرنے کی توفق نہ ہوئی الٹاوہ ہارے حسد کے انگاروں پر لوٹے گئے۔ حضرت صغیہ جو ایک یہودی سردار ٹی بن اخطب کی صاجزادی تعمیں ان کاواقعہ آپ پہلے پڑھ آئے ہیں کہ جب حضور قبامیں رونق افروز ہوئے قصرت صغیہ کاوالد ٹی اور ان کا چچا ہو یا سربن اخطب ایک روز مبح سویرے حضور کی ملاقات صفرت صغیہ کاوالد ٹی اور ان کا چچا ہو یا سربن اخطب ایک روز مبح سویرے حضور کی ملاقات کے لئے قبا گئے۔ دن بحروہ اس گزار نے کے بعد شام کو گھر واپس آئے میں نے انہیں حب سابق خوش آ مدید کما۔ اور میں ان کی طرف لیکی لیکن انہوں نے میری پروا بی نہ کی افر دواور در مائدہ حالت میں مشکل ہے قدم اٹھاتے ہوئے آگر بڑھ گئے میں نے ساکہ میرا پچا ہو یا سرے کہا میرا بیا ہو یا سرے کہا میرا پوچھا اب یا میرے بوچھا ہا کہ کیا یہ وہی ہیں جن کاذکر قورات میں باربار آ یا ہے اس نے کہا میرا بیک بخداوی ہیں۔ پھر پوچھا کیا تم نے ان کو پچپان لیا ہے ٹی نے کہا جینگ ! ابو یا سرنے پوچھا اب کیا ارادہ ہے ٹی نے کہا جینگ ! ابو یا سرنے پوچھا اب کیا ارادہ ہے ٹی نے کہا جینگ ! ابو یا سرنے پوچھا اب کیا ارادہ ہے ٹی نے کہا ہے گئے نے کہا جینگ ! ابو یا سرنے پوچھا اب کیا ارادہ ہے ٹی نے کہا۔ عب سرگرم رہوں گا۔ اور اس شقی ازلی نے آخری دم تک اسلام کو زک پہنچانے میں کوئی دقیقہ فروگز اشت نہ کیا۔

عبدالله بن اتی جو قبیله خزرج کافرد تھا۔ اور اس گروہ کا سرپراہ تھا جو اوس و خزرج، اپ مشر کانہ عقا کد پر پخت تھے۔ اس نے اس فتح کے بعد منافقت کانقاب اپنچ چرے پر ڈال لیاتھا ای نے یہودی قبیلہ نی نضیر کو مسلمانوں کے خلاف ابھار نے ک سازش شروع کی اس نے نی نضیر کو کہ کہلا بھیجا کہ اپنچ محلات اور حویلیوں کو مت چھوڑناڈ نے رہتا۔ ہم تمہارے ساتھ ہیں اگر تمہیں یہاں سے نکالا گیا تو ہم بھی مدینہ خالی کر دیں گے اور تمہارے ساتھ روانہ ہو جائیں گے اگر مسلمانوں نے تمہارے ساتھ جنگ کی تو ہم تمہاری مدد کے لئے میدان جنگ میں کو د پڑیں مسلمانوں نے تمہارے ساتھ جنگ کی تو ہم تمہاری مدد کے لئے میدان جنگ میں کو د پڑیں گے۔ ان کی اس سازش کا تذکرہ قرآن کریم میں اس طرح کیا گیا ہے۔

ٱلْوُتَّرَ إِلَى الَّذِيْنَ نَا نَقُوْا يَقُولُونَ لِإِخْوَا نِهُوالَذِيْنَ كَفَرُدُامِنَ آهُلِ الْكِتْبِ لَمِنْ أُخْرِجْتُوْلَغَنْرُجْنَ مَعَكُوْ وَلَا نُطِيْعُ فِيْكُوْ آحَدًا ابْدَا وَكِنْ قُوْتِلْتُوْلَنَا عُكَرْجَنَ كُوْ وَاللّهُ يَتَنْهَدُ وَإِلَّهُ مُ

تَكْذِبُوْنَ٥

لَئِنَ أُخْرِجُوْالَا يَخْرُجُوْنَ مَعَهُمْ وَلَئِنَ ثُوْتِلُوْالاَ يَنْصُرُهُ نَهُمْ وَلَئِنَ نَصَرُوْهُمُ لَيُوكُنَّ الْاَذْ بَارِّتُوَ لَا يُنْصَرُونَ .

"کیا آپ نے منافقوں کی طرف نہیں دیکھاوہ کتے ہیں اپنجائیوں سے جنہوں نے کفر کیاالل کتاب میں سے کہ اگر تہیں (یہاں سے) نکالا گیا توہم بھی ضرور تمہارے ساتھ یہاں سے نکل جائیں گے۔ اور ہم تمہارے بارے میں کسی کی بات ہر گز نہیں مانیں گے۔ اور اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے اور اللہ کوائی دیتا ہے کہ یہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں۔

(سن لو) اگر میودیوں کو نکالا گیاتویہ نمیں تکلیں گے ان کے ساتھ اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو یہ ان کی مدد نہیں کریں گے اور اگر (جی کڑا کر کے) انہوں نے ان کی مدد کی توبقینا چینے پھیر کر بھاگ جائیں گے پھر ان کی مدد نہ کی جائے گی۔ " (الحشر اا۔ ۱۲)

اوس وخزرج اور بیودی قبائل ہے جن لوگوں نے منافقت کو اپناشعار ہنالیاتھا۔ وہ مجد میں اکتھے ہوتے اس طرح انہیں مسلمانوں کی صفوں میں تھس کر مسلمانوں میں پھوٹ ذالنے کا موقع مل جاتا وہ مسلمانوں کا غذاق اڑاتے پھبتیاں کتے۔ کن اکھیوں ہے ایک دوسرے کو اشارے کرتے اپنی ان ناشائستہ حرکتوں ہے انہوں نے مسلمانوں کے سکون قلب کو در ہم برہم کر دیا تھا۔ اسلامی تعلیمات کے بارے میں وہ ایسی کٹ جبتیاں کرتے، ایسے شوشے چھوڑتے اور ایسے بے سرو پااعتراض کرتے جن سے مسلمانوں کے دلوں میں اپن دین کے بارے میں شکوک و شہمات بیدا ہوجائیں۔

# مبحدے منافقین کو نکال دینے کا حکم نبوی

ایک روزنی کرم صلی الله علیه وسلم مهجر می تشریف لائے دیکھامنانقین ایک دوسرے سے سرجوڑ ہے بیٹے ہیں اور سرگوشیاں کررہے ہیں رسول کرم صلی الله علیه وسلم نے اپنے غلاموں کو تھم دیا کہ ان نابکاروں کو مسجد ہے باہر نکال دیں چنانچہ اپنے آقا کے ارشاد کی تھیل میں مسلمانوں نے ان کو چن چن کر باہر نکالا کسی کو دھکے دے کر کسی کو بازوے مکڑ کر کسی کو

Marrat.com

وَقَالَتُ مَّا آَيْفَةٌ مِنْ آهُلِ الْكِتْلِ امِنُوْا بِالَّذِي أُنْوِلَ عَلَى الْكِتْلِ الْمِنُوْا بِالَّذِي أُنْوِلَ عَلَى الْكِتْلِ الْمِنْوُا وَجُهَ النَّهَادِ وَالْفُولُولَ الْجَرَةُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (٣-٢٥) "كماليك كروه في اللَّى كتاب سے كه ايمان الاوَاس كتاب پرجوا تارى مي مي كوفت اورا نكار كردواس كاسرشام - شائد من المراس طرح) وه اسلام سے برگشته و جائيں - "

وہ شب وروزاس او جیزین میں رہتے کہ کسی طرح مسلمانوں کے اتحاد واتفاق کو پارہ پارہ کر دیں اسلام سے پہلے جس طرح وہ ایک دوسرے سے دست جمریبان رہا کرتے تھا بہی وہ ایک دوسرے کی بدخوائی میں لگ جائیں ان کی بد کوششیں بسااو قات اپنی برگ وبار لے آئیں چنانچہ اوس وخزرج کے نوجوان اپنی تلواریں بے نیام کر کے ایک دوسرے پر حملہ کرنے کے لئے میدان میں نکل آئے۔ نبی رحمت کوخود مداخلت کر تا پڑی حضور بنفس نفیس موقع پر تشریف لئے میدان میں نکل آئے۔ نبی رحمت کوخود مداخلت کر تا پڑی حضور بنفس نفیس موقع پر تشریف لئے میدان میں کہا ہے کہ وہ کہا گئے ہے ان کی آئے۔ اور دونوں قبیلوں کو لڑنے سے بچالیا۔ حضور پُرنور کی نصیحت کرنے سے ان کی آئے۔ اور دونوں قبیلوں کو لڑنے سے بچالیا۔ حضور پُرنور کی نصیحت کرنے سے ان کی آئے۔ اور دونوں قبیلوں کو ایک بار پھر ہمارے در میان فتنہ و فساد کی آگ بحر کا کر جنگ بغاث کے المیہ کو دو ہرانا چاہتا تھا۔ انہوں نے بارگاہ رسالت میں اپنی اس طفلانہ حرکت پر معذرت کی اور ایک دوسرے کو گلے لگارے تھے۔ معذرت کی اور ایک دوسرے کو گلے لگارے تھے۔

الله تعالى نے اپنے محبوب كريم صلى الله تعالى عليه وسلم كے غلاموں كو اپنے اس ارشاد سے سرفراز فرمايا۔

يَّا يَهُ اللَّذِيْنَ المَنُوُّ آاِن تُطِيعُوُا فَرِيْقًا مِّنَ اللَّذِيْنَ أُوْتُو الكِتْبَ يَرُدُّ وَكُوْ بَعْنَ اِيْمَانِكُوْ كُفِرِيْنَ - ( ٣ - ١٠٠ )

"اے ایمان والواگر تم کما مانو کے ایک گروہ کاالل کتاب ہے۔ تو بتیجہ بیہ ہو گاکہ لوٹاکر چھوڑیں کے حمیس تمہارے ایمان قبول کرنے کے بعد کافروں میں۔"

### سارے یہودی ایک جیسے نہ تھے

اگرچہ یبودی قبائل کی اکثریت مسلمانوں کے دربے آزار رہتی تھی۔ لیکن سب ایے نہ تھے۔ اس میں ایے سلیم الطبع اور حقیقت پندلوگ بھی تھے۔ اگرچہ ان کی تعداد بہت کم تھی جنبوں نے نور حق کو دیکھاتو پچپان لیاصدائے حق کو ساتوا سے قبول کر لیاا ہے پاک نماد افراد کی توصیف قر آن کیاک کا حصہ ہے۔ توصیف قر آن کیاک کا حصہ ہے۔

لَيْمُوْاسَوَآءً مِن آهُلِ الْكِتْبِ أُمَّةٌ قَآنِمَةٌ يَتْلُونَ الْيِتِ اللهِ انَآءَ النِّل وَهُو يَهْمُونَ .

" سب یکسال تنمیں اہل کتاب سے ایک مروہ حق پر قائم ہے میہ علاوت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آنیوں کی رات کے اوقات میں اور وہ مجدے کرتے ہیں۔ "

## ان سے مختاط رہنے کا حکم

کونکہ یہودیوں کی غالب اکثریت کے دل پیغیبراسلام اور اسلام سے بغض و حسد کے جذبات سے لبریز تھے۔ اور رات دن مسلمانوں کو زک پہنچانے کی تدبیریں سوچتے رہے تھے اس لئے مسلمانوں کو ان مارہائے آسٹین سے مختلط اور ہوشیار رہنے کا حکم دیا۔ آگہ اپنی سادہ لوحی کے باعث دغمن کے دام ہمرنگ زمین میں پیمس کر خدرہ جائیں۔ ان کی جائیں بھی اللہ تعالی کے نز دیک بہت قیمتی ہیں۔ لیکن ان کی جانوں سے بھی زیادہ قیمتی ان کاوہ مشن ہے جس کو کامیابی کی منزل تک پہنچانے کے لئے انہوں نے اپنی زندگیاں وقف کرر کھی ہیں ایسانہ ہوکہ وہ

ائی عیاری سے تنہیں تمہاری ہیتی زند کیوں سے محروم کرنے کے ساتھ ساتھ تمہاری زندگی کے مثن کونا کام بنادیں۔ ارشاد اللی ہے۔

ۗ؆ؙڲؙۿٵڷؖڵڹؽڹٵڡۘڹؙۅٛٳڵؖڐؠٙؾؚۧ۫۫ڹۮؙۅٳڽڟٵؽؘڐٞڡؚؚؽۮۅ۫ؽؚڴۄؙڒؿٵٷؽػۿ ڂۜڹٵڵڎٷڎؙۉٳڝٙٵۼڹؚؾٚؗۿٷػٮؠۜؠڽؾٳڷڹۼٛڞٵؘٷڝؽٵٷٳۿؚۿ۪ۄؙؖٚٷ ڝٙٵڠؙڹٚڣؽ۫ڝؙڎؙۅٛۯۿؙۿٵڴڹۯۦؖ

"اے ایمان والو! نہ بناؤ اپناراز دار غیروں کو وہ کسرنہ اٹھار کھیں گے حمیس خرابی پہنچانے میں وہ پند کرتے ہیں جو چیز تمہیں ضرر دے ظاہر ہوچکا ہے بغض ان کے مونہوں (یعنی زبانوں) سے اور جو چھپار کھا ہے ان کے سینوں نے وہ اس سے بھی بڑا ہے۔ "

(اَل عمران: ۱۱۸)

## مشر کین مکه کی ایک خطرناک سازش

عمیر بن وہب، کمہ کے اصنام پرست معاشرہ جی بڑی اہمیت کا حال تھا۔ اس کی عیدی اور چالک کا اس کی اہمیت جی بڑا دخل تھا۔ وہ اپنی دور اندیشی اور معالمہ بنمی کے باعث مشکل مسائل کو حل کرنے کے لئے اپنی قوم کا مرجع بناہوا تھا۔ سب سے پہلے میدان بدر ہیں بڑگ کی مسائل کو حل کرنے بحر کائی تھی۔ اور جب مشر کیین نے راہ فرار اختیار کی توبیدان بھائے والوں ہیں پیش پیش تھا۔ اس کی امید بن خلف کے بیٹے صفوان کے ساتھ بڑی گری دوستی تھی۔ عمیر کے پیش پیش تھا۔ اس کی امید بن خلف کے بیٹے صفوان کے ساتھ بڑی گری دوستی تھی۔ عمیر کا کورے کورے کورے کردیا تھا۔ دونوں کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف عداوت و عناد کے شعلے بحرک کردیا تھا۔ دونوں جر میں جمع ہوئے اور دل کے پھیچولے پھوڑ نے گئے عمیر نے کہا۔ اے صفوان اگر مسلمانوں نے تیرے سردار باپ کو قتل کر کے تیرے دل کوزخی کیا ہے تیرے دل کوزخی کیا جانتے ہو میں بہت مقروض ہوں اور میرے پاس قرض اداکر نے کے لئے بھی کوئی چزنمیں نیز جانتے ہو میں بہت مقروض ہوں اور میرے پاس قرض اداکر نے کے لئے بھی کوئی چزنمیں نیز جانتے ہو میں بہت مقروض ہوں اور میرے پاس قرض اداکر نے کے لئے بھی کوئی چن نیس نیز کوئی سے میں عیاد ار ہوں اور ان کے اخراجات کو پوراکر نے کے لئے میں نے کوئی پس انداز نمیں جس عیاد ار ہوں اور ان کے اخراجات کو پوراکر نے کے لئے میں نے کوئی پس انداز نمیں میں عیاد ار ہوں اور اس کی آخراجات کو پوراکر نے کے لئے میں نے کوئی پس انداز نمیں کر دیتا۔ اس طرح اس آخر اجات آخر اجات کو پوراکر نے کے لئے میں نے کوئی پس انداز نمیں کر دیتا۔ اس طرح اس آخر اجات میں خواند کی کوئی صورت پیدا ہوجائی۔ جو میرے اور

تیرے بلکہ سارے اہل کمہ کے دلوں میں بحڑک رہی ہے۔ کیونکہ میں ایسامقروض ہوں جو قرض خواہوں کاقرض اداکرنے سے قاصر ہے اور میرے پاس کوئی ایسالندوختہ بھی نہیں کہ اگر اس منصوبہ کوعملی جامہ پہناتے ہوئے قتل کر دیا جاؤں تو میرا بال بچہ اس سے اپنی ضروریات یوری کر سکے۔

اگر میں وہاں جاؤں اور مارا جاؤں تولوگ ہی کہیں گے کہ قرضہ سے بچنے کے لئے اس نے دانستہ اس خطرہ میں چھلانگ لگائی ہے اور بال بچے کو بھیک مانگنے کے لئے بے یار وید دگار چھوڑ کیا ہے۔

مفوان کے دل میں اپنے باپ، بھائی اور پچپا کے قتل کے باعث ایک آگ ی گلی ہوئی تھی اس نے جب عمیر کی باتیں سنیں تو کہا اے عمیر! میں تم سے وعدہ کر تا ہوں کہ اس مہم کو سر کرنے میں آگر تیرے ساتھ کوئی سانحہ پیش آیا تو تیما سلا اقرض میں اداکر دوں گا اور جب تک میں زعدہ ہوں تیمرے اہل وعیال کے جملہ اخراجات کا میں کفیل ہوں گا۔ تم ان باتوں کی فکر مت کرو۔

آگراس منصوبہ کو تم عملی جامہ پہناسکو توساری قوم تمہاری شکر گزار ہوگی دونوں طرف ہے مناسب یقین دہانیوں کے بعدان کے در میان یہ معلمہ و طبح پاگیا۔ دونوں وہاں سے اشحے اور صفوان ، عمیر کے لئے زاد سفر تیار کرنے لگا۔ اس نے اسے مکوار دی جواز حد صیفل تھی اور اس کی دھار کو خوب تیز کر دیا گیا تھا اسے کئی بار زہر میں بجھایا گیا تھا چند روز بعد عمیر ، صفوان کو الوداع کہنے کے لئے اس کے پاس آیا اور اس سے اس معلم و کی تجدید کرنے کے بعد بڑی توقعات دل میں لئے عازم مدینہ طیب ہوا۔

کنی دن کے سفر کے بعد عمیر مدینہ پنچا۔ مسجد نبوی کے دروازہ کے پاس اپنااون بنھا یااور اس سے اترا۔ اس نے اپنے اون کے پاؤل باندھ دیئے۔ تکوار کو گلے میں لٹکایا۔ اور مسجد میں داخل ہونے کاارادہ کیا جمال سر کار دوعالم تشریف فرما تھے۔ اچانک حضرت فاروق اعظم کی نگاہ اس پر پڑتی وہ مسجد سے باہر چندانصار کے ساتھ محو تفکلو تھے عمیر کود کھے کر حضرت عمر محبرا گئے فرمایا قریش کا یہ شیطان کسی انچھی نیت سے یہاں نمیں آیا۔ حضرت عمر، رحمت عالم کی فدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی یارسول اللہ! یہ عمیر بن وہب اپنے گلے میں تکوار فدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی یارسول اللہ! یہ عمیر بن وہب اپنے گلے میں تکوار آور اس کے ہوئے مسجد میں داخل ہوا ہے۔ یہ بڑاغدار اور دھوکا باز ہے اس کاخیال رکھئے۔ آو برال کئے ہوئے ملیہ افضل الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ " اُذَخِذَہُ عَلَیٰ "عمیر کو میرے حبیب کبریاء علیہ افضل الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ " اُذَخِذَہُ عَلَیٰ "عمیر کو میرے حبیب کبریاء علیہ افضل الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ " اُذَخِذَہُ عَلَیٰ "عمیر کو میرے

پاس لے آؤ۔ حضرت عمر، عمیر کی طرف متوجہ ہوئاور جس چڑے کے ہاتھ اس نے موار باتدہ کر محفور کی خدمت میں الٹکائی ہوئی تھی اس کو کر ببان سے پکڑااور تھیدٹ کر حضور کی خدمت میں لئے میں لٹکائی ہوئی تھی اس کو کر ببان سے پکڑااور تھیدٹ کر حضور کی خدمت ہو۔ میں لئے آئے۔ عمیر نے آکر کہا۔ " انٹھ نواحت باتھ اسلام تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ واللہ جالمیت میں میہ مشرکین کاسلام تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ وَ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰ

"الله تعلل نے ہمیں تمہارے دعائیہ جملہ سے بہتر دعائیہ جملہ سکھایا ہے اور اہل جنت کا دعائیہ جملہ بھی ہی ہے۔ یعنی السلام علیم۔ " اس ارشاد کے بعد حضور نے پوچھاعمیر کیسے آنا ہوا؟ کہنے لگامیں اپنے قیدی بیٹے کی خریسے آیا ہوں ناکہ اس کافدیہ اداکروں اور اسے آزاد کراؤں۔

میرا آپ سے خاندانی تعلق ہے۔ امید ہے فدید کے معاملہ میں آپ میرے ساتھ خصوصی مروت فرائیں گے عمیر نے یہ خیال کیا کہ میں نے یہ بات کمہ کر حضور کو مطمئن کر لیا ہے۔ اب میری آمد کے بارے میں آپ کواور کسی کو کوئی شک و شہبہ نمیں رہا۔ لیکن حضور نے یہ فراکر اب میری آمد کے بارے میں آپ کواور کسی کو کوئی شک و شہبہ نمیں رہا۔ لیکن حضور نے یہ فراک اس سے شمیدر کر دیا کہ تمہارے گلے میں یہ تموار لئک رہی ہے اس کی تمہیں کیا ضرورت تھی۔ اس سوال سے ایک مرتبہ پھر گھبرایا لیکن سنجھل گیا۔ اور اپنے ارادہ پر پردہ ڈالنے کے لئے اس نے کہا۔

قَبِّعَوَّا اللهُ من سُيُونِ دَهَلُ أَغْنَتُ عَنَا أَغْنَتُ شَيْعًا "ان مواروں كاستيلاك موان مواروں نے پہلے ہميں كون سافائدہ پنجاياتھا۔"

میں اونٹ سے اترا۔ جلدی سے حضور کی خدمت میں آئیا مجھے اس تلوار کاخیال ہی نہیں رہا۔ در حقیقت بیہ فولاد کی تلواریں نہیں بیہ توکر م خور دہ لکڑی کی بنی ہوئی ہیں جنہوں نے ہمیں معرکہ کارزار میں دعو کا دیاتھا۔

رحت عالم نے اسے فرمایا مجھے تجی بات بتاؤتم کیوں آئے ہو۔ اس نے پھروہی جھوٹ دہرایا کہ میں اپنے قیدی بیٹے کی خیریت دریافت کرنے کے لئے آیا ہوں لیکن حضور نے یہ پوچھ کر اس کاراز فاش کر دیا کہ تم نے صفوان بن امیہ کے ساتھ حجر میں بیٹھ کر کیا شرطیں طے کیں۔ اب وہ تھبرایالیکن پھر بھی اس نے اپنے آپ کو سنبھالا اور پوچھا کہ میں نے صفوان کے ساتھ کیا شرطیں طے کی ہیں۔ اس پیکر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت سے فرمادیا۔

تَحَمَّلُتَ لَهُ بِقَتْلِى عَلَى آنُ يُعَوِّلَ بَيْنَكَ وَيَقْضِى لَكَ دُيْنَكَ وَاللَّهُ حَائِلٌ بَيْنِي وَبَيْنِكَ .

" یعنی تم نے مجھے قتل کرنے کی اس شرط پر ذمہ داری قبول کی ہے کہ وہ تمہارے بچوں کے اخراجات کا بھی کفیل ہو گااور تیرے قرض خواہوں کو تیرا قرض بھی اداکرے گااے عمیر سن میرے اور تیرے در میان اللہ تعالیٰ حائل ہے تیری مجال نہیں کہ میرا بال بھی بیکا کر سکے۔ "

حضور کی اس ضربت قاہرہ ہے اس کی عیاری، چالاکی اور دانشمندی کے سارے قلعے پیوند خاک ہو گئے بیساختہ اس کی زبان سے نکلا۔

اَشْهَدُ اَنْ لِآلِلهَ إِلَّا اللَّهُ وَالشُّهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهِ

یار سول اللہ! ہم آسانی وحی کے بارے میں آپ کی تکذیب کیا کرتے تھے لیکن یہ راز جس ے آج آپ نے پر دہ اٹھایا ہے یہ توایک سرِ محتوم تھاجس کی ہم دونوں کے بغیر کسی کو خبرنہ تھی۔ اگریهاں بینے کر آپ سینکڑوں میل دور وقوع پذیر ہونے والے واقعہ کامشاہرہ فرمار ہے ہیں اور الله تعالى آپكواس سرِ كمتوم ير آگاه فرماديتا ب تومس يقين سے كهتابوں كه آپ الله كے پارے اور سےرسول ہیں۔ میں اللہ کاشکراد اکر تاہوں جو مجھےاس طرح آپ کے قدموں میں لے آیا میں اعلان کر تاہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور آپ کی رسالت پرایمان لے آیاہوں۔ ا یے خطرناک و مثمن کے مشرف باسلام ہونے سے مسلمانوں کی مسرت کی حدنہ رہی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ اپنے بھائی کو دین کے مسائل سمجھاؤ اے قرآن کریم کی تعلیم دواور اسکے قیدی مبیٹے کوبغیرفدیہ لئے آزاد کر دو۔ چنانچہ صحابہ نے ا پے آتا کے فرمان کی تعمیل کی عمیر نے عرض کی یار سول اللہ! پہلے میں اسلام کے چراغ کو بجمانے کے لئے کوشاں رہااور جو آپ ہرا بمان لے آنامیں اس کواذیت پنجا آب میری خواہش ہے کہ حضور مجھے مکہ جانے کی اجازت عطافر مائیں ماکہ وہاں جاکر میں تبلیغ اسلام کا کام شروع کروں شاید اللہ تعالی میری اس کوشش ہے، ان مم کر دو راہوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ ورنہ میں ان مشرکوں کو اس طرح اذبت پہنچاؤں جس طرح پہلے میں حضور کے صحابہ کو دکھ پہنچا یا کر تاتھا۔ رحمت عالم نے اس پرجوش نومسلم کو کمہ واپس جانے کی اجازت مرحمت فرمانی ۔

جب عمير مكه سے مدينه روانه مواتو صفوان لوگوں كو كماكر يا ضاكه عنقريب ميں تهيس

مین طیب سے خوش کن خبردول گا۔ اور جو مخص ادھر سے مکہ آ آاس سے پوچھتا کہ ییرب میں کوئی جیران کن واقعہ وقوع پذیر ہوا ہے آخر ایک روز ادھر سے آنے والے ایک سافر ناسے بتایا کہ عمیر مسلمان ہوگیا ہے یہ من کراس پر بجلی می گری اس ناعلان کر دیا کہ اب وہ عمیر سے سارے دوستانہ مراسم کو ختم کر دے گااور بھی اسکی الداد نہیں کرے گا عمیر واپس آئے تو یمال تبلیخ اسلام کا کام بڑی سرگری سے شروع کر دیاان کی کو ششوں سے مشرکین کی ایک کیر تعداد مشرف باسلام ہوئی۔ (۱)

### ٢ ججري ميں احکام شرعی کانفاذ

جھرت کے بعد امت مسلمہ کے لئے دوسرا سال موت و حیات کی تھکش کا سال تھا۔
مسلمانوں نے اگر باعزت طور پر زندہ رہنا تھا۔ تواس کے لئے ضروری تھا کہ وہ اپنی قوت و
طاقت کا ایسا مظاہرہ کریں کہ ان کے بدخواہ ان کے وجود کو اور ان کی قوت کو تسلیم کرنے پر
مجبور ہوجائیں۔ اس لئے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجاہدین کے مختصرہ سے
مختلف علاقوں میں بھیج کر دشمن کو ہراسال بھی کرنا شروع کیا اور مختلف علاقوں کے جغرافیائی
مطاقت سے بھی واقفیت بہم پنچائی گئی اس سال کے نصف آخر میں مسلمانوں کو میدان بدر میں وہ
تاریخ ساز اور فیصلہ کن جنگ لڑنا پڑی جس کا تذکرہ آب ابھی پڑھ چکے ہیں فرزندان اسلام اگر
ذرا تعافل سے کام لیتے اور جان کی بازی لگاکر کفرو باطل کو شرمناک فکست سے دوچار نہ
خروی مسلمانوں کا نجام کیا ہوتا۔

اس فتم کے ہنگامی حالات میں عام طور پر دوسری قومی اپنی ساری توجہ اپنے سارے وسائل، اپنے دفاع کو ناقابل تنخیر بنانے کے لئے وقف کر دیتے ہیں۔ قوم کی معاشی، تعلیمی اور اخلاقی اصلاح و فلاح کے منصوبوں کو اس وقت تک مئوخر کر دیا جاتا ہے جب تک دشمن کی قوت کو کچل نہ دیا جائے اور ملک میں امن وامان کی فضا بحال نہ ہوجائے۔

لین کاروان انسانیت کاراہبر، تحریک اسلامی کاعلمبردار، احمد مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
اپنی امت کے دفاع اور بقائی جنگ بھی لڑرہاہے۔ اور اس سختن مرحلہ میں اپنی امت کی انفرادی
اور اجتماعی اصلاح وفلاح کے منصوبوں ہے ایک لمحہ بھی عافل نظر نہیں آیا۔ پورے تسلسل کے
ساتھ نبوت کے اہم فریضہ کو انجام دینے کی کوششیں بھی جاری ہیں اس پر خطرہ نگامی دور میں بھی

۱ - سیرت ابن کثیر، جلد ۲، صفحه ۴۸۶ تا ۴۸۹

قانون اللی کے نزول اور اس کی تنفیذ کا کام پوری سرگر می ہے ہو آرہا عبادات، معللات اور عقوبات کے شعبہ میں ایسے ایسے احکام البیب کانفاذ ہورہا ہے جوابے دور رس نتائج اور ہمہ کیر اثرات کی بدولت از حداہم ہیں پہلے ان احکام شرعی کی فسرست کا مطابعہ فرمائے۔ اس کے بعد اختصار کو ملحوظ رکھتے ہوئے ان کے بارے میں چند اشارات ہیں گئے جائیں گے۔

# ۲ ہجری میں جواحکام اللی نافذالعمل ہوئے

۱۔ تحویل قبلہ۔ (بیت المقدس کی بجائے کعبہ مقدسہ کوامت مسلمہ کا قبلہ مقرر کیا کیا)

۲۔ ماہ رمضان کے روزے فرض کئے گئے۔

عیدالفطرے پہلے صدقہ فطراد اکرنے کا حکم۔

س مے شوال کو عید گاہ میں عیدالفطری نمازی ابتداء۔

۵۔ سفرو حضرمیں پہلے فرض نمازی دور کعتیں پڑھی جاتی تھیں سفرمیں تودور کعتیں باتی
رہیں لیکن حضرمیں دو کے بجائے چار رکعتیں پڑھنے کا حکم دیا گیا۔

۲- ملت اسلامیہ کے اغذیاء پران کے اموال کی زکوۃ فرض کی حمی اور اس کے مصارف کا تعین کر دیا گیا۔

2- قصاص كا قانون نافذ كيا كيا-

۸۔ ویتوں کانظام مقرر ہوا۔

بڑے انتصار کے ساتھ ان امور کی وضاحت پیش خدمت ہے۔

### تحويل قبليه

سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں رونق افروز ہوئے بھکم اللی ادائے نماز کے وقت بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے لگے سترہ ماہ تک بی معمول رہا۔ ویسے حضور کی آرزویہ تھی کہ بیت المقدس کے بجائے کعبہ شریف کوامت مسلمہ کاقبلہ بنایا جائے کیونکہ یہ حضور کے جدامجہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ وعلیٰ بیتنا افضل العسلاة والسلام نے تعمیر فرمایا تھا۔ ایک روز حضور پُر نور نے اپنی اس خواہش کا اظہار حضرت جرئیل علیہ والسلام کے سامنے کیا انہوں نے عرض کی یار سول اللہ میں بھی آپ کی طرح اللہ تعالی کا بندہ السلام کے سامنے کیا انہوں نے عرض کی یار سول اللہ میں بھی آپ کی طرح اللہ تعالی کا بندہ

موں۔ میں اس کی اجازت کے بغیردم نہیں مارسکتا آپ اللہ تعالیٰ سے دعلا تکتے رہا کیجئے چنا نچہ حضور عليه العلوة والسلام تحويل قبله كے لئے معروف دعار ہے۔ الله تعالیٰ کے علم كا تظار میں حضور کی نگاہیں آسان کی طرف بار بار اٹھتی رہتیں۔ ایک روز سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت بشربن البرآء بن معرور كي والده كي ملاقات كے لئے ان كے كمر تشريف لے كئے ان کا گھر بنی سلمہ کے محلّہ میں تھابشر کی والدہ نے دوپسر کے کھانے کا اہتمام بھی کیااس اٹناء میں نماز ظمر کاوقت ہو گیا۔ حضور نے حسب معمول بیت المقدس کی طرف رخ انور کر کے نماز ظهر پڑھنی شروع کی۔ جب دور کعتیں پڑھ چکے توجر کیل امین حاضر ہوئے اور اشارہ کیا کہ آپ کعبہ شریف کی طرف روئے انور پھیر کر بقیہ نماز کھمل کریں تھم اللی ملتے ہی حضور نے نماز کی حالت میں بی اپنارخ کعبہ مشرفہ کی طرف پھیرلیااور حضور کی افتداء میں تمام نمازیوں نے بھی بلا آمل ابے منہ بیت المقدس سے پھیر کر کعبہ شریف کی طرف کر لئے۔ کیونکہ مدینہ طیبہ سے بیت المقدس جانب شال ہے اور كعبہ شريف اس كے بالقابل جانب جنوب ہے۔ اس لئے اس تبدیلی کا نتیجہ میہ ہوا کہ پیچھے جمال مستورات نمازا داکر رہی تھیں وہاں مرد آکر کھڑے ہوگئے اور آن کی جگه مستورات آکر کھڑی ہو گئیں اس وقت یہ آیات نازل ہوئیں۔ قَدُ نَزَى تَقَلْبَ وَجُهِكَ فِي السَّمَاءَ ۚ فَلَنُو لِيَنَّكَ قِبُلَةً تُرْضُهَا ٥ فَوَلِ وَجْهَكَ شَطْرًا لَمُنْجِيا لَحْرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُهُ فَوَلُوُا وُجُوهَكُو شَطْرَهُ ا

> "ہم دیکے رہے ہیں باربار آپ کامنہ کرنا آسان کی طرف توہم ضرور پھیر دیں گے آپ کواس قبلہ کی طرف جسے آپ پیند کرتے ہیں (لو) اب پھیرلو اپنا چرو مسجد حرام کی طرف (اے مسلمانو!) جمال کمیں تم ہو پھیرلیا کرو اپنے منداس کی طرف۔ (سور ۃ بقرو: ۱۳۳)

ای گئے یہ مجد، مجر قبلتین کے نام سے مشہور ہوئی۔
صحابہ کرام کے ولوں میں اپنے ہادی و مرشد صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط اطاعت کا جو
جذبہ موجزن تھا۔ اس کے بڑے خوبصورت اور جیران کن مناظراس وقت دیکھنے میں آئے۔
عباد بن بشررضی اللہ عنہ ظہر کی نماز حضور کی اقتداء میں اداکرنے کے بعد انصار کے محلّہ نی
حلریہ میں گئے عصر کا وقت ہوگیا تھا۔ وہاں انصار با جماعت نماز عصر اداکر رہے تھاس وقت
وہ حالت رکوع میں تھے حضرت عباد بن بشرنے بلند آواز سے کہا۔

آشْهَدُ بِاللهِ صَلَيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قِبَلَ الْبِينْتِ فَاسْتَدَارُوْا -

" یعنی میں اللہ کے نام کے ساتھ شہادت دیتا ہوں کہ میں نے حضور ک
افتداء میں بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے۔ یہ سنتے ہی

سب نمازی بلا آبل جس حالت میں تھے اس حالت میں کعبہ شریف ک
طرف منہ کر کے نماز اداکر نے گئے۔ دَخِیَ اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَنْهُهُوْ اَجْدَعِیْنَ
اس طرح آیک دوسرے صحابی حضرت رافع بن خدت کے رمنی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔
کہ ہم محلہ بنی اشمل میں نماز پڑھ رہے تھے کہ آیک آ دمی آ یا اور آگر
کہ ہم محلہ بنی اشمل میں نماز پڑھ رہے تھے کہ آیک آ دمی آ یا اور آگر
کہ ہم محلہ بنی اشمل میں نماز پڑھ رہے تھے کہ آیک آ دمی آ یا اور آگر
کہ ہم محلہ بنی اشمل میں نماز پڑھ رہے تھے کہ آیک آ دمی آ یا اور آگر
کہ ہم محلہ بنی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھم ہو گیاہے کہ کعبہ کی طرف منہ پھیر
لیں۔ یہ آ واز سنتے بی ہمارے امام نے حالت نماز میں اپنار خ بیت المقد س
جون و ج اا ہے منہ پھیر لئے۔
جون و ج اا ہے منہ پھیر لئے۔

جرت سے سولہ سترہ ماہ بعد ماہ رجب میں بعد زوال آفقب تحویل قبلہ کے بارے میں عکم اللی نازل ہوا جب مسلمانوں نے عکم اللی کے مطابق کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے نمازیں پر حناشروع کیں تو یبود نے شور مچاناشروع کر دیا جمعی کتے کہ یہ لوگ پھر کمہ والوں کی طرف مائل ہو گئے ہیں دیکھنااب رفتہ رفتہ انہی کے مشر کانہ عقائد کو اپنالیس ہے۔ لوگو! دیکھویہ کس طرح پینترا بد لتے ہیں۔ اور اگر کعبہ کو قبلہ بناتاتھاتو پہلے ہی بنالیاہو آبیہ کیا کھیل ہے کہ چند ماہ بیت المقدس کو قبلہ بنائے رکھا۔ پھر اچانک او حرے منہ موڑ کر کعبہ کی طرف کر لیا۔ اس میں کیا عکمت ہے اللہ تعالی نے ان کی اس جمت بازی کو یہ فرماتے ہوئے مسترد کر دیا کہ اس میں حکمت بد ہے کہ ہم دیکھنا چاہے ہیں کہ کون ہمارے حکم کے سامنے سر تسلیم فم کر آ ہے اور کون اپنی ہوائے نفس کا اسپر بنار ہتا ہے۔ فرمایا۔

وَمَّاجَعَلْنَا الْقِبْلُةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَنْبِعُ الرَّسُولَ مِثَنْ يَنْقَلِبُ عَلى عَقِبَيْهِ \*

"اور نمیں مقرر کیاہم نے بیت المقدی کو قبلہ جس پر آپ اب تک رہے مگر اس لئے کہ ہم دیکھ لیس کہ کون پیروی کر آئے تسلاے رسول کی اور کون مڑتا ہے۔ الٹے پاؤں۔ " (سور ۃ بقرہ: ۱۳۳)

یمودیوں کاایک وفد جوان کے مندرجہ ذیل چیدہ افراد پر مشتل تھا حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔

ر فلعه بن قيس - فردم بن عمرو - كعب بن اشرف - رافع بن ابي رافع - تجاج بن عمر - ربيع بن ربيع - كناند بن ربيع - پسران ابي الحقيق

انہوں نے آگر کہا۔ یامجہ (صلی اللہ علیہ وسلم) آپ نے اس قبلہ سے کیوں منہ موڑلیا ہے جس پر آپ اب تک تھے حالانکہ آپ کا میہ دعویٰ ہے کہ آپ حفرت ابراہیم کی ملت اور دین پر ہیں آپ اپنے اس قبلہ کی طرف لوٹ جائے۔ ہم سب یہودی قبائل کے افراد آپ کی پیروی کریں گے۔ (۱)

> " بیشک وہ جنہیں کتاب دی گئی ضرور جانتے ہیں کہ یہ تھم برحق ہےان کے رب کی طرف سے اور نہیں اللہ تعالیٰ بے خبران کاموں سے جو وہ کرتے ہیں۔ "

اور پھربڑے جلال سے فرمایا۔

وَكَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهُوَآءَهُوْمِنُ بَعْدِهَاجَآءَكَ مِنَ الْعِلْوِلْنَكَ إِذًا لَيْمِنَ الظَّلِمِيْنَ مُ

"اور (اگر بفرض محل) آپ پیردی کریں ان کی خواہوں کی اس کے بعد کہ آ چکا آپ کے پاس علم تو یقیناً آپ اس وقت ظالموں میں شمر ہوں گے۔ " (سور ہقرہ نے ۱۳۵)

### (۲) ماہ رمضان کے روزے

نی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب ہجرت کرکے مدینہ طیبہ پنچے تو دیکھا۔ یہاں کے ۱۔ سیرت ابن ہشام، جلد۲، صفحہ ۱۷۱

یبودی محرم کی دسویں تاریخ کوروزہ رکھتے ہیں سرور عالم نے اس کی وجہ پوچھی توانہوں نے ہتایا کہ اس روز اللہ تعالی نے حضرت موئ علیہ السلام کو فرعون سے نجلت دی تھی اور بحری موجوں سے بسلامت وہ ساحل پر پنچ تھاس لئے ان کے نبی پراللہ تعالی نے جو یہ انعام فرمایا وہ ازراہ تشکر اس دن یہ روزہ رکھتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ فَخَنُ اَحَنَیْ بِهُوْسٰی مِنْکُوْ

" حضرت موی پر الله تعالی کے انعام کا شکریہ اداکرنے کے ہم تم ہے زیادہ حقدار ہیں۔ "

> "اے ایمان والو! فرض کئے گئے ہیں تم پرروزے جیے فرض کئے گئے تھے ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے کہ تمیں تم پر ہیز گار بن جاؤ۔ " (سور ۃ بقرہ: ۱۸۳)

> > اس کے بعد فرمایا۔

شَهْوُرَ مَضَانَ الَّذِي فَي الْفُرْلَ فِيهِ الْفُرْانُ هُدَّى لِلنَّاسِ وَ بَيْنْتٍ مِنَ الْهُمْاى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهُمَ فَلْمَصُمْهُ الْمُعْمَالِي وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْمَ

"ماہ رمضان المبارک جس میں آبار آگیاقر آن اس حل میں کہ یہ راہ حق دکھا آ ہے لوگوں کو اور اس میں روشن دلیلیں ہیں ہدایت کی اور حق وباطل میں تمیز کرنے کی سوجو کوئی پائے تم میں سے اس ممینہ کو تو وہ یہ ممینہ روزے رکھے۔ "

کسی دین کااہم ترین فریضہ انسان کی اصلاح ہے۔ انسان کی اصلاح کی بھی صورت ہے کہ اس کے دل کی اصلاح ہوجائے اور بیہ اس وقت ممکن ہے جب اس میں خوف النمی کی عمع فروزاں کر کے دکی وجائے اور اس کامئو ترین طریقہ روزہ ہے صبح سے لے کر شام تک کھانے پینے اور خواہشات نفسانی ہے منع کیا ہے۔ اور خواہشات نفسانی ہے منع کیا ہے۔

مسلمان آگر تناہو۔ کوئی انسانی آگھ اسے دیکھ نہ رہی ہو۔ ایسی حالت میں اسے سخت پاس گی ہے۔ فعنڈے پانی کی صراحی بھی موجود ہے۔ اس کے باوجود اس کا ہر حالت میں فرمان اللی کی بجا آوری پر کاربند رہنا تقویٰ کا کمل ہے اور یہ مثق اسے کمل ایک ماہ کرنی پڑتی ہے۔ اس طرح اس کے دل میں خوف خدا کا نقش گراہوجاتا ہے۔ پھراس ماہ کے بعد بھی اس سے کوئی الی حرکت سرز د نہیں ہو سکتی جس سے اس کے مولا کریم نے اسے منع فرمایا ہے۔ اصلاح قلب اور تزکیہ نفس کے لئے ماہ رمضان کے روزے رکھنے کا فرمان اللی اس سال مازل ہوا جب کہ ملت مسلمہ اپنے کینہ توز، اور طاقتور دشنوں سے اپنی بقائی جنگ لڑنے میں معمود فسمی ۔

### صدقه عيدالفطر

پوراممینہ گوناگوں پابندیوں میں جکڑے رہنے کے بعد جب ہلال عید نظر آیا ہے تو دل جذبات مرت ہے لبریز ہوجاتے ہیں اور اس مرت کا اظہد اچھالباس پہن کر ، لذیذ کھانے پکا کر کیا جاتا ہے۔ اسلامی معاشرہ میں تمام افراد خوشحال تو نہیں ہوتے کئی لوگ نان شبینہ کیلئے ترس رہ ہوتے ہیں سب لوگ تو خوشیال منارہ ہوں لیکن ای ملت کے بعض افراذ کوروٹی کا سو کھا فکڑا بھی میسر نہ ہوتو یہ بڑی شکد لی ہاس لئے نمی رحمت نے اپنے مانے والوں پر صدقہ عید الفطر واجب کیا تاکہ ہرذی استطاعت روزہ دار سوا دوسیر گندم (اس کے بدل) اپنے کتبہ کے ہرفرد کی طرف سے اوا کرے تاکہ ملت مسلمہ کے ان افراد کی ضروریات بہم پنچانے کا اہتمام ہوجائے جو نادار ہیں تاکہ تمام مسلمان یکسال طور پر عیدی اس پر مسرت تقریب میں شرکے ہوسکیں۔

#### نمازعيد

كم شوال بجرت كے دوسرے سال عيدالفطركے موقع پر نماز عيد كا جراء كيا كيا-

#### فريضه زكوة

ہجرت کے دوسرے سال ہی ملت کے ذی استطاعت لوگوں پر زکوۃ فرض کی گئی زکوۃ دین

اسلام کے پانچ بنیادی اصولوں میں سے ایک ہے یہ اسلامی معاشرہ کے ان افراد کی معاشی خوشحالی کی صافت ہے جو مختلف وجوہات کی بتا پر اپنی روزی کمانے سے قاصر بیں اور محرومی اور عمرت کی زندگی بسر کر رہے ہیں اللہ تعالی نے ایسے افراد کی کفالت کے لئے ہرخوشحال مسلمان کوز کو قاد اگر نے کا تھم دیا ور اس کے مصارف بھی بری تفصیل سے خود ہی بیان کر دیے آگ کہ کوئی ان میں مداخلت کر کے اس فریضہ کے انقلاب آفرین اثرات کو غیر موثر نہ بتادے۔ ارشاد اللی ہے۔

إِنْمَا الصَّدَةُ تُلُونُهُ وَالْمُسُكِدُينِ وَالْعَلِيدِيْنَ عَلَيْهَا وَ الْمُؤلِّفَةُ وَلَى الْمُؤلِّفِ وَالْمُسُكِدُينِ وَالْعَلِيدِينَ وَفِي سَبِيدِلِ الْمُؤلِّفَةُ وَفِي الْمِزْقِابِ وَالْعَلْمِومِينَ وَفِي سَبِيدِلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيدُ فِي فَرِيْضَةٌ مِنَ اللَّهِ وَالْمِنْ السَّبِيدُ فِي الْمَالِمُ وَالْمُنْ اللَّهِ وَالْمُنْ اللَّهُ وَالْمُنْ اللَّهِ وَالْمُنْ اللَّهُ وَالْمُنْ اللَّهُ وَالْمُنْ اللَّهُ وَالْمُنْ اللَّهُ وَالْمُنْ اللَّهُ وَالْمُنْ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ اللَّهُ وَالْمُنْ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ اللَّهُ وَالْمُنْ اللَّهُ وَالْمُنْ اللَّهُ وَالْمُنْ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِينُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِلُونُ الْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْ

"صدقات توصرف ان کے لئے ہیں جو فقیر۔ سکین۔ زکوۃ کے کام پر جانے والے ہیں اور جن کی دلداری مقصود ہے نیز کر دنوں کو آزاد کرانے اور مقروضوں کے لئے اور اللہ کی راہ میں مسافروں کے لئے یہ سب فرض ہے اللہ کی طرف ہے اور اللہ تعالیٰ سب پچھے جانے والا داتا ہے۔ "

ز کوٰۃ کاپسلامعرف فقراء ہیں = فقیراے کہتے ہیں جو تک دست ہوا کر چہ رزق کمانے پر قادر ہولیکن اس کی کمائی اے خوشحال زندگی بسر کرنے کے قابل نہ بناسکے۔

دوسرامصرف مساکین = مسکین، اس مخص کو کہتے ہیں جو کسی بیاری - بڑھا پاور مستقل معذوری کے باعث رزق کمانے کے قابل بی نہ رہا ہو مشلّا اندھا، لنگڑا، اپاہج، فرتوت وغیرہ بید دونوں زکوق کے مستحق ہیں لیکن ان دونوں میں سے مسکین کومقدم رکھا جائے گا۔ اگر بیت المال میں اتنی منجائش نہ ہو کہ ان دونوں طبقوں کو دیا جاسکے تو پھر مسکین کو ترجیح دی جائے۔

تیرامعرف عالمین میں = وہ لوگ جوز کوۃ فراہم کرنے کے لئے گھر گھر جاتے ہیں اس کا نظم و نسق کرتے ہیں پھرا سے حقداروں میں تقسیم کرتے ہیں۔

چوتھامصرف مولفتہ القلوب = ان ہے مراد وہ نومسلم ہیں جو اسلام لانے کے باعث اپنے پہلے کنبہ اور رشتہ داروں ہے کٹ محے ہوں۔ اپنے سابقہ وسائل معیشت چھن جانے ک وجہ ہے وہ بے یار ویدد گار اور نادار ہو کررہ محے ہوں۔

پانچواں مصرف غلاموں کو آزاد کرانا ہے = جوغلام زر مکا تبت اداکرنے سے قاصر ہول

ان كى اس مد الدادى جائے ماكدوه الني مالكوں كومقرره رقم اداكر كے آزاد موجاً ميں۔

اس کی دو سری صورت ہیہ ہے کہ اگر مسلمان جنگی قیدی کفار کے بہضہ میں ہوں توان کافد ہیں یاان کی قیمت اواکر کے انہیں کفار کی غلامی ہے رہائی ولائی جائے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ کے عمد ہمایوں میں افریقہ کے مستم صد قات نے انہیں لکھا کہ بیت المال تھی تھی بھرے ہوئے ہیں لیکن ہمیں کوئی فقیر نہیں ملتاجو آگرز کو آلے۔ فرما ہے اب کیاکریں۔ آپ نے تحریر فرمایا اگر فقراء نہیں ملتے تو جو لوگ مقروض ہیں ان کے قرض اواکر دو۔ انہوں نے مقیم مقروض ہیں ان کے قرض اواکر دو۔ انہوں نے مقیم مقروض لوگ تھے ان کو حلاش کیا اور ان کے ذمہ قرض خواہوں کی جور توم واجب الاواء مقیمی وہ اواکر دیں لیکن بیت الممال پھر بھی بحرے کے محرے رہا انہوں نے امیر المومنین کو پھر تھیں وہ اواکہ دیں جی بیت الممال پھر بھی بھرے کے مخاذ ن لبالب بھرے ہیں تو آپ نے انہیں لکھا۔ کہ جتنے مسلمان کفار کی غلامی میں ہیں اس کے مخاذ ن لبالب بھرے ہیں تو آپ نے انہیں لکھا۔ کہ جتنے مسلمان کفار کی غلامی میں ہیں اس رقم سے انہیں خریدواور آزاد کر دو۔

چھٹامصرف مقروض لوگ ہیں = اس کے لئے شرط بیہ ہے کہ انہوں نے بیہ قرضہ کی گناہ کے ار تکلب کے لئے نہ لیاہو۔ اور قرضہ لے کراسے اسراف اور فضول خرچی سے اڑانہ دیاہو۔
ایسے قرضوں کے بوجھ تلے دہے ہوئے مقروض آگر خود قرضہ اداکر نے سے قاصر ہوں تو ان کی بیت المال سے ایداد کی جائے گی۔

ای طرح وہ قرضے دو مسلمان گروہوں کے در میان مصالحت کرانے کے لئے کی نے لئے ہوں وہ بھی اس مصالحت کرانے کے لئے کی نے الئے ہوں وہ بھی اس مدے ادا کئے جاسکتے ہیں۔ بعض بے خبرلوگ کتے ہیں کہ اسلامی قانون الل روم کے قوانین سے ماخوذ ہے۔ آپ صرف اس ایک مسئلہ پر بی غور کریں تو حقیقت آھکارا ہوجائے گی۔

رومیوں کے نزدیک اگر کوئی مقروض قرضہ اداکرنے سے قاصر ہوجا آ تواسے قرض خواہ کا غلام بنادیا جا آ تھا۔ اس کے برعکس اسلام نے ہرایے فخض کا قرضہ اداکرنے کی ذمہ داری قبول کرلی جوابی ناداری کی وجہ سے قرض اداکرنے سے عاجز ہوگا۔

ز کوۃ کاساتواں معرف مسافر ہیں = آیک فخص خوشحال ہے لیکن اثنائے سفراس کی نفذی گم ہوگئی چوری ہوگئی یااس کازادراہ ختم ہو گیاابوہ پائی پائی کامختاج ہے توایسے فخص کی بھی زکوۃ کے مال سے امداد کی جائے گی۔

آ محوال مصرف الله كي راه من خرج كرناب =

علاء اسلام نے فی سبیل اللہ کی تشریح یوں کی ہے کہ تمام وہ کام جو عوام کے نفع اور بہتری کے لئے کئے جائیں وہ سب فی سبیل اللہ میں شار ہوں ہے۔

7 ہجری میں نازل ہونے والے اور نفاذ پذیر ہونے والے ان ذکورہ احکام کا تعلق انفرادی اور اجتماعی اصلاح و فلاح کے ساتھ ہے۔

#### قانون قصاص و دیت

لیکن یہ بھی ایک نا قاتل انکار حقیقت ہے کہ ہرقوم میں ایسے افراد بھی ضرور پائے جاتے ہیں ہو قانون کا احرام نہیں کرتے ان صود کو توڑنے میں انہیں بڑا اطلف آیا ہے جو دین اور قانون نے قائم کی ہیں ایسے لوگوں کو کھلی چھٹی دے دینا معاشرہ کے امن و سکون کو یہ و بالا کرنے کے مترادف ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے ایسے قوانین کے بارے میں آیات قرآنی تافذ کیں جو اپنی مترادف ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے ایسے قوانین کے بارے میں آیات قرآنی تافذ کیں جو اپنی آئیں کرتے۔ آئی گرفت سے ان ہاتھوں کو مروز کررکھ دیں جو صدود اللی کی بالادسی کو تسلیم نہیں کرتے۔ اس سلسلہ کوہ قوانین جو ان ناگفتہ ہے حالات اور خطرہ سے گھرے ہوئے ماحول میں اس سال بازل ہوئے ان میں سے اہم ترین قانون قصاص کا ہے۔

ياً يُهَا الَّذِينَ المَنْوَاكُيتِ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلُ - ٱلْحُدُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْوُنْثَى بِالْدُنْثَىٰ فَمَنْ عُفِى لَهُ مِنْ آخِيْهِ شَىٰءٌ فَايِّتَاءٌ بِالْمَعْرُوفِ وَادَاءٌ النّهِ بِإِخْسَانِ وَلَا تَغْفِيْفُ مِنْ رَبِّكُوْ وَرَخْمَةٌ كُمْنِ اعْتَلَى بَعْدَ ذَلِكَ فَكَهُ عَذَاتِ النَّهُ -

"اے ایمان والو! فرض کیا گیاہے تم پر قصاص جو ناحق مارے جائیں۔
آزاد کے بدلے آزاد۔ غلام کے بدلے غلام۔ عورت کے بدلے
عورت۔ پس جس کو معاف کی جائے اس کے بعائی (مقتول کے وارث)
کی طرف سے کوئی چیز تو چاہئے کہ طلب کرے (مقتول کا وارث) خون
بیا۔ دستور کے مطابق اور (قاتل کو چاہئے) کہ اے اداکرے انہی
طرح یہ رعایت ہے تممارے رب کی طرف سے اور رحمت ہے توجس نے
طرح یہ رعایت ہے تممارے رب کی طرف سے اور رحمت ہے توجس نے
زیادتی کی اس کے بعد۔ تواس کے لئے در دناک عذاب ہے۔
"البقرون میں (البقرون میں)

ان آیت میں اس بات کی وضاحت کر دی کہ کسی غریب کو حقیر سمجھ کراس کاخون اکارت نمیں جانے و یا جائے گااور کسی قاتل کو معزز سمجھتے ہوئے قانون کی گرفت ہے بچے نمیں دیا جائے گابکہ جو شخص جریمہ قتل کاار تکاب کرے گااس سے قصاص ضرور لیا جائے گا۔ اس قصاص کے ساتھ ساتھ رعایت کا ایک دروازہ کھول دیا کہ اگر مقتول کے وارث اپنے متقول کا وارث اپنے متقول کا خون معافی کرکے خون بمالینا چاہیں توانمیں اس کی اجازت ہے۔

تواس ایک آیت میں قصاص اور خون بہادونوں احکام نافذ کردیے باکد سر کشوں اور انسانی خون سے ہولی کھیلنے والوں کو ان کے کئے کی پوری سزادی جاسکے۔ اور اس سے بعدوالی تبت میں قانون قصاص کی حکمت بیان کردی۔

وَلَكُوْ فِي الْقِصَاصِ حَيْوةٌ يَأُولِي الْأَلْبَابِ لَعَنْكُوْ تَنَقُوْنَ "اور تممارے لئے قصاص میں زندگی ہاے عظندو اٹاکہ تم قتل کرنے سے پر بیز کرنے لگو۔ " (البقرور ۱۷۹)

آپ نے طاحظہ فرمایا کہ وہ ہوش ماحلات جن سے امت مسلمہ اس وقت دو چار تھی ان میں بھی اہم ترین احکام شرعیہ کا نزول جاری رہا تاکہ فرز ندان اسلام کی اصلاح قلب اور تزکیہ نفس کے ساتھ ساتھ عدل وافصاف کے نظام پر بھی پوری طرح عمل کیاجائے اگر ان نفوس قد سیہ نان صبر آ زما حلات میں بھی احکام اللی کے سامنے سر تسلیم خم کیا اور تمام خطرات کو نظر انداز کرتے ہوئے کمل و یائند اری سے ان کوعملی جامہ بہنا یاتو آج پاکستان کی حکومت کویہ زیب نمیں ویتا کہ بید کہ کہ کر احکام اللی کی تنفیذ میں روڑے اٹکائے کہ موجودہ دور میں ہمارے مکی حلات ویتا کہ بید کہ کر احکام اللی کی تنفیذ میں روڑے اٹکائے کہ موجودہ دور میں ہمارے مکی حلات اور بین الاقوامی تقاضے اتنے عظین اور شدید ہیں کہ ہم ان کونظر انداز نمیں کر کئے ۔ جب تک کہ حلات درست نہ ہوں اس وقت تک شریعت کے قوانین پر عمل کر نا ہوا د شوار ہے۔ یہ کہ حلات درست نہ ہوں اس وقت تک شریعت نمیں اور ان لو لے لنگڑے بہنوں کی بناہ لے کر ہم نہ د نوی کہ ذکر کی میں اللہ تعالی کا ہم ان کوئی اہمیت نمیں اور ان لو لے لنگڑے بہنوں کی بناہ لے کر ہم نہ د نوی کہ ذکر گئی میں اللہ تعالی کی ہر اس کی کہ ہو ہو ہم نے پاکستان کا مطالبہ کرتے و ت نہ یہ ہوں اس مقاصد کو پایہ یمیل تک پہنچانے کی توفیق عطافرہ کے جو ہم نے پاکستان کا مطالبہ کرتے و ت اپنے رہ ب سانے عوام سے کیا تھا۔

اب خرب سے اپنے عوام سے کیا تھا۔

## سيدة نساءالعالمين كاعقد كتخدائي

حضور سرور کائنات علیہ وعلی آلہ اطیب التحیات وازکی السلیمات کو اللہ تعالی نے چار صاجزادیاں عطافر ملکی تھیں سب سے بڑی صاجزادی کا اسم مبارک سیدہ زینب۔ ان سے چھوٹی صاجزادی کا اسم گرامی سیدہ الم کلثوم تھا۔ اور سب سے چھوٹی صاجزادی کا اسم گرامی سیدہ الم کلثوم تھا۔ اور سب سے چھوٹی اور سب سے بیاری گخت جگر کا بابر کت نام سیدہ فاطمہ تھا۔ جو سیدة نساء العالمین تھیں۔ صلی اللہ تعالی علی ابیہت و عیبہن الی یوم الدین ان سب کی مادر مشفق ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنها تھیں۔

شیعه کی معتبر کتاب حیات القلوب میں ہے ابن بابویہ بسند معتبرازاں حضرت امام جعفر صادق روایت کر دہ است از برائے حضرت رسول متولد شدند از خدیجہ قاسم، طاہر نام طاہر عبداللہ بو د وام کلثوم ورقیہ وزینب و فاطمہ۔

"ابن بابویہ نے سند معتبرے حضرت امام جعفر صادق سے یوں روایت کیا ہے کہ حضرت خدیجہ کے بطن مبارک سے حضور کے یہ صاجزادے قاسم اور طاہر اور طاہر کا نام عبداللہ تھااوریہ صاجزادیاں ام کلثوم، رقیہ، زینب اور فاطمہ پیدا ہوئیں۔ " (1)

اسلام اور نبی اسلام کے لئے جن کی ور خشک خدمات صنف نازک کے لئے وجہ صدعزو افتخار میں اور جن کی ذات و ختران اسلام کے لئے ایک بمترین نمونہ ہے۔

حضرت امام محرباقر، حضرت عباس رضى الله عنهما كواسط سے فرماتے ہيں۔

حضرت سیدہ فاطمہ کی ولادت باسعادت اس سال میں ہوئی جب قریش مکہ، کعبہ مشرفہ کی از سرنو تقمیر کررہے تھے کعبہ کی یہ تغمیر نواعلان نبوت سے پانچ سال قبل ہوئی۔ فخر کائنات سلی اللہ تعلل علیہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت پینیٹیس سال تھی ایک روایت یہ ہے کہ اس وقت حضور کی عمر مبارک اکتابیس سال تھی جب حضرت زہراکی پیدائش ہوئی۔

جب سیدہ سن بلوغ کو پہنچیں تو خاندان قرایش کے متعدد سرداروں نے جومال و دولت، اثر و رسوخ اور اپنی اسلامی خدمات کے باعث عزت واحرام کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے آپ کے رشتہ کے لئے بار مکاہ رسالت میں در خواست کی لیکن حضور علیہ العسلوٰۃ والسلام نے سب کو سی

ا > حيات القلوب، جلد ٢ ، صفحه ٥٥٢

جواب دیا کہ جیسا اللہ جاہے گا۔

سیدناعلی المرتضیٰ کرم الله وجهه الکریم کی بھی دلی آروز تھی کہ وہ اس سعاد ت<sup>عظمیٰ</sup> ہے بسره ور ہوں لیکن جب اپنی حمی دا مانی اور کم مائیگی پر نظر پردتی تو پھر عرض مدعاکی جرأت نه ہوتی۔ رہ رہ کر نجی رؤف رحیم کی خوئے بندہ نوازی ہمت بندھاتی کہ وہ کریم جس نے بجین ہے مجھے اینے آغوش شفقت میں لیا۔ اور مجھ سے اتنی محبت اور اتنا پیار کیا کہ اس کے سامنے باپ کی شفقت اور مال کاپیار کیخ نظر آنے لگا پھرالی تربیت فرمائی که دل کی آنکھوں کو بیناکر دیا۔ جب اسلام کی دعوت پیش کی مخی تواس نور بعیرت کی بر کت ہے جو نگاہِ مصطفوی نے ارزانی فرمایاتھا نور حق کو پچپانے میں ذرا دقت نہ ہوئی۔ اس کے بعد بھی اپنے مسنڈے سامیہ میں نشود نما پانے کاموقع بخشا۔ ایے کریم آ قاکی فیاضیوں کے سامنے میری ان نادار یوں کی کیاحقیقت ہے مجھے عرض کرنا چاہئے وہ شفیق آقا مجھے مایوس نہیں کرے گا۔ بدی پس و پیش کے بعد آپ نے حرف بمَعاعرض كرنے كاعزم مصم كرى ليا۔ ايك روز لجاتے اور شرماتے ہوئے بار گاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور سرایا دب بن کر بیٹھ گئے لیکن ہمت نے ساتھ نہ دیا زبان گٹگ ہوگئی یارائے تکلم ندر ہازبان قال اگر خاموش تھی توزبان حال ماجرائے ول کی تر جمانی کر رہی تھی۔ زِ مشاقال اگر تاب سخن بردی نمی دانی

محبت می کند گویا نگاہ بے زبانے را

نی مکرم نے مرسکوت کو توزا فرمایا۔

مَاجَآءَ بِكَ ٱلكَ حَاجَةُ

"اے علی اکیے آئے ہوکیاکوئی کام ہے؟"

آپ پر بھی بول نہ سکے حضور علیہ الصلوٰۃ السلام نے خود بی ارشاد فرمایا۔

لَعَلَكَ جِئْتَ تَخْطُبُ فَاطِمَةً

"كيافاطمه كرشت كے لئے آئے ہو"

عرض کی ہاں! بار سول اللہ! حضور نے ہوچھاتمہارے پاس مرا داکرنے کے لئے کوئی چیز ہے۔ عرض کی "لاواللہ یارسول الله" یارسول الله! بخدا میرے پاس تو پچھ بھی سیں-حضور نے فرمایا وہ زرہ جو میں نے تہیں بہنائی تھی وہ کد حرمی عرض کی وہ تومیرے پاس ب فرما یا وی زره بطور مهر پیش کر دو نکاح پہلے پڑھا گیاا در رخصتی کچھ عرصه بعد ہوئی۔ (۱)

ا ـ امام على محمد رضا، جلدا، صفحه ٧

حافظ ابن حجرف الاصابه مي لكعاب\_

کہ نکاح ملارجب اجری میں ہوااور رخمتی غروہ بدر کے بعد اجری میں ہوئی۔ اس و تت حضرت سیدہ کی عمر مبارک اٹھارہ سال تھی۔

شب زفاف کونبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے دونوں کو کہلا بھیجا کہ میرے آنے ہے پہلے کہ دونوں پر چھڑک دیا چر ، عا کچھ نہ کر ناحضور تشریف لے گئے وضو فرمایا پھر پانی کو دم کیااور ان دونوں پر چھڑک دیا پھر ، عا فرمائی ۔

ٱللَّهُمَّ بَارِكَ فِيهِمَا وَبَارِكَ عَلَيْهِا وَبَادِكَ لَهُمَا فِي نَشْلِهِمَا

"اے اللہ! ان دونوں میں بر کت ڈال۔ ان دونوں پر بر کت نازل فرما اور ان کے لئے ان کی نسل میں بھی بر کتیں عطافرما۔ " ( 1)

سیدناعلی مرتفئی کے پاس متال زندگی بسر کرنے کے لئے کوئی موزوں مکان نہ تھا۔ آپ
نے کرایہ پر مکان لیااور چندراتیں وہاں بسر کیں۔ حضرت سیدہ نے بارگاور سالت میں عرض
کی۔ کہ حضور کے غلام حاریہ بن نعمان کے پاس کی مکانات ہیں اگر حضورانہیں فرائیں تو وہ
ہمیں ایک مکان دے دیں ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا کہ حاریہ نے اس سے
پہلے کئی مکانات مجھے دیئے ہیں اب مجھے اس کو تکلیف دیتے ہوئے شرم آتی ہے۔ یہ بات کی
طرح حضرت حاریہ نے بن کی فوراً حاضر خدمت ہوکر عرض پرداز ہوئے یارسول اللہ!
میرے سارے مکان حضور کے لئے حاضر ہیں۔ بخدامیرا جو مکان حضور قبول فرما لیتے ہیں۔ وہ
میرے سارے مکان حضور جاہیں پند فرمائیں مجھے پیش کر کے انتہائی مسرت ہوگی۔
لئے جو مکان حضور جاہیں پند فرمائیں مجھے پیش کر کے انتہائی مسرت ہوگی۔

کریم آتانے فرمایا کی مَدَ تُنتَ بَارَكَ اللهُ وَنَيْكَ اے طرفہ! تم مج كتے ہواللہ تحجے الى بركتوں سے مالا مال فرمائے۔ چنانچہ حضرت سيده اپ شوہر نامدار على مرتضى كے ساتھ اس مكان ميں تشريف لے آئيں۔

حضور نی کریم علیہ الصلوق والسلیم کو اپنی اس صاجزادی سے ازحد محبت تھی۔ الم المؤمنین حفزت عائفہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنها سے مردی ہے۔ ایک روز حفزت فاطمہ تشریف لے آئیں آپ کی جال حضور سرور عالم کی جال سے بالکل مشابت رکھتی تھی۔ حضور نے دیکھا تو فرمایا مَرْحَبًا بِالْنَدِیٰ اے میری لخت جگر! خوش آ مدید۔ پھر حضور نے آپ کوالی

ا - الاصاب. جلدس.صفح ٣٦٦

وائیں جانب بٹھایا۔ پھر بڑے رازے سر کوشی کی آپ رونے لگیں۔ پھر دوبارہ اس طرح سر کوشی کی و آپ رونے لگیں۔ پھر دوبارہ اس طرح سر کوشی کی و آپ نے کا تاہ تاہ ہے کہ میں سے تاہمی میں دیکھا۔ آپ نے حضرت سیدہ سے اس کی وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا۔ کہ میں رسول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو افشانہیں کر علق۔

اس واقعہ کے کچھ عرصہ بعد سرکار دوعالم نے رحلت فرمائی۔ میں نے حضرت سیدہ ہے گھر پوچھاب تو بتائیے حضور نے کیا فرمایا تھا۔ حضرت سیدہ نے بتایا کہ اس روز حضور نے مجھے کما کہ پہلے جرئیل اور مضان میں ایک بار قرآن کریم کا دور میرے ساتھ کرتے تھاس دفعہ دو دفعہ دور کیا ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ میری وفات کا وقت قریب آگیا ہے اور میرے سارے خاندان سے سب سے پہلے تو مجھے آکر کے گی۔ نِفْدَ السَّلَفُ اَنَالَكِ اور میں تمارے کئے بہترین بیٹروہوں۔

یہ ارشاد سن کر میں رو پڑی۔ دوبارہ مجھے حضور نے فرمایا۔

ٱلاَ تَرْضَيْنَ آنَ تَكُونِ سَيِدَاةً نِسَاءَ الْعَالَمِينَ

"کیاتم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تم سارے جمانوں کی عور توں کی سردار بنائی گئی ہو۔ یہ سن کر میں بنس پڑی تھی۔ " (۱)

ان جملہ دلنوازیوں اور دلداریوں کے باوجود فرائضِ نبوت کی بجا آوری میں بھی کسی محبت کو حائل نہیں ہونے دیا۔ کو حائل نہیں ہونے دیا ہمیشہ فرائضِ نبوت کی بجا آوری کواولین اہمیت دی۔

مندر جہذیل واقعہ کا مطالعہ کرنے ہے یہ حقیقت روز روشن کی طرح واضح ہوجاتی ہے۔

سیدنا علی کرم اللہ وجہ کی ملل حالت اس امر کی متحمل نہ تھی کہ وہ کوئی خادمہ رکھ سکیں جو
امور خانہ داری میں حضرت سیدہ کا ہاتھ بٹا سکے ۔ اس لئے گھر کاسلا اکام آپ کوخود ہی انجام
دینا پڑتا تھا۔ چکی چینا آٹا گوندھنا، کھانا تیار کرنا، گھر میں جھا ڑو دینا، برتن صاف کرنا، کپڑے
دھونا الغرض یہ سلاے چھوٹے بڑے کام شہنشاہ کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گخت جگر
اپ دست مبارک سے انجام دہی کھڑت کار سے نازک ہتھیلیوں میں گئے پڑھے تھے۔
ایک روز حضرت علی نے ساکہ حضور اکرم کے پاس چند غلام اور لونڈیاں آئی ہیں۔ آپ
نے حضرت سیدہ کو کھا۔ کہ اگر آج آپ جاکر حضور کوعرض کریں کہ حضورائی کئیز آپ کودے
دیں تو آپ کایہ ہو جھ ملکاہو جائے گا۔ حضرت سیدہ حاضرہوئیں حضورائیس دیکھ کر بہت خوش

ا ـ الاصليه، جلدم، صفحه ٣٦٧

ہوئے فرمایا۔ ممایل یکا بُنگیتی بیٹی کیے آناہوا۔ عرض کیا جِنْتُ لائسیّوعکیّنی میں حضور
کو سلام عرض کرنے کے لئے حاضر ہوئی ہوں۔ شرم کے ملاے اپنی مخزارش پیش نہ
کر سکیں۔ پچھ دیر محسری پھرواپس چلی گئیں اور حضرت علی کو سارا ماجرا بتایاسیدنا علی مرتضیٰ
نے حضرت سیدہ کو ساتھ لیااور کاشانہ نبوت میں حاضر ہوئے اوز آگر عرض کی کہ حضور کی
صاجزادی یہ گزارش کرنے کے لئے حاضر ہوئی تعیں ادب وحیانے اجازت نہ دی۔ کہ عرض
کریں سرور انبیاء نے یہ عرضداشت جو سب سے لاؤ لے داماد نے سب سے لاؤلی بیٹی کی طرف
سے پیش کی تھی سنی اور سن کر فرمایا۔

لَا وَاللهِ لَا أَعْطِيْكُمَا وَآدَعُ آهُلَ الصَّفَةِ تَتَلَوْى بُطُوْنُهُمُ لَا وَاللهِ لَا أَعْطُونُهُمُ اللهِ لَا أَعِلُ مُعَالَفُونُ عَلَيْهِمُ وَالْفِنُ عَلَيْهِمُ وَالْفَنْ عَلَيْهِمُ وَالْفَنْ عَلَيْهِمُ وَالْفَنْ عَلَيْهِمُ وَالنَّمْنِ .

" نہیں بخدانہیں میں تہیں کچھ نہیں دوں گایہ کیے ممکن ہے کہ میں الل صُفّہ کو نظر انداز کر دول جب کہ ان کے پیٹ شدت فاقہ سے سکڑ کر رہ گئے ہیں اور میرے پاس کچھ نہیں جو میں ان پر خرچ کر سکوں میں ان غلاموں اور لونڈیوں کو فروخت کروں گاان کی قیمت ملے گی اس سے ان کی ضرور تیں پوری کروں گا۔ "

یہ جواب باصواب من کر دونوں سرا پاتسلیم ورضا ہے ہوئے واپس تشریف لے آئے کھے در بعد سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے محے اور فرمایا۔ اَلَا اَخْبُرُکُمْدَا بِحَنْیْرِ فِیمَا سَنَکْنَتْمَانِیْ

> "کیا میں تہیں ایسی چیزنہ بناؤں جو کئی گنا بھتر ہے اس چیز ہے جس کا تم نے مجھے سے سوال کیا۔ دونوں نے یک زبان ہو کر عرض کی " بلی یار سول اللہ! " اے اللہ کے رسول ضرور مهریانی فرمائے۔

حضور نے فرمایا۔ یہ چند کلمات ہیں جو جبر کیل نے مجھے سکھائے ہیں وہ یہ کہ ہر نماز کے بعد تم دس مرتبہ سجان اللہ کمودس مرتبہ الحمد للہ اور دس مرتبہ اللہ اکبر۔ اور جب رات کو سونے لکو تو تینتیس مرتبہ سجان اللہ۔ تینتیس مرتبہ الحمد بللہ اور پنیتیس مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کر و۔ ان دونوں کر امی قدر ہستیوں نے بصد تشکر اس انعام کر امی کو قبول کیا اور زندگی کے

آخری دم تک اس وظیفه کاور د کرتے رہے۔ ایک دفعہ سیدناعلی مرتضٰی نے اس واقعہ کے ایک تمائی صدی گزرنے کے بعد فرما یا کہ جب

ے نی کریم نے مجھے بیدور دسکھایا ہے بخدا میں نے اسے ترک نمیں کیا کی مخص نے دریا دنت کیلواللہ دَلَا لَیْلَةَ الصِّفِیْنِ کیامفین کی رات کو بھی آپ نے اسے ترک نمیں کیا۔ آپ نے ذرمایا بخدا میں نے مفین کی رات کو بھی بید وظیفہ قضائمیں ہونے دیا۔ (۱)

اس واقعہ کو "کشف الغمّة فی معرفۃ الائمہ" کے فاضل مصنف علی بن عیسیٰ اربلی نے بڑی وضاحت سے لکھا ہے جس سے اس واقعہ کے وہ گوشے بھی بے نقاب ہوجاتے ہیں جو دوسری روایات میں تاگفتہ رہ گئے تھے میں اختصار کو محوظ رکھتے ہوئے اس واقعہ کے اہم پہلوؤں کو وہاں سے نقل کرتا ہوں۔

ایک روز حضرت ابو بحر صدیق اور عمر فلروق رضی الله عنمام بر نبوی میں بیٹے تھے حضرت سعد بن معافر رضی الله عنہ بھی وہاں موجود تھے حضرت سیدہ کے رشتہ کے بارے میں گفتگو ہونے گئی حضرت صدیق نے کہا کہ بڑے بڑے شرفاء نے اس رشتہ کے لئے در خواست کی ہونے گئی حضرت صدیق نے کہا کہ بڑے بڑے اللہ علی اللہ تعمل اللہ تعمل اللہ تعمل اللہ علی اللہ تعمل اللہ تعمل اللہ تعمل اللہ تعمل اور اس کا شائد غربت وافلاس کی وجہ سے یہ جملات نہ کر سکے لیکن میراخیل ہے کہ الله تعمل اور اس کا رسول معظم اس رشتہ کو ان کے لئے رو کے ہوئے ہیں۔ پھر حضرت صدیق نے دونوں کو کہا چلو علی کے پاس اور انسیں کہتے ہیں کہ وہ یہ عرض کریں۔ اور اگر غربت وافلاس کی وجہ سے وہ خاموش ہوں تو ہم ان کے ساتھ مالی تعلون کرنے کو تیار ہیں۔ چنانچہ یہ سب حضرت علی ک خاموش میں نکل کھڑے ہوئے پہلے ان کے گھر گئے پہتا چاکہ وہ فلاں انصاری کا باغ سیراب خاموش میں نکل کھڑے ہوئے پہلے ان کے گھر گئے پہتا چاکہ وہ فلاں انصاری کا باغ سیراب کرنے کے لئے اپنی اونٹنی لے کر گئے ہیں یہ حضرات اس انصاری کے باغ کی طرف روانہ ہوئے۔ سیدناعلی نے انسیں اپنی طرف آتے و کھے لیا ور پوچھاخیریت تو ہے حضرت ابو بجر نے اپنی وجہ بتائی آپ کی حوصلہ افرائی کرتے ہوئے کہا۔

آپ انگئے حضور آپ کو ضرور بیر شددیں گے۔ شاکداللہ اور اس کے رسول نے بیر شد
آپ کے لئے رو کا ہوا ہے۔ حضرت علی نے بیات سی توان کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو
گر نے لگے کما۔ میرا دل تو بہت چاہتا ہے کہ بیہ شرف مجھے حاصل ہو۔ لیکن تھی داماں ہوں
عرض کرنے کی جرآت کیے کروں۔ حضرت ابو بحر نے تعلی دیتے ہوئے فرما یا اے ابوالحن ۔
آپ اس بات کی پروا نہ کریں اللہ اور اس کے رسول کے نز دیک اس مال و دولت کی پر کاہ کے
برابر بھی وقعت نہیں آپ ضرور خدمت اقد س میں حاضر ہوں اور بیہ گزارش چیش کریں۔

ا - زاجم سرات بیت البوة ، جلد ۱، صغحه ۲۰۱ تا ۳۴

سیدناعلی مرتضی حاضرہوئے۔ سلام عرض کیااور اوب سے بیٹھ گئے کچے دیر بعد حضور نے فرمایا سے ابوالحن! میراخیال ہے تم کسی کام کے لئے آئے ہو۔ بتاؤ کیا کام ہے۔ آپ نے شرم وحیایی ڈوبے ہوئے لیجہ میں گزارش پیش کی۔ حضور پُر نور کارخ انور خوش سے چیکنے لگامسکراتے ہوئے پوچھامراداکر نے کے لئے کوئی چیز ہے۔ آپ نے عرض کی میرے ماں باپ حضور پر قربان ہوں میری حالت حضور سے مخفی نہیں۔ میرے پاس ایک کموار۔ ایک زرہ اور ایک او ختی ہے جس کر میں یانی بھر کر لا آبوں۔

رحمت عالم نے بیہ س کر فرمایا کہ تکوار تہاری اہم ضرورت ہے او نمنی بھی تہاری روزی کا ذریعیہ ہے اور زرہ کے عوض اپنی بچی کا نکاح تہیس کر دیتا ہوں ۔

یه مرده جانفزاس کر آپ ابرنگلے۔ آپ کی خوشی کی انتہاء نہ تھی۔ حضرت صدیق۔ حضرت فلروق ان کا تظار کررہے تھے۔ انہوں نے یو چھاکیا ہوا۔ میں نے بتایا۔ که رسول اللہ صلی الله عليه وسلم نے اپني صاحبزادي فاطمه كارشته مجھے دے ديا۔ ان دونوں معزات كويہ بات س کراز حد مسرت ہوئی اور دونوں میرے ساتھ اکٹھے مسجد کی طرف آئے ہم جب مبجد میں پنچے تو ر سول کریم صلی الله علیه وسلم بھی تشریف فرماہوئے۔ حضور کارخ انور خوشی سے چیک رہاتھا۔ انصار مهاجرین کو جمع کیا گیا۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کا عقد فرمایا۔ حضور نے مجھے فرمایا ہے ابوالحن! اب جلؤ اور زرہ کو پچ کر اس کی رقم میرے پاس لاؤ۔ سیدنا علی فرماتے ہیں کہ میں نے چار سودر ہم میں وہ زرہ حضرت عثمان کو فروخت کی جب میں نے زرہ ان كے حوالے كر دى اور ان سے روپے لے لئے۔ توجعزت على نے مجمع كماكداس زروكى قیت میں نے آپ کواد اگر دی اب میری طرف سے میہ زر وبطور تحفہ آپ تبول فرمائے۔ میں نے زرہ بھی لے لی اور روپے بھی اور انہیں لے کر بار گاہ رسالت میں حاضر ہوا اور دونوں چیزیں میں نے حضور کے قدموں میں آگر ڈال دیں اور حضرت عثمان نے جو سلوک میرے ساتھ کیاتھاوہ بھی عرض کیا۔ ذَدَعَا لَهُ بِعَنْ بِرِ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثان کے لئے وعائے خیر فرمائی۔ پھر حضرت صدیق اکبر کو تھم دیا کہ جاؤاور میری بنی کے لئے ضروری چیزیں خرید کر لے آؤ۔ حضرت سلمان فلری اور حضرت بلال کو ساتھ بھیجا تا کہ وہ سامان اکٹھاکر لے آئیں۔ (۱)

ا ، كشف الغمه في معرفة الائمه . جلد ا، صفي ٤٨ ٢ ، ١٩٨٦

## سیدہ النساء کے جیز کے بارے میں

علامہ شیلی لکھتے ہیں کہ شنشاہ کو نین نے سیدہ عالم کو جو جیز دیاوہ بان کی چار پائی، چڑے کا گذا جس کے اندر روئی کے بجائے محبور کے پتے تھے، ایک چھاگل، ایک مشک، دو چکیاں اور دو مٹی کے گھڑے۔ (1)

غزوهٔ بی شکیم

امام محمرین یوسف الصالحی الشامی، امام ابن اسحاق، ابو عمرو اور ابن حزم کے حوالے ہے ککھتے ہیں: -

سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم جب غزوہ بدر سے واپس تشریف لائے توایک ہفتہ بعد اطلاع ملی کہ قبیلت کی سلیم اور غطفان نے ایک لفکر جمع کیا ہے اور وہ مسلمانوں پر حملہ کرنے کی تیار بال کررہے ہیں۔ (۲)

نی کریم علیہ العسلوۃ والسلام نے انہیں مزید مسلت دینا پسندنہ فرمایا۔ اور دوسو مجلدین کو ساتھ لے کر ان کی سرکوبی کے لئے روانہ ہوئاس خووہ میں سیدناعلی مرتضی ۔ لشکر اسلام کے علمبر دار تھے۔ یہ پرچی سفیدرنگ کاتھا۔ جب یہ لشکران کے چشموں تک پہنچا تو وہاں ان میں سے کوئی فخض بھی موجود نہ تھا حضور نے اپنے چند صحابہ کووادی کے بلند علاقہ کی طرف بھیجا اور خود وادی کے وسط میں خیمہ زن ہوگئے وہاں چند چروا ہے اونٹ چرار ہے تھے۔ ان میں سے ایک کانام بیار تھا۔ حضور علیہ العسلوۃ والسلام نے اس سے قوم کے بارے میں دریافت فرمایا اس نے لاعلمی کااظمار کیااور کما کہ میں یہاں ان اونٹوں کو پانی پلانے کے لئے آتا ہوں جنہیں پانچویں دن پانی پلایا جاتا ہے۔ (ایسے اونٹوں کو اہل عرب "خمس " کتے ہیں) اور آج کادن بان اونٹوں کو پانی پلایا جاتا ہے (ایسے اونٹوں کو اہل عرب " الربع " کتے ہیں) سارے لوگ اونچے علاقہ کی طرف چلے گئے ہیں ہم لوگ عرب «الربع " کہتے ہیں) سارے لوگ اونچے علاقہ کی طرف چلے گئے ہیں ہم لوگ (چرواہے) یہاں تنما اونٹوں کو چرانے کے لئے تھمرے ہوئے ہیں۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمین شب وہاں قیام فرمایا پانچ سواونٹ وہاں غنیمت میں طے۔ انہیں ہے کتالی علیہ وسلم نے تمین شب وہاں قیام فرمایا پانچ سواونٹ وہاں غنیمت میں طے۔ انہیں کے کافی تعمل کے انہیں کے کافی کھیے وسلم نے تمین شب وہاں قیام فرمایا پانچ سواونٹ وہاں غنیمت میں طے۔ انہیں کے کو کھیا

۱- بیرت عربی از شیل، جلد ۱، صفحه ۲۹۸ ۲ - سیل الهدی، جلد ۳، صفحه ۲۵۵ حضور مدینہ طیبہ لوٹے۔ صرار کے کنوئی پر پنچ جو مدینہ سے تین میل کے فاصلہ پر ہے تو مال غنیمت کو مجلدین میں تقتیم فرمایا ایک سولونٹ بطور خمس دیے گئے باتی چار سواونٹ دو سو مجلدین میں تقتیم کر دیئے گئے ہرمجلد کو دو دواونٹ طے۔ پیار کو جنگی قیدی بناکر لایا گیا۔ یہ خوش بخت حضور کے حصہ میں آیا حضور نے اس کو آزاد فرمادیا۔(۱)

اس عزوہ میں حضور پندرہ روز مدینہ طیبہ سے باہررہ۔ جب روانہ ہونے لگے تو حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کو مسجد میں جماعت کرانے کے لئے اور سِبُاع بن مُحرِفُط الغفاری کو دیگر امور سرانجام دینے کے لئے اپنا ٹائب مقرر فرمایا۔

اس کے بعد شوال کے بقید ایام اور ذی القعد کاپور احمینہ مینہ منورہ میں رونق افروز رہے اس عرصہ میں قریش کے جنگی قیدیوں کی طرف سے فدید اواکر نے اور اسیں رہاکرنے کا سلسلہ جاری رہا۔ (۲)

عزوہ بدر اور عزوہ احد کے در میانی عرصہ میں متعدد عودات ہوئے ان کی تعداد اور ان کی ترجہ بدر اور عزوہ احد کے در میانی عرصہ میں متعدد عودات ہوئے ان کی تعداد اور ان کی ترجیب میں مقدیم و تاخیر کا مجھ تعداد اور بعض نے پانچ لکھی ہے۔ ایک آ دھ غزوہ کے بارے میں تقدیم و تاخیر کا اختلاف ہے۔

میں یہاں علامہ ابن ہشام اور حافظ ابن کثیر کے حوالے سے ان عزوات کی ترتیب ہدیہ قارئین کر آہوں۔

### غزوهُ سولق

ابوسفیان اپ تجارتی کاروان کو بچاکر مکہ لے جانے میں تو کامیاب ہو کمیالیکن ابھی چندروز ہی گزرے تھے کہ اہل مکہ کواپ سور ماؤں کی عبر تاک فلست کی اطلاعیں طنے لکیں۔ میدان بدر سے بھاگ کر آنے والوں کی ختہ حال ٹولیاں وہاں چنچے لکیں۔ غم اور غصہ کے جذبات سے اہل مکہ کی حالت قائل رحم تھی ابوسفیان نے اپنی قوم کی بربادی اور تبائی کی راستان سی تووہ ہوش وحواس کھو بیٹھا ہے بھی ہیہ وہم بھی نہ ہواتھا۔ کہ ایسابھی ہوسکتا ہے چند

۱ - سیل الهدی. جلد۳. منح ۲۵۵ ۲ - ابن هشام. جلد۲. منحد ۳۲۱

ب يارومدد گار لوگ اس كى قوم كے رئيسوں كو خاك وخون ميں تزياديں مے۔ اور ان كى لا شوں کو تھسیٹ کر ایک گمرے کھٹے میں پھینک دیا جائے گااور ان کے باقیماندہ سرداروں کو جنگی قیدی بتلیا جائے گا۔ غم وغصہ ہے ہے قابو ہو کر اس نے قتم کھائی جب تک وہ اپنے معولوں كانتقام نسي لے كاس وقت تك تھى نسيں كھائے گاور جنابت كاعسل نسي كرے كا ا بنی اس قتم کوپورا کرنے کے لئے وہ دو سوسواروں کا جتمے ہمراہ لے کر مدینہ منورہ کی طرف روانه ہوالیکن اس نے عام راستہ اختیار کرنے کے بجائے نجد کالمباراستہ اختیار کیا مدینہ کی ایک وادی قناۃ سے گزر آموا پتیب نامی مہاڑ کے دامن میں پہنچ گیا یہ مہاڑ مدینہ طیبہ سے ایک برید یعی بارہ میل کی مسافت پرواقع ہے جب رات کی تاریجی پھیل مئی توبیہ چھپتا چھیا ابنی نضیرے محلّہ میں آیااور ان کے ایک رئیس تی بن اخطب کے محریر آگر وستک وی۔ لیکن اِس نے دروازہ کھولنے سے ا نکار کردیا چروہ ایک دوسرے یبودی رئیس سلام بن معلم کے دروازے پر آیا بیہ سلام ، یمودیوں کے اس مالی فنڈ کابھی تگران تھاجوانہوں نے اچاتک قومی ضرورت كوبوراكرنے كے لئے اكتھاكرر كھاتھا۔ ابوسفيان نے اس سے ملاقات كااذن طلب كياس نے برى خوشى سے اسے خوش آ مديد كمااسے اسى بال بھايا۔ اسى يُر تكلف ضيافت كا اہتمام کیاشراب و کباب ہے اس کی تواضع کی دیر تک وہ جیٹھے رہے اور سر موشیاں کرتے رہے اس نے ابوسفیان کومسلمانوں کے خفیہ حالات اور ان کے سربستہ رازوں سے آگاہ کیا۔ یقینا اسلامی تحریک کو ناکام بنانے کے لئے ہی انہوں نے اپنی عقل و فہم کی حد تک خوب منصوبہ بندی کی ہوگی۔

کونستانس جیور جیو وزیر خلاجہ رومانیہ نے اپنی سیرت کی کتاب نظرہ جدیدہ میں اس موضوع پر مزیدرو شنی ڈالی ہے۔

ابوسفیان نے سلام ہے رخصت ہونے ہے پہلے اے کماکہ میں یہاں اس لئے آیا ہوں
کہ تم نے ہم ہے وعدہ کیاتھا کہ جب ہم مسلمانوں پر حملہ کریں گے تو تم ہمارا ساتھ دوگ۔
سلام نے کماکہ ہم اپنے عمد پر آج بھی پچھی ہے قائم ہیں لیکن ہمیں یہ توقع نہ تھی کہ تم اتی جلدی
ہے حملہ کرو گے آج ہم تیار نہیں ہیں تم ہمیں پچھ وقت مسلت دو آگہ ہم پوری طرح تیار
ہوجائیں گویا ابو سفیان مدینہ پر چڑھائی کرنے کی نیت ہے آیاتھا۔ لیکن یمود یوں نے ساتھ نہ
ویاس لئے اے ناکام لوٹنا پڑا۔ (۱)

ا - نظرة جديدة ، جلد ا ، صفحه ٢٣٣ - ٢٣٣

نصف شب کے بعد ابو سفیان وہاں سے اٹھا اور اپنے کیمپ میں واپس آگیا اپنے سپاہیوں کو لے کر وہ عُریض پنچایہاں مسلمانوں کا ایک نخلتان تعا۔ جہاں مجور کے چھوٹے پودوں کا ایک بڑا ذخیرہ تعاانہوں نے اسے نذر آٹس کیاوہاں ایک انصاری معبد بن عمرواور ان کے ایک ساتھی کو تنما پایا اور انہیں شہید کر دیاان دو کو شہید کر کے ابو سفیان نے یہ سمجھا کہ اس نے اپنی فتم پوری کر دی ہے اور اب وہ ان پابندیوں سے آزاد ہو گیا ہے جو اس نے اپنا وہ عنور علیہ تعیس چنانچہ اس نے مکہ واپس جانے کا قصد کیا در اصل اس کو یہ خوف تھا کہ اگر حضور علیہ الصافوۃ والسلام کو اس کی کارستانی کا پہتہ چل گیا تو پھر اس کی اور اس کے ساتھیوں کی خیر نہیں۔ اس لئے اس نے مناسب سمجھا کہ حضور کو اطلاع طنے سے پہلے وہ اپنے ساتھیوں سمیت یہاں اس لئے اس نے مناسب سمجھا کہ حضور کو اطلاع طنے سے پہلے وہ اپنے ساتھیوں سمیت یہاں سے فرار ہو جائے چنانچہ واپسی کاسنر انہوں نے تیزر فاری سے طے کر ناشروع کیا۔

نی کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو حضور دو سومهاجرین اور انصار کو لے کر ابوسفیان کے تعاقب میں نکلے مدینہ طیب میں بشیرین عبدالمنذر کو اپنانائب مقرر فرمایا اور برجتے ہوئے قرقرۃ الکدر تک جاپنچ ابوسفیان اور اس کے لشکریوں کا یہ حال تھا کہ پاؤں سرپرر کھ کر بھا گے جار ہے تھے انہیں یہ خوف کھائے جار ہا تھا کہ اسلام کے عقاب ابھی آپنچیں گے۔ اور انہیں چوزوں کی طرح آپ فولادی پنجوں میں دیوچ لیس گے۔ اپنے بھا گئے کی رفتار کو مزید تیز کرنے کے لئے انہوں نے اپنا سامان رسد جو ستو سے بھری ہوئی بوریوں پر مشتمل تھا۔ اس کوراستہ میں چھینکنا شروع کر دیا تاکہ اس بوجھ سے ان کی جان چھوٹے اور وہ تیزی سے بھاگ کوراستہ میں گوری کے اپنے اور فوریاں راستہ میں گری پڑی سکیں۔ مسلمانوں کو ان کا تعاقب کرتے ہوئے ستوکی کیئر تعداد بوریاں راستہ میں گری پڑی طیس وہ انہیں افحار سنتو کو عرب میں سویق کتے ہیں اس لئے یہ غروہ بھی ای نام سے مشہور غیمت می تھیں اور ستوکو عرب میں سویق کتے ہیں اس لئے یہ غروہ بھی ای نام سے مشہور ہوگیا۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کااس سفرے مقصد دشمن کو بھگاناور خوفز دو کرنا تھا۔ جب حضور کو یقین ہو گیا کہ کفاراتنی دور چلے سے ہیں کہ ان کی واپسی کاامکان شیس رہاتور حمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم نے مزید تعاقب ضروری نہ سمجھااور اپنے جال نثار ساتھیوں کو واپسی کا حکم دیا۔

کیونکہ دغمن بھاگ میا تھااور جنگ کی نوبت نہیں آئی تھی اس لئے بعض سحابہ کو یہ ممکن ہوا کہ شائد یہ سفر عنداللہ جہاد شارنہ ہوانہوں نے عرض کی پارسول اللہ!

ٱتَّظْمَعُ أَنْ تَكُونَ غَزْوَةً قَالَ نَعَمُ

"کیاحضورامید کرتے ہیں کہ ہمارا یہ سفر جماد شکر ہوگا۔ سر کار دوعالم نے فرمایا بیشک۔"

### غزوة ذى أمر ياغطفان

ني كريم صلى الله تعالى عليه وسلم كواطلاع ملى كه بنوغطفان قبيله كي ايك شاخ بنو ثغلبه بن سعيد بن ذُبیان اور بنو محدب بن خصف کے کچھ لوگ ذی امرے مقام پر اکٹھے ہورہے ہیں باکہ مسلمانوں کے زیر تکمین علاقہ پر حملہ کر کے لوٹ مار کریں۔ اس شرارت کا سرغنہ وُعثور بن حارث بن محارب تعاب بياطلاع ملتے ہى رحمت عالم صلى الله تعالى عليه و آله وسلم نے مجلدين كو جهاد کی دعوت دی چنانچه ساژھے چار سوکی تعداد میں مسلمان حضور کی قیادت میں ان کی سرکونی كے لئے روانہ ہوئے ان ميں سے كئى مجابد كھوڑوں پر سوار تھے روائل سے پہلے نبى كريم في حضرت عثان بن عفان رضى الله عنه كوابنا نائب مقرر فرمايا۔ ذُوالقُعبَّه كے مقام بر پنيج توان ميں ے ایک مخص جبار بن تعلبہ ہے ملاقات ہو گئی مسلمانوں نے اس سے پوچھا کد ھر جارہے ہو۔ اس نے کماروز گاری علاش میں یٹرب جارہا ہوں اے بار گاور سالت میں پیش کیا گیااس نے البيخ قبيله كےبارے میں تفصیلی حلات عرض كر ديئاس نے بتا يا كدوہ تبھى آپ كامقابله نهيں كريس مح آپ كى آمد كے بارے ميں سنيں محتوجهاگ جائيں محاور بہاڑوں كى چوٹيوں پر جاكر چھپ جائیں سے میں آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اسلام قبول كرنے وعوت دى جواس نے قبول كرلى - اور حضور كے دست مبارك براسلام كى بيعت كرلى -حضور نے اسے حضرت بلال کے حوالے کیا ناکہ اسے دین اسلام کی تعلیم دیں جبار مشرف باسلام ہونے کے بعد لشکر اسلام کوائی راہنمائی میں اس علاقہ میں لے گیاان لوگوں کو حضور علیہ الصلوة والسلام كى آمدى جب اطلاع ملى تووه بعاگ كر بها روس كى چوشوں اور غاروں ميں جاكر چھپ کئے لشکر اسلام کولے کر وہ اس قبیلہ کے چشموں تک پہنچا۔ بڑے چشمے کانام ذی امر تھا۔ نبی مرم نے وہاں براؤ کیااور اپنے فیے نصب کر دیے اس روز وہاں موسلاد ھاربارش موئی سے کپڑے بھیگ گئے۔ حضور ایک در خت کے نیچے تشریف فرماہوئے اور اپ عملے كيڑے موكھنے كے لئے در خت ير پھيلاد يئاورخود آرام كرنے كے لئے ايك در خت كے نيج لید محے صحابہ کرام اپنے اپنے فرائض انجام دینے میں مشغول ہو مجے۔ ان مشر کین نے دور

ے پچان لیاکہ حضور اکیلے استراحت فرماہیں۔ انہوں نے موقع کو ننیمت سمجمااور اپنے سردار دعثور کو کھاکہ وہ جائے۔ اور اس بے خبری میں اس شمع ہدایت کو گل کر دے پھرا بیاموقع نہیں ملے گا۔ اس نے اپنی کموار گلے میں حمائل کی۔ اور دب پاؤں حضور کی آرام گاہ کی طرف روانہ ہوا حضور کے سرمبارک کے قریب کھڑے ہو کر اس نے اپنی کموار کو لہرا یا اور کھا۔ روانہ ہوا حضور کے سرمبارک کے قریب کھڑے ہو کر اس نے اپنی کموار کو لہرا یا اور کھا۔ کیا گھنگ مَن یَنْدُنْدُ فَکَ مِنِی الْمَنْدَدُ

" آج آپ کو مجھ سے کون بچائے گا۔ " فَقَالَ دَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْر وَسَلَعَ، اَللهُ "حضور نے فرما یا مجھے اللہ تعالی بچائے گا۔ "

یہ پر جلال جواب من کراس پر لرزہ طاری ہو گیااور تکوار اس کے ہاتھ ہے گر پڑی جے حضور انور نے اٹھا یالیااور اس سے پوچھااب ہتاؤ تہمیں کون بچائے گااس نے کہاکوئی بچائے والانہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں "لاالہ الااللہ محمد رسول اللہ ۔ " میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اب لفکر لے کرتا ہوں کہ میں اب لفکر لے کرتا ہو پر چڑھائی نہیں کروں گا۔

سرکار دو عالم نے اس کی تموار اسے واپس کر دی۔ اور وہاں سے وہ اپنی توم کی طرف لوٹ گیاس کے چرے کی بدلی ہوئی رحمت دیکھ کر قوم نے پوچھا تیرا خانہ خراب ہو تیرے ساتھ کیا ہمتی۔ اس نے بتایا کہ جب میں نے برہنہ تموار ان کے سرپرلمرائی توایک طویل قامت مخص ظاہر ہوااس نے مجھے سینہ پر مکامار امیں پیٹھ کے بل ذمین پر گر گیامیں نے جان لیا کہ یہ فرشتہ ہمیں توان کی رسالت پر ایمان لے آیا ہوں اس غروہ میں مشر کیبن بھاگ گئے جنگ کرنے کی انہیں ہمت نہ ہوئی چنا نچہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم مع مجاہدین بخیرہ عافیت میں مراجعت فرماہوئے۔

اس سفر میں حضور پندرہ روز مدینہ طیبہ سے باہررہ ابو عمرہ کہتے ہیں کہ صفر کاپورامہینہ اس علاقہ میں گزرا۔ اگر یہ غروہ ماہ صفر میں ہوا (۱) تو پھراس کا تعلق ہجرت کے دوسرے سال سے ہو گالیکن دیگر علاء سیرت نے یہ تصریح کی ہے کہ حضور ربیج الاول کی بارہ آریح کو بروز ہیج شنبہ اس غروہ کے لئے روانہ ہوئے۔ حضرت شجیح محمد ابوز ہرہ نے اپنی تصنیف خاتم النہیں میں بھی آریخ لکھی ہے اس طرح اس کا تعلق ہجرت کے تبسرے سال ہوگا۔ (۲)

ا - سل الهدئ. جلد م، صفحه ٢٦١

۲ ـ خاتم النبيين . جلد ۲ ، صفحه ۱۷۹

سرتيه سالم بن عُمير

سرور عالم صلی الله تعالی علیه و آله وسلم جب بجرت کر کے مدینه طیب میں تشریف فرما ہوئے تو مدینه میں بسنے والے تمام قبائل خصوصاً یبودی قبائل سے دوسی کا ایک معلم ہ کیا جس کی اہم شرط یہ تھی۔

اللَّهُ يُعَادِنُونُهُ وَانْ لَا يُظَاهِمُ وَاعْلَيْهِ عَدُونَهُ

"كەنە خود خضورے جنگ كريں مے اور نەحملەكر نے والے كى دىمن كامداد كريں مے۔"

کھ عرصہ بعد یہودی قبائل کے تیور بدلنے گئے۔ حضور کے خلاف ان کے دلوں میں حمد وعنادی چنگاریاں سلگنے لگیں اور مسلمانوں کواذیتیں پہنچاکر حضور کے دل کو دکھانے گئے۔ ان میں سے جولوگ شعر گوئی کا ملکہ رکھتے تھے۔ انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جو میں قصیدے لکھنے شروع کر دیئے۔ ان میں سے ایک بدبخت ''ابوعفک'' یمودی تھا اس کی عمر ایک سومیں سال تھی۔ اس کا اس کے بغیر کوئی خفل بی نہ تھا کہ وہ اشعار کہتا اور ان کے ذریعہ ایک سومیں سال تھی۔ اس کا اس کے بغیر کوئی خفل بی نہ تھا کہ وہ اشعار کہتا اور ان کے ذریعہ کرتا۔ سام اس کی بدرے میں حسد وعداوت کی خم ریزی اپنے سامعین کے دلوں میں اسلام اور ہادی اسلام کے بدرے میں حسد وعداوت کی خم ریزی کرتا۔ سحابہ کرام اس کی بذیاں سرائیاں سنتے اور خون کے گھونٹ پی کررہ جاتے۔ جب اس کی اذیت رسانیاں انتا کو پہنچ گئیں تو حضور انور نے فرمایا۔ مَنْ بِیْ بِیْنَ الْمُوْمِیْنَ " اس خبیث کو کون محفق کیفر کر دار تک پہنچائے گا۔ حضرت سالم بن عمیر نے دست بستہ عرض کی۔ یارسول اللہ! میں اس بد بخت کو جنم رسید کروں گایا بی جان دے دوں گا۔

حضرت سالم موقع کا تظار کرتے رہے۔ گرمیوں کاموسم تھا۔ وہ ایک رات اپ گھر کے صحن میں سویا ہوا تھا انہیں پتہ چلاتو یہ وہاں پنچ اپنی تکوار اس کے کلیج کے اوپر رکھی پھر اس پر اپنا وزن ڈالا۔ وہ تکوار اس کے کلیج کو چرتی ہوئی پار ہوگئی اس نے ایک چیخ ماری اور جان دے وی۔ اس کے حواری جمع ہوگئے اٹھا کر اے مکان کے اندر لے گئے اور سرد خاک کر دیا حضرت سالم اس کو ٹھکانے لگانے کے بعد بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور اس کی ہلاکت کا مردہ سنایا حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ کو دعائے خیرے نوازا۔ (۱)

۱ - سيرت النبي از زخي د حلان ، جلد ٢ ، صغيه ١٥ ، حيات محمر ، ٢٧٢

ای قماش کی ایک یہودن تھی جس کا نام عصاء بنت مروان تھا۔ وہ بھی ہروقت حضور کی شان میں بد کلای کرتی رہتی۔ اور لوگوں کو اسلام کے خلاف بحر کلتی رہتی۔ اس کی شرا تگیزیاں بھی جب حدے تجلوز کر گئیں تو حضرت عمیر بن عوف نے اے بھی آ دھی رات کے وقت موت کے گھاٹ آبار دیا حضور کی خدمت اقد س میں اطلاع دی۔ جب وہاں ہے والی آرہ تھے دیکھا کہ عصاء کے بیٹے اور دو سرے لوگ اے دفن کروہ ہیں یہ جب ان کے پاس سے گزرے توانسوں نے کما عمیر ۔ کیا تم نے اے قل کیا ہے آپ نے کما ہاں! میں نے بی اس کو قل کیا ہے تم میرا جو بگاڑ کتے ہو بگاڑ لو۔ اگر تم سب اس ختم کے بواسات کرتے جساکہ وہ کیا کرتی تھی تو میں تم میں ہے کی کو زندہ نہ چھوڑ آیا خود اپنی جان دے دیا۔ عصاء کا تعلق بوضطمہ قبیلہ ہے تھا۔ اس قبیلہ کے کئی لوگ دل سے ایمان لا چکے تھے۔ لین خوف کا تعلق بوضطمہ قبیلہ ہے تھا۔ اس قبیلہ کے کئی لوگ دل سے ایمان لا چکے تھے۔ لین خوف سے ایمان کو ظاہر نمیں کر کئے تھے۔ حضرت عمیر کے اس جرائت مندانہ جو اب سائل ایمان کی وطلع بلند ہو گئاور انہوں نے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا۔ (۱)

## غرو هُ الفُرُع

نی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کواطلاع ملی کہ بی سکیم بن منصور نے ایک لفکر اکٹھا کیا ہے اور وہ مسلمانوں پر حملہ کرنے کا پروگرام بنارہے ہیں۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمین سو مجلدین کولے کران کی سرکوبی کے لئے روانہ ہوئے حضور کی آمد کے بارے میں سن کروہ سب تتر بتر ہو صلے اور سرکار دوعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپنے صحابہ سمیت بخیریت مدینہ منورہ واپس تشریف لے آئے۔ (۲)

#### غزوهٔ بنوقینفاع

یہ غروہ ہجرت سے ہیں ماہ بعد ماہ شوال میں وقوع پذیر ہوا۔ ان کا محاصرہ شوال کی پندرہ آ<sub>ریخ</sub> بروز ہفتہ شروع ہواجو پندرہ روز تک جاری رہا۔ (۳)

ا ، حیات سیدنا محراز بیکل منحه ۲۷۲

٢ - امتاع الاساع. جلد المعلقد ١٠٤

٣ . سبل الهدئ. جلد ٣ . صفحه ٣٦٥

نی کریم علیہ العسلوٰۃ والسلام اور فرزندان اسلام کے بارے میں یہودیوں کے دلوں میں حسد وعناد کے جو جذبات پہلے مخفی تقے وہ اب آ شکار اہونے لگے ان کی ہرزہ سرائیاں اور ازیت رسانیاں دن بدن نا قابل پر داشت ہوتی جاری تھیں میدان بدر میں کفار قریش کی ذلت آ میز کلکست اور مسلمانوں کی فتح مین نے انہیں پاکل بنادیا تھا۔

وہ اعلانیہ کئے گئے کہ ہم نے وہ معلوہ کالعدم کر دیا ہے جو ہمارے در میان اور مسلمانوں کے در میان طے پایا تھا۔ اب ہم پر اس کی پابندی ضروری نہیں۔ لخظ بہ لخظ جُرْتے ہوئے حلات کو سنبھالا دینے کے لئے سرور کائنات علیہ التحیتہ والتسلیمات ایک روزان کے بازار میں تشریف لے محیان کو اکٹھا کیا اور ان سے برے محبت بحرے انداز میں تفتلو کا آغاز کیا جس طرح ایک ہمسامیہ اپنے عزیز ہمسامیہ سے تفتلو کر تا ہے حضور نے انہیں وہ معلوہ یاد دلا یا اور ایس کر کات سے باز آنے کی انہیں تلقین کی جو کسی وقت بھی فقنہ و فساد کی آگ کو بحر کا کر جنگ کی صورت افتار کر سکتی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں برے دلنشین انداز میں صورت افتار کر سکتی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں برے دلنشین انداز میں صورت کرتے ہوئے فرمایا۔

"اے گروہ یہود! اللہ تعالیٰ کے غضب سے ڈرو۔ کمیں تم پر بھی وہ ایسا عذاب نازل نہ کر دے جیساعذاب اس نے کمہ کے مغرور قریشیوں پر نازل کیا ہے۔ اسلام کو قبول کر لو۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کافرستادہ نبی ہوں۔ میرے بلرے میں تم اپنی کتاب تورات میں یہ بات تکھی ہوئی پاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مجھ پر ایمان لانے کابار بار

حکم دیاہے۔ "

اس محبت آمیزاور جذبہ خیراند کی ہے معمور کفتگو کا انموں نے براکر خت جواب یا کئے گے یا مُحَمَّدُ ؛ اِنَّكَ تَرْی اَنَّامِثُلُ قَوْمِكَ لَا يَغُمَّ نَّكَ اَنَّكَ لَقِیْتَ قَوْمًا لَا عِلْمَ لَهُ مُ بِالْحُرْبِ فَاصَبْتَ مِنْهُمْ فُوْصَةً وَانَّا وَاللهِ لَیْنَ حَادَبْتَنَا لَنَعْلَمَنَ اِنَّا نَحُنُ النَّاسُ ،

> "اے محمر! (فداہ ابی وای) تم ہمیں بھی اپنی قوم کی طرح خیال کرتے ہو۔ اس قوم کو فکست دے کر جنہیں فن حرب کا کوئی علم نہ تھا آپ مغرور نہ ہوجاؤاگر تم نے ہم ہے جنگ کی تو تنہیں پتہ چل جائے گا کہ ہم کس فتم کے لوگ ہیں۔ "

ان کی اس گتاخانہ دھمکی کا حضور نے کوئی جواب نہ دیا۔ سر کار دوعالم طلات کو بگاڑنے کے لئے نمیں بلکہ ان جڑے ہوئے حالات کو سنوار نے کے لئے تشریف لائے تھے نیز حضور پرنور دغمن کی دھمکیوں کا جواب باتوں ہے دینے کے قائل نہ تھے حضور عمل ہے جواب دیا کرتے تھے۔ لیکن اللہ تعالی نے ان کی غلط فنمیوں کو دور کرنے کے لئے یہ آیات دے کر جرئیل ایمن کو این محبوب کریم کے ہاس بھیجا۔

تُلْ لِلَّذِيْنَ كَفَا وَاسَتُغْلَبُونَ وَتَحْتَكُمْ وَنَ الْعَجَانُونَةُ الْعَالِيْ وَالْعَبَىٰ الْمَعَادُونَةُ الْعَالَا وَفَى الْمَعَادُ الْمَعَانِ اللَّهِ وَالْحَرْى كَافِرَةٌ فَى وَمُعَنَيْنِ الْمَعَتَكَافِئَةٌ الْعَالِيْ فَى وَالْمَا لِمَعْنِي اللَّهِ وَالْحَرْى كَافِرَةً فَى وَمُعْدَوْمَةً لَيْهِمْ وَلَى الْعَيْنِ فِي صَلِيلِ اللهِ وَالْحَرْى كَافِرَةً فَى وَلَا لَكُولِكَ لَوْمُول فَى وَجَنُول فَى وَالْمُول وَالْ لُوكُول كُو جَنُول فَى كَمْرِياكُ وَالْمُولِ عَلَيْ مِعْلُولِ فَي فَرَادِهِ اللهِ وَلَى اللهِ وَلَا لَوكُول كُو جَنُول فَى كَمْرِياكُ وَالْمُولِ عَلَيْكَ عَلَيْ وَاللهِ وَاللهِ وَلَا لَوكُول كُو جَنُول فَى مُولِياكُ وَمُرَاياكُ مَعْرَياكُ مَعْلُولِ عَلَيْ عَلَيْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْ وَلَا اللهُ وَلَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَالِ اللهُ وَلَا اللهُ وَلِلْ الللهُ وَلِلْ الللهُ وَلِلْ اللهُ وَلِلْ الللهُ وَلِلْ اللهُ وَلِلْ الللللهُ وَلِلْ الللهُ وَلِلْ اللهُ وَلِلْ اللهُ وَلِلْ الللهُ وَلِلْ الللهُ الللهُ وَلِلْ ا

ای اثناء میں انہوں نے ایک الیمی جمیج اور کمینی حرکت کی جس نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کوان کے خلاف راست اقدام کرنے پر مجبور کر دیا۔

ہوایہ کہ ایک نواحی بہتی کی مسلم خاتون آئی کچھ چیزیں فروخت کرنے کے لئے بنو تینقاع کے بازار میں آئی اس نے اپنا سامان بچااور ایک زرگر کی و کان پر آگر بیٹھ مئی شائد اس سے کوئی زیور خرید تا چاہتی تھی باتوں باتوں میں ان بد طینت یبود یوں نے بڑی کوشش کی کہ وہ اپنے چرہ سے نقاب الٹ وے لیکن وہ اس میں تاکام رہا اشاء میں اسمیں ایک شرارت سوجھی ان میں سے ایک یبودی چیچے سے اٹھا اور اس خاتون کی پشت کی طرف چلا گیاس کی تہ بند کا ایک ان میں سے ایک یبود کی گئے ہو گیاس کی تہ بند کا ایک مورٹ لیا اور ایک کانے سے اس کی قیمس کی پشت سے ٹائک دیا۔ یہ حرکت اس نے ایک ہوشیاری سے کی کہ اس خاتون کو اس کی خبر تک نہ ہوئی۔ جب وہ اٹھی تواس کا ستر نگا ہوگیا ہو

و کھے کروہ کمینہ مرشت یہودی تعقیدلگاکر ہنے گئے۔ اس خاتون نے بلند آواز سے فریاد کی ایک مسلمان پاس سے گزر رہاتھا اس نے اپنی دین برن کی فریاد سی دوڑا ہوا وہاں پنچا اور چھم زدن میں اس یہودی کو موت کے گھاٹ آثار دیا۔ اس بازار کے سارے یہودی جمع ہو گئے اور انہوں نے اس غیور مسلمان کو شہید کر دیا یہ ایساواقعہ نہ تھا کہ مسلمان اس پر خاموشی اختیار کر لیتے اب تو یہود یوں نے ان کی عصمت شعار بمن کو برہنہ کر کے ان کی غیرت کو للکارا تھا امن و سلامتی مواجع کو کی اور ہیں جہی چیز ہے لیکن اپنی غیرت کی قیمت اواکر کے امن و سلامتی حاصل کر نا اسلامی مزاج سے کو کی مطابقت نہیں رکھتا۔ سرور کا کتاب مسلی اللہ تعالی علیہ و سلم نے اب سی حرید تا نیر کے بغیر بنو تعقید اور اس کی حرید تا نیر کے بغیر بنو الصلاق والسلام کیونکہ بنفس نغیس میدان جنگ میں تشریف فرما تھے اور اس محاصرہ کی خود گرانی فرملا ہے تھے اس کے مدید طیبہ کے نظم و نسق اور امن و امان جسے مسائل سے نبنے کے لئے فرملا ہے جسے اس کے مدید طیبہ کے نظم و نسق اور امن و امان جسے مسائل سے نبنے کے لئے محارت ابولیا یہ بشیرین منذر رضی اللہ عنہ کو کیا تائب مقرر کیا۔ شوال کے نصف آخر میں حضور منات کے محاصرہ کے کاحرہ کے کام رہ کے کے دوانہ ہوئے اس لئک رہے علم ہور کیا۔ شوال کے نصف آخر میں حضور کے باتھ جی سفید پر چھ امرار ہا تھا۔

بنو تینقاع کے مردول کی تعداد سات سوتھی ان میں سے تین صد زرہ پوش تھے اور چار سو بغیرزرہ کے تھے ان کے پاس اسلحہ کے بے پناہ ذ خائر تھے تلواریں، نیزے، کمانیں بکثرت تھیں انہیں اپنی بمادری کا بھی بہت گھمنڈ تھا۔ لیکن نبوت کے سطوت و جلال سے ان کے دل لرز اشھے۔ صرف پندرہ روز تک وہ اس محاصرہ کو بر داشت کر سکے انہیں ایک دن بھی یہ جرأت نہ ہوئی کہ وہ معرکہ کارزار میں اسلام کے شیدائیوں کا مقابلہ کرنے کے لئے تکلیں پندرہ روز بعد انہوں نے ہتھیار ڈال دیئے۔ اپنا بارے میں فیصلہ کے لئے حضور پُر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنا تھم تسلیم کیا اور یقین دلایا کہ ان کے بارے میں حضور جو فیصلہ فرمائیں گے وہ انہیں منظور ہوگا انہوں نے خود یہ درخواست کی کہ انہیں یماں سے نکل جانے کی اجازت دی جائے۔ ان کی عور توں اور بچوں کو ان کے ساتھ جانے ہے نہ رو کا جائے۔ ان کے اموال اور جائے۔ ان کی انہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی اس تجویز کو منظور فرمایا۔ اور تیمن دن کے اندراندر انہیں مدینہ طیبہ سے نکل جانے کی مہلت دی۔ حضرت عبادہ بن الصامت اور محمر بن مسلمہ کو مقرر کیا گیا کہ وہ ان کے اس اجلاء کی کار دوائی کی گرائی کریں بن الصامت اور محمر بن مسلمہ کو مقرر کیا گیا کہ وہ ان کے اس اجلاء کی کار دوائی کی گرائی کریں تین دن گزر گے انہوں نے مزید مہلت عاصل کرنے کے لئے حضرت عبادہ سے گزارش کی بن دن گزر گے انہوں نے مزید مہلت عاصل کرنے کے لئے حضرت عبادہ سے گزارش کی

ا نمیں خیال تھا کہ دیرینہ تعلقات کے باعث وہ اس سلسلہ میں ان کی امداد کریں مے لیکن آپ نے ان کی استدعا من کر فرمایا کے دَلاَ سَاعَةٌ وَاحِدَةٌ \* نمیں حمیس ایک محمری کی بھی حرید مسلت نمیں دی جائے گی۔

مدینہ طیبہ سے نکل کروہ شام کی ایک بہتی الذرعاۃ میں جاکر آباد ہوئے لیکن کچے عرصہ بعد وہاں ان کانام ونشان بھی باتی نہ رہا۔ اس غروہ میں دو آ دمیوں عبادہ بن صامت اور عبداللہ بن ابی کاکر دار کھل کر سامنے آگیادونوں خزرج قبیلہ کے فرد تھے دونوں یبودیوں کے اس قبیلہ کے حلیف اور دوست تھے لیکن دونوں کاکر دار بالکل مختلف تھا۔ حضرت عبادہ کو جب پہتہ چلا کہ بنو قبیتھا ع نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تھلم کھلا مخالفت شروع کر دی ہے توانہوں نے کہ بنو قبیتھا ع نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تھلم کھلا مخالفت شروع کر دی ہے توانہوں نے ایک لحظ انتظار کے بغیران سے اپنے دیرینہ تعلقات منقطع کر لئے آپ نے فرمایا۔

اَ تَوَكَى اللهَ وَرَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَأَبْرِئُ مِنْ حِلْفِ هُؤُلَاءِ الْكُفَّارِ وَوِلَا يَتِهِمْهُ -

" میں اللہ اور اس کے رسول کو اور مؤمنین کو اپناد وست بنانے کا اعلان کرتا
ہوں۔ اور ان کفلا کے معلمہ ہ اور دوستی ہے برأت کا اظہار کرتا ہوں۔ "
لیکن عبد اللہ بن ابیّ۔ آخر دم تک بنو قینفاع کے بیودیوں کے لئے سرکار دوعالم ہے الجعتا
رہااس کا انداز تکلم انتمائی گتا خانہ تھاوہ بار بار اصرار کرتا رہا کہ بیہ میری پارٹی کے لوگ ہیں۔
انسوں نے ہر مشکل موقع پر میری مدد کی ہے مجھے اب بھی ان کی بڑی ضرورت ہے میں ان کو کسی
قیمت پر نظر انداز نہیں کر سکتا۔ علامہ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ مندر جہ ذیل آیت ان دونوں
کے حق میں نازل ہوئی۔

يَّا يَهُا الَّذِيْنَ الْمَنُوْ الْا تَتَّخِذُ وَ الْيَهُوْدَ وَ النَّصَانَى اَوْلِيَ أَهُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَا ۚ بَعْضِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَالِنَّهُ مِنْهُمُ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى الْعَوْمَ الظَّلِمِيْنَ .

"ائے ایمان والو! نہ بناؤیمود اور نصاری کو اپنا دوست (اور مددگار) وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اور جس نے دوست بنایا انہیں تم میں ہے۔ سووہ ان میں ہے ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ظالم قوم کو۔ " (سور وَالما مُدہ نے ۵۱)

## كعب بن اشرف يهودي كاقتل

اگرچہ ہر میودی کے دل میں اسلام دھنی کے جذبات شعلہ زن تھے۔ لین کعب بن اشرف کی اسلام دھنی کا نداز بڑا گھناؤ تا اور زالا تھا۔ یہ خاندانی طور پر میودی نمیں تھا۔ اس کا بلپ لیک اعرابی تھا جس کا تعلق بی نبہان قبیلہ سے تھا۔ اس نے اپنے علاقہ میں کی فخص کو قتل کر دیاوہ جان بچانے کے لئے بھاگ کریٹرب آئیااور ٹی نفیر کا حلیف بن گیا۔ اس نے وہاں بڑی دولت کملئی۔ ٹی نفیر قبیلہ کے سردار ابوا لحقیق کی لڑی عقیلہ سے شادی کرلی اس کے بطن سے بید لڑکا کعب نامی پیدا ہوا۔ بڑافتہ آور تھا اس کی تو ندبر حمی ہوئی تھی اس کا سرنمایاں طور پریزا مقا۔ جسمانی وجاہت کے علاوہ وہ بڑا فضیح اللسان، قادر الکلام شاعر تھا۔ دولت و ٹروت کی مخت کے بعد و سے بیدا و اس نے سارے کوری کا وہ سردار بن گیا تھا۔ اس نے سارے میودی عالموں کے لئے بھاری سالانہ وظائف مقرر کر دکھے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ میودی عالموں کے لئے بھاری سالانہ وظائف مقرر کر در کھے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مینہ طیب میں ورود مسعود فرمایا تو بیودی عام حسب معمول اپنے وظائف لینے کے علیہ وسلم نے مینہ طیب میں ورود مسعود فرمایا تو بیودی عام حسب معمول اپنے وظائف لینے کے عالیہ کے باس محمول اپنے وظائف لینے کے اس کے باس محمول اپنے وظائف ایا تو بیودی عالم حسب معمول اپنے وظائف لینے کے علیہ سے باس کے باس محمول اپنے وظائف این سے یو چھا۔

کہ اس فحض کے بارے میں تہمارے پاس کیا معلومات ہیں انہوں نے جواب دیا۔

یہ وہی ہتی ہے جن کے لئے ہم عرصہ سے چیٹم براہ سختے۔ ان کی جوصفات تورات میں بیان

گی گئی ہیں وہ بہ تمانہا ان میں پائی جاتی ہیں۔ یہ جواب س کر اس نے ان سب کو ٹکا ساجواب

دیا۔ کما کہ میرے ذمہ بہت سے دو سرے فرائض ہیں جن کو اداکر نا میری اولین ذمہ داری

ہے۔ اس لئے میں مزید کچھ دینے سے قاصر ہوں۔ وہ جب بے نیل مرام واپس آئے توانسیں

اپنی غلطی کا احساس ہوااس کی حلاقی کے لئے وہ پھراس کے پاس پہنچ اور عذر خوابی کرتے ہوئے

کما کہ محترم! جلدی میں ہم آپ کے سوال کا صحیح جواب نہیں دے سکے۔ ہم نے اپنا کا بر علاء

سے اس کے بارے میں پوچھا ہے انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ بیدوہ فحض نہیں جس کا ہم انتظار

کر رہے ہیں یہ بات س کر وہ ان سے راضی ہو گیا اور ان کی جھولیوں کو اپنے عطیات سے

بھر دیا۔ (۱)

رسول مرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کی جومیں یہ بد بخت اشعار کماکر آ۔ قصائد لکھا کر آا اور کفار قریش کو حضور کے ساتھ جنگ کرنے کے لئے بھڑ کا آرہتا۔ حضور کریم علیہ

۱ - سپرت زخی د حلان ، جلد ۲ ، صفحه ۲۳

الصلوٰۃ والسلام کو بجرت کے بعد ابتدائی زمانہ میں یہ تھم تھا کہ وہ ان یہودیوں کی اذیت ر سانی کو صبر کے ساتھ ہر داشت کیا کریں ارشاد الہی ہے ۔

> وَكَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِيْنَ أَوْتُو الْكِتْبَ مِنْ تَبْكِكُوْ وَمِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْ الَدِّى كَيْنِيْرًا وَإِنْ تَصْبِرُوْ اوَتَشَغُوْ ا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَنْمِ الْأُمُوْرِ

"اور یقینا تم سنو کے ان ہے جنہیں دی عمیٰ کتاب تم ہے پہلے اور ان لوگوں ہے جنہوں نے شرک کیااذ ہے دیے والی بہت باتیں اور اگر تم (ان دل آزاریوں پر) مبر کرو اور تقویٰ افتیار کرو تو ہے شک میر بری ہمت کا کام ہے۔ " (آل عمران ۱۸۲)

جومعلدہ یہودی قبائل کے ساتھ طے پایاتھا اس کو توڑنے ہیں ہوقینقاع نے پہل کی حضور کی ذات اقد س واطہراور حضور کے جال نار صحابہ کو دشنام طرازیوں کا ہدف بنایا کرتے بدر ہیں لفکر اسلام کی فتح مبین کی خوشخری لے کر جب حضرت زید بن حلا شاور عبداللہ بن رواحہ مدینہ طیبہ تشریف لے آئے اور انہوں نے برطابہ اعلان کیا کہ کفار کمہ کے فلال فلال رئیس کو موت کی کھاٹ آبار دیا گیا ہے اور فلال فلال سردار کو جنگی قیدی بنالیا گیا ہے تواس بد بخت کو یارائے صبط نہ رہا۔ کہنے لگابہ سفید جھوٹ ہے۔ اگر جزیرہ عرب کے بیہ سردار واقعی فتل کر دیے گئے ہیں تو لَبُظنُ الْدَرْضِ خَیْرٌ مِنْ کَرْدِیے کہ ہمیں رئی دیا ہے تو یہ بہتر ہے کہ ہمیں زمین کے شکم میں دفن کر دیا جائے۔

لین جب اس نے اپنی آنکھوں سے قریش سرداروں کوجنگی قیدیوں کی طرح رسیوں میں جکڑا ہوا دیکھ لیااور ستر کبر کفار کی ہلاکت کی تصدیق ہوگئی۔ تو پھروہ بیڑب سے چل کر قریش کمہ کے پاس آیااور ان کے مقتولوں پر رونا اور چلانا شروع کر دیا۔ اس نے ان کی آنش انقام کو خوب بھڑکایا۔ اور اپنے مقتولوں کا بدلہ لینے کے لئے انہیں آمادہ جنگ کر دیا۔ مکہ میں یہ مطلب بن ابی دواعہ الاسمی کے پاس جاکر نھرا۔ اس کی بیوی عاتکہ بنت اُسید بھی اپنے فاوند کے پاس موجو دہتی۔ اس نے بھی اس نے بچوبیہ اشعار سانے شروع کئے۔ جب اس کی بری فاطر تواضع کی وہاں اثنائے قیام بھی اس نے بچوبیہ اشعار سانے شروع کئے۔ جب اس کی اس کارستانی کی اطلاع حضور علیہ العسلوة والسلام کو ملی تو حضور نے دربار نبوت کے شاعر حضرت حسان کو اس کاجواب دینے کا حکم دیا۔ حضرت حسان کے اشعار بجل بن کر ان پر گرے ان کوجواب دینے کی بھی سکت نہ رہی۔ حضرت حسان کے اشعار بجل بن کر ان پر گرے ان کوجواب دینے کی بھی سکت نہ رہی۔ حضرت حسان کے اشعار بجل بن کر ان پر گرے ان کوجواب دینے کی بھی سکت نہ رہی۔ حضرت حسان کے اشعار بجل بن کر ان پر گرے ان کوجواب دینے کی بھی سکت نہ رہی۔ حضرت حسان کے اشعار بجل بن کر ان پر گرے ان کوجواب دینے کی بھی سکت نہ رہی۔ حضرت حسان کے اشعار بجل بن کر ان پر گرے ان کوجواب دینے کی بھی سکت نہ رہی۔ حضرت حسان کے اشعار بجل بن کر ان پر گرے ان کوجواب دینے کی بھی سکت نہ رہی۔ حضرت حسان کے اشعار بجل بن کر ان پر گرے ان کوجواب دینے کی بھی سکت نہ رہی۔

اشعار میں جب مطلب اور اس کی بیوی عاتکہ نے اپناذ کر بھی سناتوانہوں نے اس کا سامان اٹھا کر بھی سناتوانہوں نے اس کا سامان اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ پھر مکہ میں اے کوئی پناہ گاہ میسرنہ آسکی جمال بیٹھ کر وہ اطمینان سے شان رسالت میں ہرزہ سرائی کر سکتا۔ ناچار اے خائب و خاسر ہو کریٹرب واپس آنا ہڑا۔

یمال آکراس کی فطرت بدنے ایک نیارخ اختیار کیاجو غیور مسلمانوں کے لئے نا قابل برداشت تھا۔ اس نے صحابہ کرام کی عصمت شعار بیویوں کانام لے لیکراپناشعار میں ان کا فرص افسانے نظم کر کے لوگوں کو سنانے شروع فرکر شروع کر دیاان سے اپنے عشق و محبت کے فرضی افسانے نظم کر کے لوگوں کو سنانے شروع کئے۔ اسے باربار منع کیا گیا کہ وہ ایسا کرنے سے باز آجائے لیکن اس نے ذراپروا نہ کی۔ (۱) جب صبر کا پیلنہ چھلک گیا تور حمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا۔ " مَن لَنَابِبنِ جب صبر کا پیلنہ چھلک گیا تور حمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا۔ " مَن لَنَابِبنِ جب صبر کا پیلنہ چھلک گیا تور حمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا۔ " اس نے ہماری رائی کی انتہاکر دی ہے۔ ہماری اعلانیہ ہجو کر آ ہے مکہ جاکر اس نے کفار قرایش کو غلاف کعب کے قریب جمع کیا ہے اور ان سے وعدہ لیا ہے کہ وہ ہم پر چڑھائی کریں گے اور یہ ان کامدد گار اور حلیف ہوگا۔ پھر سرکار دوعالم نے یہ آیات پڑھیں۔

اَلَهُ تَرَاكَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا نَصِيْبًا مِنَ الْكِتْفِيُوْنَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاعُوْتِ وَيَقُوْلُوْنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوا هَوُلاَ وَ الْهَداى مِنَ الذِيْنَ المَنُوْاتِ بِيْلا ٥ أُولِلِكَ الَّذِيْنَ لَعَنَهُ مُواللَّهُ وَمَنْ يَنْعَنِ الله فَكَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيْرًا وَ

"كيانميں ديكھا تم نے ان لوگوں كى طرف جنہيں ديا كيا حصد كتاب سے ۔ وہ اعتقاد ركھنے ہيں ان كے ہيں۔ اور كہتے ہيں ان كہ بارے ميں جنہوں نے كفر كيا كہ بيد كافر زيادہ ہدايت يافتہ ہيں ان سے جو ايمان لائے ہیں۔

(وہ بدنفیب) ہیں جن پر لعنت کی ہے اللہ تعالی نے اور جس پر لعنت کی ہے اللہ تعالی نے اور جس پر لعنت کی ہے اللہ تعالی تو ہر گزشیں پائے گاتواس کاکوئی مدد گار۔ " (النساء: ۵۲) امام احمد اور دیگر ائمہ صدیث نے حضرت ابن عباس سے یوں روایت کی ہے۔ لکتا ذیر مَرکف بُ مُکَمَّة قَالَتْ لَهُ قُرَيْشٌ . اَلَا تَرَى إِلَى هٰ مَا الْمُنْ مَرِّا الْمُنْ بَرِمِنْ قَوْمِه يَزْعُو اَنَّهُ خَيْرٌ فِنَا وَخَنْ اَهْلُ الْمُنْ مَرِالْمُنْ بَرِمِنْ قَوْمِه يَزْعُو اَنَّهُ خَيْرٌ فِنَا وَخَنْ اَهْلُ

الْحَجِيْجِ وَآهُلُ السَّمَانَةِ وَآهُلُ السِّقَايَةِ ؟ وَقَالَ ٱنْتُوْخَيْرُ-وَنَزَلَتْ ٱلْوُتَرَاكَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الِخ

"جب کعب مکہ آیا۔ توقریش نے اس سے کما۔ کیاتم اس تلخ مزاج اور اپنی قوم سے قطع تعلق کرنے والوں کی طرف نمیں ویکھتے کہ وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ بم سے بہتر ہے حالانکہ ہم حاجیوں کے خدمت گزار ہیں بیت اللہ کے خادم ہیں۔ سب زائرین بیت اللہ کو پانی بلانے کی سعادت ہمیں میسرہ ۔ کعب نے کمانسیں تم ان سے بہت بہتر ہواس وقت اللہ تعالی نے مندر جہ بالا آیات نازل فرمائیں۔ "

امام ابن اسحاق نے حضرت ابن عباس سے جور وایت نقل کی ہے اس میں ہے۔ کہ اس مہم میں کعب اکیلا مکہ نہیں عمیا تھا۔ بلکہ اس کے علاوہ یہودی علاء اور رؤساء بھی گئے تھے۔ جن میں حُقّ بن اخطب، سلام بن الحُقیق ، ابورافع وغیرہ بھی تھے (1)

علامہ بیضادی نے اس آیت کی تغییر کرتے ہوئے یہ واقعہ بھی لکھا ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی تحریر کیا ہے کہ ۔

إِنَّهُ مَ سَعَبُ وَالِدَّالِهَةِ الكُفَّادِلِيَظْمَيْنُوْالِالْبَهِمْ -

"کہ انہوں نے (اہل کتاب ہوتے ہوئے) گفار کے بتوں کو عجدہ کیا ایک وفاداری کے بارے میں وہ ان کو مطمئن کر عیس۔"

ائنی ایام میں کعب نے حضور کی د عوت کی۔ اس کامقصدیہ تھا کہ حضور اس کے پاس تشریف لے گئے۔ جرئیل امین تشریف لے گئے۔ جرئیل امین پر آن کر کھڑے ہوگئے کعب اور اس کے حواری حضور کونہ د کھے سکے اس طرح ان کی اس بایک سازش کو اللہ تعالیٰ نے ناکام کر دیا۔

ان حالات میں ایسے کینہ توز، عمد شکن اور بد زبان دشمن کو حرید مسلت دینااسلامی تحریک اور سارے اسلامی معاشرہ کے لئے بردا خطرناک جابت ہوسکتا تھا۔ چنانچہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم نے اپنے جال نار فدائیوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا۔

مَنْ يَنْتَدِبُ لِقَتْلِ كُوبِ

"كعبكوقل كرنے كے لئے كون النے آپكو پيش كرنا چاہتا ہے۔"

حضرت محمہ بن مسلمہ اوی نے کوڑے ہوکر عرض کی۔ اَنَّا اَتُکَفَّلُ لَکَا َ بِهِ یَا رَسُولَ اللّٰعِیا "این مسلمہ اوی نے کوئرے ہوکر عرض کی۔ اَنَّا اَتَکَفَّلُ لَکَا َ بِهِ اِللّٰعِیا "این خبیث کو موت کے گھاٹ انار نے کی ذمہ داری میں قبول کر تا ہوں۔ "حضور نے فرمایا کوئی اقدام کرنے سے پہلے سعد بن معاذ سے ضرور مشورہ کرلیتا۔ اس کے بعد محمہ بن مسلمہ، حضرت ابو ناکلہ، عباد بن بشیر حلاث بن اوس اور ابوعبس بن جبر کے پاس گئے۔ حضور علیہ الصلوة والسلام سے جو وعدہ انہوں نے کیاتھا اس سے ان کو آگاہ کہ ہم آپ کے ساتھ چلیں گاور اس بد بخت کا خاتمہ کر دیں گے۔ آگاہ کیا سب سے کہا کہ بیہ مخص محمہ بن اشرف کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ بیہ مخص محمد بن مسلمہ ایک روز تنما کعب بن اشرف کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ بیہ مخص اس نے نہیں چھوڑا۔ ہم تواس سے بہت تھگ آگئے ہیں آج مجورا میں تہمارے پاس کچھ اس نے نہیں چھوڑا۔ ہم تواس سے بہت تھگ آگئے ہیں آج مجورا میں تہمارے پاس کچھوڑا۔ ہم تواس سے بہت تھگ آگئے ہیں آج مجورا میں تہمارے پاس کچھوڑا۔ ہم تواس سے بہت تھگ آگئے ہیں آج مجورا میں تہمارے پاس کچھوڑا۔ اس نے نہیں چھوڑا۔ ہم تواس سے بہت تھگ آگئے ہیں آج مجورا میں تہمارے پاس کچھوڑا۔ اس نے نہیں جھوڑا۔ ہم تواس سے بہت تھگ آگئے ہیں آج مجورا میں تہمارے پاس کھوڑا۔ اس نے نہیں جھوڑا۔ ہم تواس سے بہت تھگ آگئے ہیں آج مجورا میں تہمارے پاس کھوڑا۔ اس کے آباہوں۔

یه سن کر کعب دل بی دل میں بہت خوش ہوا۔ کہنے لگامیں تو پہلے بی تمہیں کہتاتھا کہ تم بہت جلداس ہے اکتا جاؤ گے۔ ابن مسلمہ نے کما کہ میں تو آج اس لئے حاضر ہوا ہوں کہ یانچ دس من غلہ تم ہے مانگوں ماکہ اپنااور اپنے بال بچے کا پیٹ بھرسکوں۔ اس نے پوچھا۔ تمہار ااپنا غله كد حركيا ہے۔ ابن مسلمہ نے كماوہ توہم نے اس فخص اور اس كے دوستوں پر خرچ كر ڈالا ہے۔ کعب نے کمااب بھی تم پریہ حقیقت واضح نہیں ہوئی کہ تم راہ راست سے بھٹک گئے ہواور غلط راستہ پر چل نکلے ہو۔ پھر اس نے کما مجھے تسار ابردااحترام ہے اور تساری تکلیف کاشدید احساس ہے جتناغلہ تم نے ما نگاہے وہ میں ہرقیمت پر تمہیں دوں گالیکن تمہیں میرے پاس کوئی پیچیز ہن رکھنا ہوگی۔ انہوں نے کماکون سی چیز تمہارے پاس رہن رکھیں۔ اس نے بڑی ڈھٹائی سے کمااپنی عور تیں میرے پاس گروی رکھ دواور غلہ لے جاؤ۔ ابن مسلمہ نے کمایہ تو ہارے لئے ممکن نمیں۔ تم بلا کے حسین ہو۔ ہمیں خطرہ ہے کہ ہماری عور تیں تیرے عشق میں مبتلانہ ہوجائیں۔ کوئی اور چیز طلب کرو۔ اس نے کہا پھراپنے بیٹے میرے پاس گروی رکھ دوانہوں نے کمایہ بھی ممکن نہیں۔ اگر ہم ایساکریں گے توانمیں عمر بحرلوگ بیہ طعنہ دیں گے کہ تم وہی ہوجن کوان کےوالدین نے ایک دووسق غلہ کے عوض رہن رکھ دیاتھا۔ البتہ ہم اپنا اسلحہ تممارے پاس بطور رئن رکھ سکتے ہیں اگر چہ ہمیں اسلحہ کی خود اشد ضرورت ہے لیکن تمہارے اطمینان کے لئے ہم ایساکرنے کے لئے تیار ہیں۔ یہ وعدہ انہوں نے اس کئے کیا آگ

اگر وہ مسلح ہوکر آئیں توان پر کوئی اعتراض نہ کر سکے۔ کعب نے یہ تجویز منظور کرلی۔ باہم یہ طے ہوا کہ وہ اسلحہ لے کر آئیں مے اور یہ انہیں اسلحہ کے عوض غلہ دے گا۔

کچھ وقفہ بعداس مہم کے دوسرے شریک ابوناکلہ کعب کے پاس آئے۔ اور آگر اے کہا
اے ابن اشرف! سداخوش رہو۔ میں ایک ضرورت کے لئے تہدا ہے پاس آ یا ہوں اور میں
اس شرط پراس ضرورت کاذکر تم ہے کروں گاکہ تم وعدہ کروکہ تم بیر راز افشانس کروگے۔
اس نے راز داری کا وعدہ کیا ابوناکلہ یوں گویا ہوئے۔

کہ اس مخض (حضور) کی آمہ ہمارے لئے وبال جان ہلبت ہوئی ہے۔ سارا عرب ہمارا دعمن ہو گیا ہے سب ہمارے خلاف متحد ہو گئے ہیں۔ ہمارے تجارتی قافلوں کے لئے سارے راتے بند کر دیئے گئے ہیں۔ اب ہمارے بچے بھوک سے بلک رہے ہیں اور ہماری اپنی حالت بھی ہوی قابل رحم ہے۔

یہ بات س کر کعب نے کما۔

میں اشرف کا میٹا ہوں۔ میں توخمیس پہلے بھی بتایا کر تا تھا کہ تمہارا یہ حال ہونے والا ہے۔ تم نے اس وقت میری بات نہ مانی۔ اب تم اس مشکل میں تھنس گئے ہو جس سے بچنے کے لئے میں خمہیس خبر دار کیا کر تا تھا۔

ابو ناکلہ نے کما۔ اب ان باتوں کورہے دومیری بات سنو۔

میں آج اس لئے تمہارے پاس آیا ہوں کہ ہم بھوکے مررہ ہیں پچھ غلہ قیمتاً دے دو۔ ہمارے پاس نقد قیمت تو ہے نہیں لیکن ہم اپنے قیمتی ہتھیار بطور رہن تمہارے پاس رکھنے کے لئے تیار ہیں۔ میرے کئی اور ساتھی بھی اس مقصد کے لئے تمہارے پاس آنے والے ہیں۔ اگر تم اجازت دو تو میں ان کو کسی دن اپنے ہمراہ لے آؤں۔

كعب نے كمار مجھے يہ بات منظور ب-

ابو تأکملہ کاکعب کے ساتھ ایک تعلق بھی تھا یہ کعب کے رضائی بھائی تھے اور محمہ بن مسلمہ ،
کعب کے رضائی بھائی کے بیٹے تھے۔ اس تعلق کی بناپر محمہ بن مسلمہ اور ابو ناکلہ دونوں اس کے
پاس آئے۔ ان کے ہمراوان کے باتی تین ساتھی بھی تھے۔ ان سب کاتعلق اوس قبیلہ سے تھا۔
یہ جانباز اس خطرناک مہم کو سرکرنے کے لئے جب جانے لگے تو نبی کریم علیہ افضل العسلوٰة

والتسلیم الوداع کنے کے لئے بقیع شریف تک تشریف لائے۔ وہاں انہیں اللہ کے حوالے کیااورا بی دعاؤں کے ساتھ رخصت فرمایا۔

رات کاوفت تھااور چاندنی رات تھی۔ کعب کاقلعہ مدینہ طیبہ سے باہر شال مشرقی ست میں تھاوہاں پنچ۔ سب سے پہلے ابو ناکلہ نے آواز دی۔ پھر دوسرے ساتھیوں نے کعب کا نام لے کراہے بلایاس نے سب کی آوازیں پہچائیں۔ لحاف پرے پھینک کراٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی ابھی ابھی شاوی ہوئی تھی اس کی ولمن نے اس کا دامن پکڑلیا ور کھا۔ تم ایسے مخص ہو جولوگوں سے جنگ آزمار ہتا ہے ایسے آوی کواس وقت باہر نمیں جانا چاہئے۔ کعب نے اپنی دلهن کو کماکہ بیہ کوئی اجنبی نہیں ہے بلکہ ابو ناکلہ ہے اس کااور میرا گھرا یارا نہ ہے۔ اگر میں سو رہا ہوں تووہ مجھی جگائے گانمیں۔ ولمن نے کما بخدا مجھے اس آواز سے شرکی ہو آرہی ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ اس نے کما مجھے اس آواز سے خون کی بوندیں ٹیکتی ہوئی محسوس ہور ہی ہیں۔ کعب نے اسے تسلی دیتے ہوئے کمافکر نہ کرو۔ ایک میرار ضاعی بختیجا ہے دوسرامیرارضای بھائی ہے۔ چنانچہ دامن چھڑاکر نیچے چلا آیا۔ پچھ دیر آپس میں ممپ شپ ہوتی ربی آخر میں انہوں نے کما چلو یار شعب العجوز تک چلیں (ایک جکد کانام) جاندنی رات ہے کچھ دیروہاں بیٹھیں گے اور ہاتیں کریں گے۔ اس نے کما۔ اگر تمہاری یہ مرضی ہے تومیں تیار ہوں ۔ کچھ وقت وہ چلتے رہے اور ابو نا کلہ نے اپناہا تھ اس کے سرکے بالوں میں ڈالا۔ پھر نکال کر سونگھااور کما کہ میں نے آج تک ایساخوشبودار عطر نہیں دیکھا۔ یہ س کر وه چول کیاا ور کہنے لگا۔

عِنْدِي يُ أَغْظُرُ نِسَاءِ الْعَرَبِ- وَالْجَمَلُهُنَّ

"اياكون نه موجبكه ميرى بيوى عرب كى تمام عورتون سے معطرر ہتى - اور حسن و جمال ميں سب سے بالا ہے۔ " (1)

دوتین مرتبہ پھراس نے ایساہی کہا۔ یہاں تک کعب کواطمینان ہوگیا کہ خطرے کی کوئی بات نہیں۔

آخر میں اس نے پھر کعب کے بالوں میں ہاتھ ڈالا توانسیں مضبوطی سے پکڑلیا اور اپنے ساتھیوں سے کما۔ اِحْمِرِ بُوْاعَدُ دَّ اللهِ "الله کے دغمن کوپرزے پرزے کر دو۔ " یہ نکا کر جانے نہ پائے۔ سب نے یکبارگی اپنی تکواروں سے اس پر حملہ کر دیااس نے بڑی خوفناک

ا - سیرت د حلان ، جلد ۲ ، صفحه ۲۷

چخ ماری جواس کی بیوی نے من کی ۔ اس نے چلاکر کما۔ اے قریظہ ااے نفیر کے لوگو! مد کو پہنچو۔ چشم زدن میں ان کے جتنے قلعے تصان کی مخصوص بلند جگہ پر آگروش کر دی۔ یہ گویا خطرہ کا اعلان تھا۔ اسلام کے فدائیوں نے اس موذی کا سر تن سے جدا کیا اور ایک تور سے میں ڈال لیا۔ استے میں یہودی ہر طرف سے اکشے ہو گئے تھے ان معزات نے عام راستہ چھوڑ کر غیر معروف راستہ افتیار کیا۔ اور جب بفتح الغرقد کے پاس پنچ توانہوں نے فلک شگاف نعرہ تحبیر پلند کیا۔ سرورعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس راست کو کھڑ ہو ہو کہ نمازادا کر رہے تھے ان کی تحبیر پلند کیا۔ سرورعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس راست کو کھڑ ہو کا نمازادا کر رہے تھے ان کی تحبیر پلند کیا۔ حضور نے جان لیا کہ اس بد بخت دشمن اسلام کو قتل کر کے آئے ہیں۔ پھروہ حضور کے قدموں میں حاضر ہو گاور سارا ما جراغ من کیا۔ مضور نے فرمایا۔ " اُفکت الْورُونُ اللهِ" "اے اللہ کے رسول! آپ کر خانور کو سے عرض کی۔ " وَ وَ جُرِهُ کُلُکَ یَا ذَسُونُ اللهِ تعالی علیہ وسلم نے ان کی اس کا میابی پر اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی اس کا میابی پر اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی اس کا میابی پر اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی اس کا میابی پر اللہ تعالی کو مشور کے کا شکر اداکیا۔ (۱)

ایک شبهه کاا زاله

یورپ کے بعض مستشرقین جنہوں نے ہی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیب پہ کتابیں تصنیف کی جیں انہوں نے کعب بن اشرف کے قبل پر بڑی ہنگامہ آرائی کی ہے۔ کہ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لئے یہ قطعاً زیانہ تھا کہ نبوت کے دعویٰ کے باوجود دو کعب بن اشرف کو تا کمانی قبل کروا دیتے۔ ان کو تو چاہئے تھا کہ اگر اس نے واقعی کوئی غلطی کی تھی تو عفو و در گزر ہے کام لیتے ہوئے اس کو معاف کر دیتے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اسوہ پر کار بندر جے اوران کے اس ارشاد پر عمل ویرا ہوتے۔

مَنْ ضَرَبَكِ عَلَى خَدِّكَ الْاَيْمَنِ فَأَدِدْلَهُ ٱلْاَيْسَرَ "جو تيرے واكيں رخسار پر طمانچه مارے تم اپنا باياں رخسار اس ك

سامنے کر دو۔ "

یہ اعتراض کر کے در حقیقت ان بزعم خودمحققین نے اس بغض باطن کااظہار کیا ہے: ﴿

۱ - سرت ابن کثیر، جلد ۳ ، منحه ۹ - ۱۰

اسلام اور تیجبراسلام کے بارے ہیں ان کے دلوں ہیں موجزن رہتا تھا۔ اگر یہ کعب، ایک پرامن اور شریف شری ہوتا۔ جو معلمہ اس نے کیا تھااس پر وہ دیا نقداری سے کاربند رہتا۔ مسلمانوں کے خلاف ان کے اولین اعداء الل کمہ کو وہاں جاکر نہ بحر کا آباور انہیں اپ مقتولوں کا نقام لینے کے لئے مدینہ طیبہ پر جملہ کرنے کی دعوت نہ دیتا اور ایسی حالت ہیں ان کے ساتھ تعاون کا پختہ وعدہ نہ کر آ۔ اور اس کو قتل کر دیا جا آباقہ شاکد ان لوگوں کو یہ اعتراض کرنے کی مختون مل جو انٹی مل جاتی۔ لیکن جس مختص کا کر دار اتنا گھٹاؤ تا ہو۔ جس مختص کی فرد جرم ایسے سکین جرائم سے عبارت ہو۔ بلکہ جو محض اشعار اور قصائد لکھ کر اس سرایا حسن و جمل صلی اللہ تعالی جرائم سے عبارت ہو۔ بلکہ جو محض اشعار اور قصائد لکھ کر اس سرایا حسن و جمل صلی اللہ تعالی ان کی عصمت شعار خواتمن خانہ کی طرف عشق بازی کی جموئی تمتیں تراشتار ہتا ہو۔ اور اپ اشعار میں ان کا تام لے کر بڑے سوقیانہ انداز سے ان کی جموئی تمتیں تراشتار ہتا ہو۔ اور اپ اشعار میں ان کا تام لے کر بڑے سوقیانہ انداز سے ان کی ور راز کر کے اس مخض کو نیست و تابو د اشعار میں بلکہ عین عدل وانصاف ہے۔ اس کی رسی کو در از کر کے اسے فتنہ پر دازی اور دل تر زاری کے عزید مواقع فراہم کر نابحت بودی غلطی اور بہت بڑا گران ہو۔ اس محتی عدل وانصاف ہے۔ اس کی رسی کو در از کر کے اسے فتنہ پر دازی اور دل تر زاری کے عزید مواقع فراہم کر نابحت بودی غلطی اور بہت بڑا گرانہ ہے۔

کیا حضرت موی علیہ السلام اللہ تعالی کے اولوالعزم رسولوں میں سے نہ تھے۔
کیاتورات ان آسمانی کتب میں سے ایک کتاب نہ تھی۔ جو بنی اسرائیل کی ہدایت کے لئے اللہ
تعالی نے نازل فرمائی۔ کیاس اولوالعزم رسول نے خود اہل باطل کے ساتھ جماد نہیں کیا۔ کیا
اس جلیل القدر کتاب میں دشمنان حق کے خلاف جماد کرنے کا بار بار تھم نہیں ہے۔ اگر

دشمنان حق کوموت کے کھاف الرنااور ان کو عبر تناک فکست سے دوجار کرنا حضرت مویٰ علیہ السلام کی شمان رسالت کے منافی نمیں تو کعب بن اشرف جیسے نگ انسانیت کو موت کی نیند سلانا حضور کی شمان رحمت للعالینی کے منافی کیونکر ہوگا۔

رحت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے طاخوتی قوتوں کو فکست فاش دینے کے لئے اور حق کے پرچم کو او نچالہرانے کے لئے اور کاروان انسانیت کو اپنی منزل مقعود تک پہنچانے کے لئے جو بھی اقدا مات کئے ہیں وہ سراسر پر حق ہیں۔ مطلع حق وصدا قت کے اس آ فقاب عالم آب کی ہر کرن انسان کی فلاح و بہود کی ضامن ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی آمناکیوں سے ہمیں بسرہ یاب ہونے کی بیش از بیش توفق مرحمت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔

کعب بن اشرف کے قتل ہے تمام یبودیوں پر خوف و دہشت چھاگئی۔ انہوں نے اپنے کھروں ہے باہر لکانا چھوڑ دیا۔ حافظ ابن کیر لکھتے ہیں کہ کعب ندکور کو بنواوس کے افراد نے غروہ بدر کے بعد موت کے کھاٹ اتارا تھا۔ جب کہ بنو خزرج کے فدائیوں نے جنگ احد کے بعد ایک دوسرے شریبند یبودی ابورافع بن ابوالحقیق کو ہلاک کیا تھا۔ جب یبودیوں نے مسلمانوں ہے کئے ہوئے سارے معلمہ ہے ہیں پشت ڈال دیے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اینے جال ناروں کو تھم دے دیا۔

مَنْ ظَفَرْتُهُ بِهِ مِنْ رِجَالِ يَهُوْدٍ فَا تُتُلُونُهُ

"جب كوئى يبودى تهارك قابو من آئ تواك زنده نه چمو ژنا- "

ا - ابن كثير. جلد ٣. صنحه ١٦

ے- "اس كے بعدوہ بعى مسلمان ہو كيا- (1)

علامہ این کیریبود کے مخلف قبائل سے متعلق متعدد واقعات کی ترتیب یوں بیان کرتے ہیں۔ "جبیہ آخر" کے الفاظ سے اس کا آغاز کیا ہے۔

بوقینقاع کی جلاو ملنی کاواقعہ غروہ بدر کے بعد پیش آیا۔

کعب بن اشرف بیودی کواوس قبیلہ کے افراد نے کیفر کر دار تک پہنچایا۔

يبود كے قبيلہ بنونضير كاواقعہ - غرى احد كے بعد وقوع پذري ہوا۔

ابورافع يبودى جو آجرالل حجاز كے لقب سے مضهور تھا۔ اسے بنوخزرج كے جانبازوں نے عظم كيا۔

یمودی قبیله بنو قرایظه کاواقعه غروه خندق کے بعدر و نمامو۔ ان واقعات کی تفصیلات اپنے اپنے موقع پر بیان موں گی۔ انشاء الله (١)

سرتيه زيدبن حاريثه رضي اللدعنه

آپ کو بخوبی علم ہے کہ قریش کمہ کاذر بعہ معاش تجارت تھا۔ گرمیوں میں ان کے تجارتی کارواں شام کی طرف اور سردیوں میں ان کے تجارتی قافے بمن اور جشہ کو جایا کرتے تھے۔ شام جانے کے لئے وہ اس تجارتی شاہراہ کو افقیار کیا کرتے جو بحراحمرے کنارے کنارے جاتی تھی۔ سرور کائنات علیہ التحییة والسلام کے بجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے آنے کے بعد یہ شاہراہ الل کمہ کے لئے دن بدن خطرناک بنتی جارہی تھی۔ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم نے اس شاہراہ کے اردگرد آباد قبائل سے دوستانہ معلمہ کر لئے تھے۔ اہل کمہ کا چھوٹا ہوا جو تجارتی قافلہ ادھرے گزر آمسلمان اس کا تعاقب کرتے۔ غروہ بدر میں مسلمانوں کی شاندار ہے اور کفار کمہ کی ذات آمیز فکست کے بعد تواہل کمہ کے لئے ممکن ہی نہ رہا کہ وہ اس شاہراہ کے ذریعہ اپنا تجارت شام کی منڈیوں میں لے جائیں۔

مفوان بن امیہ نے ایک روز اپنی قوم کے اصحاب الرائے کو جمع کیااور ان کے سامنے یہ مسئلہ پیش کیا۔ اس نے کما! محمہ (علیہ الصلوۃ والسلام) اور اس کے صحابہ نے ہماری تجارتی شاہراہ کو ہمارے لئے نا قابل استعمال بنادیا ہے۔ اس کے صحابہ ہروفت ساحل سمندر کی گشت پر رہتے ہیں۔ اس علاقہ میں رہائش پذیر تقریباً تمام قبائل نے ان کے ساتھ دوئ کے معلم ب کر لئے ہیں اور بعض نے تو ان کا دین بھی اختیار کرلیا ہے۔ ان حالات میں ہمیں کیا کرنا

ا \_ ابن کثیر، جلد ۳، منحد ۱۷

چاہئے۔ اگر ہم مکہ میں رہتے ہیں اور تجارت کے لئے باہر نہیں نکلتے تو ہمیں اپنے راس المال (پونجی) پر گزار اکر نا پڑے گااوروہ آخر کب تک چلے گی۔ اور اگر ہم اموال تجارت لے کر شام جاتے ہیں۔ تومسلمان ہماری کھات لگائے بیٹھے ہوتے ہیں۔ وہ ہمیں بسلامت گزرنے کی مہلت نہیں دیتے۔ اب بتاؤ ہمیں کیا کر ناجائے۔

اسودین مطلب انعااوراس نے کھا۔ کہ ان طلات میں ہارے گئے اس کے بغیر کوئی چارہ نمیں کہ ہم کوئی دوسراراستہ افقیار کریں۔ ساحل سمندر کے راستہ کے بچائے عراق کے راستہ شمیں ایک ایسے راہبر کا پتہ دیتا ہوں۔ جو اس راستہ کے بچی و خم سے بخوبی واقف ہے۔ اس نے کھا! فرات بن حیّان جو بنو بکرین وائل کا ایک ماہرراہ دان ہے اس کی راہنمائی میں تم اپنا سفر سلامتی اور آسانی کے ساتھ طے کر سکتے ہو۔ فرات وہاں موجود تھا یہ من کر وہ اٹھا۔ اس نے کھا! واقعی بیر راستہ مسلمانوں کی ذر سے بہت دور ہے۔ ہم نے بھی کی مسلمان کو ادھر آتے جاتے نہیں دیکھا۔ بیر راستہ جنگوں اور کوستانی علاقوں سے گزر کر جاتا ہے۔ اس تجویز کو سب حاضرین نے پند کیا۔ صفوان بن امیہ نے تیاری شروع کر دی۔ سامان تجارت میں زیادہ تر چاندی کی مصنوعات تھیں۔ چاندی کے زیورات، چاندی کے ظروف اور دیگر اشیاء ان کی مالیت ایک لاکھ در ہم تھی۔

الل مکہ جب یہ تجویزیں سوج رہے تھے وہاں مینہ طیبہ کاایک آدمی تعیم بن مسعود اللہ شجعی موجود تھا۔ وہ واپس آیاتواس نے یہ بات الل مینہ کو بتائی۔ سرور کائنات سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو علم ہوا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک سوشاہ سواروں کا دستہ حفرت زید بن حلاث رضی اللہ عنہ کی قیادت میں اس قافلہ کا راستہ روکنے کے لئے روانہ کیا۔ جانبازوں کے اس گروہ نے صفوان کے اس کارواں کو القردہ نامی چشمہ کے قریب اپنے گمیرے میں لیا۔ اس قافلہ کے کی شرکاء اور محافظوں نے جب مسلمانوں کی آمد کی اچانک خبر میں نے لیا۔ اس قافلہ کے کی شرکاء اور محافظوں نے جب مسلمانوں کی آمد کی اچانک خبر سی ۔ توات خوفردہ ہوئے کہ اپنے جبتی سامان سے لدے ہوئے اونٹوں کو وہیں چھوڑا اور خود بھاگ گئے۔ حضرت زید یہ کر اس بمااموال نغیمت لے کر اپنے آقا علیہ العسلاۃ والسلام کی فیمت میں بخیروعافیت پہنچ مجے۔ فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب فرمان اللی اس فدمت میں بخیروعافیت بہنچ مجے۔ فخر موجودات میں اللہ علیہ وسلم نے حسب فرمان اللی اس نے خس ( پانچواں حصہ ) نکالا جس کی قیمت میں بزار درہم تھی اور بقیہ اموال کو مجلدین اسلام میں تقسیم کر دیا ( ا )

ا به حیاة سیدنامحمة بیکل، جلدا ، صفحه ۲۷۸ و دیگر کتب سیرت



#### بشر الفالغ القريمة

## وَلِا تَحْسَبَنَ الَّذِيْنَ قُتِلُوَّا فِي سَبِيلِ اللَّهِ

اَمُواتًا \* بَلِ الْحَيَاءُ عِنْدَسَ بِيمُ يُرْضَ قُونَ ٥٠ فَرَجِيْنَ بِمَا اللَّهُ مُمَّ اللَّهُ مِنْ فَضَيْلَةٌ وَيَسَتَبْشِرُونَ بِالَّذِيْنَ لَمُ يَلْكُ قُوا بِهِمْ مِنْ خَلَفِهِمْ 'الْلَاحَوْفْ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحَدَّزُنُونَ ٥ اور سرگزیه خیال نه کرو که وُه جوقتل کیے گئے ہیں اللہ کی راہ میں وُہ مُردہ مِن بلکہ وُہ زندہ میں لینے رب کے پاس داور؟ رزق فیئے جاتے ہیں شاد ہیں اُن دنعمتوں ، سے جوعنا پیٹے وائی ہیں انفیں اللہ نے لینے فضل و کرم سے اور خوش ہورہے ہیں ببب أن توكون كے جوابح مكن بين آطے أن سے اُن كے بيھے وہ طانے والوں سے کہ نہیں ہے کوئی خوف اُن ریا ور نہ وُ مُملین ہوں گئے۔ ( آل عمران . ١٦٩ - ١٤٠ )

# ميدان أحد كاراسته



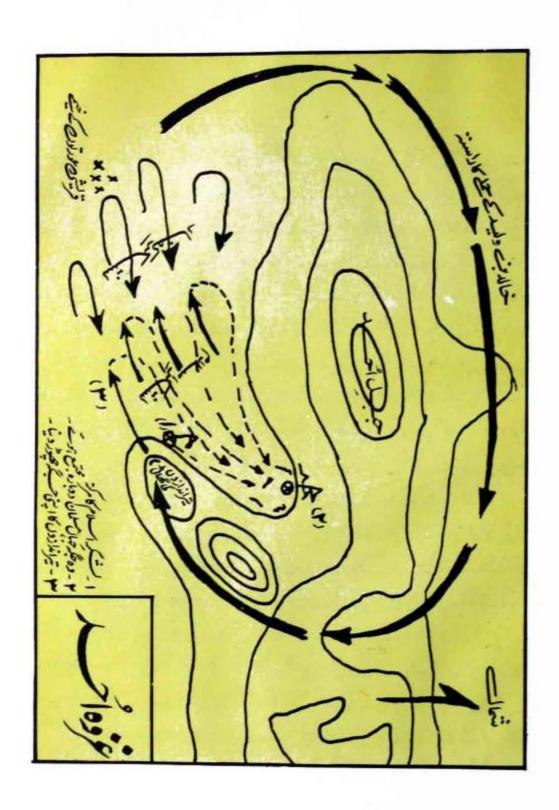

Marfat.com

#### غروه احد

وادی بدر میں. قریش کمد کی پہائی صرف جنگی نوعیت کی بزیمت نہ تھی بلکہ اس نے ان کی زندگ کے سارے گوشوں کو فلکست و ریخت سے دوچار کر دیا تھا۔ جزیرہ عرب کے تقریباً تمام باشندے اصنام پرست تھے اصنام پرست کے خدمت گزار وہاں کے نقم و نسق کے ذمہ دار، دور دراز سے آنے والے زائرین کو پوجا پاٹ کے خدمت گزار وہاں کے نقم و نسق کے ذمہ دار، دور دراز سے آنے والے زائرین کو پوجا پاٹ کے آ داب سکھانے اور ان سے گراں بھا نذرانے وصول کر کے اپنی تجوریاں بھرنے والے ہی قریبی قریبی تھے۔ اس فلکست نے صرف قریش کی سطوت کوئی پارہ پارہ نہ کر دیا تھا۔ بلکہ ان کے بتوں کی خدائی کے عقیدہ پر بھی کاری چوٹ لگائی تھی۔ ان بتوں کے استحانوں کے متول ان کے بتوں کی خدائی کے عقیدہ پر بھی کاری چوٹ لگائی تھی۔ ان بتوں کے بارے میں اگر لوگوں کا مونے کی وجہ سے ساراعربان کی عزت و تحریم کیا کر تاتھا۔ بتوں کے بارے میں اگر لوگوں کا عقیدہ متزلزل ہو گیاتو وہ لوگ پہلے کی طرح ان کی راہ میں آئی میں نہیں بچھایا کریں گے۔ یہ نقصان اہل مکہ کے لئے اس جنگی پیپائی سے کہیں ذیادہ کر بناک تھا۔

بدر کے اس معرکہ نے انہیں اس تجارتی شاہراہ سے محروم کر دیاتھا جس کے ذریعہ ان کے تجارتی کارواں ملک شام اور دیگر نواحی ممالک میں بڑی آزادی اور آسانی سے آمدور فت رکھتے تھے۔ اور انہیں تجارتی کاروانوں پر ان کی معیشت کا دار ومدار تھا۔ اگر یہ سلسلہ بند ہوجاتا ہے توکمہ کی وادی غیر ذی ذرع میں ان کی زندگی اجیرن ہوجائے گی۔

ابھی تک جزیرہ عرب میں بنے والے سارے قبائل قریش کی سیاس برتری کوغیر متازعہ سجھتے ہے۔ لیکن اس فکست نے ان کی پیشانی پر کلنگ کاجو ٹیکد لگایا تھا۔ اگر سے بر قرار رہاتو کوئی بعید نہیں کہ ان کی سے مسلمہ حیثیت متازعہ فیہ بن جائے۔ اور کئی دوسرے قبائل اس منصب کو حاصل کرنے کے لئے ہاتھ پاؤں مارنے لگیس۔ سب سے بدی بات جو ہر لحظہ کائٹابن کر ان کے جگر میں چیعتی اور ان کو بے قرار کرتی تھی وہ ان کے ستر مقتول تھے۔ جن میں ان کے چوٹی کے متعدد سردار بھی تھے۔ مکہ کاکوئی گھر ایسانہ رہا تھا جمال کسی کا باپ، کسی کا بھائی، کسی کا بیٹا،

موت کی جینٹ ندچ حامو۔ یہ آتش انقام ہروقت بحر کی رہی تھی جس نے ان کی رات کی نیز اور دن کے آرام کو حرام کر دیا تھا۔

یہ وہ مجموعی اسباب تھے جنہوں نے قرایش کمہ کو مجبور کر دیا کہ وہ مسلمانوں سے نبرد آزما موں اور قبائل عرب میں اپنی کرتی ہوئی ساکھ کو سنبھالا دیں۔ اپنے خداؤں کے ڈولتے ہوئے سنگھاس کو کرنے سے بچائیں اور مسلمانوں کاخون بماکر اپنی آتش انتقام کو فھنڈ اکریں۔

## عملىا قدام

ابوسفیان نے رات کی آرکی میں مدینہ طیبہ پر حملہ کر کے بدلہ چکانے کی کوشش کی لیکن بیہ
کوشش الثان کی رسوائی کا باعث بنی۔ غروہ سویق میں جب لفکر اسلام نے ان کا تعاقب کیا تو
انہوں نے اپنے سامان رسد کی سینکٹروں بوریاں راستہ میں پھینک کر اپنی جانیں بچاکر بھاگ
جانے کوئی نغیمت جانا۔ اس لئے انہوں نے ضروری سمجھاکہ اجتماعی طور پر کوئی مؤثر قدم اٹھایا
جائے۔

ابوسفیان اپنے تجارتی قافلہ کو واپس لانے میں کامیاب ہو گیاتھاوہ سارا سامان ابھی تک دار الندوہ میں محفوظ پڑا تھا۔ حسب معمول کسی حصہ دار کواس کاسرماییہ اور اس پراس کانفع واپس نہیں دیا کمیاتھا۔

ایک روزایل مکہ کاایک وفد جوعبوا للہ بن ابی ربیعہ، عکر مسین الی جمل، حارث بن ہشام، صفوان بن امیہ اور چند و مجر ایسے افراد پر مشمل تھا جن کے باپ یا بیٹے یا بھائی بور میں قل ہوئے تھے ابو سفیان کے پاس کیا۔ اور اسے کما! کہ محمر (علیہ العسلوة والسلام) نے ساری قوم کو جاہ کر دیا ہے۔ ہمارے چوٹی کے سرداروں کو موت کے کھاٹ آبار دیا ہے۔ جب تک بم ان سے اپنے مقتولوں کا انتقام نہ لے لیس ہمارے دلوں کو قرار اور روحوں کو چین نعیب نمیں ہوسکتا۔ اس سلسلہ میں ہم دو در خواسیں چیش کرنے کے لئے حاضر ہوئے ہیں۔ پہلی در خواست تو یہ ہے کہ آپ ہمارے لفکری قیادت قبول کریں اور دوسری در خواست ہے ہے در خواست ہے ہے کہ آپ ہمارے لفکری قیادت تبول کریں اور دوسری در خواست ہے کہ اس جبارتی قافے کا اصل سرمایہ (راس المال) ان کے ماکنوں کو واپس کر دیا جائے لیکن اس دفعہ جو نفع ہوا ہے وہ تمام لوگ اس انتقامی جنگ کے فنڈ میں جع کروادیں۔ جائے لیکن اس دفعہ جو نفع ہوا ہے وہ تمام لوگ اس انتقامی جنگ کے فنڈ میں جع کروادیں۔ بارے دیکن اس دفعہ جو نفع ہوا ہے وہ تمام لوگ اس انتقامی جنگ کے فنڈ میں جع کروادیں۔

Marrat.com

قبل کرنے میں کیا آمل ہوسکا تھا سے اے فورا قبول کر لیااور دوسری درخواست کے بارے میں اس نے بڑے پر اعتاد کہے میں کما اُنَا اُوَلُ مَنْ اَجَابَ إِلَىٰ ذَلِكَ ، بَنْوَعَبْدِ الْمُطْلِب معی" " یعنی سب سے پہلے میں اپنا نفع اس مقصد کے لئے پیش کر تا ہوں اور میرے ساتھ اولاد عبد المطلب بھی اپنا اپنا نفع پیش کرتے ہیں۔ " (1)

وہ لوگ ایک وینلر کے ساتھ ایک وینار تفع کمایا کرتے تھے۔ کل سرمایہ کی مالیت پچاس ہزار پونڈ تھی جو ایک ہزار اونٹوں پرلاد کر لایا گیاتھا۔ اس حساب سے اس سرمایہ پر نفع پچاس ہزار پونڈ تھا۔ چنانچہ اس سرمایہ کے مالکوں نے بڑی خوشی سے پچاس ہزار پونڈ نفع کی رقم اس فنڈ میں جمع کرادی۔ (۲)

اس واقعہ کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔

إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُنْفِقُوْنَ آمُوَا لَهُمْ لِيَصُدُّ وَاعَنْ سَبِيْلِ اللَّهِ ۚ فَكَنْ أَنْ اللَّهِ ف فَسَيُنْفِقُوْنَهَا ثُمَّ تُكُوْنُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً تُمْ يُغُلِّبُوْنَ هُ

"بیشک کافرخرچ کرتے ہیں اپنال ناکدرو کیں لوگوں کو اللہ کی راہ ہے اور بیہ آئندہ بھی ای طرح خرچ کریں گے۔ پھر ہوجائے گایہ خرچ کرنا ان کے لئے باعث حسرت و افسوس پھر وہ مغلوب کر دیئے جائیں گے۔ " (الانفال ۳۹)

مالی ضرور توں کی فراہمی سے مطمئن ہونے کے بعد اب انہوں نے جنگجو لوگوں کو جمع کرنے پر توجہ مبذول کی۔ صرف اہل کمہ کوئی جنگ میں شمولیت کی دعوت نہیں دی۔ بلکہ اپنے میں سے ایسے افراد پر مشتل ایک وفد تیار کرکے مختلف قبائل کی طرف بھیجا۔ اس وفد میں مندرجہ ذیل افراد شامل تھے۔ جو اپنی چرب زبانی، عیاری اور سیاسی سمجھ ہو جھ کے اعتبار سے پرے ممتاز تھے۔

یوسے ماروں ماص، عبداللہ بن الزیجری، ہیرہ بن وہب، ابوعزہ عمروبن عبداللہ الجمحی کو عمروبن عاص، عبداللہ الجمحی کے بیجا آکہ مختلف قبائل کے جنگ آز ماجوانوں کواس لشکر میں شریک ہونے کی دعوت دیں۔ ابو عزہ، وہ احسان فراموش فخص تعلیجو بدر میں جنگی قیدی پناتھا س کی غربت اور کئی بچوں کاباپ ہونے کی وجہ سے فدید لئے بغیر حضور نے اسے رہافرمادیا تھا۔ انہوں نے مختلف قبائل میں جاکر اپنا اثر

ا به تاریخ الخمیس، جلدا، صغه ۱۹ ۲ به غروهٔ احد به شوتی ابو خلیل ۱۴ ا تکیزاشعارا در خطبات نے کو گوں کے دلوں کو گرما یا اور اہل اسلام کے خلاف نفرت وعداوت کی آگے بھڑکائی۔ چنانچہ بہت جلد تمین ہزار کا لشکر جرار اکٹھا ہو گیا۔ جن میں قریش، بنو کنانہ اور اہل تمامہ اور احامیش (متفرق قبائل کے لوگ) کے بہا در شریک ہوئے۔ ان میں سات سو زرہ پوش اور دوسو گھڑ سوار تھے۔ (1)

جبیر بن مطعم کاایک حبثی غلام تھا۔ جس کانام دحثی تھا۔ یہ چھوٹے نیزے سے وار کرنے میں بڑا ماہر تھااس کانشانہ خطانہیں جاتا تھا۔ جبیرنے اس کو بلا کر کما! کہ میرے چھا طعیمہ کو حمزہ نے بدر کے روز قبل کیا تھا۔ اگر اس کے بدلے میں تم حمزہ کو موت کی گھاٹ ا آردوتوتم آزاد ہو۔ چنانچہاس نے اس شرط پریہ کام کرنے کی ہامی بحرلی۔ (۲) حضرت عباس، عم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في الجعي تك اظهار ايمان نسيس كياتها \_ انہوں نے بنی غفار کے ایک آ دمی کو مناسب اجرت دی اور اے کما کہ بیہ خط لے جاؤ اور حضور کی خدمت میں جاکر پیش کرو۔ اے ہدایت کی کہ وہ بجلی کی سرعت کے ساتھ جائے اور ا تناطویل سفر دو تین دن کےاندر طے کر کے خدمت اقدیں میں حاضر ہو۔ جب یہ فخص پہنچاتو حضور قبامیں تھے وہاں عریضہ پیش کیا حضور کے حکم سے حضرت الی بن کعب نے بڑھ کر سایا۔ حضور نے فرمایا! بخدا مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ بهتر کرے گا۔ تھم دیا کہ وہ اس راز کوافشانہ کریں۔ پھر حضور حضرت سعدین ربیع کے گھر تشریف لائے اور انہیں اس خط کے بارے میں بتایا۔ انسیں بھی حکم دیا کہ بیراز کسی کونہ بتائیں۔ سعد کی بیوی ان کے پاس آئی اور پوچھا! کہ حضور عليه الصلوة والسلام نے كيافرمايا ہے۔ انهوں نے غصے سے كما! تيرى مال مرے۔ تخےاس سے کیاواسطہ۔ اس نے کما! میں نے تمہاری ساری بات سی ہے مجھ سے کیا چھیاتے ہو۔ حضرت سعد نے اناللہ پڑھا۔ حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر مخزارش کی کہ اس کی بیوی نے اس سے بیہ بات کی ہے۔ میں نے اس امر کو عرض کر نااس لئے ضرور ی سمجھا کہ اگر بیہ بات افشاہوجائے تو حضوریہ خیال نہ فرمائیں کہ میں نے اس راز کو فاش کیا ہے۔ حضور نے فرمایا " خل عنها۔ " "اس ہے در گزر کرو۔ اے چھے نہ کہنا۔ "

ل سیرت این کثیر، جلد ۳، صفح: ۴ سیر سیل البدی، جلدیم، صفح:۲۷

## لفنكر كفارى رواتكي

۵ شوال ۳ جری کو کفار کالشکر جو تین ہزار جنگ آزما، سورماؤں پر مشتل تھا۔ جس میں سات سوزره پوش، دوسو گھڑ سوار، تین ہزار اونٹ، مدینہ طیبہ کی ایک چھوٹی سی بستی پر حملہ كرنے كے لئے رواند مورب تھے۔ اگر چديد تعداد مسلمانوں كے لفكرے يانج كنازيادہ تھی۔ اگرچه مسلمانوں کے پاس اسلحدی جو قلیل مقدار تھی اس کی حیثیت کفار کی بهترین اسلحہ کے بڑے ذ خائر کے سامنے پر کاہ کی بھی نہ تھی لیکن اس کے بلوجود وہ میدان جنگ ہے فرار کے ایک فیصد امكان كو بھى ختم كرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے فيصله كيا كه وہ اپنى بيويوں كو بھى ہمراہ لے جائيں مے باکہ انتیں میدان جنگ میں چھوڑ کر بھامنے کاکوئی تصوری نہ کر سکے۔ چنانچہ ان کے بڑے بڑے سردار ، عالی خاندانوں سے تعلق رکھنے والی اپنی بیویوں کو بھی اپنے ساتھ لے مے۔ مندرجہ ذیل خواتین کے نام کتب باریخ میں محفوظ ہیں جوابیے شوہروں کے ہمراہ اس جنگ میں شریک ہوئیں۔

هِنْدُا بِنْتُ عُتْبَةً زُوْجُهُ ٱبُوْسُهُمِّيانُ

جو میدان احد میں نشکر کا قائد تھا۔ اس کاباپ عتبہ جنگ بدر میں قتل کیا گیا تھا۔ أُمِرَحَكِيْم بِنْتِ حَادِثْ بِن هِتَام بِنُ مُغِيْرَةً

زوجه عكرمه بن الي جهل

فاطمة بنت وليوبن معنيرة

زوجه حارث بن ہشام بن مغیرہ

بَرْنَ لَا بِنُكُ مَسْعُودِ بْنِ عُمْرُ بْنِ عُمَيْرِ الثَّقْفِيَّةِ

زوجه صفوان بن اميه - به عبدالله بن صفوان كي مال تقي

رِيْطَةُ مِنْتُ مُنَبَّهُ مِنْ حَجَاجِ

زوجه عمروبن العاص

حَلَافَهُ بِنْتُ سَعْيٍ

زوجہ طلحہ بن ابی طلحہ۔ بیہ طلحہ کے تین بیٹوں کی ماں تھی مسافع۔ جلاس۔ کلاب۔ جو کفار کے علمبر دار تھے اور سب کٹ کر مرے۔

خَنَّاسُ بِنْتُ مَالِكِ مادر ابوعزيز بن عمير - جو حفرت مععب كا بملل تمار عَمْرَاهُ بِنْتِ عَلْقَدَهُ

بنو حارثه کی ایک خاتون ۔ (۱)

ان کے علاوہ اور بھی بہت می عور تیں تھیں جو اس تفکر میں شامل تھیں۔ یہ دفیں بجاتی تھیں۔ اپنے مقتولوں کے مرشئے گاتی تھیں خود بھی آ و وفغال کرتی تھیں اور لوگوں کو بھی رلاتی تھیں۔ اپنے مقتولوں کے جوش انتقام کو مزید بھڑ کاتی تھیں۔ (۲)

ہند زوجہ ابوسفیان ، جب بھی وحثی کے پاس سے گزرتی تواسے یہ کمہ کر ششکارتی۔ وَیْحَاً اَبَادَسْمَةَ اِسْفِ وَاِسْتَسْفُو ﴿ وَاهِ وَالْمَالِهِ وَسِمَهِ (وحثی کی کنیت) ہمیں بھی شفا دواور خود بھی شفایاؤ۔ " (س)

لکر کفار میں آیک اور عضر بھی تھاجو بغض و عناو میں کی ہے کم نہ تھا۔ ابو عامر راہب۔
ابو عامر فاسق کا ذکرہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ یہ بھی اپنے پہاس حوار بوں سمیت ابو سفیان کے لفکر میں شامل تھا۔ یہ یٹرب کے قبیلہ اوس کافرہ تھا۔ اسے اپنے قبیلہ میں وہی اثرہ نفوذ حاصل تھاجو عبداللہ بن ابی کو اپنے قبیلہ خزرج میں نصیب تھا۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کی بھرت ہے پہلے یہ راہبانہ زندگی بسر کر ناتھا۔ اور نبی ختھری آ مدے لئے چھ براہ تھا۔ اور لوگوں ہاس آنے والے نبی کے محلم و مکار م ہروقت بیان کر آرہتا تھا۔ لوگوں کو بتایا کر آکہ اب اس نبی کے ظہور کا زمانہ بالکل نزدیک آھیا ہے۔ سرور عالم جب بھرت کر کے مینہ طیبہ تھریف لے آئے تو اس ماہ تمام کو دکھ کر اس کے قبیلہ اوس کے سام مرد وزن میں سرد میری رو نما ہوئے جس عقیدت کا اظمار اس سے پہلے وہ ابو عامرے کیا کرتے تھے اس حضور پر نور میں سرد میری رو نما ہوئے گی۔ اور حدی آگ اس کے دل میں سلکنے گئی۔ مدینہ طیبہ جمال حضور پر نور میں سلکنے گئی۔ مدینہ طیبہ جمال حضور پر نور کی عظمت کا آئی نصف النمار پر چک رہا تھا۔ وہاں ابو عامر کے لئے ٹھمرنا محال ہوگیا۔ وہ مدینہ چھوڑ کر مکہ آگیا۔ اور کفار کو حضور کے خلاف بحرکانا شروع کردیا۔ جب لفکر کفار

۱ \_ غروه احد شوتی ابو خلیل، صغیه ۱۸ و دیگر کتب سیرت ۷ \_ سل السدی، جلد ۴ ، صغیه ۲۷۲

r \_ سبل الريدي، جلده، صفحه ۲۷۲ و ديمر كتب سيرت

فرز ندان اسلام سے نبرد آزماہونے کے لئے کمہ سے دوانہ ہواتو یہ بھی اپنے سریا پچاں حواریوں سمیت نظر میں شامل ہو گیا۔ وہ کفار کمہ کے سامنے بری شیخیاں بھیارا کرتا۔ وہ کہتا کہ جب میدان جنگ میں میرے قبیلہ اوس کے لوگ مجھے تمہارے ساتھ ویکھیں گے تو وہ اسلام کے پرچم کو چھوڑ کر جارے ساتھ آگر صف بستہ ہوجائیں گے اور جارے دوش بدوش کھڑے ہوکر مسلمانوں کامقابلہ کریں گے۔

محبوب رب العالمين نے اس ك بارے ميں اپنے پروردگار كى جناب ميں عرض كى تقى۔
الى اس دغن حق كواپنے وطن سے دور تنائى اور بيكسى كى موت دے۔ چنانچہ ايمانى ہوا۔
كفار كافكر جرار مدينى پاك بستى پرچ حائى كرنے كے لئے طوفان برق وباد كى طرح برد حائم اراقا۔ ان كاگرر ابواء نامى بستى كے پاس سے ہواكينہ توز ہند دوركى كوڑى لائى۔ اپنے خلوند ابوسفيان كو كہنے گئى۔ سناہے كديمال مجر (صلى اللہ عليہ وسلم فدائ روى وقبى )كى والده كى خلوند ابوسفيان كو كہنے گئى۔ سناہے كديمال مجر (صلى اللہ عليہ وسلم فدائ روى وقبى )كى والده كى جرے۔ تم اے خلاش كر وقبر كود كر ان كى فعش اپنے تبضہ ميں كر لو۔ اگر جنگ ميں تمارے بھرے۔ تم اے خلاش كر وقبر كود كر ان كى فعش اپنے تبضہ ميں كر لو۔ اگر جنگ ميں تمارے بھرے آ دميوں كو مسلمان قيدى بنائيس توان كافديد در بم و ديناركى صورت ميں اداكرنے كے بھرائ جمائيں گے ادر اپنے بھران جنگ كو آزاد كر اتے جائيں گے ادر اپنے اسيران جنگ كو آزاد كر اتے جائيں گے۔

کفار کافکر مین طیبہ کی طرف بڑھتا آرہاتھاس کی چڑھائی کی خبریں دورونز دیک پھیل رہی تھیں۔ مدینہ کے یہودیوں اور منافقوں نے جب سنا توان کی خوشی کی انتہانہ رہی۔ یہ لشکر ذوطوی کے مقام پر پہنچاتو عمرو بن سالم خراعی اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ ان سے الگ ہوکر چکنے سے مدینہ منورہ پہنچاتو سارے حالات سے حضور کو مطلع کیا۔ حضور پُر نور نے فضالہ کے دونوں بیٹوں انس اور مونس کو مشرکین کے حالات معلوم کرنے کے لئے بھیجا۔ وادی عقیق دونوں بیٹوں انس اور مونس کو مشرکین کے حالات معلوم کرنے کے لئے بھیجا۔ وادی عقیق

ا - سل الهدئ، جلد ۴، صفحه ۲۷۳

میں ان کا آمنا سامنا ہوا۔ انہوں نے واپس آگر حضور کو تمام طلات سے آگاہ کیا۔ یہ بھی بتایا کہ عُریض کے علاقہ میں کفار نے اپنے گھوڑے اور دیگر موبٹی مسلانوں کے کھیتوں میں چرنے کے لئے چھوڑ دیئے ہیں اور انہوں نے ایک سبز تکا بھی باتی نہیں رہنے دیا۔ پھر حضور علیہ العسلوۃ والسلام نے حضرت حباب بن منذر کو ان کی سرگر میوں اور ان کی فوجی طاقت کا اندازہ لگانے کے لئے بھیجا۔ انہوں نے واپس آگر تفصیلی حلات بیان کئے حضور نے انہیں اندازہ لگانے کے اس بات کی تشمیرنہ کریں اور خود سے ورد کرنے گئے۔

حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ اللَّهُمَّ بِكَ أَجُولُ وَبِكَ أَصُولُ

"ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بھترین و کیل ہے اے اللہ میں تیری قوت ہے ہی حملہ کر تاہوں اور ان کامقابلہ کر تاہوں۔"

جمعہ کی رات اوس و خزرج کے نوجوان تمام شب مجداور جرات نبوی کاپہرہ دیے رہے شہر کے راستوں کی ناکہ بندی کر دی گئی آکہ کوئی کافر حملہ کرنے کی جرأت نہ کر سکے۔ (۱) وادی قناۃ کے وسط میں شہر مدینہ کے سامنے جبل احدی ست میں کفار کالفکر خیمہ زن ہوا۔ یہ لفکر بارہ شوال کو ہروز بدھ یہاں پہنچا۔ بدھ، جمعرات اور جمعہ تمن روزیہ لوگ یہاں ٹھرے رہے اور جنگ کے لئے اپنی تیاریاں کرتے رہے۔ ہفتہ کے روز پندرہ شوال کو اللہ تعالی کے مجرب نے اسلام کے جاں نار باہیوں کے ہمراہ مدینہ طیبہ سے روائی کا ارادہ فرمایا۔ لیکن اس سے پہلے ایک مجلس مشاورت قائم کی اور اس میں صورت حال سے عمدہ ہر آ ہونے کے لئے سحابہ کرام سے مشورہ طلب کیا۔

جمعہ کی رات کو حضور علیہ العملوۃ والسلام نے ایک خواب دیکھا مجے کے وقت مشورہ کیلئے صحابہ کرام کو یاد فرمایا۔ جب ہ آھے تو حضور نے اللہ تعالی کی حمرہ شاء سے اپنی گفتگو کا آغاز فرمایا۔ پھر اپنا خواب بیان فرمایا کہ میں نے دیکھا ہا اور اللہ تعالی بمتر کرے گا۔ میں نے ایک محائے کو دیکھا جس کو ذیح کیا گیا میں نے اپنی کموار کی دھار میں کئی دندا نے دیکھے ہیں۔ گائے سے مراو تو میرے وہ اسحاب ہیں جو شہید ہوں گے اور دندانوں سے مراویہ کہ میرے الل بیت سے ایک قتل کیا جائے گا۔ پھر میں نے دیکھا کہ میں نے اپنا ہاتھ ایک مضبوط ذرہ کے اندر ڈالا ہاور میرے نز دیک زرہ سے مراوشر مدینہ ہے۔ (۲)

اکرتم مناسب سمجھوتو شرکے اندر مورچہ بند ہوجاؤ۔ عور توں اور بچوں کو مختلف کڑ حیوں میں بھیج دو۔ اگر کفار باہر ٹھسرے رہیں مے توان کامیہ ٹھسرناان کے لئے بہت تکلیف دہ ہو گااور

ا ، سل الهدي جلد من منحه ٢٥٣ - ٢٥٠ من الآلفاء بلدم منح ٨٨

اگر انہوں نے شہر کے اندر واخل ہونے کی جرأت کی توہم گلی کوچوں میں ان سے لڑائی کریں مے اور ہم ان گلیوں کے پیچے وخم سے خوب واقف ہیں ہم ان پر بلند مکانوں اور اونچے ٹیلوں سے پھراؤ کر کے بھی انہیں بچپاڑ سکیں مے۔

ا کابر مهاجرین وانصار کی بھی یمی رائے تھی۔

عبدالله بن اتی نے اس کی تائید کی لیکن پُر ہوش نوجوانوں کی ایک جماعت جو کی وجہ ہے بدر میں شریک نہیں ہوسکی تھی اور جنہیں شرف شمادت حاصل کرنے کا زحدا شتیاق تھا۔ وہ حصول شمادت کے شوق فراواں کے باعث اس رائے سے متفق نہ ہوسکے ۔ انہوں نے عرض کی یار سول اللہ! ہمیں لے کر دشمنان حق کے سامنے چلئے ۔ وہ بیانہ خیال کریں کہ ہم بردل ہیں اس لئے گھروں میں سم کر بیٹے گئے ہیں۔ عبدالله بن ابی بولا! یار سول الله شهر میں بی محمر ہے۔ باہرنہ نگلئے جب بھی شہر سے باہرنگل کر ہم نے دغمن کامقابلہ کیا ہے ہمیں نقصان می محمر ہے۔ باہرنہ نگلئے جب بھی دغمن نے شهر میں داخل ہو کر ہم سے جنگ کی ہے توانمیں فلکت اٹھانا پڑا ہے۔ اور جب بھی دغمن نے شہر میں داخل ہو کر ہم سے جنگ کی ہے توانمیں فلکت سے دو چار ہونا پڑا ہے۔ لیکن حضرات حمزہ ، سعد بن عبادہ ، نعمان بن مالک ، اور انصار کے چند دیگر نوجوانوں نے عرض کی یار سول اللہ! اگر ہم نے ایساکیاتو کفار یہ سمجھیں گے کہ ہم ان ہے در گئے ہیں اور بز دلی کے باعث ہم میدان جنگ میں ان کو نمیں للکار سکے ۔

بدر میں ہماری تعدا دہمن سوتھی ہم نے ان کو دندان شکن فکست دی۔ آج تو ہماری تعدا د ایک ہزار ہے ہم تواس دن کے لئے دعائیں ما نگا کرتے تھے اور آج وہ خود چل کر ہمارے پاس آگئے ہیں۔

سر کار دوعالم صلّی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جبان کے جوش ایمان ، شوق شادت اور اس پران کے اصرار کامشاہرہ فرمایا۔ توان کی رائے جوا کثر صحابہ کی رائے تھی اس پر عمل پیرا ہونے کے لئے آمادگی کااظمار کر دیا۔ (۱)

اس مجلس مشاورت میں شمع توحید کے پروانوں نے اپنے جذبہ جان فروشی کا جس انداز سے اظہار کیا اس انداز کا اپنا بانکین ہے جو ہم جیسے کم حوصلہ لوگوں کے لئے مہمیز کا کام دے سکتا ہے۔ اس لئے چند حضرات کے قلبی آثرات کا بیان یقیناً از بس مفید ہوگا۔ اللہ اور اس کے رسول کے شیر حضرت حمزہ نے عرض کی ۔ اللہ اور اس کے رسول کے شیر حضرت حمزہ نے عرض کی ۔ وَالَّذِنْ فَی اَنْزُلَ عَلَیْكَ الْكِتْبُ لَا اَضْعَدُ الْمِیْوَمُ طَعَامًا حَتَیْ

ا بسبل الهدي، جلده، صفحه ۲۷۵

ٱجَالِهَ هُوْ بِسَيْفِيْ خَارِجَ الْمُتَدِيْنَةِ .

"اس ذات کی متم جس نے آپ پرید کتاب نازل فرمائی۔ کہ میں آج اس وقت تک کھانانمیں کھاؤں گاجب تک مدینے سے باہر نکل کر میں ان کے ساتھ نبرد آزمانہ ہوں۔"

یہ جمعہ کادن تھااس دن بھی آپ روزہ سے تھاور دو سرے دن بھی آپ نےروزہ رکھا۔ اور اس روزہ کی حالت میں آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔

نعمان بن مالک نے عرض کی ۔

يَارَسُولَ اللهِ لَا تَعْرُمُنَا الْجَنَّةَ فَوَ الَّذِي نَفْسِي بِيَكِا الْاَدْخُلَنَهَا وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لِهِ ؟ قَالَ لِاَنْ اُجِبُ اللهُ تَعَالَى وَرَسُولَهُ وَلَا أَفِرُ يُومَ الزَّخْفِ فَعَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ صَدَ ثُتَ -

" یارسول الله! ہمیں جنت کے محروم نہ فرمایے۔ اس ذات کی قسم! جس کے دست قدرت میں میری جان ہے میں ضرور اس میں داخل ہوں گا۔ حضور نے ہو چھا! کیوں۔ عرض کی کیونکہ میں اللہ تعالی اور اس کے محبوب سے محبوب سے محبوب سے محبوب سے محبوب سے محبوب نے کا کما ہوں۔ اور میدان جنگ سے ہما کما نہیں ہوں۔ حضور نے فرمایا تم نے بچ کما ہے۔ "

آپ بھی اس دن شہید ہوئے۔

سب فرزندان اسلام نے اپنے محبوب آقای اقد ایس نماز جعدادائی۔ حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ اور اس میں ان کو جدوجہداور محنت و کوشش کی تلقین فرمائی اور انہیں بتایا کہ جب تک وہ صبر کادامن مضبوطی ہے پکڑے رہیں گے اللہ تعالی مددان کے شامل حال رہے گا۔ نماز عصر بھی مسجد نبوی میں ادائی محنی۔ مینہ طیب کے بلائی محلوں (العوالی ) کے سارے باشندے بھی جمع ہو گئے۔ مستورات کو حفاظت کیلئے مختلف کڑ حیوں میں فحمراد یا کیا۔ سرور کائنات علیہ اطیب التحییات وازی التسلیمات، حضرت صدیق اکبراور حضرت فاروق اعظم کی کائنات علیہ اطیب التحییات وازی التسلیمات، حضرت صدیق اکبراور حضرت فاروق اعظم کی جمیت میں اپنے کاشانہ اقد س میں تشریف لے گئے۔ ان دونوں یاران وفائع علانے آقاکو جنتی بہت میں اپندھے چھم براہ کھڑے تھے۔ حقوں سعید بن معاذ اور اسیدین حضیر تشریف لے آئے۔ انہوں نے انظار کرنے والوں کو کما اسے میں معدور کو باہر نگلے پر مجبور کیا ہے اور اپنا ہے مشورے دیے ہیں حلائکہ حضور پروی کے تم نے حضور کو باہر نگلے پر مجبور کیا ہے اور اپنا ہے مشورے دیے ہیں حلائکہ حضور پروی

Martat.com

نازل ہوتی ہے۔ حمیس چاہئے کہ اس معللہ میں فیصلہ کا کلی افتیار حضور کے سپرد کر دو۔ حضور جو تھم دیں اس کو بجالاؤ۔

یہ مختلو جاری تھی کہ رحمت عالم باہر تشریف لے آئے حضور نے اسلیہ سجایا ہوا تھا۔ زرہ
زیب تن فرمائی ہوئی تھی اور کمر مبارک میں کمر بند بند حاتھا عمامہ سرپر تھااور شمشیر گردن
شریف میں حمائل تھی۔ لوگوں نے مدینہ طیبہ سے باہر جاکر جنگ کرنے پراصرار کیا تھااس پر
سب نادم ہور ہے تھے۔

حضور علیہ العملوٰۃ والسلام نے فرہا یا کہ کسی نبی کے لئے یہ مناسب نہیں کہ ہتھیار پہننے کے بعد مجرانہیں آثار دے۔ جب تک اللہ تعالیٰ اس کے اور اس کے دعمن کے در میان فیصلہ نہ کر دے۔ آخر جس ارشاد فرما یا۔

إِمْضُواعِلَى إِسْمِواللَّهِ تَعَالَى وَلَكُمُ النَّصْرُ مَاصَبُرْتُهُ -

"الله كانام لے كر آ مے ہو هو نصرت الى تمهارے ساتھ ہوگى جب تك تم مبر كادامن پكڑے رہوگے۔" (1)

اس ایک واقعہ میں امت مسلمہ کے قائدین کے لئے دو قیمتی رہنمائیاں ہیں۔

پہلی ہے کہ اپنی رائے پر بعند نہ رہو۔ بلکہ الل اسلام کے اکثر بی فیصلہ اور ان کے جذبات جاں فروشی کا حرام کرواور ان کے جوش جماد کی قدر کرو۔

دوسری مید که جنب ایک بار کوئی فیصله کر لوتو پھراس پر ڈٹ جاؤ۔ بار بار فیصله کو بد لنافیصله کرنے والے کی قوت فیصله کو مجروح کر دے گا۔ اور اس کے احباب کو اس پروہ اعتماد نمیں رہے گا۔ جومشکل حالات میں اس کی کامیابی کاضامن ہواکر تاہے۔

ان معاملات سے فراغت پانے کے بعد قائد اسلامیاں علیہ الصلوۃ والسلام نے تین فیزے متکوائے اور ان تین فیزوں کے ساتھ تین جھنڈے باندھے پھر قبیلداوس کاعلم اسیدین حفیر کے حوالے کیا۔ قبیلہ خزرج کاعلم حباب بن منذر کومرحمت فرمایا۔ مہاجرین کاپر چم سیدنا علی مرتضی کے دست مبارک میں تھایا۔ اور حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کو نماز با جماعت پڑھانے کے کہ مدید طبیبہ میں اپنا قائم مقام متعین فرمایا۔

ا ـ سل الهدئ، جلد م، صفحه ٢٧٧

## انبیاء ورسل کے قائداعظم کی اُحد کی طرف روانگی

حضور پُرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم سکبنای گھوڑے پر سوار، گلے میں کمان آوراں ہے، دست مبارک میں نیزہ ہے۔ اسلام کے جال فروش سپای مسلح ہیں۔ ان میں سوزرہ پوش ہیں۔ سعدین معاذ اور سعدین عبادہ مرکب ہمایوں کے آگے دوڑتے جارہے ہیں۔ مجلم بین اپنے آقا کے دائیں بائیں طقہ بنائے چاتی وچو بند شیروں کی طرح رواں دواں ہیں۔ حضور جب "الشنیہ" کے مقام پر پینچتے ہیں تو دیکھا اجد قتم کے لوگوں کا ایک جتنا کوئی گیت حضور جب "الشنیہ" کے مقام پر پینچتے ہیں تو دیکھا اجد قتم کے لوگوں کا ایک جتنا کوئی گیت اللی ہوا آرہا ہے۔ دریافت فرمایا ہے کون لوگ ہیں۔ عرض کی گئی ہے عبداللہ بن آئی کے وہ حلیف ہیں جن کا تعلق یہود ہے۔ پھر پوچھا کیا اسلام لے آئے ہیں عرض کی گئی نہیں۔ فرمایا آئی لا نشکہ نور گئی آئیل الشِنْر کی علی آئیل الشِنْر کی علی آئیل الشِنْر کی سے مدو طلب نہیں کرتے۔ " (۱)

راسة میں دو نیلوں کے پاس سے گزر ہوا۔ جنہیں شیخین کماجا آتھا۔ یہاں رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لفکر اسلام کا جائزہ لیا۔ جو کمن تھے انہیں والی بھیج دیا۔ حضرت الم شافعی فرماتے ہیں کہ سترہ ایسے نوجوان تھے جن کی عمریں چودہ سال سے کم تھیں۔ انہیں والیس کر دیا گیا۔ ان میں سے ایک کانام سعید بن حبتہ تھا۔ جنگ احد میں تو کمسنی کی دجہ سے انہیں حصہ لینے کی اجازت نہ ملی۔ لیکن غروہ خندت کے موقع پر ان کی عمر پوری ہوگئی تھی یہ شامل ہوئے اور خوب دور شجاعت دی۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اس نو خیز نوجوان کو یوں جان کی بازی لگا کر اوتے دیکھا توانیس اپنے پاس بلایا۔ ان کے سربراپنا دست شفقت پھیرا۔ اور ان کے لئے ان کی نسل اور اولاد میں برکت کی دعافر مائی۔ اللہ تعالی ۔ اللہ تعالی ۔ اللہ تعالی ۔

كَانَ عَمَّا لِا يُنْعِينَ وَأَخَّالِا رُبَعِينِ وَأَبَّالِعِشْمِ ثِنَ

"کہ یہ چالیس بھتیجوں کے چھاتھ۔ چالیس بھائیوں کے بھائی تھے اور ہیں مثریں کر استقمہ "

میوں کے باپ تھے۔ " سر مطاب ہوت : ...

ا نسیس کی اولا دمیں ہے اسلام کاوہ جلیل القدر فرز ندپیدا ہوا۔ جس نے اپنے علمی کار ناموں

ا - سل الهدئ. جلد م. صفحه ۲۷۷

ے دنیائے اسلام بلکہ دنیائے علم کے موشہ موشہ کو منور کر دیا۔ وہ ہیں امام ابو یوسف جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے مایہ ناز شاگر داور امیر المؤمنین ہارون الرشید کے عمد ہیں اسلامی مملکت کے قاضی القضاۃ تھے۔ (۱)

ایک دوسرے نوجوان رافع بن فَدیج تھے۔ کمنی کی وجہ سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اسیں واپس جانے کا تھم دیالین جب عرض کی تی ہے ماہر تیرانداز ہے تو حضور نے انہیں تبول کر لیا۔
سمرہ بن جندب کو بھی کم عمری کی وجہ سے جماد میں شرکت کی اجازت نہیں ملی تھی۔ انہیں جب پتہ چلا کہ رافع کو اجازت مل گئی ہے تو اس نے اپنے سوتیلے باپ مُرکی بن سان سے جاکر کما کہ رافع کو حضور نے اجازت دے دی ہے میں اس سے زیادہ طاقتور ہوں مجھے بھی اجازت ملی چاہئے۔ بے شک مجھے اس سے کشتی لڑالیں۔ اگر میں اس کو پچھاڑ اوں تو پھر مجھے اور کی میں شرکت سے محروم نہیں رکھنا چاہئے۔ چنا نچہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے دونوں کو للب فرما یا اور انہیں کشتی لڑنے کا تھم دیا سمرہ نے اپنے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے دونوں کو کہی جماد میں شمولیت کی اجازت فرمادی۔ جب تک قوم کے نوعمر بچوں میں شوق شمادت کا یہ کو بھی جماد میں شمولیت کی اجازت فرمادی۔ جب تک قوم کے نوعمر بچوں میں شوق شمادت کا یہ عالم تھا۔ قیصرہ کسری کے آج و تخت ان کے قدموں کوچو متے رہے اور جب سے یہ جذبہ سرد عالم تھا۔ قیصرہ کسری گیا۔ گر د ش روز گار بدل گئی۔

### احدى طرف پيش قدى

یماں سے روانگی اور جبل احد کی ایک گھاٹی میں پہنچ کر صف بندی کا تذکرہ ہم علامہ مقررزی کی تایاب کتاب "امتاع الاساع" کے حوالہ سے ہدیہ قارئین کرتے ہیں۔ کیونکہ ان کا یہ بیان بہت واضح اور ہرفتم کے شکوک سے منزہ ہے۔

لفکر کاجائزہ لینے سے فراغت ہوئی توسورج غروب ہو گیا۔ حضرت بلال نے مغرب کی ازان دی۔ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی معیت میں نماز مغرب با جماعت دافرمائی۔ پھر پچھے دیر بعد عشاکی ازان ہوئی۔ اور حضور نے نماز پڑھائی۔

حضور نے محمد بن مسلمہ کو پچاس نوجوانوں کا قائد بناکر لشکر گاہ کاپہرہ دینے کے لئے مقرر فرما یااور اپنی حفاظت کے لئے ذکوان بن عبد قیس کو بیہ شرف بخشا۔ انہوں نے زرہ پہنی اور ہاتھ میں ذھال بکڑی اور ساری رات لشکر میں چکر لگاتے رہے۔ بیہ رات بھر پہرہ اپنے آ قا کا دیتے

ب سل البدي، جلد ٣. صفحه ٢٤٨

رہ نہ آگھ جھیکی اور نہ سرموا دھرادھر سرکے۔ سحری تک نبی کریم نے آرام فرمایا۔ سحری کے وقت بیدار ہوئے اور پوچھاہارے راہر کمال ہیں۔ ان میں سے کون ایبا ہے جو ہمیں اس شلاکی ایس جانب سے لے جائے کہ کافر ہمیں دیکھ نہ سکیں۔ ابو نیبٹر نے کھڑے ہو کرعرض کی "اٹا یار سول اللہ ۔ " "اے اللہ کے رسول! میں اس خدمت کے لئے حاضر ہوں۔ " چنا نچہ وہ سب کو بنو حارثہ قبیلہ کے پھر لیے میدان اور ان کے کھیتوں کے در میان سے لے کر رسیان سے لے کر در میان سے لے کر گزرے یہ بیالتون منافق تھا۔ اسے جب حضور کے گزرے کیا چہ چلا تو زمین سے مٹی اٹھا تھا کہ مسلمانوں کے چروں پر پھینے لگا۔ اور بولا، اگر کے گزرے کا چہ چلا تو زمین سے مٹی اٹھا تھا کہ مسلمانوں کے چروں پر پھینے لگا۔ اور بولا، اگر آپ اللہ کے رسول ہیں توہیں آپ کوا جازت نہیں دیتا کہ آپ میرے مکانوں کے در میان سے گزریں لوگ دوڑے کہ گتا خ کو قتل کر دیں حضور نے فرمایا اسے قتل نہ کرو (یہ معذور سے اس کی صرف آئکھیں بی انہ ھی نہیں اس کا دل بھی اندھا ہے۔ (۱)

وہاں سے حضور سحری کے وقت روانہ ہوئے۔ جب حضور شوط کے مقام پر پہنچ تو عبداللہ
بن ائی، اپنے تمن سوحواریوں کے ساتھ لشکر اسلام سے الگ ہو کر واپس جانے لگا۔ اس وقت
وہ بڑ بڑا رہاتھا کہ انہوں نے نادان بچوں کا کمنا مانا اور میرے مشورہ کو مسترد کر دیا ہے۔ ہم
بلاوجہ اپنے آپ کوہلاکت کے گڑھے میں کیوں پیمینئیں۔ چنانچہ وہ اس نازک لحمض لشکر اسلام
سے کٹ کر واپس چلا گیا۔ اس کے ہم قبیلہ عبداللہ بن حرام رضی اللہ عنداس کو سجھانے کے
لئے اس کے پاس آئے اور کھا۔

اے میری قوم! میں تہیں خدا کاواسطہ دیتا ہوں۔ کہ اپنی قوم اور اپنے نبی کو ایسے نازک وقت میں نہ چھوڑو۔ جب ان کا دعمن میدان میں آموجود ہوا ہے۔ آؤہم اللہ کی راہ میں جماد کریں اور ان کا دفاع کریں۔

انسوں نے کما۔ یہ محض قوت کی نمائش ہے کوئی جنگ نمیں ہوگی۔ اگر جنگ ہونے کا امکان ہو آتا ہونے کا امکان ہو آتا ہم ہر گزوالیں نہ جاتے۔ جب منافقین نے ان کی منت ساجت کا کوئی اثر قبول نہ کیا توانسوں نے فرمایا۔

جاؤ خداحمیں برباد کرے۔ اے اللہ کے دشمنو! اللہ تعالی اسے نی کوتم

۱ ـ بیرت این بشام . جلد۳ . صنی ۹ گرخ الخبیس . جلد ا ، صنی ۳۲۳ ـ ۳۲۳ امتاع الاسل ، جلد ا ، صنی ۱۱۲ ـ ۱۱۳ ے بے نیاز کر دے گا۔ مار وقت میں آلا عمل کی سیار کا

اس وقت سوره آل عمران كي يه آيت نازل موئي ـ

مَاكَانَ اللهُ لِيَنَدَ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى مَآ اَنْتُوْعَلَيْهِ حَتَّى يَمِيْزَ الْخَبِينْتَ مِنَ الطَّيْبِ \* ( الله عمران: ١٤٩)

" نمیں ہے اللہ (کی شان ) کہ چھوڑے رکھے مومنوں کو اس حال پر

جس پرتم اب ہو۔ جب تک الگ الگ نہ کر دے پلید کو پاک ہے۔ "

ایے نازک موقع پراتنی بدی تعداد کاالگ ہو جانار کیس المنافقین ابن ابی کی طرف ہے بدی خطرناک اور حوصله شکن چوٹ تھی۔ اس کابد خیل تھا کہ نشکر اسلام اس چوٹ کی تاب نہ لا سکے گا۔ اور باقی ماندہ لوگ بھی بیدل ہو کر راہ فرار افتید کرلیں گے۔ لیکن مثع جمال مصطفوی کے پروانوں کے جذبہ جال نگری کا ندازہ لگانے میں اسے سخت دحو کا ہوا تھا۔ نہ ان کاقائدعام قائدین جنگ کی طرح تھا۔ نہ اس کے برجم تلے جمع ہونے والے سابق کر اید کے مُوْتِے۔ ان کا قائد، اللہ کار سول تھا۔ جس نے اپنے خداوند ذوالجلال کے نام کوبلند کرنے کے لے اپن جان کی بازی لکر کھی تھی۔ اور اس کے مجلدوہ جاں باز تھے جو اپنے محبوب نبی کی شراب محبت ہے اس قدر سرشار سے کہ اس کے ادنیٰ اشارہ پر اپناتن من دھن سب پچھ بصد سرت قربان کرنے کے لئے تیار تھے۔ لیکن اس سے آلکھیں پھیرلیں یا بیان محبت کو توڑویں بیدان ككتامكن تفار اوران سب كجذبات كى ترجلنى حفرت عبداللدين حرام فرادى تقى -لحد بحرکے لئے بی سلمہ اور بی تطب کے پاؤس ڈمھائے اور میدان جگ سے راہ فرار افتیار كرنے كے بارے ميں انہوں نے سوچاليكن توفق الى نے آ كے بردھ كر ان كى د تھيرى فرمائى۔ رحمت الني كو كوارانه مواكه غلامان مصطفى عليه التخيية والثمامي سي كسي اليي حركت سرزه ہو۔ جو عشق ومستی کی منزل کے مسافروں کے لئے باعث ننگ وعار ہو۔ اس آیت کریمہ میں الله تعالى في غلامان مصطفى سے اسى خصوصى لطف وكرم كايوں اظمار فرمايا ہے۔

> إِذْهَمَّتْ ظَالَمْفَتَانِ مِنْكُوْاَنْ تَفْشَكَا وَاللهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكِّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ -

"جب اراده کیاده جماعتوں نے تم میں سے کہ صب ہار دیں طلائکہ اللہ تعلق دونوں کامده گار تھا۔ (اس لئے اس نے اس نفزش سے بچالیا) اور صرف اللہ تعلق بری توکل کر ناچاہے مومنوں کو۔ " (آل عمران: ۱۲۲)

منافقین کے الگ ہوجانے کے بعد افکر اسلام کی تعداد سات ہو رہ گئی۔ اس وقت بعض انصار نے عرض کی۔ کہ کئی یبودی قبائل ہمارے حلیف ہیں اجازت ہوتو انہیں مدد کے لئے بلایس۔ رحمت عالم علیہ العساؤة والسلام نے فرمایا لاحکاجَۃ لکا برہ تھ "ہمیں ان کی ضرورت نہیں۔ "حضور جانے تھے کہ اسلام کے خلاف ان کے دلوں میں حمد وعناد کے آتش کدے ہوڑک رہ ہیں وہ کیو کر اسلام کی ظفر مندی کے لئے جان لڑا گئے ہیں۔ اور ایسے لوگ میدان جنگ میں تقویت کا باعث نہیں ہوتے بلکہ الٹا مشکلات پیدا کر دیتے ہیں۔ اور ایسے لوگ میدان جنگ میں تقویت کا باعث نہیں ہوتے بلکہ الٹا مشکلات پیدا کر دیتے ہیں۔ (۱)

تعفور چاہتے تھے کہ صرف وہی لوگ لفکر اسلام میں شامل ہوں جو محض اپنے عقیدہ کا دفاع کرنے کے لئے دعمن سے نبرد آزماہونا چاہتے ہوں۔

يَّايَّهُا الَّذِيْنَ امَنُوْ الدَّنَّقِينُ وَالطَّانَةُ مِنْ وُوَيَكُوْ لاَيَا لُوْنَكُوْ خَبَالاً • وَدُوْ امَا عَنِثُوْ • قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنَ انْوَاهِهُمُّ وَمَا تُخْفِى صُدُوْ وُهُوْ ٱلْبَرُ • قَدْ بَيْنَا لَكُوُ الْايَاتِ إِنْ كُنْتُوُ تَعْقِلُونَ -

"اے ایمان والو! نہ بناؤا پناراز دار غیروں کو۔ وہ کسرنہ اٹھار کھیں گے تہمیں خرابی پہنچانے میں۔ وہ پہند کرتے ہیں جو چیز تہمیں ضرر دے۔ ظاہر ہو چکا ہے بغض ان کے مونہوں (یعنی زبانوں) ہے۔ اور جو چھپا رکھا ہے ان کے سینوں نے وہ اس ہے بھی بڑا ہے ہم نے صاف بیان کر میں تہمارے لئے اپنی آئی تم سمجھدار ہو۔ " (آل عمران: ۱۱۸) موط سے روانہ ہو کر حضورا حدکی کھائی میں پہنچ۔

جبل احد، مدینہ کے شال میں قرباتین میل پر شرقا غربابخط متنقیم پھیلاہوا ہے۔ اس کی بنوبی جانب وسط میں نعل نماخلا ہے جو کافی وسیع ہے یعنی جمال سے بہاڑ پیچھے کی طرف ہٹ کیا ہے اس کا ذکر کرتے ہوئے سیرت ابن ہشام میں ہے ۔ کہ رَسُوْلُ اللهِ صَلَی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّی اللهُ عَلَیْ مِی اللهِ عَلَیْ مِی اللهِ عَلی آپ ایک کھائی میں اترے ۔ یہ مقام وادی قناق میں واقع ہے۔ "جمال یہ خلایا جھاکا وَشروع ہو آ ہے وہاں سے جبل احد کے ساتھ ساتھ وادی قناق کررتی ہے جس میں بارش کے وقت خاصا پانی ہے لگا

ا - فاتم النبيين ، جلد ٢ ، صفحه ١٩٨

ے- بارش نہ ہوتو یہ عموا ختک ہوتی ہے۔ قناۃ کابماؤ مشرق سے مغرب کی طرف ہوتا ہے۔ خلاکی زمین قناۃ سے اونجی ہے اس کے عین سامنے وا دی کے جنوبی کنار سے پرایک چھوٹا سائیلا ہے۔ جسے جبل عید نیس کتے ہیں۔ یعنی دو چشموں والا ٹیلا ۔ کیونکہ اس سے دو چشمے نکلتے ہیں۔ بنگ احد کے بعد اسے جبل الرماۃ بھی کنے لگے یعنی وہ ٹیلا جس پر تیرا ندازوں کا مورچہ تیا۔

احداور مدینہ کے در میان زیادہ سے زیادہ تین میل کافاصلہ ہاس میں کئی چھوٹی ہوی
آبادیاں یا محلے تھے ایک مقام شوط بھی تھا۔ جو مدینہ کے شال مشرق میں شیخین کے قریب تھا۔
دائیں جانب حرہ پر بنی عبدالاشہل کا محلّہ تھا۔ اس سے آگے بی حار ہی آبادی تھی۔ (۱)
لشکر اسلام سحری کے وقت شیخین سے روانہ ہو کر احد کی گھاٹی میں پہنچا۔ تو نماز فجر کاوقت
ہو گیاتھا۔ سامنے کفار کالشکر دکھائی دے رہاتھا۔ حضرت بلال نے حسب ارشاداذان دی پھر
اقامت کی۔ اللہ تعالی کے مقبول بندوں نے اس کے محبوب رسول کی اقتداء میں نماز مبح
با جماعت اداکی۔

علامہ مقریزی لکھتے ہیں۔ کہ حضور جب شیخین سے روانہ ہوئے تو حضور نے ایک زرہ زیب تن فرمائی تھی۔ جب حد پنچے تواس کے اوپر دوسری زرہ پہنی۔ اور سرمبارک پرخو د سجایا۔

وَوَا فَى عَلَيْرِ السَّكُومُ أَخْمًا وَقَدْ حَانَتِ الصَّلَوةُ وَهُوَيَرَى الْمُثْمِرِكِيْنَ قَاذَن بِلالْ فَاقَامَروَ صَلَى عَلَيْرِ السَّلَامُ بِأَصْعَابِهِ الصُّنْحَ صُفُوْقًا

نماز صبح سے فلاغ ہونے کے بعد نبی رؤف رحیم صلی اللہ تعللٰ علیہ و آلہ وسلم نے اسلام کے سر فروشوں کے سامنے ایک روح پرور اور ایمان افروز خطبہ ارشاد فرمایا۔

سیرت نبوی کا مطالعہ کرنے والوں کے لئے یہ صدہ افاد یموں کا حامل ہے۔ اس خطبہ کے آ مینہ میں حادی کا نکات کی حیات طیبہ کے وہ حسین ترین کوشے پوری رعمانی کے ساتھ جلوہ نما ہیں جو صرف آزمائش کے طویل ترین کمحوں میں بنقاب ہوتے ہیں۔ عین ان کمحوں میں جب کہ وحمن کا تین گنا لفکر پورے طمطراق سے اہل اسلام کو ملیامیٹ کرنے کے لئے ان کے سامنے خیمہ زن ہے۔ واعی دین فطرت اپنے ماننے والوں کو کس قتم کا سبق ازبر کر ارب ہیں۔ ایسے مواقع پر آپ نے فاتحان عالم کے گر جدار خطابات کا مطالعہ کیاہوگا۔ لیکن آپ ان

ا - رسول رحمت، صفحه ۲۳۰

کے خطبت کااگر نیامی کے اس خطبہ سے نقابی مطلعہ کی زحمت گوارا کریں ہو آپ کو وہ فرق
عیان نظر آئے گاجو کی شہنشاہ اور اللہ کے نبی میں ہو آپ۔ آپ اس خطبہ کاایک ایک فقرہ
پڑھیں اس پر غور فرائیں آپ کو عظمت مصطفیٰ علیہ التحییۃ والنماکی رفعتوں اور وسعتوں کا سمج
اندازہ ہوگا۔ یہ خطبہ ہ آئینہ ہے جس میں مشاقان جمال احمدی اپنے آ قاکے حسن و جمال کا
عکس جمیل دکھ کر اپنی بیاسی آکھوں کو سیراور بے قرار دلوں کو سکون واطمینان سے مالا مال
کر سکتے ہیں۔ یہ خطبہ اگر چہ قدرے طویل ہے۔ لیکن اس کی گوناگوں اور ان گنت
کر سکتے ہیں۔ یہ خطبہ اگر چہ قدرے طویل ہے۔ لیکن اس کی گوناگوں اور ان گنت
افاد بیوں کے پیش نظر میں اس کا عربی متن مع اردو ترجمہ مدید قارئین کر آ ہوں۔ ۔

گر اور جمہ مدید قارئین کر آ ہوں۔ ۔

گر قبول افترز ہے عزوشرف

# میدان احد میں غازیان اسلام کے سامنے ہادی برحق کا تاریخ ساز خطاب

یَآیُهٔ النّاسُ؛ أُوْصِنیكُو بِمَآ اَوْصَافِ "اے لوگو! میں تہیں اس چزی وصیت كر آبوں جس الله تَعَالَی بِهِ فَیُکِتَابِهِ مِنَ الْعَمَلِ كَاحَكُم الله تعالی نے مجھے الی كتاب میں دیا ہے۔ كه میں بِطَاعَتِ وَاللّهٔ نَاهِی عَنْ مَعَارِهِهِ الله كل اطاعت كروں اور حرام كاموں سے باز بِطَاعَتِ وَاللّهٔ نَاهِی عَنْ مَعَارِهِهِ الله كل اطاعت كروں اور حرام كاموں سے باز

تُقَرِّنَکُهُ الْیَوْهَرِ فِیْ مَنْزِلِ آجِرِ دَدُخْرِ آج تم اجراور ثواب کے مقام پر کھڑے ہو۔ لِمَنْ ذَکَرَالَّذِیْ عَلَیْهِ جس نے اپناس مقام کو یا در کھا۔

تُنَّهَ وَظَنَ نَفْسَهُ لَهُ عَلَى الصَّبْرِ اور پراس نے اپ نفس کو مبر، یعین ، جد مسلسل اور والْیَقِیْنِ ، جد مسلسل اور والْیَقِیْنِ ، والنِّنْ فَاطِ خوش دلی کاخو کر بنایا۔

فَإِنَّ جِهَادَ الْعَدُ وَشَيِنْ كُونِيةٌ كُونِيةٌ كُونَكِه وعمن عجماوكر نابت مشكل كام ب-

قَلِيْكُ مَنْ يَصْبِرُ عَلَيْهِ مَ كُم لوگ بين جواس مبر آزمام طد مين ابت قدم رج

اِلَّا مَنْ عَزَمَ اللَّهُ تَعَالَىٰ دُسْنَدَ ہُ جَمِوان لوگوں کے جنہیں اللہ تعالی سیدھے راستہ پر پختہ کر دیتا ہے۔

قِانَ اللهَ تَعَالَىٰ مَعَ مَنَ اَطَاعَ بِ بِي اللهِ تَعَالَىٰ اى كا سائقى موآ ب جواس كا فرمانبردار موآب-

اور بے شک شیطان اس کے ساتھ ہوتا ہے جواللہ کا وَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَمَنَ عَصَاهُ نافرمان ہو تاہے۔ فَأَفْتَتَ وَالْعُمَالَكُمْ وَالصَّابِطَى لَجُهَادِ أَجَاجِ المَالِ كَابِدَاجِهاد رِمبرے كرو-اور طلب کرواس صبرے فتح کا وہ انعام جس کا اللہ وَالْتِيسُوا بِذَالِكَ مَا وَعَدَكُهُ تعالیٰ نے تم سے وعدہ فرمایا ہے۔ الله تعالى وَعَلَيْكُمْ بِالَّذِي آَمَرَّكُمْ بِهِ جس چیز کا للہ تعالیٰ نے تہیں تھم دیا ہے اس کی یا بندی لازم جانو۔ فَوَانِّنْ حَرِيْضٌ عَلَى رُشْدِكُهُ کیونکہ میں تمہاری ہدایت یا بی پر بہت حریص ہوں۔ وَإِنَّ الْدِخْتِلَا فَى وَالتَّنَازُعُ وَالتَّنْبِيْطُ بِالْمِي اخْتَلاف، جَمَّرُ الور بزدلي، عجز اور كمزوري كي مِنْ أَمْرِالْعَجْزِ دَالضَّعْفِ علامتیں ہیں۔ مِمَّالَا يُحِبُّ اللهُ تَعَالَىٰ س**ے ان چیزول میں سے ہیں** جنہیں اللہ تعالیٰ پند نہیں اوراس پر کسی کو فتح اور کامیابی سے شیں نواز آ۔ وَلَا يُعْطِي عَلَيْهِ النَّصْرَ وَالظُّفْرَ اے لوگو! يأتهكاالتناش الله تعالی نے بیہ چیزاز سرنومیرے سیندمیں ڈالی ہے کہ جُيِّادَ فِي صَدِّرِي أَنَّ مَنْ كَانَ جو محض حرام کام کر تاہ۔ علىكرامر اللہ تعالی اینے در میان اور اس کے در میان جدائی فَزَّقَ اللَّهُ تَعَالَىٰ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ کردیتاہے۔ اور جو مخص اس حرام سے اللہ کی رضا کے لئے منہ موڑ آ وَمَنْ رَغِبَ لَهُ عَنْهُ غَفْرَ اللهُ تَعَالَىٰ لَهُ ذَنْبَهُ ہا للہ تعالی اس کے گناہ معاف فرماریتاہ۔ جومجھ پرایک مرتبہ درود بھیجاہے۔ وَمَنْ صَلَّى عَلَيْ صَلَّوتًا الله تعالی اور اس کے فرشتے اس پر دس بار درود بھیجے صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلائِكُتُ عَشْرًا جو مخص احسان کرے کسی مسلمان پریا کافر کے ساتھ وَمَنْ ٱخْسَنَ مِنْ مُسْلِمٍ أَوْكَافِمٍ اس کا جراللہ تعالی پرلازم ہوجا آہے۔ وَتُعَمُّ اَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ

Marfat.com

في عَاجِلِ دُنْيَاهُ وَاجِلِ أَخِرَتِهِ ال ونامي بعى اور آخرت مي بعى-

دَمَنُ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ دَالْيَوْمِ جو فَخَص الله تعالى راور يوم آخرت ر ايمان ركمتا الاخر نَعَكَنِيرِ الْجُمْعَةُ إِلَّاصَبِينَا أَوْلِمُواءَةً الرهجمة فرض - بجزنا بالغ بج ك، عورت، يمار أَوْمَرِنْفِنَّا أَوْعَبْدًا مَمْنُونًا اور غلام کے۔ وَمَنِ اسْتَغْنَى عَنْهَا إِسْتَغْنَى جو مخص نماز جعہ ہے ہے پروائی کرے گاا للہ تعالیٰ اس ے بروائی کرے گا۔ اورا لله تعالی غنی ہے سب تعریفوں سراہاہ۔ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيلًا میں کوئی ایساعمل نہیں جانتا جو تنہیں اللہ تعالیٰ کے قریب مَا آغَكُمُ مِنْ عَمَلِ يُقَرِّبُكُمُ إِلَّى اللهِ تَعَالَى إِلَّا وَقَدْ أَمَوْتُكُوْ بِهِ كروے مر من نے تہيں اس كو بجالانے كا حكم ويا اور میں کوئی ایباعمل نہیں جانتا جو تمہیں آتش دوزخ وَلَا اَعْلَمُ مِنْ عَمَلٍ يُقَرِّبُكُمْ إِلَى کے قریب کر دے محر میں نے حمیس اس ہے منع کیا النَّادِلْلَا دَقَدُ نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ وَانَّهُ قَدْ نَفَتَ فِي دُوْعِي الرُّوح مير ول من جركل امن في بات وال وي ب الْاَمِينَ إِنَّهُ لَنْ تَهُوْتَ نَفْشَ كَمُولَى آوى اس وقت تك حَتَى نَشْتَوْفِيَ أَفْضَى رِنْ فِهَا لَا سَيس مرے كايمال تك كدا خرزق كا آخرى لقمه بمي پورابورا حاصل کرلے۔ اوراس سے ذرا کم نہ ہو۔ يْنْقَصُ مِنْهُ شَيْءٌ اور اگر وہ رزق اس سے لیٹ ہوجائے۔ وَإِنْ الْفَأْعَنْهَا پس اللہ تعالیٰ جو تمہارا پرور د گار ہے اس سے ڈرتے فَاتَّقُوا اللَّهُ رَبُّكُمْ اور رزق طلب کرنے میں خوبصورت ذرائع وَاجْمِلُوْا فِي طَلَبِ الرِّنْ قِ (حلال) اختیار کرو اور رزق کے ملنے پر تاخیر، حمہیں اس بات پر وَلَا يَغِيمُلَنَّكُمْ إِسْتِبْطًاءً لَا أَنْ برانگیخة نه کرے۔ تظلبوه بمغصبة الله تعالى کہ تم اللہ کی نافرہانی کے ذریعہ سے اس کو طلب کر و کیونکہ جو چیزاس کے پاس ہے وہ اس کی فرمانبرداری

نَانَهُ رَايُقْدِارْعَلَى مَاعِنْدَهُ

ے بی حاصل کی جا عتی ہے۔

قَدُ بَيْنَ لَكُوُ الْحَدُلُ وَالْحَرَامَ

الديظاعيه

الله تعالى نے تمهار الله علال اور حرام كو بيان كردياہے۔

اُمِّنَ الْاَهْمِرِ ان کے علاوہ ان کے در میان مشتبہ چیزیں بھی ہیں کَالرَّاعِیۡ اِلْیٰ جوان کامر تکب ہو آ ہے وہ اس چروا ہے کی طرح ہے جو

سی محفوظ چرا گاہ کے کنارے پر پہنچ جا آ ہے۔

قریب ہے کہ وہ اس محفوظ چرا گاہ میں داخل ہوجائے

کوئی ایسا باد شاہ نسیں گر اس کی محفوظ چرا گاہ ہوتی ہے خبر دار! اللہ تعالیٰ کی محفوظ چرا گاہیں اس کے محارم ہیں

ایک مومن دوسرے مومنوں کے لئے اس طرح ہے جیسے سرجم سے ہوتا ہے

جب سریار ہوتا ہے تو ساراجم بے قرار ہوجاتا ہے۔

غَيْرَانَ بَيْنَهُمَا شُبْهًا مِّنَ الْأَمْرِ مَنْ وَقَعَرِفِيْهَا كَانَ كَالزَّاعِى إِلَى عِ جَنْبِ الْحِلٰى

آوْشَكَ آنْ يَقَعَ فِيْهِ

وَلَيْسَ مَلِكٌ إِلَّا وَلَهُ حِتَّى

ٱلدَّوَلِنَّ حِنَى اللهِ تَعَالَى عَارِمُهُ وَالْمُؤْمِنُ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ

والمؤمِنَ مِنَ المؤمِنِيرَ كَالرَّأْسِ مِنَ الْجَسَدِ

إذَا اشْكُلُ مَدَاعِي عَلَيْهِ سَائِرُ

جَسَدِهِ

وَالتَكُومُ عَلَيْكُمْ

اورتم پراللہ کی طرف سے سلامتی ہو۔ (۱)

اس مبارک خطبہ کی برکت سے دل روشن ہوگئے۔ سینوں میں یقین کی شمع فروزاں ہوگئی۔ ہرفتم کے خطرات اور حوادث سے اذہان پاک و صاف ہوگئے۔ سرفروشی کے جذبات کو نئی توانائیاں نصیب ہوئیں اب قائد لفکر اسلامیاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے آخری جنگی احکامات صادر فرمائے۔ پہلا تھم یہ تھا کہ جب تک میں تھم نہ

دوں کوئی محض جنگ کا آغاز نہ کرے۔

اس وادی میں ایک چھوٹا سا پہاڑی ٹیلا تھا جو عبنین کے نام سے مشہور تھا۔ وہاں حضرت عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں بچاس ماہر تیراندازوں کاایک دستہ متعین فرمایا۔ انسیں سفید ور دی پہننے کا تھم دیا تھا کہ دور سے ان کی پہچان ہو سکے۔ پھر ان تیر اندازوں کو اپنا آکیدی تھم سنایا۔

اگر گھڑ سوار ہم پر حملہ کریں توان پر تیروں کی بو چھاڑ کرنا آ کہ ہمارے پیچھے ہے وہ ہم پر حملہ نہ کر عمیں۔ ہم فتح یاب ہوں تب بھی تم اپنے مور ہے پر ڈٹے رہنا تمہاری طرف سے

- سِل الهدئ، جلدس، صغه ۲۸۲، الامتاع، جلدس صغه ۱۱۳

دخمن ہم پر تملینہ کرنے پائے۔ اگر تم دیکھو کہ ہم نے مشرکین کو کلست دے دی ہے اور ہم
ان کے فکر میں تھس کر انہیں ہے در اپنے یہ تیج کر رہے ہیں تب بھی تم اپنی جگہ کونہ چھوڑ تا اور
اگر تم دیکھو کہ پر ندے ہمیں اچک کرلے جارہے ہیں اور دخمن ہمیں یہ تیج کر رہے ہیں تب بھی
اگر تم دیکھو کہ پر ندے ہمیں اچک کرلے جارہے ہیں اور دخمن ہمیں یہ تیج کر رہے ہیں تب بھی
اگر تم دی کے مت آنا۔ ہمارا وفاع ہر گزنہ کر نااپنے مورچوں کو ہر گزنہ چھوڑنا۔ جب
تک میں تمہاری طرف اپنا خصوصی پیغام نہ ہمیجوں۔ دشمنوں پر تیروں کی موسلا دھار بارش
کرتے رہنا۔ کیونکہ جمال تیر برس رہے ہوتے ہیں وہاں گھوڑے ہیں قدی نہیں کرتے۔
کان کھول کر س لو۔ جب تک تم اپنی جگہ پر ڈٹے رہو گے ہم غالب رہیں گے۔ اے اللہ! تو

کتنے واضح احکامات ہیں اس مورچہ کی فیصلہ کن حیثیت کی طرف کس طرح بار بار توجہ دلائی می ہے ہادی پر حق نے اپنافریضہ اداکر نے میں کوئی دقیقہ فرو گزاشت نمیں کیا یہ بھی وضاحت فرما دی کہ اگر اس حکم کی بھا آ وری میں ذرا کو آئی کی گئی تو جمیجہ بردا ہولناک ہوگا۔

ان ارشادات کے بعد الفکر اسلامی کے میمنہ (دائیں بازو) کی قیادت حضرت زہر بن عوام کواور میسرہ (بائیں بازو) کی قیادت حضرت منذرین عمرو کو تفویض فرمائی۔ پھر پوچھا شرکین کا علمبر دار کون ہے۔ عرض کی علی طلحہ بن ابی طلحہ ۔ فرمایا "نَحْنُ اَحَیُ بِالْوَفَاءِ مِنْهُمُهُ،" کفار نے اگر بی عبدالدار کے ایک فرد کو اپنا پرچم دیا تو ہم بھی اس خاندان کے ایک فرد کو یہ اعزاز ارزانی فرمائیں گے۔ چنانچہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو اسلام کاعلم عطافر مایا۔ نی کر یم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس روز دوزر ہیں زیب تن فرمائی تھیں۔ اس روز مسلمانوں کا شعار اَمِیْنَ کَمِیں۔ اس روز مسلمانوں کا شعار اَمِیْنَ اَمِیْنَ کَمِیا کَارُومُ کَیْنِ کَومِلاک کردے۔

مشر کین کی صف آرائی

مشرکین نے بھی ایک تھلے میدان میں اپی صفی درست کیں ان کالفکر تین ہزار لڑا کوں پر مشتل تھاان کے ساتھ دوسو گھڑ سوار تھے تین ہزار اونٹ تھے۔ سواروں کے میسنہ کی کمان خالد بن ولید کے سپردکی مخی اور میسرہ کی قیادت عکرمہ بن ابی جمل کو تفویض ہوئی۔ تیما فکنوں

> ۱- بیرت ابن ہشام . جلد ۳ . منح ۱۰ الامتاع . جلد ا . منح ۱۱۱ سیل الہدی . جلد ۳ . منح ۲۸۲ - ۲۸۳

کے دستہ کا کماندار عبداللہ بن ربیعہ کو مقرر کیا گیا اور پیدل لفکر کا سلار ،صفوان بن امیہ تھا۔
بعض نے عمروین عاص کانام لیا ہے۔ مشرکین کے اس لفکر جرار کاعلمبردار طلحہ بن ابی طلحہ
تفا۔ ابوسفیان سلری فوج کا سپہ سلار اعظم تھا وہ صفوں میں چکر لگر ہاتھا۔ اور اپ لڑا کے
سپاہیوں کو مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لئے بحر کار ہاتھا۔ اس انتاء میں وہ طلحہ بن ابی طلحہ
کے پاس آ یا جو بنوعبدالدار کے قبیلہ سے تھا اور اسے کئے لگا اس عبدالدار کے سپوتو! تم جانے
ہوکہ میدان بدر میں ہمارا جمنڈ اتمبار سے پاس تھا۔ ہم پر وہاں جو قیامت ٹوٹی اس سے تم باخر
ہو۔ فوج کو فلست اس کے جھنڈ سے کی طرف سے آتی ہے۔ اگر جھنڈ اسر گوں ہوجائے تو اس
کے حوصلے پست ہوجاتے ہیں اور میدان جگ سے وہ راہ فرار اختیار کر لیتی ہے۔ آئی پھر تو م کا
پر جم تمبار سے پاس ہاگر تم اس کا حق اداکر سکتے ہو تو ہوی خوشی کی بات ہے۔ اور اگر تم ایسا
کرنے سے قاصر ہو تو ایھی ہمیں بتاوو تاکہ ہم خود اس کا حق اداکر میں اور تم اپنی آئی موں سے
مشلمہ کر لوگ کہ ہم اس کا حق کیے اداکر تے ہیں ان کا جذبہ غیر ت بحوک اٹھاوہ کہنے گے۔

اَنَحَنُ نُسُلِهُ النَّيُكُوْ لِوَآءَنَا ؟ سَتَعْلَهُ النَّقَيْنَا كَيْفَ نَصْنَهُ "كياجم اپنا جعند اتمهارے حوالے كرديں ناممكن - كل تمهيں پة چل جائے گاكہ جم اس جعندے كاحق كيے اواكرتے ہيں۔"

ابوسفیان نے طعن وتشنیج کابیہ تیراس لئے چلا یاتھا کہ بیہ لوگ اپنی جانیں لڑادیں لیکن اپنے جھنڈے کو سرمگوں نہ ہونے دیں اس کابیہ مقصد پور اہو گیا۔

ابوسفیان کواپے سیاسی جوڑ توڑ پر بڑاناز تھا۔ کئی کو چکما دے کراپے دام فریب میں پھنا لیماس کے لئے ایک معمولی بات تھی۔ جب دونوں فریق آ منے سامنے صف آراء ہو گئے تواس نے انصار کے دونوں قبیلوں اوس و خزرج کو پیغام بھیجا کہ ہمارے تمہارے دیرینہ دوستانہ تعلقات جی ہمارے معاشی مفاوات بھی ایک دوسرے سے وابستہ جیں ہم اس بات کو ہر گزیند نمیں کرتے کہ ہم تم سے جنگ کریں ہمارے وہ رشتہ دار جو اپنے وطن کو چھوڑ کر تمہارے باس آ گئے جی انہیں ہم سے جنگ کرنے دو۔ تم زیج سے ہٹ جاؤ۔ ہمارے دل میں تمہاری باس آ گئے جی انہیں ہم سے جنگ کرنے دو۔ تم زیج سے ہٹ جاؤ۔ ہمارے دل میں تمہاری دیرینہ دوستی کا از حداحترام ہے۔ ہم لوگ تم پر ہر گز ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔

ابوسفیان اس غلط فنمی میں مبتلا تھا کہ وہ ان مچکنی چیڑی باتوں سے انصار کو اپنا ہم نوا بنالے گا اور وہ میدان جنگ سے واپس چلے جائیں گے۔ لیکن اسے یہ اندازہ نہ تھا کہ یہ لوگ مطلع ہدایت کے اس ماہ مبین پر ہزار جان سے فریفتہ ہیں وہ تواس کے ایک تمبسم کے لئے اپناسب پجھ لٹا

دینے کاعمد کر کے یمال آئے ہیں۔ انصار نے مشر کین کے اس بڑے سیاستدان کووہ دندان فمکن جواب دیا کہ وہ کھیانا ہو کر روم کیا۔ (۱)

#### حفرت ابو دجانه

احدے دن سرور کائنات علیہ وعلی آلہ اطیب التحیات والتسلیمات نے اپی تموار نکال کر فرمایا مَنْ یَآخُذُ هٰذَا السَّیْفَ بِحَفِیْهِ کون آدی اس تکوار کواس شرط پرلے گا کہ دواس کا حق اداکرے۔ "کی حضرات صحابہ اٹھ کھڑے ہوئے اور وہ تکوار لینے کی خواہش کا اظہار کیا۔ لیکن سرکار دوعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہرباراے پیچے تھی جی لیا۔ آخر کارایک مشہور بیادر حضرت ابو دجلنہ ساک بن فرش کھڑے ہوئے اور عرض کی ' مَاحَقُہ یَادَسُول الله العدو "اے اللہ کے پیارے رسول! اس کا حق کیا ہے۔ " فرمایا! ان تضوب بعد العدو حتی بینے بنی "اس کا حق بید ہے کہ اس سے دعمن پر تو بے در بے وار کرے یمال تک کہ یہ میرضی ہوجائے۔ "ابو دجانہ نے عرض کی! میں اس شرط پریہ تکوار لینے کے لئے تیار ہوں۔ حضور انور نے وہ تکوار انسیں عطافر ہادی۔ ابو دجانہ کا ایک سرخ دویٹہ تھا جے عصابہ الموت یعن موجائے۔ شاہر آتھا آب جس و قت وہ سرخ دویٹہ سرپرباند مصتے تھے تو گوگوں کو یقین ہوجا تھی۔ کہ اب دغمن کی خیر نہیں۔

جب سر کارنے آپ کووہ تلوار مرحمت فرمائی تو آپ نے اپناوہ سرخ دویٹہ نکالا۔ اے سرپر باند حمااور بدے فخریہ انداز میں اترااترا کر شکنے لگے۔ حضور نے اپنے غلام کی اس ادا کو دیکھا تو فرمایا یہ ایسی چال ہے جواللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے لیکن سوائے اس قسم کے موقع کے۔ (۲)

# جنگ کا آغاز اور اس کی محشر سامانیاں

کفار کی طرف ہے سب سے پہلے جس نے جنگ کا آغاز کیاوہ ابو عامر تھا۔ وہ اپنے پچاس ہمراہیوں سمیت یٹرب سے مکہ آگیا تھا۔ ٹاکہ قریش مکہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے خلاف جنگ آزماہونے کے لئے ابعارے ۔ اور ان کی صفوں میں موجود رہ کر خود بھی اپنے عناد اور خبٹ باطنی کا مظاہرہ کرے۔ اس نے قریش کو یقین دلایا تھا کہ جب اس کی قوم بی

ا - الكامل لابن افير. جلد ٢. صفحه ١٥١

۲ . سیرت ابن ہشام . جلد ۳ . صنحه ۱۱ - ۱۲

اوس اسے دیکھیں گے تو تمام کے تمام اس نبی کی معیت کوچھوڑ کراس کے جھنڈے کے نیچے جمع ہوجائیں گے اور لشکر اسلام کے خلاف یوں بے جگری ہے لڑیں گے کہ دنیاا تحشت بدنداں رہ جائے گی۔ جب وہ میدان جنگ میں نکلا تواس زعم باطل کے زیر اثر اس نے بلند آواز ہے کما یا تمخشنگی الْاَدُوْیِ آنَا اَبْوْعَامِی " اے گروہ اوس! مجھے پہچانا میں ابو عامر ہوں۔ "
اس کا خیال تھا کہ اس کا نام سنتے ہی اوس کے نوجوان پروانوں کی طرح اس پر ٹوٹ پڑیں گے۔ لیکن ان بندگان خدا اور غلامان مصطفیٰ نے یہ جواب دے کر اس کی امیدوں کا بھانڈ ا چورا ھے میں پھوڑ و یا۔ انہوں نے یک زبان ہوکر کھا۔ لکا آنْدَدَانہ کرے ہماری آنکھوں سے «اے فاسق! اے بد معاش خدا تیری آنکھوں کو بھی محتذانہ کرے ہماری آنکھوں سے داسی اس کا اس کا آند کی اس کی آنکھوں سے دیا ہماری آنکھوں سے دوستی اس کا اس کا اس کا آند کی اس کی آنکھوں سے دوستی اس کا دوستی خدا تیری آنکھوں کو بھی محتذانہ کرے ہماری آنکھوں سے دوستی دوستی خدا تیری آنکھوں کو بھی محتذانہ کرے ہماری آنکھوں سے دوستی دوستی دوستی دوستی خدا تیری آنکھوں کو بھی محتذانہ کرے ہماری آنکھوں سے دوستی دوستی دوستی دوستی خدا تیری آنکھوں کو بھی محتذانہ کرے ہماری آنکھوں سے دوستی دو

کنے لگا۔ میرے چلے آنے کے بعد میری قوم فتنہ وشر کا شکار ہوگئی ہے۔ پھراس نے مسلمانوں پر حملہ کر دیاخوب تیربر سائے۔ جب ترکش خالی ہوگئی تواس بدباطن نے پھروں کی بارش شروع کر دی اس کے بعد فریقین ایک دوسرے پر جھپٹ پڑے اور تھم گتھا ہوگئے۔ اس وقت مکہ کی شریف زادیاں شرم و حیا کی چادر کو پرے پھینک کر دفیم بجاری تھیں رقص کر ربی تھیں اور شعر گاگا کر اپنے بمادروں کے جوش انقام کی آنچ کو تیز ترکر رہی تھیں۔ بیش بیش ان کے سید سالار اعظم ابو سفیان کی بیوی ھند تھی۔ بہمی وہ قبیلہ بنوعبدالدار کے لڑا کوں کو جوش ولائی تھی۔ اور کمتی تھی۔

وَيْحَا بَنِي عَبْدِ الدَّادِ وَيْحَا وَحُمَانَا الْأَدْبَادِ "وَ وَيَحَا وَحُمَانَا الْأَدْبَادِ "واووا السي فيتوں كى حفاظت كرنےوالو! ضَرِّبًا بِكْلِ بَشَادٍ ضَرِّبًا بِكْلِ بَشَادٍ

ہر کانے والی تیز ملوارے دشمن پر کاری ضرب لگاتے چلو۔ " اور مجمی بیداشعار گاکران کی آتش غضب کو تیز ترکرتی تھی۔

خَنُ بَنَاْتُ طَارِقِ نَمُشِيْ عَلَى النَّمَارِقِ الْهُولِ بِهِ عَلَى النَّمَارِقِ "ہم معزز لوگوں کی بیٹیاں ہیں۔ ہم نرم اور گداز قالینوں پر چلتی ہیں۔ اللَّهُ تَا فِفِ الْمُخَارِقِ فَ اللَّمَةَ الْمِقَادِقِ فَ اللَّهُ قَادِقِ فَ اللَّهُ قَادِقِ فَ اللَّهُ عَانِقِ فَ وَالْمِسْكُ فِي الْمُفَادِقِ فَ اللَّهُ عَانِقِ فَ وَالْمِسْكُ فِي الْمُفَادِقِ فَي اللَّهُ عَانِقِ اللَّهُ عَانِقِ اللَّهُ عَانِقِ فَي اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَل

موتی مارے گلوں میں بیں اور کتوری ماری ماگوں میں ہے۔ " اِنْ تَقْبُلُوْا نُعَانِقِ اَدُتَدْ بِرُدُا نُعَامِةِ اَ

#### فِرَاقٌ غَيْرُ وَامِقِ

اگرتم آ گے ہورہ کر تملہ کرو مے توہم تہیں سینہ سے لگائیں گیاور اگر تم پیٹے پھیرو کے توہم تم سے جدائی اختیار کرلیں گی۔ الی جدائی جس پر ہمیں کوئی افسوس نہیں ہوگا۔

ان کی ہجان انگیزاد اکیں اور شعلہ نوائیاں نوجوانوں کو دیوانہ بناری تھیں۔ وہ بھو کے چیتوں کی طرح لیک لیک کر حملے کررہے تھے۔ سر کلر دوعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم ان کی طرح لیک لیک کر حملے کررہے تھے۔ سر کلر دوعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم ان کی قیامت آفرینوں کو دیکھتے تواپ رب قدیر کی بارگاہ میں یوں التجاکرتے۔

قیامت آفرینوں کو دیکھتے تواپ رب قدیر کی بارگاہ میں یوں التجاکرتے۔

اللہ تھ بات آفرینوں کو دیکھتے تواپ رب قدیر کی بارگاہ میں یوں التجاکرتے۔

ویڈھ کا آؤرکیٹ آمٹوں کو دیکھتے آگریکٹ آمٹوں کو دیانے آگریکٹ آمٹوں کو دیکھتے آگریکٹ کے آگریکٹ آمٹوں کو دیکھتے آگریکٹ کے آگریکٹ آمٹوں کے دیکھتے آگریکٹ کے آگریکٹ آمٹوں کو دیکھتے آگریکٹ کے آگریکٹ کی کو آگریکٹ کے آگریکٹ کی کو آگریکٹ کو آگریکٹ کے آگریکٹ کے آگریکٹ کے آگریکٹ کے آگریکٹ کے آگریکٹ کو آگریکٹ کے آگریکٹ کی کھی کور کھور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کرنے کے آگریکٹ کرنے کا کھور کی کھور کی کھی کے آگریکٹ کی کھور کی کھور کی کور کی کھور کرنے کے آگریکٹ کور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کور کھور کے آگریکٹ کے آگریکٹ کور کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کے آگریکٹ کی کھور کی کھور کے آگریکٹ کے آگریکٹ کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کے آگریکٹ کے آگریکٹ کور کھور کی کھور کی کھور کی کھور کے آگریکٹ کی کھور کے آگریکٹ کی کھور کے آگریکٹ کے آگریکٹ کے آگریکٹ کے آگریکٹ کے آگریکٹ کے

"اے اللہ! میں تیری قوت کے ساتھ ہی دشمن پر ہلہ ہو آناہوں اور تیری وضائے گئے ان ہے جھے اللہ تعلق اور وہ بھترین کار سازے۔ " جگے اللہ تعلق اور وہ بھترین کار سازے۔ " بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی تلوار بے نیام کر کے اپنے صحابہ سے پوچھاتھا کہ اس تموار کاحق کون او اگرے گاتو دیگر صحابہ کے علاوہ حضرت زبیر نے بھی اپنے آپ کو پیش کیا تھا لیکن حضور نے اپنی تلوار ابو د جانہ کو مرحمت فرمائی تھی۔ حضرت زبیر فرماتے ہیں کہ جھے اس بات کا بہت رہے ہوا کہ میں حضور کی پھو بھی حضرت مفید کا بیٹا ہوں جھے تو یہ تلوار نہیں دی گئی اور کا بہت رہے ہوا کہ میں حضور کی پھو بھی حضرت صفید کا بیٹا ہوں جھے تو یہ تلوار نہیں دی گئی اور کا بود جانہ کو دی گئی۔ میں دویت سرپر باند صااور تلوار کو امراتے ہوئے میں نے دیکھا کہ حضرت ابو د جانہ نے اپنا سرخ دویتہ سرپر باند صااور تلوار کو امراتے ہوئے میں ان کار زار میں تھی گئی در ہے تھے۔

آناالَّذِی عَاهَدَ فِی خَینِیْ وَ عَنْنُ بِالسَفْحِ لَدَی کَافِیْلِ

آلاً اکْو هُرالدَ هُرِفِ الکُیُوْلِ آخْدِب بِسَیْفِ اللّهِ دَالرَّوْلِ

"میں وہ ہوں جس کے ساتھ میرے خلیل نے یہ اس وقت معلمہہ کیا

جب ہم مجوروں کے پاس دامان کوہ میں تھے کہ میں ساری عمر چھلی صفوں
میں کھڑا نہیں ہوں گا۔ اللہ اور اس کے رسول کی تھوار کو چلا تار ہوں گا۔ "
میں کھڑا نہیں ہوں گا۔ اللہ اور اس کے رسول کی تھوار کو چلا تار ہوں گا۔ "
میہ کہ کر وہ تھمسان میں تھمس کئے جد هرے گزرتے کشتوں کے پشتے لگاتے چلے جاتے جو
سامنے آتا اس کو ڈھیر کر دیتے۔ سامنے سے ایک کافر کر جناہوا دھاڑتا ہوا آیا اس کی راہ میں جو
زخمی مسلمان آتا وہ اس کا کام تمام کر دیتا۔ دونوں ایک دوسرے کے قریب ہوتے جارے

تھے میں دل بی دل میں دعاکر رہاتھا کہ ان دونوں کی فہ بھیز ہواور میں ابو د جانہ کی شجاعت کے جو ہردیکھوں۔ چنانچہ چند کمحوں کے بعد دہ ایک دوسرے کے آئے سامنے تھا ایک دوسرے پر جھینئے گئے وار کرنے گئے۔ آخر اس مشرک نے خوب ماک کر ایک بھرپور دار حضرت ابو د جانہ پر کیا جے آپ نے اپنی سپر پر دوک لیا۔ پھر اللہ کے شیر ابو د جانہ نے شمشیر جو ہر دار لہرائی اور بجلی کی سرعت سے اس پر حملہ کیا اور اس کو دولخت کر کے رکھ دیا۔ (۱) کی سرعت سے اس پر حملہ کیا اور اس کو دولخت کر کے رکھ دیا۔ (۱)

جنگ احد میں ایک مشرک مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لئے غرا آ ہوا نکلا۔ کسے لگا مسلمان اس طرح اکشے ہوگئے ہیں جیے بھیزی ذریح کرنے کے لئے اکشی کی جاتی ہیں۔ میں نے دیکھا کہ ایک مسلمان مجلم اس کا انتظار کر رہا ہے اس نے اپنے سرپر خود پہنا ہے اور زرہ بھی زیب تن ہے میں آ گے بڑھ کر اس کے پیچھے کھڑ اہو گیا میں ان دونوں کا جائزہ لینے نگا جسمانی قوت اور اسلی کے انتہار سے وہ کافراس مسلمان مجاہدے کمیں بر تر تھا۔ میں انتظار کرنے لگا کہ ریکھئے کیا بھیجہ نگل ہے ہماں تک وہ دونوں ایک دوسرے پر حملہ آور ہوئے مسلمان نے اللہ کانام لے کر اپنی مکوار اس کی گردن پر ماری جو اس کی پشت کو چیرتی اس کی ٹاگوں سے نکل گئی اس کا آ دھاجم ایک طرف اور دوسراحصہ دوسری طرف دھڑام سے زمین پر جاگرا۔ اس کو کیفر کر دار تک پہنچانے طرف اور دوسراحصہ دوسری طرف دھڑام سے زمین پر جاگرا۔ اس کو کیفر کر دار تک پہنچانے کے بعداس مجاہد نے اپنے چرہ سے نقاب انتظار اور مجھے مخاطب ہو کر کھا۔ گبنتی تو ی یا گئی ہوئی کے گئی ہوئی۔ آئی ڈو ڈ جائے تھی۔ اس کے بعداس مجاہد نے اپنے اسلم نظر تھا جو تم نے دیکھا میں ابو د جانہ ہوں۔ " (۱)

حضرت زبیر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو د جانہ کو دیکھا کہ ہند زوجہ ابو سفیان جو اپی اشتعال انگیزیوں سے مسلمانوں پر قیامت ہر پاکر رہی تھی وہ ایک مرتبہ ابو د جانہ کی تلوار کی زمیں تھی لیکن آپ نے اپناہاتھ پیچھے ہٹالیا۔ میری ملاقات ابو د جانہ سے ہوئی توہیں نے اسمیں کہا کہ مجھے تمہارے دو سرے جنگی کارنامے توبہت پہند آئے لیکن ہند کو قابو میں کرنے جو اب نے اس کو چھوڑ دیا۔ آپ نے اچھا نہیں کیااس کی وجہ سمجھ نہیں آئی۔ آپ نے جواب دیا۔

وَكُوهُتُ آنُ آضُرِبَ بِسَيْفِ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ

" مجھے میہ بات پہند نہ آئی کہ میں حضور کی تکوار سے ایک عورت کو قتل کروں اور عورت بھی وہ جس کاس وقت کوئی یار دید د گار نہ تھا۔ "

۱ - سل الهدي ، جلد ۳، صفحه ۲۸۶

٢ ـ سل الردي , جلد ٣ ، صنحه ٢٨٦

ايك مشرك ميدان مِن لكلااور" هَلْ مِنْ تُمبَادِنِ؟" كانعره لكانے لكار ليكن اس كامقابله كرنے كے لئے كوئى آ كے نہ بردھا۔ جب اس نے تيسرى مرتبہ يمى چيلنج كيا ہے۔ كوئى ميرے ساتھ مقابلہ کرنے والا۔ حضرت زبیرے نہ رہا گیا۔ وہ مشرک اونٹ پر سوار تھا۔ آپ نے چھلانگ لگائی اور اونٹ پر سوار ہو گئے اور اس سے جنگ آز ماہوئے۔ سر کار دوعالم یہ منظر ملاحظہ فرمار ہے تھے ارشاد فرمایا جوزمین پر نیچے گرے گاوہ مارا جائے گا۔ حضرت زبیرنے ایسی ضرب اے رسید کی کہ وہ اپنے آپ کو سنبھال نہ سکااور لڑھک کرینچے آگیا۔ آپ نے اس کے اوپر چھلانگ لگادی اور اس کاسر کاٹ کریرے پھینک دیا۔ اس بے مثال جرأت پر حضور نے زبیر کی بردی تعریف فرمائی۔ فرمایا۔ ہرنبی کا ایک حواری ہو تا ہے میرا حواری زبیر ہے۔ پھر فرمایا اگر زبیراس کے مقابلہ کے لئے میدان میں نہ نکلتے تومیں خوداس کی دعوت مبارزت کو قبول کرتا۔ محمسان کارن برونے لگا۔ اسلام کے مجلدین اللہ تعالی کے نام کوبلند کرنے کے لئے سرد حز کی بازی لگائے ہوئے تھے۔ مشر کین بھی جال بازی کی نادر مثالیں قائم کرر ہے تھے لیکن وہ لوگ زیادہ دیر تک اسلام کے شاہیوں کا مقابلہ نہ کرسکے۔ حضرت ابو وجانہ، طلحہ بن عبيدالله اسدالله واسدر سوله سيدنا حمزه ، اسدالله الغالب سيدنا على بن ابي طالب انس بن نفتر . سعد بن ربیع رضی اللہ عنم اجمعین جس ہے جگری ہے لڑے اس نے کفر کے سور ماؤں کے چیکے چھڑا دیئے یہاں تک کہ ان کے قدم اکھڑنے لگے۔ ان کے سوار دستوں نے تین د فعہ لفکر اسلام پر عقب سے حملہ کرنے کی کوشش کی۔ لیکن ہربارعینین کی بہاڑی پر حضور نے جو پچاس تیمانداز متعین فرمائے تھےان کی بے پناہ تیمرانگلنی کی تاب نہ لا کر انہیں ہرمار راہ فرار اختیار کر نا یزی۔ مجابد تیرانداز بڑی بہادری ہے لشکر اسلام کے عقب کی حفاظت کرتے رہے۔ جب بھی خلد بن ولید یا عکرمہ بن ابی جهل کی قیادت میں ان کے سوار دیتے حملہ آور ہوتے تو مجلد اپنی کمانوں سے تیروں کی وہ بارش بر ساتے کہ وہ بھامنے پر مجبور ہو جاتے۔

لفکر اسلام کے علمبر دار حضرت مصعب بن عمیر رضی الله عند تھے۔ یہ چنان کی طرنا پنے مقام پر کھڑے دغمن کے حملوں کوروک رہے تھے اور شجاعت و جال نگاری کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ اچانک دغمن نے آپ کوا پنے حملوں کام فسید الیادہ جانے تھے کہ جب کسی قوم کا ملمبر دار موت کے کھائ آبار دیا جا آب تو جھنڈ اسر تکوں ہو جا آ ہے اور جب کسی فوج کا جھنڈ اسر تکوں ہو جا آ ہے اور جب کسی فوج کا جھنڈ اسر تکوں ہو جا آ ہے اور جب کسی فوج کا جھنڈ اسر تکوں ہو جا آ ہے اور جب کسی فوج کا جھنڈ اسر تکوں ہو جا تھے تھے کہ جسنڈ اس کا دایاں جائے تھے میں جھنڈ اتھام لیالوں جاتھ جس میں اسلامی پر جم تھا کا نے دیا۔ انہوں نے جھن اپنے آمیں ہاتھ میں جھنڈ اتھام لیالور باتھ جس میں اسلامی پر جم تھا کا نے دیا۔ انہوں نے جھن اپنے آمیں ہاتھ میں جھنڈ اتھام لیالور

میہ آیت الاوت فرمانے لگے منافیکی الله دَسُول کی مجرد عمن نے وار کرے آپ کابایاں ہاتھ کھی کاٹ دیاتو آپ نے اپنے کے ہوئے بازوؤں سے اپنے جان سے پیارے جھنڈے کو سینے سے لگالیا۔ یمال تک کہ شمع رسالت کے اس پروانے نے اپنی جان۔ بارگاو جمال میں قربان کر دی۔ (۱)

ان کی شادت کے بعد سرور عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدناعلی مرتضی کو تھم دیا کہ دہ اسلام کے پرچم کو پکڑلیں۔ جس مشرک نے حضرت مصصب کو شہید کیا تھااس کانام ابن قبینہ تھاوہ مصعب کونی کریم خیال کر رہاتھا۔ ان کو قتل کرنے کے بعدوہ لوٹ کر لفکر قریش میں گیا اور وہاں اعلان کر دیا کہ قتل نے تھی تھی گیا گیا ہے۔ (۲)

جس وقت جنگ پورے شباب پر تھی سرکٹ کٹ کر گررہ تھے بینے گھائل ہورہ تھے اس وقت سرور کائنات علیہ الصلوات والتسلیمات انصار کے جمنڈے کے نیچ تشریف فرما تھے۔ حضور نے حضرت علی کو فرما یا کہ جمنڈ ااٹھالو۔ جمنڈ آ پ کے ہاتھ میں تھا۔ آپ نعرولگا رہے تھے۔ "اَنَا اَبُوُ الْقَصَةُ"" میں باطل کی پشت توڑنے والا ہوں۔"

ای انتاء میں کفار کے علمبر دارطائے بن الی طائحہ نے للکار کر کما۔ " ہَلَ ہِنَ ہُبَاٰدِینِ" بے کوئی میرے ساتھ پنجہ آزبائی کرنے والا۔ کسی نے اس کی للکار کاجواب نہ دیاوہ کئے لگا۔ اے محمد ر علیہ الصلاۃ والسلام ) کے صحابہ تمہدا اتوبہ خیال ہے کہ تمہدا ہے مقتول جنت میں ہیں اور ہملاے مقتول دوزخ میں۔ لات کی قتم۔ تم جھوٹ کتے ہو۔ اگر تم اے چے یقین کرتے تو تم میں ہے کوئی میرے مقابلہ کے لئے لگتا۔ شیرخدا علی مرتضی کافری اس ڈینگ پراللہ کانام بلند کرتے ہوئے میدان میں نگل آئے لشکر اسلام اور لشکر کفار کی صفول کے در میان ان کامقابلہ ہوا۔ شیرخدا نے اس کو سنجھنے کا موقع بھی نہ دیا بھل کی تیزی ہے اس پر ملوار کاوار کیاوہ پیکر نخوت، جو چند لمحے پیشتر شیخیاں بھی ادر ہاتھا۔ زمین پر پڑا ترب رہاتھا آپ نے دو سراوار نہ کیا۔ کیونکہ بے دھیانی میں اس کی شرم گاہ نگی ہوگئی تھی اور اہل مروت کا یہ شیوہ نمیں کہ دشمن کو ایسی حالت میں موت کے گھاٹ آبار ا جائے۔ لیکن وہ ایک وارکی آب بھی نہ لا سکا اور بچھ دیر بعد دم توڑگیا۔ (۳)

ا ۔ سیرت نبوی زنی د حلان . جلد ۲ . صفحہ ۲ ہم

٢ ـ سل الردي. جلد م صفحه ٢٢٣

س سيرت ابن بشام ، جلد ٣ . صفحه ١٩ سبل الهدي . جلد ٣ . صفحه ٢٨٧ وغيرهما

طلحہ کے بعداس کے بھائی ابوشیبہ عثمان بن ابی طلحہ نے آگے بڑھ کر جھنڈا اٹھالیا۔ حضرت حمزہ نے آگے بڑھ کر اس پراپٹی تکوار کلوار کیا تکوار اس کے کندھوں کو کافتی ہوئی۔ سینے کو چیرتی ہوئی نیچے تک پار نکل گئی۔ اس کے جسم کے دو کھڑے الگ الگ جاکرے۔

اس کے بعداس کے بھائی ابو سعد بن ابو طائحہ نے آگے بڑھ کر جھنڈ اتھام لیا۔ حضرت سعد

بن ابی و قاص نے کمان میں تیرر کھا اور آگ کر اس کے گلے کو نشانہ بتایا۔ اس کی زبان لنگ گئی

اس نے بھی جان دے دی۔ اس کے بعد پیبلے علمبردار طلحہ کے بیٹے اور باقی دو علمبرداروں

کے بیٹیے مسافع بن طلحہ نے جھنڈے کو سمارا دیا۔ اسے حضرت عاصم بن طبت بن ابی اقلح

نے اپنے تیر کانشانہ بنایا اور موت کے گھاٹ اثار دیا۔ اس کے بعد مسافع کے بھائی حادث بن

طلحہ نے اپنا قوی پر جم بلند کیا۔ حضرت عاصم نے اسے بھی اپنے تیر کا ہوف بنایا اور چشم زدن

طلحہ نے اپنا قوی پر جم بلند کیا۔ حضرت عاصم نے اسے بھی اپنے تیر کا ہوف بنایا اور چشم زدن

علی واصل بجہنم کر دیا۔ اس کی ماں سلافہ بنت سعد کوچہ چلاکہ اس کے دو سرے بینے کو بھی عاصم نے گھائل کر دیا ہے تو دوڑی ہوئی آئی۔ جاں بلب بیٹے کا سرائی گو دہیں رکھا اور پوچھا عاصم نے اس بلب بیٹے کا سرائی گو دہیں رکھا اور پوچھا اس کی زبان سے یہ فقرہ نگلا ہو میں نے کما محصراتا یاد ہے کہ جس نے بھی اس تیر کو سنبھا لواور اس کی زبان سے یہ فقرہ نگلا ہو میں نے سافہ نے نڈر مانی کہ اگر اللہ نے عاصم کا سر میرے قبضہ میں یا در کھو میں ابن اتبے ہوں۔ "سلافہ نے نڈر مانی کہ اگر اللہ نے عاصم کا سر میرے قبضہ میں یا در کھو میں ابن اتبے ہوں۔ "سلافہ نے نڈر مانی کہ اگر اللہ نے عاصم کا سر میرے قبضہ میں دیات میں شراب بھر کر پیوئی گی۔

دیاتو میں اس میں شراب بھر کر پیوئی گی۔

اور جو فحض عاصم کو پکڑ کر میرے پاس لے آئے گامیں سواون بطور انعام اے دوں گ۔

اس کے بعد طلحہ کا تیمرا بیٹا کلاب آ گے بوحااس نے جھنڈ ااٹھالیا۔ حضرت زبیر بن عوام نے

اس کو آن واحد میں قبل کر دیا۔ پھر طلحہ کے چو تھے بیٹے جلاس بن طلحہ نے آ گے بوجہ کر جھنڈ ااٹھایا اور لہرا دیا۔ اے حضرت طلحہ بن عبیداللہ نے موت کے گھاٹ آبار دیا۔ ان کے بعد

اٹھایا اور لہرا دیا۔ اے حضرت طلحہ بن عبیداللہ نے موت کے گھاٹ آبار دیا۔ ان کے بعد

ارطاق بن شرصیل، جے سیدنا علی مرتضیٰ نے تہ تغ کر دیا۔ ابن ہشام کے نزدیک اس کو کیفر

کر دار تک پہنچانے والے سیدنا حمزور ضی اللہ عنہ تھے۔ پھر شریح بن قارظ نے جھنڈے کو تھام

لر دار تک پہنچانے والے سیدنا حمزور ضی اللہ عنہ تھے۔ پھر شریح بن قارظ نے جھنڈے کو تھام

لیالیکن بہت جلد سے بھی قبل کر دیا گیا۔ اس کے قابل کے بارے میں معلوم نہیں ہوسکا۔ پھر

ابو زیدبن عمیر بن عبد مناف بن ہاشم بن عبدالدار نے آگے بڑھ کر اے اٹھایا۔ اس کو قبران

نے قبل کر دیا۔ (قبران کاؤ کر آگے آئے گا۔) پھر قاسط بن شرصیل بن ہاشم بن عبدالدار نے

جنڈ ایکر لیا۔ اے بھی قبریان نے موت کے گھاٹ آبار دیا۔ آخر میں صُوّاب نامی ایک حبثی غلام نے آگے بڑھ کر اس جھنڈ ہے کو اٹھالیا۔ اور فضای لہرادیالوگوں نے اے کماد کھنا تساری غلام نے آگے بڑھ کر اس جھنڈ ہے کو اٹھالیا۔ اور فضای لہرادیالوگوں نے اے کماد کھنا تساری غلام نے آگے بڑھ کر اس جھنڈ ہے کواٹھالیا۔ اور فضایس لہرادیالوگوں نے اے کماد کھنا تساری

warrat.com

وجہ ہے ہمیں شرمندگی نہ اٹھائی پڑے۔ چنانچہ اس نے بڑی شجاعت کا مظاہرہ کیا جھنڈااس کے دائیں ہاتھ میں تھاہ لیا۔ پھر بالی ہاتھ میں تھاہ لیا۔ پھر ہالی ہاتھ میں تھاہ لیا۔ پھر بالی ہاتھ میں تھاہ لیا۔ پالی ہاتھ میں تھاہ لیا۔ پالی ہاتھ میں کٹ کر دور جاگراتواس نے جھنڈے کواپنے سینے اور گردن ہے دبوج لیا کہ کرنے نہ پائے۔ آخر میں اس کی زبان سے نکلا۔ "اَللَّهُ مَّرَ هَلُ اَعْزَذَتْ " "اے اللہ کیا میں نے اپنی قوم کی لاج رکھی ہے۔ "سب لوگوں نے کہا بیشک ۔ پھر قزبان نے اس کو تیر مار ااور اس کو موت کی نیند سلادیا۔ جب گیارہ علمبردار کیے بعد دیگرے موت کے نیند سلادیئے گئے۔ (۱) تو کفلا کے حوصلے بہت ہوگئے ان کے قدم اکھڑنے گئے۔ انہوں نے میدان جنگ ہو ویکا ہو گئانشروع کر دیا۔ وہ حواس باختہ تھے۔ انہیں کسی چزی ہوش نہ تھی ان کی عور تیں چخ ویکا کر رہی تھیں۔ لیکن کوئی ان کی فریاد سننے والانہ تھا ہر کسی کوا پی جان بچانے کی قلر دامن کیر کسی میں۔ مسلمان مجلدین اپنی نگی تمواروں سے ان پر تا ہو توڑ حملے کر رہے تھے اور ان کے کشتوں کے بیٹے لگارے تھے۔

حفرت ذہیر بن عوام اور براء بن عازب رضی اللہ عنبا کفار قریش کی خواتین کے فرار کی تصویر کئی کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ ہم نے ہند اور اس کی ہجولی عور توں کو دیکھا کہ ان کی پندلیاں نگی تھیں۔ انہوں نے پاپنے چڑھائے ہوئے تھے وہ ہجاگی جارہ تھیں ان کی پازیبیں دکھائی دے رہی تھیں اور مکہ کے سور ما سرپر پاؤس رکھ کر ہجائے جارہ ہے تھے۔ کسی کو اپنی عور توں کے بچانے کی ذرافکر نہ تھی۔ مسلمان مجلدین کفلا کے تعاقب میں دور تک چلے ہے۔ آپ نے اہل مکہ کی استقامت کی ایک جھلک دیکھیلی۔ کہ کس طرح ان کے گیارہ بادر ہباور سپوت اپنے جھنڈے کو سرپلندر کھنے کے لئے جانیں قربان کرتے رہاور جب بھی کوئی ان میں سپوت اپنے جھنڈے کو سرپلندر کھنے کے لئے جانیں قربان کرتے رہاور جب بھی کوئی ان میں سپوت اپنے جھنڈے کو سرپلندر کھنے کے لئے جانیں قربان کرتے رہاور جب ہوں کوئی ان میں اگر مصلی اللہ تعالی علیہ و سملم کے نہتے مجلدوں کو کس حملی توم سے پالا پڑا تھا۔ جان کی بازی لگ مقابلہ کر خالور ان کو ہر میدان میں گئست ناش سے دو چار کر ناغلامان مصطفیٰ کے جذبہ جاں بڑری مقابلہ کر خالور ان کو ہر میدان میں گئست فاش سے دو چار کر ناغلامان مصطفیٰ کے جذبہ جاں بندوں اور شوق شمادت کا پنہ و بتا ہے۔ جس سے اللہ تعالی کے محبوب رسول نے اللہ کے ان بندوں کو سرشاد کیا تھا۔ جو کفلا کے لفکر جرارے تھے۔ یہ کفلانہ تودہ عزم دو صلہ میں کی اور شرف شمادت کا پنہ دیتان کو کوئی گئست دے سکاتھا۔ یہ مسلمانوں کا جذبہ ایمان تعالی سے صبے تھے اور نہ فن حرب میں ان کو کوئی گئست دے سکاتھا۔ یہ مسلمانوں کا جذبہ ایمان تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی تعالی دور عزم دور میں تعالی تعالیات تعالی ت

ا - سبل المدي، جلدم، صفحه ٢٨٨ - ٢٨٨، الامتاع، جلدا، صفحه ١١١

جس نے فولاد کی ان چٹانوں کوریزہ ریزہ کر دیا۔ اور بغض وعناد کے ان آتش کدوں کو گلزار خلیل میں بدل کر رکھ دیا۔

کونستانس جیور جیو، سابق وزیر خار جدر ومانیہ نے اپنی سیرت کی کتاب " نظرۃ جدیدۃ " میں عمرہ بنت علقمہ کے کر دار پر روشنی ڈالی ہے اس کا مطالعہ بھی فائدہ سے خالی نہ ہو گا۔

عمرہ بنت علقمہ قریش کی ایک خاتون تھی بڑی قد آور، بھرے ہوئے جسم والی، خوبصورت نقش و نگار والی ۔ یہ بھی نشکر کفار کے ساتھ دوسری عور توں کے ہمراہ اپنے مردوں کے جذبہ انقام کو بھڑکانے کے لئے آئی تھی۔ اس نے جب دیکھاکہ مرد بھی میدان جنگ سے بھاگ رہے ہیں عور توں کے دستہ کی کمان دار ہند، جو شخیاں مجھار نے اور بزیں مارنے میں پیش پیش تھی۔ وہ بھی این یا نیجے چڑھائے بھاگی جارہی ہے۔ توبیہ فرط غضب سے لرز اٹھی۔ چند عور توں کو ساتھ لیااور آ مے برد حی سب نے سروں کے بال کھولے ہوئے تھے اور غصہ وغم ہے اینالباس تار تار کر دیا تھا۔ عمرہ مردوں کولعن طعن کر رہی تھی۔ بلند قامت اور بھاری بھر کم عمرہ ، زخمی شیرنی کی طرح گر جتی ہوئی بولی! اے بےغیر تو! تمہاری حمیت کماں گئی۔ اگر تم مسلمانوں کے سامنے ٹھسرنہیں کتے تھے تو کم از کم میدان جنگ میںا بی جانیں تو دے دیے جو لزائی میں مارا جاتا ہے اس پر کسی کو گلہ نہیں ہوتا۔ لیکن میدان جنگ ہے بھاگ جانے والوں کو تو ڈوب مرنا چاہئے۔ بے غیرتو! بزدلو! تم ہے جنگ نہیں ہو علی تو خیموں میں جاکر بچوں کو سنبعالو۔ کھاناپکاؤ ہم ازیں گی ہم اپنے بتوں کے لئے جانیں دیں گی ہم اپنے سر کٹائیں گی۔ اہل کمہ کے آخری علمبر دار صُوّاب کے قتل ہوجانے کے بعد جعنڈا زمین پر پڑا ہوا تھا ہے اٹھانے ک كى كوجرات ند موتى تقى - بيا عمره آ محيوهى اس جعند بكوافعايا - اور فضايس لهراديا - اس كى اس شجاعت نے کفار کو ایک نئے جوش وخروش سے لبریز کر دیا۔ کفار قریش ملٹ پلٹ کر واپس آنے لگے اور مسلمانوں پر جملے کرنے لگے۔

مسلمانوں کو گمان بھی نہ تھا کہ سرپر پاؤں رکھ کر بھا گئے والے واپس بھی آئیں گے۔
مسلمانوں کی صفوں میں نظم و صبط باقی نہ رہاتھا۔ اس وقت عینیین کی بپاڑی کو تیرا ندازوں سے
خالی پاکر خالد نے جبل احد کاچکر کاٹ کر مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ تیما ندازوں کے دستہ کے
امیر حضرت عبداللہ اپنے باقی ماندہ نو دس ساتھیوں کے ساتھ خالد کے تندو تیز سیلاب کورو کئے
کے سینہ آن کر کھڑے ہو گئے یہاں تک کہ سب نے اپنی جانیں دے دیں۔ لیکن دہ اس
طوفان کوروک نہ سکے ۔ خالد بلائے ہے در مال کی طرح مجابدین پر نونے ۔ اور اس کا نتیجہ دو

#### نکلاجس کامفصل حال ابھی آپ پڑھیں گے۔ (۱)

### ههاوت سيدناحمزه رضي الله تعالى عنه

الله اور اس کے رسول کے شیرسیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شبادت یوم احد کے اہم ترین اور الم انگیزواقعات میں سے ایک ہے۔ یہ واقعہ جنگ کے کس مرحلہ میں پیش آیا۔ اس كبار مي وثوق سے كچھ كمنامير كے مشكل ب- البتديد بات ثابت بكد جب اسلام کے مجلدین اہل مکہ کے علمبرداروں سے کیے بعد دیگرے نبرد آزما تھے۔ اس وقت آپ خیروعافیت سے تصاوران میں ہے ابوشیبہ عثمان بن ابی طلحہ اور ار طاط بن عبد شرحبیل کو آپ کی <u> شمشیر خلرا شکاف نے لقمہ اجل بنایا تھا۔ البتہ امام حسین بن محمہ بن حسن الدیار بکری نے اپنی</u> تصنیف لطیف " تاریخالخمیس" میں صراحت سے بید لکھاہے کہ جب حضرت حمزہ لشکر کفار کے ایک علمبر دار ار طاط بن عبد شرحبیل کویة تیغ کر چکے توان کاسامناایک اور مشرک سباع بن عبد العزى العُبْسُنَاني سے مواتو آپ نے اس كوللكار ااور فرمايا "هَدُّةَ إِنَّىَ بَا إِبْنَ مُقَطِّعَةِ الْبُظُوْرِ" اے لڑ کیوں کاختنہ کرنےوالی کے بیٹے آاور حمزہ کامقابلہ کر۔ جب سباع سامنے آیاتو آپ نے ایک بی وار میں اس کا کام تمام کر دیا۔ وحشی اس وقت آپ کی تازمیں تھا۔ حضرت حمزہ مست اونٹ کی طرح جس طرف بڑھتے جو سامنے آتااس کو لٹاڑتے ہوئے آگے نکل جاتے ،اس وقت جب آپ ہمہ تن کفار کو یہ تیج کرنے میں مصروف تھے۔ پیچھے سے وحثی نے حملہ کر کے آپ کو شهید کر دیا۔ علامہ ند کورکی اس تحقیق ہے بیات واضح ہو گئی کہ آپ کی شمادت جنگ کے ابتدائی مرحله میں ہوئی۔ (۲)

امام بخاری، ابو داؤر الطیالسی اور ابن اسحاق اور دیگر اہل تحقیق نے آپ کی شادت کاواقعہ آپ کے قاتل وحشی کی زبان سے یوں نقل کیا ہے وحشی کا بیان ہے۔

جنگ بدر میں سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ نے طعیمہ بن عدی کو قتل کیا تھا۔ جب قریش مکہ جنگ احد کے لئے روانہ ہوئے تو میرے مالک جبیر بن مطعم (جو بعد میں مشرف باسلام ہوگئے) نے مجھے کہا کہ اگر تم میرے چچا طعیمہ کے عوض حضور کے چچا حمزہ کو قتل کر دوتو تم آزاد ہو۔ چنا نچہ میں بھی لشکر کفار میں شامل ہو کر روانہ ہوا۔ میں حبثی الاصل تھااور حربہ (چھوٹانیزہ) مارنے میں بھی لشکر کفار میں شامل ہو کر روانہ ہوا۔ میں حبثی الاصل تھااور حربہ (چھوٹانیزہ) مارنے

لے نظرة جديدة ، صفحه ۲۵۸ ۲ \_ تاریخ الخبیس، جلداول . صفحه ۳۲۵ – ۳۲۷ میں کمل ممارت رکھاتھا۔ شاذو نادر ہی میراوار بھی خطاجاتھا۔ جب جنگ شروع ہوئی اور دونوں فریق ایک دوسرے سے معروف پیکار ہو گئے تو میں صرف حضرت مزوی سرگر میوں کو آڑ آرہا۔ آپ ایک مست خاکشری اونٹ کی طرح دند ناتے پھرتے تھے۔ جدھرے گزرتے اپنی کموار آبدارے صفوں کوالٹ پلٹ کر کر کھ دیتے۔ آپ کے مقابلہ میں کھڑا ہوئی کی میں جرائت نہ تھی میں نے پوچھا یہ کون ہے۔ جو جدھررخ کر آئے لوگ بھاگ کھڑے ہوتے میں جرائت نہ تھی میں نے پوچھا یہ کون ہے۔ جو جدھررخ کر آئے لوگ بھاگ کھڑے ہوتے ہیں لوگوں نے مجھے بتایا یہی تمزہ ہیں۔ میں نے دل میں کہا۔ میرے مطلوب تو یہی ہیں۔ میں نے ان کو اب پہچان لیا تھا۔ اب میں ان پر ضرب لگانے کی تیاری کر نے لگا۔ کبھی کی در خت اور بھی کمی چٹان کی اوٹ میں چھپتا چھپا تا میں ان کے نزدیک چنچنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس انتاء میں سباع بن عبدالعزی الغیشانی سامنے آلکا جب حقرت تمزہ نے اسے دیکھا توا سے للکارتے ہوئے کہا تھا تھو جائیں'۔ ٹھاڈ اللہ کے دَرسُولہ کا صنگی اللہ عکنین دیسکھ " تواللہ اور میری طرف دو دو ہاتھ ہو جائیں'۔ ٹھاڈ اللہ کے دَرسُولہ صنگی اللہ عکنین دیسکھ " تواللہ اور میری طرف دو دو ہاتھ ہو جائیں'۔ ٹھاڈ اللہ کے دَرسُولہ صنگی اللہ عکنین دیسکھ " تواللہ اور میری طرف دو دو ہاتھ ہو جائیں'۔ ٹھاڈ اللہ کے دَرسُولہ صنگی اللہ عکنین دیسکھ آئیا۔ میں اسے میں میری طرف دو دو ہاتھ ہو جائیں'۔ ٹھاڈ اللہ کھ دَرسُولہ صنگی اللہ عکنین دیسکھ آئی دیسکھ آئی دیسکھ تھی دیسکھ اسے میں میں طرف دو دو ہاتھ ہو جائیں'۔ ٹھاڈ اللہ کھ دَرسُولہ عملی اللہ علیہ وسلم ہے دعمی در کھتا ہے۔ "

یہ کہ کر آپناس پر حملہ کر دیا۔ اور آن واحد میں اے موت کی آغوش میں سادیاور
اس کے بے جان لاشہ سے زرہ آبار نے کے لئے اس پر جھکے۔ میں ایک چٹان کی اوٹ میں باڑ
لگائے چھپ کر جیٹا تھا۔ حضرت حمزہ کا پاؤں پھسلاتو زرہ سرکنے ہے آپ کا پیٹ نگاہو گیا۔ میں
نائے چھوٹے نیزے کو پوری قوت سے اپنی گرفت میں لے کر امرایا جب مجھے تسلی ہوگئی تو
میں نے باک کر وہ نیزا آپ کے شکم پر دے مارا جوناف کے نیچ سے اندر کھسالور پار نکل گیا۔
میں نے باک کر وہ نیزا آپ کے شکم پر جھپٹنا چاہالیکن زخم کاری تھا آپ اٹھ نہ تکے۔ میں وہاں
آپ نے خضب ناک شیر کی طرح مجھ پر جھپٹنا چاہالیکن زخم کاری تھا آپ اٹھ نہ تکے۔ میں وہاں
سے چلا آیا جب آپ کی روح قفس عضری سے پرواز کر گئی تو میں پھر وہاں گیااور اپنا نیزااٹھا
لایا۔ (۱)

لایا۔ (۱) صاحب متاع نے مزید لکھا ہے کہ وحثی نے آپ کوشمید کرنے کے بعد آپ کاپیٹ چاک کیا آپ کاکلیجہ نکالااور ہند کے پاس لے آیا۔ اور کمایہ حمزہ کاکلیجہ ہے۔ اس نے اسے چہایا۔ اس نے لگنا چاہالیکن تھوک دیا شائد نگل نہ سکی۔ ہند نے اپنے کپڑے اور زیورا آبار کر وحثی کو بطور انعام دیئے اور وعدہ کیا کہ مکہ جاکر وہ اسے مزید دس دینار بطور انعام دے گی۔ پھر اسے کما چلو میرے ساتھ اور مجھے حمزہ کی لاش دکھاؤ وہاں پہنچ کر اس شکدل عورت نے آپ کے اور دیگر

ا - تاریخ الخیس، جلداول، صغهه ۴۲۵ - ۴۲۹

شمداء کے کان ناک کاٹے۔ پھرانہیں پرویاان کے کڑے بازو بنداور پازیب بنائے اور مکہ میں جب داخل ہوئی توبیہ زیور پہن کر داخل ہوئی۔ (۱)

وحثی کمتاہ بھے اس سے زیادہ جنگ سے کوئی دلچی نہ تھی میں نے اپنی آزادی کارات ہموار کرلیاتھاوالیں آکرایک کونے میں بیٹھ گیاا ور لوگوں کی جنگ کاتماشاد کیھنے لگا۔ جب جنگ ختم ہموئی تو میں اپنے مالک کے ہمراہ مکہ والی آیا س نے حسب وعدہ مجھے آزاد کر دیا۔ اس کے بعد میں مکہ میں بی رہائش پذیر رہا۔ جب مکہ فتح ہواتو میں بھاگ کر طائف آگیا۔ لیکن جب اہل طائف کا وفد اسلام قبول کرنے کے لئے جانے لگاتو بھی پر دنیا تاریک ہوگئی اور میں اپنی زندگی سے مایوس ہوگیا۔ پھر مجھے خیال آیا کہ میں کیوں ، یمن یاشام نہ چلا جاؤں اور زندگی کے بقید ایام آرام سے گزاروں۔ میں ابی اد چڑبن میں تھا کہ ایک مختص نے بچھے کہا کہ نبی کریم کسی ایسے مختص کو ہم کر قبل نہیں کرتے جو دین اسلام کو قبول کرلے۔ (۲)

اس کی میہ بات س کر میں نے ہی فیصلہ کیا کہ مدینہ طیبہ جاکرا ہے آپ کو حضور کی خدمت اقد س میں چیش کر دول۔ چنا نچہ میں طائف سے روانہ ہو کر مدینہ منورہ پنچا۔ لوگوں نے جب ججھے دیکھاتو نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میری آ مد کی اطلاع دی۔ اس دای حق علیہ العسلاق والسلام نے اپنے بہادر اور از حد عزیز چچا کے قاتل کو اپنے قابو میں پانے کے بعد فرط غضب سے اس کے پر فچے اڑانے کا تھم شیس دیا بلکہ حضور پر نور کی زبان اقد س سے بعد فرط غضب سے اس کے پر فچے اڑانے کا تھم شیس دیا بلکہ حضور پر نور کی زبان اقد س سے وہی بات نگلی جو ہا دی بر حق کی شان رفع کے شایاں تھی۔ فرمایا دَ عُوہُ ہے اسے رہے دوا سے کچھ نہ کہوایک آ دمی کا مشرف باسلام ہونا مجھے اس بات سے بہت عزیز ہے کہ میں ایک ہزار کفار کو متہ تھر دول۔

حضور عليه الصلوة والسلام نے جب مجھے اپنے بالکل قریب کھڑے ہوئے کلمہ شادت پڑھتے دیکھا تو حضور کو بڑی جرت ہوئی۔ پوچھا کہ کیا تم وحثی ہو۔ میں نے عرض کی ہاں یارسول اللہ! فرمایا پیٹے جاؤا ور مجھے سناؤ کہ تم نے حمزہ کو کیے قتل کیا۔ میں نے بالتفصیل سارا واقعہ سنایا۔ سن کر فرمایا۔ "وَ ٹِیکَ کَی ،غَیِّتِ وَجْرَهَ کَ عَیْنَ لَا اَدَاکَ "" تیمی خبر ہوا پنے چرہ کو مجھ سے چھیائے رکھنا مجھے نظرنہ آنا۔ "

ا به تاریخ انخییس، جلداول، صفحه ۳۲۹ ۲ سبل الهدیٰ، جلد ۴، صفحه ۳۱۹

حضرت صدیق اکبر منی الله عند کے عمد ہایوں میں جب انکار ختم نبوت کی فقند کی آگ سارے جزیرہ عرب میں بحرک انفی۔ توجو لفکر اسلام حضرت خالد بن ولید رضی الله عند کی قیادت میں مسلمہ گذاب کی سرکوبی کے لئے نجد بھیجا گیااس میں بید وحثی بھی تھا۔ بید خود اس واقعہ کاذکر کر آئے ہے۔ کہ اس جموٹ نبی کی بخ کئی کے لئے جو لفکر خلیفة الرسول صلی الله علیہ وسلم نے بھیجا میں اس میں شریک تھا اور میرے ہاتھ میں وہی حربہ (چموٹانیزہ) تھا۔ جس علیہ وسلم نے بھیجا میں اس میں شریک تھا اور میرے ہاتھ میں وہی حربہ (چموٹانیزہ) تھا۔ جس نے دیکھاکہ مسلمہ ہاتھ میں توار کئے اپنی فوجوں کی راہنمائی کر رہا ہے۔ میں نے دل میں ٹھان کی کہ اے اپنی حربہ کانشانہ بناؤں گا۔ میں اس پر حملہ کرنے کے لئے تیاری کرنے لگامیں اس نیزہ کو ہاتھوں میں لے کر قول رہاتھا اور اس کی شت باندھ رہاتھا کہ میں نے ایک انصاری کو دیکھا وہ بھی اس پر آڑ لگائے ہوئے ہے۔ اور اے اپنی تلوار کی ضربت قاہرہ کانشانہ بنانا چاہتا ہے۔ نیزہ کو ہاتھوں میں ہو گیا۔ قومیں نے اپنا حربہ میں خوار اے اس لمحہ میرے بھائی انصاری نے بھی اپنی جب میں مطمئن ہو گیا۔ قومیں نے اپنا حربہ میں خوب رہاتھا۔ الله بمتر جانتا ہے کہ کس کے وار نے تہا رہ کی وشید کیاتو میں نے سب سے شریر آ دی کو قتل کرنے کا بھی شرف حاصل کیا ہے۔ اس کہ مربر آ دی کو شید کیاتو میں نے سب سے شریر آ دی کو قتل کرنے کا بھی شرف حاصل کیا ہے۔ بہتر آ دی کو شید کیاتو میں نے سب سے شریر آ دی کو قتل کرنے کا بھی شرف حاصل کیا ہے۔ بہتر آ دی کو شید کیاتو میں نے سب سے شریر آ دی کو قتل کرنے کا بھی شرف حاصل کیا ہے۔

# زنده جاوید سرفروشیاں

سید تاومولانا محمہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آغوش لطف وعنایت میں پرور دہ مرفروشوں نے اس قبل گاہ عشق و وفا میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر جان بازی اور سرفروشی کی جو آبندہ مثالیں قائم کیں قیامت تک آنےوالے راہ روان جادہ منزل جانال کی راہ کو منور کرتی رہیں گی۔ کیف ومستی کے یہ چشمے تشکان صحرائے طلب کی پیاس کو بجھاتے رہیں گے۔ انسیس کی یاداس راہ کے مسافروں کا سب سے قیمتی زادراہ ہے۔ ان کا تذکرہ اس منزل کے شافین کے لئے گراں بمامتاع ہے۔ اس لئے اپنے گئے سرمایہ سعادت اور اپنے قار مُن کے جذبہ عشق و محبت کی نشوو نما کے لئے ان کا ذکر ضرور کی مجمتا ہوں۔ آگ آپ کو معلوم ہو جائے کہ درس گاہ محمدی کے طلب کس قماش کے لوگ شے ان کا عقیدہ کتنا پائے تھا۔ اور عمل کے میدان میں وہ اپنے عقیدہ کی پختلی کی لاج کس طرح جان کی بازی لگا کر رکھا کرتے تھے۔

# حضرت عبدالله بن جحش رضى الله عنه كي شهادت

حضرت سعدین ابی و قاص رضی الله عنه سے مروی ہے کہ احد کے دن عبداللہ بن جحش نے مجھے کما کہ آوُایک کونہ میں جاکر دعاماتگیں۔ میں دعاماتگوں گاس پر آپ آمین کہیں۔ پھر آپ دعاماتگیں اس پر میں آمین کہوں گا۔

حفرَت سعدیہ بیان کرنے کے بعد فرماتے۔ کہ حضرت عبداللہ کی دعامیری دعاہے بدر جما بمتر تھی۔ چنانچہ دونوں کی دعائیں قبول ہوئیں اور حضرت عبداللہ کے ساتھ یمی سلوک کیا گیا۔

معرت عبدالله اور آپ کے امول سیدنا حزہ رضی اللہ عند کوایک بی قبر میں دفن کر دیا گیا، دَوَفِیَ الله عَنْهُمُا دَعَنْ أَخْدَا نِهِمَا (۱)

حفرت عبداللہ بن بحش جب مصروف پیکار تھے توان کی تکوار ٹوٹ گئی۔ مسلمانوں کے پاس اسلحہ کے ذخائر تو تھے نہیں کہ وہاں ہے ایک اور تکوار اٹھالیتے۔ بڑی پریشانی لاحق ہوئی کہ

ا - سل المدي ، جلد من صفحه ٣٢٢ ، الاكتفاء ، جلد ٢ ، صفحه ١٠٩

اب کیاکروں۔ اپ آقای خدمت اقدی میں حاضر ہوکر عرض کی۔ رحمت عالم نے کجوری ایک شاخ پڑا دی مومن صادق نے ذرا آبل نہ کیا۔ بہجبک پڑلی اے امرایا تو وہ شمشیر جوہردار تھی اس ہے ہی آخر دم تک وہ دشمنان اسلام کو واصل جنم کرتے رہان کی شمادت کے بعد ان کی بیہ کموار بطور تبرک نسلاً بعد نسل خطل ہوتی آئی۔ یہاں تک خلیفہ معظم بن ہارون الرشید کے ایک امیر سلطنت جن کانام بغاء تری تھااس نے دو سورینار میں خریدلی جنگ بدر میں بھی ای قتم کا ایک واقعہ پیش آیاتھا۔

حضرت عکاشہ کی مکوار ٹوٹ ملی تھی سر کار دوعالم نے اسیں بھی مجور کی ایک شاخ پکڑادی تھی جو آبدار مکوار کی طرح دشمنوں کے سر کافتی رہی۔ حضرت عکاشہ کی مکوار "العون" کے نام سے مشہور ہوئی اور حضرت عبداللہ کی مکوار "العرجون" کے نام سے مشہور ہوئی۔ (١)

#### ابو سعد خیثمه بن ابو خیثمه رضی الله عنه

حضرت نیشہ احد کے روز اپنے آقاعلیہ العساؤة والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کرع ض

پردا زہوئے یار سول اللہ! میں غروہ بدر میں شرکت کی سعادت ہے محروم رہا۔ بخدا بجھے حاضر
ہونے کا از حد شوق تھا میں نے اور میرے بیٹے نے قرعہ اندازی کی اس کے نام کاقرعہ لکلااس
لئے وہ شریک ہوا اور نعمت شمادت ہے سرفراز کیا گیا۔ کل رات میں نے اپنے بیٹے کوخواب
میں دیکھا اس کی حالت بہت عمدہ تھی وہ جنت کے باغات اور نبروں میں سیر کر رہا ہے۔ اس
نے مجھے کما آلیت بہت اللہ نافی الجن تی دکتی دیکرت مادی کو تھا یا باجان آجاؤ! جنت
میں ایک ساتھ رہیں گے۔ میں نے اپنے رب کے وعدے کو تھا پایا ہے۔ یارسول اللہ! اب
میں ایک ساتھ رہیں گے۔ میں نے اپنے رب کے وعدے کو تھا پایا ہے۔ یارسول اللہ! اب
میں سخت بے چین ہوں میں چاہتا ہوں کہ جلدی اس کے پاس جاؤں۔ حضور دعافرہائے اللہ
میں سخت بے چین ہوں میں چاہتا ہوں کہ جلدی اس کے پاس جاؤں۔ حضور دعافرہائے اللہ
علی سخت بے چین ہوں میں چاہتا ہوں کہ جلدی اس کی معیت نصیب فرہائے۔ سرور دو
عافرہائے اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام کے لئے دعافرہائی جو قبول ہوئی اور احد کی جنگ میں اس
خلعت شمادت ارزانی ہوئی۔ (۲)

۱ - سیرت زخی دطان، جلد۲. صفحه ۵۹ ۲ - سیل الریدی. جلد۳، صفحه ۳۲۳

#### حضرت عمروبن جموح کی شهاد ت

آپ چار بیٹول کے باپ تصاور آپ کے چاروں فرزند شیر کی طرح بمادر ، ہر جنگ میں حضور انور کے ہمر کاب رہا کرتے۔ ان کے نام یہ تھے خُلاً د ، معوذ ، معاذ اور ابوایمن ۔

خود عمرو بہت زیادہ لنگڑے تھے جب غروہ احد کاموقع آیا توانہوں نے جہاد میں شرکت کرنے کارادہ ظاہر کیا۔ ان کے بیٹوں نے کہا آپ معذور ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کومعذور قرار دیا ہے۔ اس لئے آپ جہاد میں شرکت نہ کریں۔ یہ حضور انور کی خدمت میں عاضر ہوئاور عرض کی میرے آقا! میرے بیٹے اس جہاد میں مجھے حضور کے ساتھ جانے ہے روک رہ ہیں۔ اور میری تمنایہ ہے کہ میں جنت کی سرز مین کواپنے اس لنگڑے پاؤں ہے روندوں۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے معذور قرار دیا ہے جہاد میں شمولیت تم پرلاز می نہیں اس خصور نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے مجھے نہ روکو تو تہیں کیا تکلیف ہے ممکن ہے اللہ تعالیٰ مجھے شہادت کی سمت نواز دے۔ چنانچہ اجازت مل گئی جبوہ اس سفر جہاد پر روانہ ہونے گئے تو قبلہ روہو کر سے التجاکی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک آھیں نے آئی جبوہ اس سفر جہاد پر روانہ ہونے گئے وقبلہ روہو کر سے التجاکی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی حروالوں کی طرف نہ لوٹانا۔ '' اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاقبول فرمائی اور وہ اس جنگ میں مرتبہ شہادت پر کی طرف نہ لوٹانا۔ '' اللہ تعالیٰ نے کان کی دعاقبول فرمائی اور وہ اس جنگ میں مرتبہ شہادت پر کو طرف نہ لوٹانا۔ '' اللہ تعالیٰ نے ان کی علاوہ ان کے فرز نہ حضرت خلاً د، حضرت جابر نے والہ ماجہ عبداللہ بین عمروین حرام رضی اللہ عنہ کو بھی شرف شہادت بخشا گیا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ عبداللہ بین عمروین حرام رضی اللہ عنہ کو بھی شرف شہادت میرے والد کو نصیب ہوئی۔ ان میں سب سے پہلے راہ حق میں سرکنانے کی سعادت میرے والد کو نصیب ہوئی۔

## حضرت حنظليهر ضي الله عنه كي شهادت

نیر کی قدرت کے کر شمے بڑے جرت انگیز ہوتے ہیں جس کو چاہا پھٹکار دیااور جس کو چاہا پنا بنالیا۔ ارشاد ربانی ہے۔

اُلَدُهُ يَجُدِّئِنَى النَّهِ مَنْ يَّلْنَا ۚ وَ يَهْدِى النَّهِ مَنْ تَّبْنِبُ "الله تعالی چن لیتا ہے اپی طرف جس کو چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے اپی طرف (جواس کی طرف) رجوع کر آہے۔ " (شوریٰ: ۱۳) یہ حضرت حنظلہ جن کادلوں کو گر مادینے والاذکر خیرابھی آپ پڑھیں گے۔ ابو عامر فاسق کے بیٹے تھے جس کا تذکرہ ابھی آپ پڑھ آئے ہیں اسلام کا یہ فخرروز گارسپوت، بد طینت ابو عامر

کی گود میں پروان چڑھ کر صدق ووفا کا پیکر جمیل کیے بتا۔ ان اسرار کا جانے والارب العالمین ہے۔ ایس بدبو دار مٹی میں ایسا پھول کیے کھلا۔ جو عالم رنگ وبو کی لطافتوں کا مین بنا۔ ان اسرار کا جانے والارب العالمین یُخوِجُ الْحَی مِنَ الْمَدِیّتِ وَیُخوِجُ الْمَدِیّتَ مِنَ الْحَیّ اس کی اسرار کا جانے والارب العالمین یُخوِجُ الْحَیّ مِنَ الْمَدِیّتِ وَیُخوِجُ الْمَدِیّتَ مِنَ الْحَیّ اس کی شان جان ناری کا شان جان ناری کا مثان ہے۔ آئے حنظلہ کی شان جان ناری کا مثابدہ کریں۔

جب اسلام کے عقابوں کے مسلسل حملوں کی تاب ندلاکر مشرکین قریش کی صفیں بھرنے لگیں اور ان کے سور ماؤں کے قدم اکھڑنے لگے تو حضرت حنظلہ نے لککر کفار کے ساہ سالار ابوسفیان کو دیکھ لیا۔ اپنی تلوار لہراتے ہوئے اس پر جھیٹے۔ اپنی تکوار کاپہلا وار کیا جو اس کے محوزے کولگا۔ گھوڑااس کی تاب نہ لاکر لڑ کھڑا یااور زمین بر کر بڑا۔ ساتھ ہی ابوسفیان بھی زمین بر آئے۔ وہ چلا یا ورید دے لئے بکارا۔ اس کی پکار سن کرایک کافراسود بن شداداس کی مدد کے لئے بھا گاہوا آیا۔ اور اپنے نیزہ سے حضرت حنطلہ پر حملہ کر دیا۔ نیزہ ان کے جسم کو چر آہوا پار نکل گیا۔ حنظلہ زخمی شیری طرح غراتے ہوئے اس پر حملہ آور ہوئے۔ اسود نے دوسرا وار کیاجو جان لیوا ثابت ہوا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضور کی در گاہ کے طالبعلم کی جان بازی کا جب تذکرہ کیاگیاتوفرہا یا کہ میں نے دیکھاز مین و آسان کے ور میان بارش کے آزہ یانی سے جاندی کے تعالوں میں فرشتے ان کو عسل دے رہے ہیں۔ حضرت ابو اسید الساعدی کہتے ہیں جب ہم ان کے پاس مکے توان کے سرے یائی کے قطرے فیک رے تھے۔ یہ ایک عجیب واقعہ ہے شہیدوں کو عسل دیے بغیر دفن کیا جاتا ہے۔ حضرت حنظلہ کوعشل کیوں دیا گیااور فرشتوں نے بیہ فریضہ کیوں انجام دیا بیہ سارا معاملہ ہی عجیب وغریب تھا۔ رسول اگرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے اہل خانہ ہے ان کے بارے میں یوچھو۔ لوگوں نے جب اس شہید محبت کی بیوہ سے اس بارے میں دریافت کیا تو اس عفت شعار نے بتایا کہ گذشتہ رات ہی ان کی شب زفاف تھی۔ اس رات انہوں نے ان ہے ہم بستری کی تھی صبح ہوئی تو حضور کی طرف ہے جہاد کا علان ہور ہاتھا یہ لبیک لبیک کہتے ہوئے عاضر ہو گئے تعمیل ار شاد میں اتنی آخیر گوارانہ ہوئی کہ وہ عسل جنابت کر عمیں ان کی زوجہ کانام جمیلہ تھا۔ یہ عبداللہ بن ائی کی بس تھی جب حضرت حنطلہ جہاد پر چلے محے توانسوں نے اپنے خاندان کے جار آ دمیوں کو بلاکر اس بات کا گواہ بنالیا کہ ان کے خاوند نے آج رات ان ہے ہم بستری کی ہے آ کہ کل کوئی افسانہ نہ گھز لیاجائے۔

جبان سے پوچھا گیا کہ یہ تکلف تم نے کیوں کیاتوانہوں نے تایا کہ میں نے دیکھا آسان کھل کیا ہے اور حنظلہ اس میں داخل ہو گئے ہیں اور پھر آسان کا دروازہ بند کر دیا کیا میں سمجھ گئی کہ حنظلہ اس جنگ میں ضرور شہید ہوجائیں گے۔

الله تعالی نے انہیں فرزند عطافرہا یا جن کا نام عبداللہ رکھا گیا۔ اہل مدینہ نے جب یزید کے خلاف علم بغاوت بلند کیاتو یمی عبداللہ بن حنظلہ اہل مدینہ کے لفکر کے کماندار تھے۔ (1)

# محُسَيل اور ثابت بن وقش كاشوق شهادت

یہ دونوں حضرات کافی عمر رسیدہ تھے سرور عالمیاں علیہ الصلوٰۃ والسلام جب جنگ کے گئے مدینہ طیب سے دوانہ ہوئے تومسلم خواتین اور بچوں کو حفاظت کے خیال سے چند گڑھیوں میں خفل کر دیا تھااور کبرئ کی وجہ سے ان دو کو ہی ان کے پاس چھوڑ آئے۔

ایک روز دونوں بیٹے ہوئے گفتگو کر رہے تھے۔ ایک نے کمابھائی ! ہماری زندگی کے گفتی کے چند دن باقی رہ گئے ہیں کیوں نہ ہم اپنی تھوار یں بے نیام کر کے تکلیں اور میدان جنگ ہیں حضور کے قد موں ہیں حاضر ہو جائیں ممکن ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نعمت شماد ت سے ہم ہو ور کر دے اور دوسرے نے اس تجویزگی آئی کر دی۔ دونوں تھوار ہیں امراتے ہوئے سوئے احد روانہ ہو گئے۔ ان کے راستہ ہیں پہلے مشر کین کا لفکر آیا اس میں تھس مجے اور ان کو کیفر کر دار تک پہنچانا شروع کر دیا۔ لفکر اسلام کو ان کی آید کا قطعاعلم نہ ہوا دھزت ثابت کو مشرکوں نے قتل کیا گئین حضرت حدیث کو در میں کہا ہے کہ انہیں عقبہ بن مسعو در منی اللہ عنہ نے قتل کیا۔ جلیل القدر صحابی حضرت حدیقہ کے یہ باپ تھے انہیں بی تا ہوں کا لقہ بنالیا۔ بعض نے کہا ہے کہ انہیں بی تھا تو چیچے میراباپ۔ میراباپ۔ مسلمانوں نے کہا ہم نے نہیں بی پانا۔ غلطی میں یہ انہیں بی تھا تو چیچے میراباپ۔ میراباپ۔ مسلمانوں نے کہا ہم نے نہیں بی پانا۔ غلطی میں یہ جواب کو تسلیم کر لیا اور فرمایا یکھی کہ رہے تھے۔ حضرت حذیفہ نے فورا اسپنے مسلمان بھائیوں کے عمرات حذیفہ نے فورا اسپنے مسلمان بھائیوں کے خاصرت حذیفہ نے فورا اسپنے مسلمان بھائیوں کے خاص کی دے وال ہے۔ مسلمان بھائیوں کے خاص کو حساب کے دیوں ہوگیا۔ مسلمان کے کہ درے وال ہے۔ میراباپ۔ عضرت حذیفہ نے فورا اسپنے مسلمان بھائیوں کے خاصرت حذیفہ نے فورا اسپنے مسلمان بھائیوں کے خاص کے دورا ہوگی کو معاف کر دے دوس سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ "

حضور نے ان کی دیت دیتا جاتی حضرت طریفہ نے اپنے باپ کی ویت بھی مسلمانوں کے لئے صدقہ کر دی۔ ان کی اس سیرچشی سے ان کی قدرو منزلت حضور کی نگاہ میں بہت بلند ہوگئی۔

سل الردي، جلدم، صغه ٣١٨، الامتاع، جلدا، صغه ١٣١

جب قوم کے افراد کو ایک دوسرے پراعماد ہوتا ہے تواس متم کے معجوات صدور پذیر ہوتے رہے ہیں۔ اگر باہمی اعماد نہ ہوتا تو حضرت صفیفہ بات کا بھٹلز بناکر مسلمانوں کو آپس میں اڑا دیتے اور سارے باہمی خلفشار کا شکار ہوکر دعمن کی دسیسے کارپوں سے غافل ہوجاتے۔ (۱)

# أُصِيرِم عمروبن ثابت بن وقش رضي الله عنه

یہ انعمار کے ایک قبیلہ کافرہ تھا۔ لیکن اسلام کا بخت مخالف تھااس کے قبیلہ کے دوسرے لوگوں نے قواسلام قبول کر لیا تھالیکن یہ بدستور کفر پر اڑا ہوا تھا۔ ایک روز باہرے مدینہ طیبہ میں آیا یہ وہ دن تھے جب سر کار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سمیت غروہ احد کے لئے تقریف لے گئے ہوئے تھے۔ اس نے پوچھا! سعدین معالا کمال ہے ؟ اے بتایا گیا میدان احد میں۔ پھر پوچھا! میرے بھیجے کمال ہیں ؟ بتایا گیا میدان احد میں۔ اپنی قوم کے برے میں دریافت کیا پہتے چا سب میدان احد میں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کو اسلام قبول کرنے میں کے لئے کشادہ کر دیا اس کی آگور لی نے تعصب کی پٹیاں از سکیس اور اس نے ای وقت کلہ شمادت پڑھ کر اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا۔ اس نے اپنی تھوار لی بنیزہ پکڑا زرہ پنی خود اپنے سریہ سوار ہوا اور اے سریٹ دوڑا کر میدان احد کی طرف گیا ۔ وہاں جمال دوسرے مجاہدین کھڑے یہ سوار ہوا اور اے سریٹ دوڑا کر میدان احد کی طرف گیا ۔ وہاں جمال دوسرے مجاہدین کھڑے ہے وہ بھی کھڑا ہوگیا مسلمانوں نے جب اے دیکھاتوا ہے کماکہ یمال دوسرے مجاہدین کھڑے ہے وہ بھی کھڑا ہوگیا مسلمانوں نے جب بھائیو! تم بھے پر بر ہم نہ ہو میں نے بھی اسلام قبول کرلیا ہا اور تماری طرح اللہ کے دین کی سرماندی کے لئے آیا ہوں ۔

چانچ جب کفار سے جنگ شروع ہوئی اس نے اپی بمادری کے خوب جوہر دکھائے۔
یہاں تک کہ زخموں سے چورچور ہوکر کر بڑا۔ بی عبدالاشل کے چند آ دمی میدان جنگ میں
جب اپ معتولوں کی خاش میں آئے توانہوں نے امیرم کوایک جگہ کر اہوا پایا۔ وہ کنے لگے
بخدایہ توامیرم ہے۔ یہ یماں کیے آ یا یہ تو مکر اسلام تھا۔ انہوں نے اس سے پوچھاکہ تم یمال
کیے آئے۔ کیا پی قومی فیرت حمیس یمال لے آئی ہے یا اسلام کی محبت کے باعث تم یمال
آئے ہو۔ اس نے کمامحض اسلام کی محبت کے باعث یمال آیا ہوں۔ میں اللہ تعالی اور اس کے
رسول اکر م پر ایمان لایا ہوں۔ می جذبہ ایمان مجھے میدان جگ میں لے آیا ہے۔ میری

۱ - برت ابن بشام. جلد ۳. منح ۲۶

ز فمول سے بیہ طالت ہے جوتم و کھورہ ہوجی مرجاؤں تومیرے سارے اموال والماک حضور کی فدمت اقدی جی چیش کر وینا حضور جس طرح چاہیں انہیں خرچ فرمالیں۔ استے جس سعدین معاق تشریف لے آئے انہوں نے ان کے بھائی کو کہا کہ ان سے پوچھے۔ حَمِیَّتُ یُلِعُوْمِہِ اَدَغَضَہُ اِللَّهِ وَالمَدَّسُولِ قَالَ بَلْ غَضَبًا بِللَٰهِ وَالمَدَّسُولِ قَالَ بَلْ غَضَبًا بِللْهِ وَالمَدَّسُولِ وَالمَدَّسُولِ قَالَ بَلْ غَضَابًا بِللْهِ وَالمَدَّسُولِ قَالَ بَلْ غَضَابًا بِللْهِ وَالمَدَّسُولِ عَالَ بَاللَّهِ وَالْمَدَّسُولِ عَالَ بَاللَّهُ وَالْمَدُّسُولِ عَالَ بَاللَّهِ وَالْمَدُّلُولُ وَالْمَدَّسُولِ عَلَيْ اللّٰهِ وَالْمَدِّلُولُ وَاللّٰمَ اللْهِ اللّٰهِ وَالْمَدَّلُولُ وَاللّٰمَ اللّٰهِ وَاللّٰمَ اللّٰهِ وَالْمَدَّلُولُ وَاللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰهِ وَاللّٰمَ اللّٰهِ وَالمَدَّلُولُ وَاللّٰمَ اللّٰمِنْ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمِ

" یعنی کیاتم اپنی قوم کی حیت کے جذبہ سے یماں آئے ہویااللہ اوراس کے رسول کی ناموس کے لئے غضبتاک ہو کر آئے ہو۔ کما۔ میں تواللہ اوراس کے رسول کی عزت و ناموس کے لئے آیا ہوں۔ "

كوري بعدانهول في انقل فرايا - حضور كى خدمت من اطلاع دى مى توفرايا الله من المائدة من المائدة من المائدة من الم

# مخيريق النضرى الاسرائيلي

سیر یہود کے بنونضیر قبیلہ کافرد تھااور ان کابت بڑاعالم تھا۔ یہ حضور پر نور کوان نشانیوں کے باعث خوب پہان تھاجو تورات میں نہ کور تھیں۔ لیکن اپنے آبائی دین سے اس کی دلی محبت نے اس کو اجازت نہ دی کہ حضور پر کھل کر ایمان لائے۔ یہاں تک کہ ہفتہ کاوہ دن طلوع ہوا جس روز معرکہ احدو توع پذیر ہوا۔ اچانک اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنی خصوصی رحمت فرمائی تعصب اور تھاید کے قفس کو اس نے توڑد یا اور اپنی قوم کو خطاب کرتے ہوئے کہا۔

اے گروہ یہود! بخداتم جانے ہوکہ مصطفی کی الداد تم پر فرض ہے۔ چلواس فرض کوادا کریں۔ وہ کہنے گئے آج بوکہ مصطفی کی الداد تم پر فرض ہے۔ چلواس فرض کوادا کریں۔ وہ کہنے گئے آج بوکہ مسبت ہے یعنی ہفتہ کادن ہے ہمارے لئے آج بنگ ممنوع ہے۔ اس نے کمایہ سب تمہاری من گھڑت باتیں ہیں جی تو یہ جارہا ہوں۔ اس نے اپنے وارثوں کو بلایا اور وصیت کی۔ کہ اگر جی اس لڑائی جی مارا جاؤں تو میرے سارے اموال صفور کی خدمت جی چی کریں۔

۱ ـ سل المدي، جلد ۴، منحه ۲۱۳، سيرت ابن بشام، جلد ۳، منحه ۳۹

پھر ہتھیار سجاکر میدان جنگ کارخ کیااور جمال تھسان کارن پڑر ہاتھاوہاں تھس گیا۔ آخر دم تک لڑ آرہا۔ یمال تک کہ اللہ کی راہ میں جان دے دی۔ سرور عالمیان نےان کے بارے میں فرمایا گفتیر نیٹ خَیْر یَهُوْدِ "کہ تمام یمودیوں سے بمتر مخیریق ہے۔" (۱)

#### م قزمان

میدان احدیمی جب اسلام کے نامور سیوت، کفر کے گفکر پر بجلی بن کر ٹوٹ رہے تھے اور
ان کے چوٹی کے سور ماؤل کو موت کے گھاٹ آبار رہے تھے اور خود جام شمادت نوش کر رہے
تھے۔ وہاں ایک اور محض بھی سب کی توجہ کامر کز بناہوا تھا۔ اس کی شجاعت اور جنگی کار ناموں
کو دکھے دکھے کر سب عش عش کر رہے تھے اس محض کا نام قزمان تھا۔ یہ مدینہ طیبہ کے ایک
انصار قبیلہ بن ظفر کا حلیف تھا۔ لیکن اس کی اصلیت کے بارے میں کی کو پچھے علم نہ تھا۔ کہ وہ
کون ہے کس قبیلہ کافرد ہے۔ لیکن اپنی بمادری اور فنون حرب میں ممارت کی وجہ سے پہلے
کون ہے کس قبیلہ کافرد ہے۔ لیکن اپنی بمادری اور فنون حرب میں ممارت کی وجہ سے پہلے
سے مشہور و معروف تھا۔ اس کی بمادری کا تذکرہ جب بارگاہ رسالت میں کیا جا آباتہ حضور فرمایا
کرتے " اِنّه مِنْ اَهْلِ النّائِد" " یہ جسمی ہے۔ " (۱)

۱ - سبل الهدئ، جلد ۴، صفحه ۳۱۷، سیرت ابن بشام. جلد ۳ سفحه ۳۸ ۲ - سیرت ابن کثیر، جلد ۳، صفحه ۷۱

تغیراق (اس کی کنیت) تہیں شرف شادت مبارک ہو۔ "اس نے کمااے اباعم! میں دین اسلام کے لئے جان نمیں دے رہامیں نے تو توی غیرت وحمیت کے باعث یہ جنگ لڑی ہے اور جان دے رہاہوں۔

مَا قَاٰتُكُ اللَّهُ عَلَى الْحِفَاظِ آنُ تَصِيرَ اللَّهُ الْوَيْنَ مَنْ مَا قَاٰتُكُ اللَّهُ اللَّ

" یعنی میں نے تواس غیرت قومی کے جذبہ سے جنگ کی ہے کہ قریش اتی دور سے آئیں اور ہمارے کھیتوں اور باغات کوروندتے ہوئے چلے جائیں میں بیر رداشت نہیں کر سکتا تھا۔ "

اس کی بمادری اور شجاعت کا تذکرہ بارگاہ رسالت میں کیا گیاتواسرار باطن کو جانے والے نی نے بتاویا " یا نی نے فیص آھیل النے نی " یہ تو دوز خی ہے۔ " صحابہ رام اس کی بمادری کے کارناموں کو دیکھتے پھر حضور کے اس ارشاد کو سنتے تو جیران رو جاتے۔ اس زخمی حالت میں اس بی ظفر قبیلہ میں واپس لے جایا گیا جب در دکی تکلیف اس کے لئے نا قائل بر داشت ہوگئی۔ تو اس نے اپنی تکوار کو زمین میں گاڑا اور اس کا پھل جو اوپر اٹھا ہوا تھا اس کے اوپر اپنا سیندر کھا اور دو ہے جان ہوکر گر بڑا۔ تب زور سے دبایا حتی کہ تکوار کا پھل اس کے سینے سے پار نکل گیا اور دہ ہے جان ہوکر گر بڑا۔ تب صحابہ کرام کو این نمرم کے اس ارشاد کی حقیقت کا علم ہوا۔ حضور نبی مکرم نے اس کی خود کشی کے بارے میں سنا تو فرمایا۔

اِنَّهٔ مِنْ اَهْلِ النَّالِهِ اِنَّ اللَّهُ يُؤَيِّيدُ هاذَ اللَّهِ يُنَ بِالرَّجْلِ الْفَاجِرِ " میہ الل دوزخ میں سے ہے اللہ تعالیٰ بسااد قات دین کی امداد کسی فاسق آ دمی سے بھی کرا دیتا ہے۔ " ( ۱ )

# ایک خطرناک لغزش تیرافگن دسته کااپنے مورچه کو خالی چھوڑ دینا

میخانہ توحید کے ساقی کریم کے دست مبارک سے شراب طہور کے جام پر جام پینے والے ، سر خوش وسرشار ہو کر اپنے معبود حق کے نام کو بلند کرنے کے شوق میں شجاعت وجان فروشی کے میدان میں اپنے خون ناب سے ایسے پائندہ و آبندہ نقوش ثبت کررہے تھے۔ جن ک

ا، الامتاع الاسماع، جلدا . صفحه ١١٥ - ١١٦ سيرت ابن بشام . جلد ٣ ، صفحه ٣٨

چک د کم جاودانی تھی۔ گروش کیل و نمار جن کی تماہندں کو کھانے سے قاصر تھی۔ کفرو طاغوت کی اکڑی ہوئی گردن کو اپنے فولادی پنجوں سے مروزر ہے تھے۔ باطل کے علمبرداروں کے چھوٹ چکے چھوٹ چکے تھے۔ ان کے لفکر جس افراتفزی کے آجر نمایاں نظر آنے گئے تھے۔ ان کے دئیسوں اور سرداروں کی بیویاں اور بیٹیاں اپنی شلواروں کے پاننچ چڑھائے۔ پنڈلیاں نگی کے ہوئے بدحوای کے عالم جس او حراد حربھاگ ری تھیں اور چند لحوں کی بات تھی کہ کفر کے قون قاہرہ میدان جگ سے بھاگ کوڑے ہوتے اور مسلمان عبلدین کو کفرو باطل پر کے قشون قاہرہ میدان جگ سے بھاگ کوڑے ہوتے اور مسلمان عبلدین کو کفرو باطل پر دوسری فی عظیم نصیب ہوتی۔ لیکن تیم الگن دستہ کے چند افراد کی جلد بازی نے جنگ کا سارا دوسری فی عظیم نصیب ہوتی۔ لیکن تیم الگن دستہ کے چند افراد کی جلد بازی نے جنگ کا سارا دوسری فی عظیم نصیب ہوتی۔ لیکن تیم الگن دستہ کے چند افراد کی جلد بازی نے جنگ کا سارا

ان لوگوں نے جب دیکھا کہ قریش مکہ کے لٹکری مغیں بھر مخی ہیں۔ ہر مخص کواچی جان بچانے کی فکر لاحق ہو دوہ راہ فرار افقیار کررہے ہیں۔ لٹکر اسلام کے دستے ان کوان کے مورچوں سے نکال دینے کے بعدان کے مال واسباب پر قبضہ کرنے میں معروف ہو گئے ہیں۔ انہیں یقین ہو گیا کہ کفار کے بیا کھڑے ہوئے قدم پھر نہیں جم سکیں گے۔ اس بات کابظا ہر کوئی امکان نہ تھا کہ وہ مؤکر پھر مسلمان مجابدین پر حملہ کریں۔ جب میدان سر ہوچکا ہے جگ جیتی جاچکی ہے اور دشمن نے بھٹ دوڑ تا شروع کردیا ہے تو انہوں نے سوچا کہ اب ان کا یمال مکرے رہنا محض ہے سود ہے۔ کیوں نہ وہ آ مے بر میں اور اسپنان مجابد ساتھیوں کا ہاتھ کھڑے رہنا وال غنیمت کو اکٹھا کر رہے ہیں۔

انہوں نے اپنے دستہ کے امیر حضرت عبداللہ بن جبیرر منی اللہ عنہ ہے جب اپنے اس خیال کا اظہار کیاتو انہوں نے شد دید ہے اس کی مخالفت کی اور فرمایا کیا تھہیں یاد نسیں رہا۔ کہ آقا علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس سلسلہ میں کتنے واضح اور حتمی احکام دیتے ہیں۔ حضور نے صاف الفاظ میں تمہیں فرمایا ہے۔

إِحْمُوْا ظُهُوْرَنَا . وَلَا تَبْرَعُوْا مِنْ مَكَايِنَكُمْ . وَلِا ذَارَانَيْمُوْنَا نَفْتَلُ فَلَا تَنْصُرُ وْنَا وَإِنْ غَيِنْهُنَا فَلَا تُشْرِكُوْنَا إِحْمُوا ظُهُوْرَنَا

" ہاری پشتوں کی جمہانی کرنا۔ اپنی اس جکد کو ہر کزند چھوڑنا۔ اگر تم ویکھوکہ ہمیں قبل کیاجارہا ہے توہاری مدد کے لئے ہر گزند آنااور اگر دیکھو کہ ہم مال نخیمت جمع کررہے ہیں تواس کام میں ہمارا ہاتھ ند مثانا۔ تم ہر حالت میں ہماری پشتوں کی جمہانی کرنا۔ "

دوسرے لوگوں نے کما۔ کہ حضور کا معایہ نہ تھا کہ اتنی واضح فتح و کامرانی کے بعد بھی ہم یمال بے مقصد کھڑے رہیں۔ پچاس میں سے تقریباً دس تیم انداز امیر کے جمنڈے کے نیچ ڈٹے رہے اور باتی ماندہ افراد اموال غنیمت جمع کرنے کے لئے لفکر کفار میں تھے مجے۔

حضور نی کریم معلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان واجب الاذعان کی خلاف ورزی اور اس سے سرمانی الی علین غلطی تھی جس نے فتح کو فکست میں بدل دیا۔ اور لشکر اسلام کے ایسے نادر ہ روز گار مجلدین کثیر تعداد میں لقمہ اجل بن محیج و تناایک ایک اقلیم کو فتح کر نے کی صلاحیتوں سے ملا ملل تھے۔ خود ذات پاک محمد مصطفیٰ علیہ اطیب التحییۃ واجمل الثناء کو انتائی تکلیف دو اور مبر آزما حالات کا سامناکر تا پڑا۔ کوئی قوم اپنے نبی کی تھم عدولی کر کے فوز و فلاح نہیں پا عتی۔ خواوان لوگوں کا تعلق السابقون الاولون کی مقدس جماعت سے تی کیوں نہ ہو۔

کفار کے سوار دستوں نے متعدد ہار فکر اسلام پر عقب سے تملہ کرنے کو کوشیں کی تھیں۔ ہربار تیراندازوں کے اس دستہ نے ان پر تیروں کی موسلاد ھار ہارش بر سائر راہ فرار افتیار کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اب جب خلد بن دلید نے دیکھا کہ وہ عینین کی پاڑی تیر افکنوں سے تقریباً خلل ہو چک ہے تو اس نے اور عکر مہ نے اپنے گوڑ سوار دستوں کو لے کر جبل احد کاچکر کاٹا۔ اور مسلمانوں پران کی پشت کی طرف ہد بد بول دیا۔ حضرت عبداللہ بن جبیراور ان کے ساتھیوں نے آڑے آئے کوشش کی۔ وہ ایک ایک کر کے جام شمادت فوش کر کے لیکن اس ریلے کو آگے ہوئے سے نہ روک سکے۔ ان بھیڑیوں نے حضرت عبداللہ اور ان کے ساتھیوں کی لاشوں کو نیزوں کے چرکے دے دے دے کر ختہ حال کر دیا۔ ان کے اور ان کے ساتھیوں کی لاشوں کو نیزوں کے چرکے دے دے دے کر ختہ حال کر دیا۔ ان کے لیس آبار کر انسیں برہنہ کر دیاان کی آنکھیں سب سے زیادہ انہوں نے حضرت عبداللہ کی نعش مبارک کی توجین کرنے کی کوشش کی اور اسے پرزہ پرزہ کر ڈالا۔ لیکن ان کے بندہ نواز اور قدر مبارک کی توجین کرنے کی کوشش کی اور اسے پرزہ پرزہ کر ڈالا۔ لیکن ان کے بندہ نواز اور قدر دان رب نے یہ فرماکر ان کی ایسی عزت افزائی فرمائی کہ رہتی دنیا تک ساراجمال ان پر شک کر تارہ گا۔

وَلا تَحْسَبَنَ الَّذِيْنَ قُتِلُوا فِي سَبِيْلِ اللهِ اَمُوَاتًا أَبِكُ اَحْيَاءً عِنْدَرَيِّهِ مُ يُرْزَ قُوْنَ لَا فَرِحِيْنَ بِمَا اَتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِمٌ وَيَسْتَبْشِيْرُونَ بِالَّذِيْنَ لَهُ يَلْحَقُوا بِرِمُ مِنْ خَلْفِهِمُ اللَّا لَاخُوفَ عَلَيْهِمُ وَلَا هُمُ يَعْزَنُونَ مَ

"اور ہر گز خیال نہ کرو کہ وہ جو قتل کئے گئے ہیں اللہ کی راہ میں وہ مردہ ہیں۔ بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس (اور) رزق دیئے جاتے ہیں شاد ہیں اللہ کے اسے خالے شاد ہیں اللہ نے اللہ کے اسے خالے فضل ماد ہیں اللہ نے اپنے فضل و کرم سے اور خوش ہور ہے ہیں بسبب ان لوگوں کے جو ابھی تک نہیں آلے ان کے پیچھے رہ جانے والوں سے کہ نہیں ہے کوئی خوف ان پر ان سے ۔ ان کے پیچھے رہ جانے والوں سے کہ نہیں ہے کوئی خوف ان پر اور نہ وہ ممکمین ہو نگے ۔ " (آل عمران ۱۲۹۔ ۱۷۰) اور نہ وہ ممکمین ہو نگے ۔ " (آل عمران ۱۲۹۔ ۱۷۰)

مسلمانوں کی صفوں کی ترتیب درہم ہو چکی تھی۔ عسر کی شظیم سے وہ بہرہ ہو چکے تھے وہ تو چاروں طرف سے بے خبراموال غنیمت اکٹھا کرنے میں معروف تھے۔ کہ اچانک خالداور عکر مہ نے اپنے سوار وں سمیت یَاللّٰہ نُوی یَاللّٰہ بُلِ کَ فلک شکاف نعرے لگاتے ہوئے الله ان پر حملہ کر دیا۔ وہ پہلے ہی بھرے ہوئے تھے مزید منتشر ہوگئے۔ وہ ذہنی طور پر جنگ جیت کے تھے انہیں سان گمان بھی نہ تھا کہ انہیں اپنے دشمن کی تندو تیزیلغار کورو کئے کیلئے ایک مرتبہ پر عسکری نظم وضبط سے ان کامقابلہ کرناہوگا۔

جب میدان جنگ سے بھاگ جانے والے کفار نے یالاعزی کے نعرے سے اور پلٹ کر دیکھا تو یمال منظر ہی بیمر بدلا ہوا تھا۔ وہ بھی پلٹ کر آنے گے اور ان کے ساتھ مل کر مسلمانوں کا قبل عام کرنے گئے۔ مال غنیمت جو مسلمانوں نے اکٹھا کیا بختا وہ سب ہاتھوں سے گر پڑا ۔ جن کفار کو قیدی بنایا تھا۔ انہوں نے اپنی راہ لی۔ چکی الٹی چلنا شروع ہوگئی وہ مسلمان جنہوں نے چند لمحہ پیشتر کفر کے قشون قاہرہ کو میدان جنگ سے بھا گئے پر مجبور کر دیا تھا۔ اب خود فکست خور دہ ہو کر سراسیمہ پھرر ہے تھے۔ قرآن کریم نے اس ہولناک منظری بڑی حقیقت پندانہ تصویر کشی کے ۔

وَلَقَلْ صَدَقَكُمُ اللهُ وَعَدَهَ إِذْ تَحَسُّوْنَهُمْ بِإِذْ نِهُ حَتَّى إِذَا فَيَشْلَتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْاَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا اَلكُمْ قَا تُحَبُّوْنَ \* مِنْكُمْ مَنْ ثُيرِيْدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ ثُيرِيْدُ الْاحِرَةَ " ثُمَّ صَرَقَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبَتِلِيَكُمْ \* وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللهُ ذُوضَلِ عَلَى الْمُهُمْ الْمُنَامُ اللهُ مَنْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

"اور بینک سی کر دکھایاتم سے اللہ نے اپناوعدہ ۔ جبکہ تم قبل کررہ سے کافروں کو اس کے حکم سے۔ یہاں تک کہ جب تم بزدل ہوگئے اور جھکڑنے گئے رسول کے حکم کے بارے میں اور نافر مانی کی تم نے اس کے جھکڑنے گئے رسول کے حکم کے بارے میں اور نافر مانی کی تم نے اس کے

بعد کہ اللہ نے وکھایا تھا تہ ہیں جو تم پند کرتے تھے۔ بعض تم میں سے طلبگار ہیں آخرت کے۔ پھر پیچھے طلبگار ہیں آخرت کے۔ پھر پیچھے ہٹا ویا تمہیں اور بیٹک اس نے ہٹا ویا تمہیں اور بیٹک اس نے معاف فرما دیا تم کو اور اللہ تعالی بت فضل وکرم فرمانے والا ہے مومنوں پر۔ "

(آل عمران: ۱۵۲)

صحیح تصویر کشی کے ساتھ ساتھ اس کے اسباب وعلل سے بھی پردہ اٹھایا نیز اس میں جو حکمتیں اور عبر تمیں پنال تھیں ان سے بھی اپنے محبوب کے غلاموں کو آگاہ اور متنبہ کیا آگہ وہ قیامت تک اس فرمان النی کی روشن سے زندگی کی تھن راہوں کو منور کرتے رہیں اور منزل مقصود کی طرف ذوق وشوق سے متانہ وار بڑھتے بطے جائیں۔

جزع فزع کے اس عالم میں کسی شیطان نے تمن باریہ اعلان کر دیا کہ جان عالم کو قتل کر دیا ۔

گیا۔ مسلمان حرید حواس باختہ ہو گئے۔ اس خبروحشت اثر کو سن کر افکر بالکل پراگندہ ہوگیا۔

ایک گروہ تو بھاگ کر مدینہ طیبہ میں جادا خل ہوا۔ سامنے ہے ام ایمن آرہی تھیں انہوں نے جب ان بھگوڑوں کو دیکھاتو زمین ہے مٹی اٹھا اٹھا کر ان کے چروں پر پھینکی شروع کر دی اور انہیں کہنے لگیں یہ لوچر خہ تم سوت کا تو۔ ہمیں اپنی تکواریں دے دوہم دشمنان اسلام ہے جاکر اثری جیں۔ لیکن جانبازوں کی ایک جماعت نے اپنے پریشان حال ساتھیوں کو لاکارا۔ اور کہا آؤ ہم بھی اس دین کی بازی لگادیں جس کے لئے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جام شمادت نوش کیا ہے۔ تا کہ بارگاہ اللی میں شمید بن کر حاضر ہوں۔

ان تعمین حالات میں جب کہ بڑے بڑے شیر دل صحابہ انتشار کی زد میں آگئے تھے اور کفار کی ملواریں مسلمانوں کو بے دریغ کا متی چلی جاری تھیں۔ آئے ایک جھلک اس محبوب رب العالمین کی بھی دیکھیں جو رحمت لاعالمین کی خلعت فاخرہ زیب تن کئے اور ختم نبوت کا آج سجائے عالم انسانیت کی شب دیجور کو بحر آشنا کرنے کے لئے تشریف لا یاتھا کہ وہ کس عالم میں ہے۔ امام بیعق حضرت مقداد بن عمروکی ایک روایت میں اس پیکر جمیل کی حسین جھلک دکھاتے ہیں۔ جس کو دیکھینے کے لئے ہم سب کی متجس آنکھیں بیتاب ہیں۔ حضرت مقداد فرماتے ہیں۔ بیس یہ جس کے دیم سب کی متجس آنکھیں بیتاب ہیں۔ حضرت مقداد فرماتے ہیں۔

فَا وَجَعُوا وَاللهِ فِيْنَا قَتُلَا ذَرِيْعًا وَنَالُوا مِنْ رَسُولِ اللهِ مَنَّ الذَّ عَنَيْهِ وَسَلَّمَ مَا نَالُوا الا وَالَّذِي بَعَثَهُ بِالْحُقِّ آتْ مَا ال رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شِنْرًا وَاحِدًا إِنَّهُ لَغِي وَجُو الْعَدُو وَتَتُوْبُ إِلَيْهِ طَالِفَةً مِنْ اصْحَابِهِ مَزَةً وَتُفَرَّقُ عَنْهُ

مَرَّةً فَرُيَمَا رَآئِيتُهُ قَائِمًا يَرْفِ عَلَى قَوْسَيْهِ وَيَرْفِي بِالْحَجَرِ حَتَّى تَعَاجَزُوْا وَتَبْتَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَعَكَمَا هُوفِي عُصَابَةٍ صَكُوْا مَعَهُ .

"کفلانے ہماراقل عام کر کے ہمیں ہوا دکھ پنچایااور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمی اذہ ہے پنچائی۔ اس ذات کی شم جس نے حضور کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا حضور ایک بالشت ہمی اپنی جگہ ہے آگے پیچے نہیں ہوئے۔ حضور دغمن کے سانے کھڑے تنے سحابہ کاایک کروہ حضور کی طرف لوث کر آیا تھا اور دوسرا دغمن پر تمل کرنے کے لئے میدان میں پھیل جاتا ہے۔ میں بہاو قات حضور کو دیکھیا کہ حضور کھڑے ہوگا ایک حضور کھڑے کہ دغمن آکھوں سے تیم چلار ہے ہیں بھی پھر پھینک رہے ہیں۔ یہاں محک کہ دغمن آکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ حضور اس طرح اس مقام پر جلب کہ دغمن آکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ حضور اس طرح اس مقام پر جابت قدم رہے گویا حضور اکیلے نہیں بلکہ حضور کے آس پاس طاقتور جوانوں کاایک دستہ ہے۔ " (۱)

سر کار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمان ہے وسم پر تیر چلاتے رہے یہاں تک کہ کمان کا چلہ ٹوٹ گیا۔ حضرت عکاشہ نے ایک بار اس کی مرمت کی حضور پھر تیر پر سانے گئے۔ حتی کہ وہ چلہ کئی جگہ ہے ٹوٹ گیا۔ اس اثناء میں حضرت ابو طلحہ حضور کے سامنے ڈھال بن کر جھے رہے آکہ دشمن کا کوئی تیر حضور کونہ گئے۔ یہاں تک کہ وہ کمان ٹوٹ گئی حضرت آلاہ بن نعمان نے اے حضور ہے انگلہ لیا۔ اور اپنے پاس بطور تیم کہ حفاظت ہے رکھ لیا۔ کمان کے نعمان نے اس دوز حضور کے اردگر د شرع کے بعد پھر حضور نے کفار پر پھر پر سانے شروع کر دیئے۔ اس دوز حضور کے اردگر د پندرہ جان ٹار صاحت انصار تھے۔ بن میں ہے آئھ مہاجر اور سات انصار تھے۔ ان میں ہے آئھ مہاجر اور سات انصار تھے۔ ان وفاشعاروں کے اساء گرائی یہ ہیں۔

حضرات ابو بكر، عمر، على، طلحه ، زبير، عبدالرحمٰن بن عوف سعد بن ابي و قاص . ابو عبيده
بن جراح اور سات انصاري تھے۔ حباب بن منذر ، ابو د جانه ، عاصم بن طبت ، حارث بن
الصمة ، سل بن حنيف ، سعد بن معاقی و قبل سعد بن عباده اور محمد بن مسلمه رضی الله تعالی
عشم ۔ ان میں سے ہرایک بید نعرہ لگار ہاتھا۔
دَخِینَ دُوْنَ دَجُهِكَ

ا - ولائل النبوة . جلد ٣ ، صفحه ٢٦٣

میری جان حضور کی جان پر نگر میری گردن حضور کی گردن پر تصدق آپ پر سلامتی ہو۔ آپ بیشہ ہم میں بخیریت رہیں۔ (۱) وَلَغْمِیْ دُوْنَ لَغْسِكَ وَتَخْرِیْ دُوْنَ خَخْرِكَ عَلَيْكَ السَّلَامُ عَبْرُمَوَدَّعِ

کفار چاروں طرف سے حضور پر تیر پر ساتے تھے۔ لیکن اللہ تعالی خود اپنے محبوب بندے کی حفاظت فرمار ہاتھاکوئی تیر حضور کو چھو کر نہیں گزر آتھا۔

سیدناعلی مرتفتی کرم اللہ وجہ ہے مروی ہے آپ فرماتے ہیں جب حضور کے آس پاس ہے لوگ منتشر ہو گئے توجی نے مقتولوں جی حضور کو قاش کیاتو جھے نظرنہ آئے۔ جی نے دل جی کما کہ بخدا حضور میدان جنگ ہے راہ فرار افقیار کرنے والے ہر گز نہیں تھے۔ دیے بھی نظر نہیں آرہا اور مقتولوں جی بھی نہیں۔ شاکہ ہملای اس غلطی کی وجہ سے اللہ تعالی ہم پر ناراض ہو گیا ہے اور اس نے اپنے رسول کو پاس افعالیا ہے۔ اب میرے لئے زیم کی میں کوئی ہملائی نہیں۔ ہمتریہ ہے کہ جی لڑتے وان دے دوں۔ پس جی نے اپنی تکوار کی نیام توڑ ڈائی اور کفار کی صفوں جی تھم کر حملہ کر دیاوہ او حراد حربو گئے۔ پس جی نے دیکھا کہ حضور اس جم خفیر جی شے اور ان سے معروف پر کارتھے۔

# مشركين كامحبوب ربالعالمين يرفيصله كن حمله

مشرکین نے پراباندھ کر جان عالم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم پر ہلہ بول دیا۔ اس عزم کے ساتھ کہ زندہ نمیں چھوڑیں گے۔ عتبہ بن ابی و قاص نے چار پھر مارے ایک پھر گئے ہے سامنے والے دواوپر کے اور دونیچ کے دانت مبارک شہید ہوگئے۔ بڑے نمیں اکھڑے ان کا اوپر کا حصہ الگ ہو گیا اور نیچے والا ہونٹ مبارک زخمی ہو گیا۔ حاکم، حاطب بن بلتنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ حضور کے دندان مبارک جب شہید ہوئے تو میں حاضر ہوا ہو چھا یہ کس روایت کرتے ہیں کہ حضور کے دندان مبارک جب شہید ہوئے تو میں حاضر ہوا ہو چھا یہ کس نے حرکت کی ہے۔ فرما یا عتبہ بن ابی و قاص نے۔ ہو چھا وہ کدھر گیا ہے حضور نے اشارہ سے تا یا کہ ادھر۔ چنا نچہ میں اس کے تعاقب میں لکھا جلدی جھے مل گیا میں نے کھوارے اس پر حملہ کیا اور اس کا سرافھا یا اس کے گھوڑے کو پکڑا

اور بار گاہ ر سالت میں حاضر ہوا یہ دیکھ کر حضور نے مجھے دعادیتے ہوئے دوبار فرمایا۔ رَضِيَ اللهُ عَنْكَ . رَضِيَ اللهُ عَنْكَ "الله آپ سے راضی ہو۔ اللہ آپ سے راضی ہو۔ " علامه سیلی کہتے ہیں کہ عتبہ کی اولاد سے ہر بچہ کے سامنے والے چار دانت ناپید ہوتے ہیں اور

اس کے منہ سے سخت بدیو آتی ہے۔ (۱)

حضور پر نور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے چرہ انور پر عبداللہ بن الشہاب الزہری کی ضرب ے زخم آیااور ریش مبارک خون پاک سے رہلین ہو گئی۔ یہ بعد میں مشرف باسلام ہو گیا۔ عبدالله بن قمنه جو بنوبذيل قبيله كاليك فرد تھا، نے حضور انور مسلى الله عليه و آله وسلم كے ر خسار مکلکوں کو زخمی کر دیا خود کی دو کڑیاں رخسار میں محس محسن کیں۔ پھروہ تکوار کا وار کرنے لگا۔ حضور اس کے حملہ کوروکنے کے لئے آھے بڑھے کہ سامنے ایک گڑھا تھااس میں گر یڑے۔ یہ گڑھاان گڑھوں میں ہے ایک تھاجو ابو عامر فاسق نے میدان جنگ میں جگہ جگہ کھدوا دیئے تھے تاکہ مسلمان بے خبری میں ان میں گریں۔ حضرت علی مرتفئی نے اپنا ہاتھ بڑھا یااور حضرت طلحہ نے نیچے اتر کر سلراد یا حضور باہر تشریف فرماہوئے۔ حضور کے محمنوں رِ خراشیں آئی تھیں۔

طرانی ابوا مامہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب ابن قمنہ نے تیر ماراتو کما خُذْهَا وَاَنَا اِبْنُ قِيَنَ " " بيالوتير آيا- اور مِن قمشه كاييناهون - "

سركار دوعالم نے فرمايا۔ "أَقْبَ كُ اللَّهُ " "حَميس الله ذليل وخوار كرے۔ "

چنانچہ کچھ عرصہ بعدایک جنگلی مینڈھے نے اس پر حملہ کر دیااور اپنے تیز سینگوں ہے اے مچھٹی کر کے میازی بلندی سے اپنے سرے اے دھکا مارا۔ یہ لڑھکٹا لاحکتا نیچے آرہا۔ اس کا موشت ریزه ریزه مو کیااور مذیان چور چور مو حکش - (۲)

حضرت ابو بمر صدیق رضی الله عنه جب یوم احد کاذ کر کرتے تو فرماتے۔

ذٰلِكَ الْيَوْمُرُكُلُهُ لِطَلْعَةً " یہ دن سارے کاسارا طلحہ کے حصہ میں آیا۔ " پھراس روز کے حالات یوں بیان فرماتے۔

۱ - سل الهدي. جلد ۴. سنجه ۲۹۴

۲ ـ سيل الهدي، جلد ۴ ، منحه ۲۹۵

کہ بیں ان اوگوں میں سے تھا۔ جو حضور کے پاس لوٹ کر آگے تھے۔ میں نے دیکھا کہ ایک فیض حضور کے ساتھ کھڑا حضور کا دفاع کر رہا ہے۔ میں نے سوچا کہ بیہ طلحہ ہی ہو سکتا ہے۔ میرے در میان اور حضور کے در میان ایک فیض تھا۔ میں حضور علیہ العبلاۃ والسلام کے زیادہ قریب تھامیں نے غور سے دیکھاتو وہ ابو عبیدہ بن جراح تھے۔ میں جب حضور کے قریب پنچاتو دیکھا کہ حضور کے سامنے والے چار دانت ٹوٹے ہوئے ہیں اور چرہ انور میں خود کے دو طلعے تھی کہ حضور کے سامنے والے چار دانت ٹوٹے ہوئے ہیں اور چرہ انور میں خود کے دو طلعے تھی گئے ہیں۔ میں نے رخیار مبلاک سے وہ طلعہ نکالنے کا ارادہ کیاتو حضرت ابو عبیدہ نے میری منت کی کہ بیہ سعادت انہیں حاصل کرنے دو۔ انہوں نے ہاتھوں سے کھنچا مناسب نہ سمجھامبادا تکلیف ہو بلکہ اپنے دانتوں سے نکالنے گئے۔ ایک طلقہ تو نکل آیا۔ لیکن اس کوشش میں آپ کے اپنے سامنے والے دو دو ادر دانت کر گئے۔ کی دوسرا طلقہ بھی اپنے دانتوں سے نکالے گئے۔ اگر چہ ابو عبیدہ کے دائتوں سے نکالے کے دورود دان کے حس در انتوں سے نکالے کے دورود دان کے حس در انتوں سے نکالے کے دورود دان کے حس در دورود جالے والے دورود کا سے دورود دان کے حس در دورود کے۔ لیکن اس کے باوجود ان کے حس در عمل کو چار چاندلگ گئے۔

حفرت طلحہ کاسلااجہم زخموں سے چھٹی تھا۔ ہم نے ان کے زخموں کو شار کیاتووہ ستر سے بھی زیادہ تھے جن میں سے پچھ تلواروں کے پچھ نیزوں کے اور پچھ تیروں کے زخم تھے۔ ان کی انگلی بھی کٹ کئی تھی پھر ہم نے ان کے زخموں کی مرہم پٹی کی حضرت طلحہ کے سربر تیروں کے بست زخم لگے تھے جس سے بست خون بہااور آپ بے ہوش ہوگئے۔ حضرت صدیق نے ان کے مند پر پانی چھڑکا۔ توانسیں ہوش آیا۔ تو سب سے پہلے یہ سوال کیا۔ مَافَعَلُ رَسُولُ لُنُ مَالَٰ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّه کا اللّهِ صَلّى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه کا اللّه کا اللّه کا کہ حضور کا کیا حال ہے۔ "ہم نے بتایا کہ الحمد لللّه حضور بخیروعافیت بیں۔ یہ من کراس جانباز صادق نے بساخت کہا آئے کہ دُولُہ فی مُن مُصِیْبَۃِ بَعُد کَا جَلَلُ اللّه کا شکر ہے حضور سلامت ہیں۔ ہم مصبت آپ کے ہوتے ہوئے کوئی حقیقت نمیں دکھتی۔ "(۱) چہرواقد س سے جب خود کی دو کڑیاں نکالی گئیں تو خون کا فوارہ بنے لگا۔ حضرت مالک بن چہرواقد س سے جو عرض کی ہاں یارسول الله ! فرمایا۔

مَنْ مَسَّ دَمِیْ دَمَهٔ لَیْ نَصِبْهُ النَّارُ " بس کاخون میرے خون کوچھوئے گائے آگ نمیں چھو سکے گی۔ "

١ - سل الري . جلد ٣ . صفحه ٢٩٦

### جان نثاری کے دل افروز مظاہر

حضرت ابو وجانہ میدان جنگ میں مختلف مقلات پر داد شجاعت دیے رہے لیکن جب دشمنوں نے ان کے آ قاعلیہ العسلوۃ والسلام پر اکشے ہو کر حملہ کر دیاتو آپ دوڑے ہوئے آئے۔ اور اس وقت وہاں پنچ جب کہ حضور علیہ العسلوۃ والسلام پر چلروں طرف سے مشرکین تیروں کی بوچھاڑ کر رہے تھے۔ یہ ڈھال بن کر اپنے آ قاکے سامنے کھڑے ہوگئے اور آنے والے سارے تیروں کو اپنی پشت پر لیتے رہے۔ ساری چیٹے تیروں سے بحر گئی لیکن محبوب خدا کا یہ جاں نگر عاشق سر مُو آگے بیجے نہ سرکا۔

اس موقع پر حضرت عبدالرحمن بن موف حضور کے قدموں میں کھڑے ہو کر حملہ آور کفارے چو کھالالکی لاتے ہے۔ آپ کے سامنے والے دانت ٹوٹ گئے آپ کو ہیں ہے زیادہ کاری زخم گئے۔ لیکن پایئر ثبات میں ذرالغزش نہ آئی۔ ٹانگ زخمی ہونے کی وجہ سے لنگڑے ہو گئے اور ساری عمر لنگڑا کر چلتے رہے۔ (۱)

ای طرح حضرت سعد بن ابی و قاص نے سرور عالم کو مشر کین کے حملوں ہے بچانے کے لئے جان لڑا دی۔ اور کسی و شمن کی مجال نہ ہوئی کہ پھر قریب پیٹک سکے۔ آپ کی صاجزا دی عائشہ بنت سعداس دن کے بارے میں آپ سے روایت کرتی ہیں آپ نے فرمایا۔

اس روز جب لوگوں میں بھکدڑ کے گئی تو میں ایک طرف ہو کر سوچنے لگاور آخر فیصلہ کیا کہ نہ میں ہتھیار ڈالوں گاور نہ بھاگوں گا۔ میں ان سے لڑار ہوں گابہاں تک کہ میں ان سے نجات پا جاؤں یا شہید ہو جاؤں۔ اچانک ایک آ دمی میرے قریب آگیاس کا چرہ بہت سرخ تھا۔ کفار نے ہر طرف سے اس پر محمراتک کر لیاتھا۔ اس نے اپنی مشمی میں مٹی لی اور ان کی طرف بھینے میں نے مقداد کو پچان لیا۔ میں نے چاپا کہ میں ان سے اس محض کے بارے میں طرف بھیوں۔ استے میں وہ بولے۔ اے سعد! بدر سول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم ہیں اور حہیں یا و فرمار ہے ہیں۔ بدین کر میں کھڑا ہو گیا۔ مجھے بول محسوس ہوا کہ مجھے نئی زندگی ل گئی ہو اور کوئی گزند مجھے بہنچائی نہیں۔ میں فوراً حاضر خدمت ہوا حضور نے مجھے اپنے سامنے بتھا لیا۔ اور میں دعمن پر تیم چلانے لگا جب میں کوئی تیم چلا آ او کہتا اللہ فئے شہدگ فاڈھ بِلا عدد آلے۔ اسے ایک دعمن کے سیند میں ہوست کر۔ "
اے اللہ! یہ تیم اتیم ہا اے اپنے دعمن کے سیند میں ہوست کر۔ "

ا - سل الهدئ. جلد س. صنحه ۲۹۲

ٱللَّهُ عَلَا سَعِب لِسَعْيِ . اللَّهُ عَسَدِ دُلِسَعْدٍ رَمْيَتَ إِيْهَا سَعَتُ لَ فِذَاكَ آفِي وَأَفِي

"اے اللہ! سعدی وعاقبول فرما۔ اے اللہ! سعد کا تیرنشانہ پر کھے واہ وا سعد میراباپ اور میری مال تھے پر فدا ہوں۔"

میں جب بھی تیم چلا آحضور مجھے اس دعاہے سرفراز فرماتے۔ جب میرے ترکش کے تیم ختم ہو مھے توسر کار دوعالم نے اپنی ترکش کے تیم نکال کر میرے سامنے بھیر دئے۔ امام ذہبی کہتے ہیں کہ اس روز حضرت سعدنے ایک ہزار تیم لفتکر کفار پر برسائے۔

سیدناعلی مرتضی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نے کسی کے لئے اپنے مال باب کو جمع سی کیا بجرسعدین ابی و قاص کے۔ جیے جیے حالات کی قرمانیوں میں اضافہ ہو آ جارہا ہے اتن بی سلطان عشق کے جذبہ سرفروشی کی آب و تاب برحتی جار بی ہے۔ آج حضور اپنے وفاشعار غلاموں میں ایک زالی شان سے رونق افروز ہیں سامنے کے و ندان مبارک ٹوٹے ہوئے میں - رخسلا انور سے خون بہ بہ کرریش مبارک کو کلکوں بتارہا ہے۔ افکر اسلام کا ماہر تیر اندازاہے آ قاکی دعلوں کے سامیر میں کفار کے سینوں کواپنے تیروں کے پیکانوں سے کھائل کر رہا ہے۔ تشکر قریش کے دومشہور نشانہ باز حبان بن عرقہ اور ابی سلمہ الجشمی تیر چلار ہے میں۔ حضور کی ایک جان نار خادمہ ام ایمن مفکینرہ کندھوں پر اٹھائے مجلدین کو پانی بلارہی ے۔ اچاک حبان کا تیرام ایمن کے دامن میں آکر لگتا ہے اور اس کار دو اٹھ جاتا ہے۔ وہ بدباطن ایک خاتون کی ہتک کر کے خوشی کے مارے تبقید لگانا ہے اور زمین پر لوٹ بوٹ ہونے لگتا ہے۔ سرور عالم کواپی خاد مہ کی میہ توہین بڑی شاق گزرتی ہے۔ حضور حضرت سعد کواپیا تیر دیے ہیں جس پر پھل نمیں ہے اور اے چلانے کا تھم دیے ہیں۔ وہ تیرسید حاحبان کے مگلے میں جاکر لگتاہوہ بے آب ہوکر زمین پر گر جاتاہ کرتے ہوئے اس کے سترے بھی پردہ اٹھ جاتا ہے۔ ای قدم پرائی خادمہ کی جک کا بدلہ چکا کر غیور نی ہس پڑتا ہے۔ یمال تک کہ وندان مبارک ظاہر ہوجاتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں۔

إِسْتَقَاد لَهَاسَعْنُ أَجَابَ اللهُ وَعُوتَكَ وَسَنَّدَ رَمَيْتَكَ -

" سعد نے ام ایمن کا انقام لے لیا۔ اللہ تیری دعاکو قبول کرے اور تیم اہر - نعد بیش "

تيرنثانه پر بينھے۔ "

ملك بن زبير جوا لجشمي فدكور كابعائي تعا- اور حبان نے بے شار مسلمانوں كواسے تيرول

کانشانه بنایا۔ حضرت سعد نے ٹاک کر اس کی آگھ پر تیر ماراجو پار نکل میااور اس کو موت کی فیند سلامیا۔ حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم زخمی ہونے کے بعد جبل احدی ایک محافی میں تشریف لیے ساتھ کے۔ اس وقت دو مجیب وغریب واقعات رویذ پر ہوئے۔ آپ ان کا مطالعہ فرمائے اور ایخ محبوب کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی شجاعت و بمادری کی بلائیں لیجئے۔

# عثان بن عبدالله بن مغيره المخسز وي كاحمله اور اس كاقتل

قریش کاایک بهادر سور ماجس کواپی قوت اور فن سپاه گری پر بردا ناز تھا۔ سرے پاؤں تک لوہے میں غرق اپنے اہلق گھوڑے پر سوار ہو کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم پر حملہ كرنے كاراده ، كرجابوا آر ہاتھا۔ اور حضور كو مخاطب كر كے نعره لگار ہاتھا۔" لَا نَجُوتُ مُ إِنْ نَجُونَتَ" "أكر آب في محيح توميل مجمى نه في سكول كار "جبوه قريب پنچاتو حضور زخمي ہونے اور نقابت کے باوجو داس کامقابلہ کرنے کے لئے خود کھڑے ہوگئے۔ اچانک کھوڑے کا پاؤں پھسلااور وہ جھٹ زمین پر آگرا۔ اس کا تھوڑامنہ ابھاکر بھاگ نکلا۔ مسلمانوں نے اس کو پکڑلیا حضرت حلرث بن صمّہ نے جب ہے اپنے آ قاکی طرف بوصتے دیکھاتو آ گے بڑھ کر اس کارات روک لیا کچھ وقت ایک دوسرے برائی تکوارے وار کرتے رہے اچانک حارث نے وار کر کے اس کی ٹانگ کاٹ کر پرے پھینک دی۔ وہ و حرام سے زمین پر گرا آپ اس کی چھاتی پر چڑھ گئے اور اے واصل بسقر کر دیا۔ حارث نے اس کا کام تمام کر دینے کے بعداس کی ذرہ اور خود آبار لیا۔ احدی جنگ میں صرف اس مقتول کالباس اور اسلحداس کے قاتل کو دیا گیا۔ حضور عليه الصلوة والسلام نے اس كى ہلاكت پر اپنے رب قدير كى حمد و ثناكى - بيد عثان ، تخله کے مقام پر پہلے بھی ایک مرتبہ کر فتار ہواتھا۔ عبداللہ بن جحش نے اے قیدی بنایا تھا۔ لیکن حضور نے فدید لے کراس کور ہاکر دیا تھا۔ آخر کاراس کی بد بختی کشاں کشاں اے یہاں لے آئی اوراس انجام ہے دو چار ہواجس کاوہ مستحق تھا۔ (۱)

### ائي بن خلف کي ہلاڪت

جنگ بدر میں خلف کے دونوں بیٹے امیہ اور اُبّی بڑے کر وفرے شریک ہوئے تھے۔ امیہ کو تو حضرت بلال نے واصل جنم کر دیالیکن ابّی جنگی قیدی بنا۔ اس نے فدیہ اداکیااور اے رہاکر

ا با سېل الروي. جلوم. منفي ۳۰۹

دیا گیا۔ اس احسان کا بدلہ اس نے بید دیا کہ اس کے پاس ایک جیتی گھوڑا تھا جس کانام العود تھا۔ اس نے قتم کھاکر کما۔ کہ میں اس گھوڑے کوروزانہ اتنے سیر کمکی کادانہ کھلا یا کروں گا۔ پھر میں اس پر سوار ہو کر (حضور کا اسم مبارک لے کر) کو قتل کر دوں گا۔ اس کی بیہ برد جب بادی برحق نے سی ۔ تو فرمایا

بَلْ آنا ٱفْتُلُهُ إِنْشَآءَ اللهُ تَعَالَىٰ

" وہ نہیں بلکہ میں اے موت کے کھاٹ آباروں گاانشاء اللہ۔"

یوم احدوہ بھی اپناس گھوڑے پر سوار ہوکر جنگ میں شرکت کے لئے آیاتھا۔ حضور نے
اپ صحابہ کوفرہ ایا خیال رکھنامباد البی بن خلف مجھ پر پیچھے سے جملہ کر دے۔ جب تم اے دیکھو
تو مجھے اطلاع دے دیتا کیونکہ حضور لڑائی کے در میان پیچھے مڑکر نہیں دیکھاکرتے تھے۔ جب
حضور گھائی میں تشریف فرما ہوئے تو اچانک بیہ آدھمکا اس نے سرپر خود اور اپ چرے پر آئی
نقاب ڈالا ہوا تھا۔ وہ اپنے گھوڑے کور قص کر اتا ہوا آر ہاتھا۔ اس نے حضور کود کیے لیاتھاوہ کہہ
رہاتھا۔ آین کھینڈ لا خَوَدُ اُن فَیکا سے نا دیکھی (جان عالم) محرکماں ہے اگروہ نی گیاتو میرا
بینا محال ہے۔ "

بت نے مسلمان مجلدین نے آ مے بڑھ کراس کاراستہ رو کناچاہا۔ بہادروں اور شجاعوں کے آقاصلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے بلند آواز سے تھم دیا۔ دَعُوٰۃٌ وَخَاُواطِرِیْقَہُ اَ "اسے چھوڑ دو۔اس کاراستہ خالی کر دو

یعن اے آئے دو۔ جلال اللی کے پیکر، قرضداوندی کے مظہر صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے اے دیکھاتو فرمایا۔ " یَاکُنَا اُبُ اَبْنَ تَفِرُ " " اے گذاب اب بھاگ کر کدھر جاتے ہو۔ " حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حارث بن صحتہ کے ہاتھ ہے چھوٹانیزہ پکڑااور بڑے جو ش ہے جھر جھری ل ۔ صحابہ کرام بھی اس کی تاب نہ لاسکے پھر حضور نے اکیلے اس کے سامنے کھڑے ہوکر اس نیزے ہے اس کی گردن کے اس حصہ میں ضرب نے اکیلے اس کے سامنے کھڑے ہوکر اس نیزے ہے اس کی گردن کے اس حصہ میں ضرب لگائی جو خود اور زرہ کے در میان نگارہ گیا تھا۔ پھر کیا تھا اس کے حواس باختہ ہوگئے۔ سرچکرا گیا جو خود اور زرہ کے در میان نگارہ گیا تھا۔ پھر کیا تھا اس کے حواس باختہ ہوگئے۔ سرچکرا گیا۔ جس طرح بیل ڈکار تاہو کی شراس طرح اس طرح اس فراش آئی۔ لیکن نے ڈکار تاہر وی کی دویاس خرب سے بظاہر اس کی گردن پرائیک معمولی می خراش آئی۔ لیکن بظاہر معمولی چوٹ نے اس کے سینگی پسلیاں اور جسم کی ہڈیاں چورچور کردیں۔ سرچیٹا ہوا چا تا ہواوا پس بھاگاقوم کے پاس پہنچا تو وہ کہ رہا تھا۔ قَدَلَیٰ دَاہدٰ ہِ فُحَدَدُ " بخدا مجھے محمہ نے قل

کرویا۔ "

جب او موں نے اس کی خراش دیمی تو کہنے گئے تمہاری ہزدلی بھی کوئی مدہ۔ کوئی زخم نمیں ہے معمولی می بیہ خراش ہے اور تم نے چیج کچ کر آسان سرپراٹھالیا ہے۔ اگر اس تسم کی خراش ہم میں سے کسی کی آ کھ میں لگتی تو قطعان تصان دہ نہ ہوتی۔

ان نادانوں کو کیا خبر کہ اللہ تعلل کے نبی کی چوٹ کااٹر کیا ہوتا ہے اور کمال تک ہوتا ہے۔ وہ کہنے لگا لات و عربی کی حم! جو چوٹ مجھے لگی ہے وہ چوٹ اگر ربیعہ اور مصر قبائل کو بھی لگتی توسلاے کے سلام ہلاک ہوجاتے۔

جب کفار قریش کالفکر کمہ واپس آرہاتھاتو سرف کے مقام پراس نے دامی اجل کو لبیک کمی۔ (۱)

#### ابو سفیان حضور کی تلاش میں

جب یا فواہ پھیلی کہ نی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم شہید کر دیے ہے ہیں و سلمانوں کے لئے روں میں افراتفری پھیل کی۔ سب ہے پہلے جس نے سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کو پہاناوہ حضرت کعب بن مالک تھے۔ انہوں نے بلند آواز ہے پیخ کی کر اعلان کر ناشروع کر دیا اے فرز ندان اسلام! یہ ہیں ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم آپ بالکل بخیروعافیت ہیں۔ جمال جمال آواز پہنچی صحابہ کر ام ٹوٹ ٹوٹ کر اپنے آقا کے قدموں میں ماضر ہوئے گئے۔ جب کعب اعلان کر رہے تھے تو حضور انہیں انگلی کااشارہ کر کے چپ رہنے کی تلقین کر رہے تھے تو حضور انہیں انگلی کااشارہ کر کے چپ رہنے کی تلقین کر رہے تھے۔ پھر کعب کا خود جو زر و رنگ کا تھاوہ خود پہنا اور اپنا خود انہیں پہنایا۔ کفار نے اس غلا فنی میں کہ یہ نی کر یم ہیں آپ پر پ در پ حملے شروع کر دیئے آپ کو سترہ گرے نائی ہے۔ ابو سفیان حضور کی شمادت کے بارے میں پورا اطمینان کرنا چاہتا تھا۔ وہ قریش سے کی جو چھتا کہ بناؤ تم میں ہے کس نے محمل رسلی اللہ علیہ و آلہ وسلم ) کو قتل کیا ہے۔ ابن تعنیہ نے پوچستا کہ بناؤ تم میں ہے کس نے کہا! جس طرح عجم کے باد شاہ اپنے بمادروں کی عزت افزائی کے لئے ہم بھی حمیس سونے کے کڑے بہتائیں گے۔ ابو سفیان نے کہا جم بھی حمیس سونے کے کڑے بہتائیں گے۔

۱ - دلائل النبوة للبيهقى ، جلد ۳ ، مغور ۲۵۸ سبل الهدى جلد ۳ ، مغور ۳۰ ، و ديگر كتب سيرت

ابوسفیان، ابوعامرفاس کو جمراہ لے کر میدان کارزار جن چکرلگانے لگااور متولین جی حضور کو حلاش کرنے لگا۔ لیکن جب حضور نہ لیے تواس نے کما! ابن قمشیہ جموث ہو آئے کہ اس نے حضور کو حمایر کو جمید کر دیا۔ پھراس کی ملاقات خلد بن ولید سے ہوئی اس سے پوچھا کہ اس بارے جس اس کو پچھے خبر ہے۔ اس نے کما! ابھی پچھے دیر پہلے جس نے انسیں اپنے صحابہ کی معیت جس بہاڑ کے اوپر چڑھتے دیکھا ہے۔ ابو سفیان نے کما! خلد تمدلی بات درست ہے۔ ابو سفیان نے کما! خلد تمدلی بات درست ہے۔ ابن قمنیہ نے کذب بیانی کی ہے کہ اس نے حضور کو قمل کر دیا۔ (۱)

#### مسلم خواتين

وہ مسلم خواتین جنہوں نے غروہ احد میں بنفس نفیس دعمن سے جنگ کی اور انہیں قتل کیاان میں ام عمارہ کانام نای سرفہرست ہے۔ جب تشکر اسلام میں افراتفری پھیل مٹی اور لوگ او هر اد هرمنتشر ہو گئے توبیہ سیدھی حضور کی خدمت عالیہ میں پنجی اور قمشیر مکف دشمنان اسلام سے مصروف پیکار ہو گئیں۔ جو کافر حضور پر حملہ کرنے کے لئے پڑھنا چاہتا۔ آپ د تھیل کر اے چیچے ہٹادیتی ۔ اور جب موقع ملتاتو کفار پر تیروں کامینہ بر ساتیں ۔ جب ابن قمنیہ سرور عالم پر حملہ کرنے کئے آ مے بوحاتاس شیرول خاتون نے اور مصعب بن عمیر نے آ مے بوھ کراس کاراستہ روکا۔ آپ نے اس بد بخت پر ہے در پے کئی دار کئے لیکن اس نے دوزر ہیں پہنی موئی تھیں۔ اس لئے ان کے وار مؤثر جابت نہ ہوئے۔ اس نے ام عمارہ پر تموارے حملہ کیا جس سے انسیں مرازخم آیا۔ زخم درست ہو میالیکن اس کا کر حاباتی رہا۔ ام عمارہ کی اس شان جال شاری کو د کھے کر حضور ارشاد فرمایا کرتے کہ ام عمارہ نسیبہ بنت کعب کامقام فلال فلال کے مقام سے بت بلند ہے۔ میں جد حربھی و کھتاتھا مجھے ام ممارہ کفار سے جنگ کرتی و كمالى وي تحى - ام عماره في ايك ون حضور كومريان بايا عرض كى أدْعُ اللهَ تَعَالى أَنْ عِيرًا بِفَتَكَ فِي الْجُنَّةِ " يار سول الله! وعافر ملية الله تعالى جنت مِن جمين حضور كي رفاقت عطا فرائ - " قَالَ اللَّهُ وَاجْعَلْهُ و رُفَعًا فِي إِلْجُنَّةِ " اللي ! ان سب كوجت من مرافق

ام عمارہ نے اپ حق میں جب یہ دعائی تو پکار اٹھیں۔ مَمَا اُباَ لِیْ مَا اَصَا بَنِیْ مِنْ اَمْرِ اللّٰهُ نِیَا " مجھے کوئی پروا نہیں اب دنیا میں مجھے کیسی مصبت ہی آئے۔ " (۲)

ا - الامتاع، جلدا، صفحه ۱۳۷ ساس الهدئ، جلد م، صفحه ۲۹۸

بلاذری لکھتے ہیں کہ یوم احد، جنگ میں نسیب، ان کے شوہراور ان کے دو بیٹوں نے جہاد میں شرکت کی۔ ابتدا میں پائی کا مشکیزہ لے کر زخیوں کو پائی پلاتی رہیں لیکن جب حلات دگر گوں ہو گئے توانہوں نے مفک رکھ دی اور تموار پکڑی اور کفار سے جنگ میں معروف ہو گئیں۔ اس جنگ میں آپ کو تلواروں اور تیروں کے بارہ زخم آئے۔ مسیلمہ کذاب کے فتہ کو فرو کرنے کے لئے خلیفة الرسول حضرت صدیق اکبر نے جو لفکر بھیجا تھا اس میں آپ شریک ہوئیں۔ یہ مسیلمہ کو قبل کرنے کا عزم کر رہی تھیں کہ انہوں نے اس کی لاش کو خاک وخون ہوئیں۔ یہ مسیلمہ کو قبل کرنے کا عزم کر رہی تھیں کہ انہوں نے اس کی لاش کو خاک وخون میں ترچ ہوئے دیکھا آپ فرماتی ہیں اچانک میرا بیٹا عبداللہ بن زید مجھے نظر آیا وہ اپنی خون میں ترچ ہوئے دیکھا آپ فرماتی ہیں اچانک میرا بیٹا عبداللہ بن ذید میں کو قبل کیا ہے اس کو قبل کیا ہے اس نے کماہاں اماں جان۔ "فسیجی ڈٹ یلٹھ شکر گئی آگہ اللہ تعالی کی اس نعمت کا شکر اواکر وں۔ (1)

خلافت فلروتی میں کچھ گرم چادریں آئیں ان میں سے ایک چادر کافی بڑی اور اعلیٰ حتم کی تھی۔ کسی نے کما کہ اگریہ چادر آپ اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمرر منی اللہ عنماکی المیہ صغیہ بنت الی عبید کو عنایت کریں تو بہت مناسب ہوگا۔ حضرت فلروق نے فرمایا۔

> إِبْعَثُوْا بِهِ إِلَى مَنْ آحَقُ بِهِ مِنْهَا إِلَى أُمِ عَمَّادَةً نَسِيْبٌ بِنْتِكَفِ فَإِنِى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَعُولُ مَا إِلْقَتُ يَمِيْنَا وَلا شِمَالًا يَوْمَ أُحْدِ إِلَّا رَآيَتُهَا تُقَاتِلُ دُوْنِيَ

"به چادراس خاتون کی طرف بھیجو جو صفیہ ہے بھی زیادہ اس کی حقدار ہے بعنی ام ممارہ۔ نبیبہ بنت کعب کی طرف۔ کیونکہ میں نے اپنے آقا علیہ الصلوٰۃ والسلام کو بیہ فرماتے ہوئے سنا کہ یوم احد دائمیں بائمیں میں جد هر دیکھتا مجھے ام ممارہ میرا دفاع کرتے ہوئے مشرکوں سے لڑائی کرتی ہوئی نظر آتی۔ " (۲)

اس مقام پر حضور کاد فاع کرتے ہوئے مصعب بن عمیر نے جام شادت نوش کیا۔ آپ کو ابن تمنیہ نے قبل کیا تھا۔

ای اثناء میں ایک اور مشرک شهسوار عبدالله بن حمید بن زبیر محوزا کدا آا ہوا حضور پر حملہ

ا - انساب الاشراف، جلد الصفح ٢٢٥

۲ - سل الهدي. جلد ۳ منحه ۲۹۹

كرنے كے لئے آ كے بوحا۔ وہ سرآ پالو بم من غرق تھا۔ آ كے بوحااور كہنے لگا۔ اَكَا اِبْنُ ذُهَيْرِ دَنُوْفِيُ عَلَى مُحْتَدِ فَوَاللهِ لاَ فَتُلَنَّهُ اَوَ لاَكُمُوتَنَّ دُوْنَهُ ،

" میں زہیر کا بیٹا ہوں۔ مجھے بتاؤ محمد (صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم) کماں میں۔ بخدا یامیں ان کو قتل کر دوں گایا خود مارا جاؤں گا۔ "

میہ بات جب حضرت ابو د جانہ نے سی تو فرمایا اے احمق! انہیں رہنے دو پہلے ان کے جال نگر سے دود وہاتھ کر لو آپ نے اپنی تکوار ہے اس کے گھوڑ نے کی کونچیں کاٹ دیں دوسراوار اس کے سرپر کیالور اے موت کے گھاٹ آثار دیا۔

رحمت عالم صلی الله علیه و آله وسلم به منظر دیکھ رہے تھے فرمایا اَللّٰهُمُّ ارْضِ عَنْ آبِیُ خَوْسَنَه کَمَا اَنَا عَنْهُ دَاصِی ہو جا جس طرح میں اس ہے راضی ہوں۔"

ابو د جلنہ کی اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی ہے کہ اس کامحبوب اسے اپنی رضامندی
کایفین دلا دے اور اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کی اے میرے پرور دگار تو بھی اپنے محبوب
بندے کے جال نثار غلام سے راضی ہوجا۔ حضرت ابو د جانہ اس جنگ میں اس نازک مرحلہ پر
ڈھال بن کر حضور پر جھکے رہے اور د شمن کی طرف سے آنے والے ہر تیم کو اپنی پشت پر
بر داشت کرتے رہے۔ آپ کی پشت پر تیم لگتے تھے لیکن کیا مجال کہ ذراجبنش تک بھی
کریں۔ (۱)

### مسلم خواتين ميدان احدمين

۔ ام عمارہ کاذکر آگیاہے تو یہاں دوسری مسلم خواتین کاذکر خیر بھی ہوجائے جہوں نے تیروں کی برسات میں مکواروں کی جھنکار میں جان ہتھیلی پرر کھ کر میدان احد میں ذخیوں کی مرہم پٹی کی اور اپنی پشتوں پر مشکینرے اٹھا کر پیاہے اور زخمی مجلدین کو پانی پلاتی رہیں جب ضرورت پڑتی تو شمشیر مبکف دعمن سے مصروف پریکار ہوجاتیں۔

ان میں دیگر خواتین کے علاوہ خانوارہ نبوت کی جلیل القدر مستورات بھی تھیں۔ ان کی تعداد چورہ تھی۔ اور انہیں مجلدات میں خاتون جنت سیدہ نساء العالمین سیدہ فاطمتہ الزہراء

ر صنی اللہ عنها۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنها بھی تھیں۔ حمنہ بنت بخش ۔ ام ایمن - بھی زخیوں کی مرہم پٹی اور تیار داری میں اور پیا سے مجلدین کو پانی پلانے میں پیش پیش تھیں رضی اللہ تعالی عنہین اجمعین۔ (۱)

# بہاڑی چوٹی پر جانے کی سعی

اسلام کے مجلدین میدان جنگ میں مختلف مقامات پر داد شجاعت دے رہے تھے اور د شمنوں کے حملوں کوپسپاکرنے میں مصروف تھے۔ حضور نے چاہا کہ نشیب سے بہاڑی چوٹی پر جاکر ڈیرا جمائیں ماکہ مجلدین کی کاردائیوں کا جائزہ بھی لیاجا سکے۔ اس کے علاوہ مقصدیہ بھی تھا کہ بہاڑ کی بلندی پر جب تشریف فرماہوں سے تو سارے جاں نٹار حضور کو دیکھ لینے کے بعد وہاں اکتھے ہو جائیں گے اور پھراجماعی قوت سے تشکر کفار پر حملہ کیا جاسکے گائیکن کفار نے جب حضور کو بہاڑی کے اوپر جاتے ہوئے دیکھاتو فیصلہ کن حملہ کرنے کے لئے او هر بھا گے۔ ان کی نیت به تقی که وه حضور کی مثمع حیات کوگل کر دیں اس مقصد میں توانسیں منه کی کھانی پڑی بعض بدبختول نے دورے پھربر سانا شروع کر دیئے۔ حضرت جابر بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ جب حضور بہاڑی کے اوپر چڑھ رہے تھے تو حضور کی معیت میں صرف میارہ انصاری اور ایک مهاجرطلحه بن عبيدالله تقد مشركين في يحيب آليا- حضور برنور فرمايا- ألا احمالًا لِهٰؤُلَا و "كياتم ميں سے كوئى ہے جوان كاراستدروكے۔ " طلحه نے عرض كى ميں يارسول الله! فرماياتم جمال مو محيك مو- كوئى اور - ايك انصارى في عرض ك " فَأَنَّا يَادَسُونَ الله يا" "اے اللہ کے پیارے رسول! میہ غلام حاضرے۔ " وہ انصاری ان حملہ آوروں سے برسر پيكر موكيا- اتن من حضور اور چرصة محك- كه دير بعداس انصاري كوشميد كر دياكيا-حضور نے چروہی سوال وہرایا۔ حضرت طلحہ نے عرض کی میں حاضر ہوں۔ حضور نے اسیس دوبارہ صبر کرنے کی تلقین فرمائی۔ اور ایک دوسرے صحابی نے ان سے لڑنا شروع کر دیااور حضور نے اوپر چڑھناشروع کر دیا۔

پھریہ انصاری بھی شہید کر دیا گیا یہاں تک کہ ممیارہ کے ممیارہ انصاری اپنے آقا کے وشمنوں کے سام تا کہ کہ کار تے ہ وشمنوں کے سامنے آڑے آتے رہاور جانیں قربان کرتے رہے۔ یہاں تک کہ کفار کے اس بلے کامقابلہ کرنے کے لئے صرف دو فخص رہ مکے ایک رحمت عالم صلی اللہ علیہ و آلہ

ا - الامتاع. جلدا. صغی نبر ۱۲۵ Wanfat.com

وسلم اورایک حضور کے جانباز صحابی حضرت طلح۔ پھر حضرت طلحہ ان کفار کے سامنے سید

سر ہوکر کھڑے ہوگئے اور جتنی مزاحت ان گیارہ جاں نگاروں نے کی تھی اتنی دیر تک ایک

طلحہ نے کی اور ان کو ایک انج آگے نہ بڑھنے دیا یہ ال تک کہ ان کی انگلیاں کٹ گئیں اور ہاتھ

شل ہوگیاان سب کو بی کریم نے جنت میں اپنارفیق ہونے کے مڑدہ سے خور سند فرمایا۔ (۱)

ایک دوسرے موقع پر کفار نے حضور کو اپنے گھرے میں لے لیاحضور نے فرمایا میں ایک دوسرے موقع پر کفار نے حضور کو اپنے گھرے میں لے لیاحضور نے فرمایا میں رکھی گئے گئے گئے گئے گئے گئے ہوئے اپنی جان کا سود اکرے۔ " تو رکھ کرت ہوئے اور دشمن کے زنے کو تو رہو گئے انہیں وزئا شروع کیاوہ دشمن کو بھگانے میں تو کا میاب ہو گئے لیکن زخموں سے چور چور ہو گئے انہیں چورہ وگئے انہیں خورہ کرمایا گذفتی میری گئے تھے۔ جب دشمن بھاگ گئے تو حضور نے فرمایا گذفتی میری شموں نے حضور کے میں تو کامیاب ہو گئے لیکن زخموں سے چور چور ہوگے انہیں محب ولفگار کو میرے قریب لے آؤ۔ " انہیں اپنے آقائے قریب لا یا تو انہوں نے حضور کے قدموں پر اپنے رخمار رکھ دیے اور اپنی جان جاں آفرین کے حوالے کر دی۔

قدموں پر اپنے رخمار رکھ دیے اور اپنی جان جاں آفرین کے حوالے کر دی۔

قدموں پر اپنے رخمار رکھ دیے اور اپنی جان جاں آفرین کے حوالے کر دی۔

قدموں پر اپنے رخمار رکھ دیے اور اپنی جان جاں آفرین کے حوالے کر دی۔

قدموں پر اپنے رخمار رکھ دیے اور اپنی جان جاں آفرین کے حوالے کر دی۔

بنید یکدم و کردندزیب فتراکش خوشانعیب غوالے که زخم او کاریت

ایک موقع پر ایک ایمان افروز منظر دیکھنے میں آیا محبوب رب العالمین تشریف فرما ہیں
مشر کین نے چاروں طرف سے بلغار کر دی ہے۔ ایک جانب سے شیر خدا علی مرتفنی اپنی
ششیر حیدری لمراتے ہوئے شیری طرح گرجتے ہوئے کفری صفوں کو الٹ رہ ہیں پھرای
طرح عکر مدین ابی جمل کے دستہ پر حملہ کر کے انہیں پھاگئے پر مجبور کر دیتے ہیں دوسری طرف
سے ابو وجانہ، موت کا سرخ دویٹہ سر پر باندھے رسالت آب کی عطافر مودہ تکوار سے کفرو
شرک کے سرغنوں کو خاک وخون میں تر پاتے جارہ ہیں تمیری طرف سے عسکر رسالت کا
بے مثل اور بے عدیل تیرا قلن حضرت سعد، لشکر کفار پر بجلیاں گرارہ ہیں اور چوتھی سمت
سے حباب بن منذر، کفرو طاغوت کی فوجوں پر قبرا النی بن کر گر رہے ہیں۔ کفار نے ایک بار
حدرت حباب پر یکبارگی حملہ کر دیا افواہ اور می کہ انہیں قبل کر دیا گیا ہے لیکن تھوڑی دیر
مزری ہوگی کہ آپ اپنی تکوار لمراتے ہوئے دشمن کا زیر توژ کر باہر نکل آئے اور انہیں
مخارجے پر مجبور کر دیا۔

حفرت طلحہ ہوے زبر دست اور ماہر تیما آگئن تھے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ گئے۔ ان کے ترکش میں جتنے تیمر تھے سب نکال کر سامنے رکھ دیئے اور دعمٰن

ا ـ سبل الريدي، جلد ٣، صفحه ٣٠٠

کوخوب آک آک کرایے تیروں کانشانہ بناتے رہے جب کوئی فخص ترکش میں تیر لئے ہوئے وہاں سے گزر آتو سرکار دوعالم اے فرماتے کہ اپنے تیر طامحہ کے سامنے بھیر دو حضور اقد س علیہ العساؤة والسلام سرمبارک اٹھا اٹھا کر جنگ کانظارہ فرماتے تو آپ عرض کرتے۔
علیہ العساؤة والسلام سرمبارک اٹھا اٹھا کہ جنگ کانظارہ فرماتے تو آپ عرض کرتے۔
"یَا نَہِی الله و بِاَ فِی اَنْتَ وَاُفِی لَا تُنْسِی فُ یُصِبْ فَ سَمَهُ مُؤْمِن سَمَهُ مُؤْمِن سَمَهُ اُعِرالْقَوْ مِر مَخْوِی دُون مَخْوِف "

"اے اللہ کے نی! میرے مال باپ آپ پر قربان! سرمبارک اوپر نہ اٹھائیں۔ مباداد شمن کاکوئی تیر آ گئے میری کر دن حضور کی کر دن پر نار ہو"۔ (۱)

### خوف و دہشت کے عالم میں نعمت اطمینان

یوم احد، اہل اسلام کو جس خوف و دہشت کا سامناکر نا پڑاوہ مختاج بیان نہیں۔ اس کے باوجو داللہ تعالیٰ نے محبوب کریم علیہ العسلاۃ والتسلیم کے مجابدین کواطمینان و سکون سے معمور کر دیاتھا۔ اس وقت بھی انہیں او تھے آ جاتی تھی۔ بسااو قات بعض مجابدین کے ہاتھ سے تھوار کر پڑتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا فرزندان اسلام پریہ خصوصی انعام تھاور نہ اس دہشت انگیز ہاحول میں اگر دل بھی ہراساں اور خوفزدہ ہو جاتے تو معلوم نہیں اس معرکہ کا انجام کس قدر ہولناک ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن تھیم میں اس نعمت کا خاص طور پر ذکر کیا ہے۔

تُقَانَزَلَ عَلَيْكُوْمِنُ بَعْدِ الْغَيْرِ آمَنَةٌ نَعَاسًا يَغْشَى طَآئِفَةً

" پر آثاری الله تعالی نے تم پر غم واندوہ کے بعدراحت ( یعنی ) غنودگی جو چھار ہی تھی ایک گروہ پر تم میں ہے۔ " ( آل عمران : ۱۵۴ )

ہراس و سراسیمگی کے عالم میں جانفروشی کے زندہ جاوید نقوش لئکراپے قائد کی کمان میں دشمن ہے بر سرپیار ہو۔ جنگ طے شدہ منصوب کے مطابق لڑی جاری ہو۔ عمومی حلات تسلی بخش ہوں۔ تو کئی کمزور دلوں ہے بھی بڑی بڑی جراُت کے

ا ۽ ٻل الردي، جلد، ٣، مغي ٢٠٠

كارتام وقوع پذر ہوتے ہیں۔ ليكن أكر اثنائے جنگ طاقت كانوازن مجزر ہاہو۔ صفیں در ہم برہم ہوری ہوں۔ قائد لفکر لاپت ہو۔ اور اس کے قتل کی افواہیں زور و شور سے پھیل رہی ہوں۔ توان حالات میں بڑے بڑے شیردل بھی حوصلہ ہار پیٹھتے ہیں ایسے میں شاذ و نادر ہی جو ہر شجاعت کی کوئی کرن کمیں چمکتی ہے۔ آگیدی احکام کے باوجود تیرانداز دیتے کی اکثریت کا این مورچہ سے غائب ہوجانے کے بعد جنگ کے حالات نے جو پلٹا کھایا۔ ان کی تفصیلات آپ پڑھ رہے ہیں۔ خلدین ولید کے گوڑ سوار ول نے پشت کی طرف سے بے خبری میں مسلمانوں یر حملہ کر کے کمرام مجادیا۔ ذات پاک مصطفیٰ علیہ النحینة والثناکی عمع حیات کوگل کرنے کے کتے انہوں نے اپنی جملہ تا پاک مساعی وقف کر دیں اور حضور کو شہید کر دینے کا اعلان کر دیا۔ حضور کی شمادت کاصدمہ جان ناروں کے لئے قیامت سے کم نہ تھا۔ ان کے حواس باخته ہو گئے۔ عقل نے سوچنے سے معذوری ظاہر کر دی لیکن آغوش نبوت کے فیض تربیت سے فیض باب ہونے والوں میں چندایس بے مثل و بعدیل ستیاں بھی تھیں جنہوں نے یاس وہراس کے ان اذبیت ناک کموں میں ایٹار و قربانی کی ایسی شمعیں روشن کیں جو آج بھی منزل جاناں کے سرشار راہ نور دوں کے لئے نور بھیررہی ہیں اور تاقیامت ضیاء پاشیاں کرتی رہیں گی۔ آپ بھی ان پاکباز اہل ایمان کے چندواقعات کامطالعہ فرمائیں باکہ آپ کے دل کی د نیاکے در وہام بھی چیکنے لگیں۔

### حضرت انس بن نفزر ضي الله عنه

"النی جو کچے مسلمانوں سے سرز دہوامیں اس کے لئے معذرت خواہ ہوں اور جو کچے مشرکین نے کیا ہے اس سے میں لاتعلق کا اظمار کرتا ہوں۔"

پراچکک میراگزرایی جگہ ہے ہواجہاں چند مهاجراور انصار مایوی کے عالم میں بیٹھے تھے میں نے پوچھااس طرح کیوں بیٹھے ہو۔ انہوں نے بری ہے بی ہے کما حضور شہید ہو گئے ہیں اب ہم کیا کریں۔ میں نے ان کو جھڑکتے ہوئے کما۔" مَانصَّنْعُوْنَ بِالْحَیّاوةِ بَعْدَالاً" کہ حضور کے بعد زندہ رہ کرتم کیا کروگے۔ قُومُوُّا دَمُوْتُوُّا عَلی مَامَاتَ عَلَیْهِ دَسُولُ اللهِ صَلَی الله عَلَیْهِ مَامَاتَ عَلیْهِ دَسُولُ اللهِ صَلَی الله عَلیْهِ مَامَاتَ عَلیْهِ دَسُولُ الله عَلَیْهِ مَامَاتَ عَلیْهِ دَسُولُ الله عَلَیٰ الله عَلیْهِ مَامَاتَ عَلیْهِ دَسُولُ الله عَلَیْهِ مَامَاتَ عَلیْهِ دَسُولُ الله عَلَیْهِ مَامَاتَ عَلیْهِ دَسُولُ الله عَلَیْهِ مَامَاتَ عَلیْهِ مَامَاتَ عَلیْهِ مَامَاتَ عَلیْهِ دَسُولُ الله عَلَیْهِ مَامَاتُ عَلَیْهِ مَامَاتَ عَلَیْهِ مَامَاتَ عَلیْهِ مَامَاتَ عَلیْهِ مَامَاتَ عَلَیْهِ وَالْ الله عَلیْهُ الله عَلَیْهِ مَامَاتُ عَلیْهُ مَامِی الله عَلیْهِ مَامَاتُ عَلَیْهِ مَامَاتُ عَلَیْهِ مَامَاتُ عَلَیْهُ مَامِی الله عَلیْهِ مَامِی الله عَلیْهُ مَامِی الله عَلیْهِ مَامِی الله عَلیْهِ مَامِی الله عَلیْهِ الله مَامِی الله عَلیْهِ مَامِی الله عَلیْهِ مَامِی الله عَلیْهِ مَامِی الله عَلیْهِ مِی الله عَلیْهِ مَامِی الله مَامِی الله عَلیْهِ مَامِی الله مِی الله مِی الله مِی الله مِی الله مَنْ مُنْ مُنْ الله عَلَیْهُ مِیْ الله مِی الله مِی الله مِی الله مِی الله مِی الله مَنْ مُنْ الله مُنْ الله مُنْ مَنْ مَنْ مُنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مَنْ مُنْ مَنْ مُنْ الله مُنْ الله مَنْ الله مَنْ مُنْ مُنْ مُنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مِنْ الله مُنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مُنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مُنْ الله مِنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله

انسیں یہ کہ کروہ آ محیوطے۔ جبل احد کے پاس سعدین معاذ سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے کہا۔ انس میں تمس کے وہ بار بار کتے تھے۔ کہا۔ انس میں تمس کے وہ بار بار کتے تھے۔ وَ کہا۔ انس میں تمس کے وہ بار بار کتے تھے۔ وَ الْمَالِرِ نَجِ الْجَنَّةَ وَدَبِ النَّصْنِ وَ إِنِّى لَاَجِدُ دِنْ مِحَالِمِنَ دُونِ اُحْدِ اللَّهِ عَلَى النَّصَلِي وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ی میک جبل احدی طرف سے محسوس کر رہاہوں۔"

پھروہ دعمن سے مصروف پیکار رہے یمال تک کہ جام شادت نوش کیا۔ ان کے بیتیج حضرت انس کتے ہیں کہ تکواروں ، نیزوں اور تیروں کی اس سے زیادہ ضربیں ان کے جسم پر لگی ہوئی تھیں۔ ہوئی تھیں ۔

مشرکین نے ان کو زخموں سے چور چور کر کے قبل کرنے پر بی اکتفانہ کی بلکہ بوی بدر دی سے ان کی لاش کامثلہ کیاان کا حلیہ بگاڑ کرر کھ دیاان کی آٹکھیں نکال دیں تاک اور کان کان دیان کی لاش پچانی نہیں جاتی تھی۔ ان کی بسن نے ان کی انگلی کے ایک پورے یا تل کے نشان سے ان کو بمشکل پچاتا۔

> ہم مجھتے ہیں کہ یہ آیت ان کے حق میں تازل ہوئی ہے۔ (۱) مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ مَدَ قُوْا مَاعَا هَدُوا اللهَ عَلَيْدِ

"اہل ایمان میں ایسے جوانمر دہیں جنہوں نے سچاکر دکھایا جو وعدہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیاتھا۔ " (الاحراب ۲۳)

ا ـ سل المردي, جلد ۳ , صفحه ۳۱۷ ما سال المردي . جلد ۳ ما سفحه ۷ ما ۳۱

عباس بن عبادہ ، خارجہ بن زید۔ اور اوس بن ارقم رضی اللہ عنهم عمع اسلام کے بیر پروانے نعرے لگاتے ہوئے اور اپنے مسلمان بھائیوں کو پکارتے ہوئے میدان جماد میں نکلے حضرت عباس فرمار ہے تھے۔

يَامَعُشَّرَ الْمُسْلِمِيْنَ - الله وَنَبِيّكُوْ هٰذَ اللّذِي آصَابَكُوْ بِمَعْصِية نَبِيكُوْ فَوَعَدَكُوُ النَّصْرَ مَاصَبُرْتُوْ .

"اے اہل ایمان! اللہ تعالیٰ اور اپنے نبی کی اطاعت کرو۔ یہ مصیبت جو
تمہیں پہنچی ہے اپنے نبی کی نافر مانی کے باعث پہنچی ہے انہوں نے تم سے
نفسرت کاوعدہ کیاتھا۔ جب تم صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑے رہو۔ "
پھر انہوں نے اپنا خو د اور اپنی زرہ ا تاری اور حضرت خارجہ کو کما، کیا تمہیں ان کی ضرور ت
ہے انہوں نے کمانہیں میں بھی اس چیز کا متمنی ہوں جس کے تم امیدوار ہو۔ پس وہ تینوں
د شمن کے اندر تھس مجے۔ حضرت عباس کہنے گھے۔

مَاعُذُرُنَاعِنْدَرَبِّنَا وَنُ أَصِيْبَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِنَاعَيْنُ تَطْرِفُ.

"اگر ہم میں ہے کوئی آ تھے جھیک ری ہواور پھر حضور کو کوئی تکلیف پنچے تو ہم اپنے رہے ہوں ہے۔ " ہم اپنے رب کی بارگاہ میں کوئی عذر پیش نہ کر سکیں گے۔ "

حضرت خلاجہ نے ان کی تصدیق کرتے ہوئے کہا بینگ۔ ہملاے پاس کوئی عذر نہ ہوگا۔
اور کوئی ججت نہیں ہوگی چنانچہ اسلام کے متنوں شیر کفر کے زرہ پوشوں سے کلرا گئے۔ سفیان
بن عبد ممس نے حضرت عباس کو شہید کر دیا پھر کفار نے حضرت خلاجہ کو اپنے نیزوں سے
گھائل کر دیا۔ یمال تک کہ آپ غش کھاکر کر پڑے مفوان بن امیہ نے آگے بڑھ کر اس
عاشق صادق کا سرتن سے جدا کر دیا۔ ان کے بعد سب نے بلہ بول کر حضرت اوس کو بھی اپنی
منزل کہ شمادت پر فائز کر دیا۔ اِنَّا اِللَّہِ دَاجِ عُونَ

حضرت خارجہ پر نزع کی حالت طاری تھی ان کی آئتیں پیٹ سے باہر نگلی ہوئی تھیں ان کو تیرہ گرے زخم گئے تھے اور ہرزخم جان لیواتھا۔ اس حالت میں ان کے پاس سے حضرت مالک بن و محتم رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا۔ انہوں نے حضرت خارجہ کو کما۔ اب اپ آپ کو ہلکان کرنے سے کیا فائدہ۔ آپ نے سنانہیں کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو شمید کر دیا گیا ہے اس جاں بلب متوالے نے یہ ایمان افروز جواب دے کر اہل محبت کی لاج رکھی لی۔ آپ نے کما۔

اِنُ كَانَ مُحَمَّدُ أَرْسُوْلُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَدُ قُبِلَ فَإِنَّ اللهَ حَيُّ لَا يَمُوْتُ قَدْ بَلَغَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَائِلْ عِنْدَ دِينِكَ .

وصحو کھا ہیں جسی ہیں ۔
'' بعنی اگر ہمارے آ قالور اللہ کے رسول کو شہید کر دیا گیا ہے تواللہ تعالیٰ تو

زندہ جاوید ہے اے تو موت نہیں آتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ

وسلم نے اللہ کا دین پنچادیا اب آؤاس کے دین پر جماد کرو۔ ''

ای مالک بن و محقم کی ایک دوسرے بسل محبت ہے آنکھیں چار ہوئیں۔ زخموں ہے چور
حضرت سعد بن رہیج خاک وخون میں غلطال و پیچال ہیں۔ انہیں بھی جسم کے مختلف حصوں میں
حضرت سعد بن رہیج خاک وخون میں غلطال و پیچال ہیں۔ انہیں بھی جسم کے مختلف حصوں میں

مقرت معدین رہی حال و حون میں علطان و پیچان ہیں۔ اہمیں بنی جم کے علف حصوں میں بارہ کاری زخم کیے ہوئے ہیں۔ ان کا ہرزخم بھی انہیں قبل کرنے کے لئے کانی ہے انہیں اس حالت میں دکھے کر مالک نے پوچھا ہے سعد! حمیس علم ہے کہ حضور شہید کر دیئے گئے آپ نے بنیم وا آئکھیں کھولیں اور قیامت تک آنے والے دعیان محبت کے سامنے عشق و محبت کی گراں بنیم وا آئکھیں کھولیں اور قیامت تک آنے والے دعیان محبت کے سامنے عشق و محبت کی گراں

بار ذمه داريول كووافكاف الفاظ من بيان كر ديا- فرمايا

اَشْهَدُانَ عُمَدَدًا اصلَى الله عَلَيْهِ وَالله وَسَلَوَ قَدُ بَلَهُ رِسَالَةَ رَبِهِ فَقَاتِلْ عَنْ دِبْنِكَ فَإِنَّ اللهَ حَيُّ لَا يَهُوْتُ . "مِن كُواى دِيتاموں كه جارے آقامحم صلى الله عليه و آله وسلم نے اپ رب كا پيغام پنچاديا ہے اب تم اپنے دين كى حفاظت كے لئے جماد كرو بينك الله تعالى زندہ جاويہ ہے ۔ اسے موت نيس آئتی۔ " (1)

مژده باد! جانِ عالم بخيريت ہيں

کافی دیر تک مسلمان کو گلوی حالت میں رہے۔ کفار حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی شادت
کی افواہ کو زور شور سے پھیلار ہے تھے مسلمانوں کی صفوں کامنتشر ہو جانااور اس جیسے کئی اور قرائن
تھے جو اس افواہ کی بظاہر تصدیق کر رہے تھے۔ اس اثناء میں کئی کمزور دل اور کمزور ایمان
میدان جنگ ہے بھاگ کھڑے ہوئے اور مدینہ طیبہ جاپنچے۔ جب بیر ٹولی مدینہ میں داخل ہو
رہی تھی توان کا سامنامجلم ہ غازیہ ام ایمن ہے ہو گیا۔ اس باغیرت خاتون نے زمین سے خاک
اٹھا اٹھا کر ان کے منہ پر پھینکی شروع کر دی اور اے کما حَالِیٰ الْمِنْ فَنَ فَوْلَ بِهِ وَاَعْطِفِیْ

سَیفُکَ" " بیلوچ خہ جاؤسوت کاتو۔ مجھے دوائی تکوار میں جاکر دسمن سے جنگ کرتی ہوں۔ "
بعض لوگ جیران وششدر تھے کہ وہ ان حلات میں کریں تو کیا کریں لیکن بعض شیر دل،
لوگوں کا حوصلہ بڑھارہ تھے۔ حالت یاس میں بیٹے جانے والوں سے کہ رہے تھے۔ اٹھو
جس دین کی سربلندی کے لئے ہمارے آقانے جان دی اس کے پرچم کواونچالمرانے کے لئے ہم
جس دین کی سربلندی کے لئے ہمارے آقانے جان دی اس کے پرچم کواونچالمرانے کے لئے ہم

ان حیات آفریں جملوں نے جذبات میں ایک طوفان ہرپاکر دیا بھرے ہوئے جاہدا پنے طور پرباطل سے مکڑاکرا سے پاش پاش کرنے لگے۔ یاخود کھڑے کھڑے ہوکر زمین پر گرنے لگے۔ سعد بن رہجے۔ انس بن نفز۔ خارجہ بن زید۔ اس سرفروش گروہ کے سرخیل تھے۔ ان کے علاوہ مخلص جانبازوں کا ایک گروہ تو ایک لحدے لئے بھی اپنے محبوب نبی سے جدانہ ہوا تھا۔ کوئی خود ڈھال بن کر جان عالم پر جھکا ہوا ہے۔ کوئی قدموں میں بیٹھ کر اپنے ہادی کے وشمنوں پر تیروں کی موسلاد ھار بارش کر رہا ہے اور اپنے آتا سے دعائیں لے رہا ہے کوئی وغرد کی مفول میں تھمس کر ان کے فرغے کو توڑر ہاہے۔ ہر مخص مختلف نوعیت کی کیفیات سے دوجار ہے لیکن سراسیم تکی اور ہراس نے سب کا قلبی سکون در ہم بر ہم کر دیا ہے۔

اس انتاء میں کعب بن مالک کی نگاہ دو چکتی ہوئی آکھوں پر پڑتی ہے، جو گخل مازاغ ہے مرکبیں ہیں، جو انوار النی کی جلی گاہ ہیں، جن میں دحت، ایٹار اور ہدر دی کے سمندر بھٹے ہوئے ہیں۔ کعب فورا بہوان لیتے ہیں۔ کہ بیہ تو وہ چھم نیم باز ہے جس کے تیر مڑگان کا میں صید زبوں ہوں۔ جس کی پہلی نظر نے مجھے اپنا متوالا بنالیا تھا۔ فوراً بلند آواز سے اعلان کرتے ہیں۔ یا متعقد میں اللہ اللہ مسلی اللہ علیہ و آلہ وسلم میں اللہ کے بیارے رسول صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم۔ "

سر کار دوعالم نے انہیں خاموش رہنے کا شارہ کیا اور ان کاخود جو زر درنگ کاتھا اپ سر کار دوعالم نے انہیں خاموش رہنے کا شارہ کیا اور ان کاخود جو زر درنگ کاتھا اپ سے اقدس پر پہن لیا اور اپنا خود آثار کر کعب کے سرپررکھ دیا حضرت کعب کتے ہیں کہ جب دغمن نے میرے سرپر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کاخود دیکھا تو مجھے ہی رسول اللہ سمجھ لیا اور مجھے اپ حملوں کا ہدف بتالیا۔ مجھے ہیں سے زیادہ ضربیں آئیس، جو بھی مجھے ضرب لگا آتھا۔ ہی خیال کر کے دیگا تھا کہ میں رسول اللہ ہوں۔ لیکن اہل ایمان نے جب میرااعلان ساتو پر وانوں کی طرح ارتے چلے آئے جب اپ آتا کو بخیریت اور صحح وسالم دیکھاتوان کی خوشی کی صدنہ رہی انہیں اپ محسوس سلاے دکھ اور در د بھول گئے جن مجلہ ول کے جسم زخموں سے چور تھے انہیں یوں محسوس سلاے دکھ اور در د بھول گئے جن مجلہ ول کے جسم زخموں سے چور تھے انہیں یوں محسوس

ہونے لگا جیے انسیں کوئی خراش تک نہیں آئی۔ حضور علیہ العسلؤۃ والسلام ان کولے کر کھائی کی بلندی کی طرف تشریف لے مے اس وقت حضور کے ہمراہ درج ذیل حضرات تھے۔ ابو بمر صدیق، عمر فلروق اعظم، سیدناعلی مرتفعٰی، طلحہ بن عبیداللہ، زبیر بن عوام، حارث بن الصمتہ اور مسلمانوں کی ایک اور جماعت۔ (1)

### زخمول پر مرہم پی

مرشدانس وجان صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم جب احدی کھائی میں پنچ تو کفار کے حملوں ہے قدر بے سکون طا۔ سیدناعلی مرتفئی کرم اللہ وجہ الکریم نے زخموں کی مرہم پٹی کی طرف توجہ کی جن ہے اس وقت بھی خون بہ رہاتھا پہلے اپنی ڈھال میں پانی بحر کر لائے۔ آکہ حضور نوش فرمائیں۔ لیکن اس پانی ہے ایک حتم کی ہو آری تھی حضور نے اس پیٹا گوارانہ کیا۔ رخ انور پرجو خون لگاہواتھا۔ اس کوصاف کیا گیا اور سرمبارک پر پانی ڈالا گیا۔ محربن مسلمہ نے محسوس کیا مونی ہے پانی کی خلاش میں پہلے ان مسلم خواتین کہ حضور کریم علیہ الصافوة والسلیم کو بیاس کی ہوئی ہے پانی کی خلاش میں پہلے ان مسلم خواتین کے پاس آئے۔ جو محکیس بحر بحر کر اپنے کندھوں پر اٹھا کر زخیوں کو پانی پلائی ری تھیں شاکہ ان کے پاس آئے۔ جو محکیس بحر بحر کر اپنے کندھوں پر اٹھا کر زخیوں کو پانی پلائی ری تھیں شاکہ ان کے پاس حضور کے بینے کے لئے پانی ہو۔ لیکن ان سب کے محکیزے خالی بحث محتفر آلور میٹھا نا لے پر محکوں صاف پانی سے بحرابوا بہ رہاتھا۔ وہاں سے برتن بحرابیہ پانی بہت فصنڈ ااور میٹھا تھا سر کلر دوعالم نے اپ نوش فرمایا۔ اور اپنے خاوم کے لئے وعافیر فرمائی ۔ (۲)

شیخین امام بخلی اور امام مسلم۔ نیز بیعق اور طبرانی نے سل بن سعدر صلی اللہ عنہ ب روایت کیا ہے کہ سرور کا نکات صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کاچرو انور بھک احدیث زخمی ہو گیاتھا۔
سامنے والے چار دانت شہید ہو گئے تھے اور خود کے دو طلقے رخبار کلگوں بھی پیوست ہو گئے تھے۔ جب بحک رکی۔ توسیدہ نساء العالمین رضی اللہ عنماجو پہلے مجلدین کو پانی پاری تھیں تریف لے آئیں۔ اور حضور کے گلے لیٹ کئیں اور زخم دھونے لکیس سیدناعلی پانی ڈالتے جا رہے تھے اور حضرت سیدہ زخم دھوری تھیں خون صاف کر ری تھیں لیکن خون رکنے میں نہیں آر ہاتھا بلکہ تیزی سے بہنے لگاتھا۔ حضرت سیدہ نے چٹائی کا ایک کھڑا لیاس کو جلایا جب اس ک

ا – سیل الردی، جلدس، صنحہ ۳۰۷–۳۰۰ ۲ – سیل الردی، جلدس، صنحہ ۳۱۰

را کھین می تواسے زخموں پر چیز کاوہ را کھ زخموں پر چیک میں۔ اور خون رسنا بندہو گیا۔ مرہم پی کے بعد نی کریم اٹھے۔ باکہ اس وادی کے ٹیلے پر چڑھ کر بلندی سے میدان جنگ کامشلہ و فرائیں جسد اطسرزخی حالت میں تھا۔ چوٹی کانی او چی تھی او پر چڑھے میں دشواری ہوری تھی معزت طلحہ بن عبیداللہ آ کے بڑھے۔ اور اکڑوں ہو کر بیٹے گئے۔ حضور علیہ الصلاة والسلام نے اپتاقدم مبادک ان کی چٹے پر رکھاور انہیں جنت کی خوشخبری دیتے ہوئے بلندی پر چڑھ گئے وار ایس جنت کی خوشخبری دیتے ہوئے بلندی پر چڑھ گئے فرا در ۔ ' آؤنجاب کلائے تھ " " طلحہ نے پیر خدمت بجلاکر اپنے آپ کوجنت کاستی قرار دے والے۔ " آؤنجاب کلائے تھ " " طلحہ نے پیر خدمت بجلاکر اپنے آپ کوجنت کاستی قرار دے دیا ہے۔ "

### بار گاہِ خداوندی میں دُعا

سرور عالم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم اپنے چھ جان نار صحابہ کی معیت میں جب گھائی میں تشریف فرما تھے تو مشرکین کی فوج کا ایک سوار دستہ سامنے والی اونچی چوٹی پر چڑھ آیا اس دستہ من خالد بن ولید اور کئی دوسرے ہمادر شامل تھے۔ حضور نے جب انہیں دیکھا تو اپنے رب قدیر کی بارگاہ ہے کس بناہ میں دست دعا پھیلا کر بڑی در دمندی سے التجاکی۔

ٱللهُ مَلَا قُوَّةً لَنَا إِلَا بِكَ - وَلَيْسَ آحَدُّ يَعْبُدُكَ مِهْذِهِ الْبَكْدَةِ عَيْدَهُ وُلَا وَ النَّفْي وَلَا تُهْلِكُهُ مُ اللهُ مَّ إِنَّهُ لاَ يَنْبَغِي لَهُمُ آنَ تَعُدُوْنَا مِ

"ات الله الله المحال الله المحال الله المحال الله المحال الله المحال المحال المحال الله المحال المح

مسلمانوں کے تیراندازوں نے جن میں حضرت فلروق اعظم پیش پیش تھے ان پر تیروں کی ایک بوچھاڑ کی کہ دہ اس بلند جگہ کو خالی کرنے پر مجبور ہو گئے اور مسلمانوں نے آگے بڑھ کر اس چوٹی پر قبضنہ کر لیا۔ (۱)

زخوں کی دجہ سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے ظہری نماز بیٹے کر پڑھی۔ صحابہ کرام نے بھی حضور کی اقتدامیں بیٹے کر نماز اوا کی۔ اس کی وجہ بظاہر کی معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ کرام بھی اس جنگ میں شدید زخی ہوئے تھے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی ان میں سکت نہ تھی۔

ا ـ سل المدئ، جلدم، صفحه ااس

# کینه توزی - سنگدلی اور کمینگی کی انتها

ہند زوجہ ابو سفیان اور اس کے ساتھ آنے والی مکہ کی دوسری عور توں کی آتش انقام ابھی فینڈی نہیں ہوئی تھی۔ جب جنگ کی شدت کم ہوئی اور اس کے اختام کے آخر نظر آنے گے تو ہندا پئی ان سیلیوں کو ہمراہ لے کر مسلمان شہداء کی نعشوں پر گئی۔ اور ان کا بڑی بے در دی سخد کیا۔ ان کی ناک اور کان کاٹ لئے ان کی آنکھیں نکال لیس سید المشہداء اسد اللہ واسدر سولہ حضرت حمزہ کے بارے میں توان کے بغض و عمتاد نے انہیں مجبور کر دیا کہ ان کاشکم عاک کے ان کی آنکھیں نکال لیس سید المشہداء اسد اللہ عاک کریں۔ ان کا دل اور جگر نکالیں۔ اے کھڑے کھڑے کو سے اور انہیں کیا چبالیں انہوں نے ناک اور انہیں کیا چبالیں انہوں نے ناک اور کان انہوں نے ناک اور کان کے جن مقبول بندوں کے انہوں نے ناک اور کان ان کے شخر انہیں کیس پھینک نہیں دیا بلکہ ان کے ہار پروئ کی ان کے تھے انہیں ذمین میں و فرن نہیں کیا۔ انہیں کمیس پھینک نہیں دیا بلکہ ان کے ہار پروئ کی سان کے جرے بنائے۔ ان کے باز و بنداور چوڑیاں پروئیں پھرائیں گلوں میں ہار وں کی طرح کیا ان کے مجرے بنائے۔ ان کے باز و بنداور چوڑیاں پروئیں پھرائیں گلوں میں ہار وں کی طرح کیا اور کرایا جس کو ابھی چند لمحے پیشتر حضرت ابو د جانہ نے اپنی تلوار کی ذو میں لاکر معاف کر نے کیا اور کرایا جس کو ابھی چند لمحے پیشتر حضرت ابو د جانہ نے اپنی تلوار کی ذو میں لاکر معاف کر دیا ہے اس کی مورت کے خون سے رشمین ہو۔ کفر، انسان کو جو ہر انسان کو جو ہر انسان کو جو ہر انسان سے محروم کر دیتا ہے اس کی سوچ کو عقیم بنا دیتا ہے۔

# لشکر کفار کی مکہ واپسی سے پہلے نعرہ بازی

جب جنگ بند ہو گئی اور دونوں افکر الگ الگ ہو گئے تو ابو سفیان اپنے کھوڑے پر سوار ہو کر وہاں آیا جبال فرز ندان اسلام اکشے تھے اور بلند آوازے پالاا آیف الفوّرہ فحکۃ کُلُ دِفِدَاہُ اَفِیْ مِنْ مُحِم بِیں؟ " یہ سوال اس نے تمن بار دہرایا نی کریم نے جواب دینے کہ فرماد یا دوسرا سوال اس نے یہ بوچھا۔ آفینیکٹر ابن اُبی فُکافَۃ "کیاتم میں ابو قمافہ کے بینے ابو بکر ہیں۔ " حضور نے اس کا جواب دینے ہی روک دیا تمیرا سوال اس نے یہ بوچھا۔ "آفی الفوّر میں خطاب کے بینے عمر موجود ہیں۔ "اس کا جواب دینے کی اجازت بھی نہ ملی۔ ابو سفیان کے صرف ان حضرات کے بارے میں سوال جواب دینے کی اجازت بھی نہ ملی۔ ابو سفیان کے صرف ان حضرات کے بارے میں سوال کرنے ہی بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس کے نز دیک بھی اسلام کی ترتی اور مات اسلام یہ کہ بھاکا

تعلق ان تمن حضرات کی بقا ہے وابستہ تھا۔ جب ان تینوں سوالات کے جواب میں خاموشی افتیار کی گئی توابو سفیان خوشی خوشی اپنا گھوڑا دوڑا آا ہوا اپنے لشکریوں کے پاس گیااور انہیں جاکر یہ خوشخبری سنائی کہ یہ تینوں قتل ہو گئے ہیں۔ اس کی یہ بات من کر حضرت فاروق کو یارائے صبط نہ رہا۔ عرض کی "یاکٹوٹ آلڈ آجیبہ " یارسول اللہ! کیا میں اس کاجواب نہ دول ۔ " قال بکلی " "فرمایا بینک دو۔" حضرت عمر گرج کر بولے۔ اے اللہ کے دول ۔ " قال بکلی " شرمایا بینک دو۔ " حضرت عمر گرج کر بولے۔ اے اللہ کے دشمن! تم جموث بک رہے ہو۔ تجھے ذاہل ورسواکر نے کے لئے ہم تینوں کو اللہ تعالی زندہ دکھے ہوئے۔۔

ر کھے ہوئے ہے۔ ابوسفیان نے اپنی خفت مٹاتے ہوئے نعرہ لگایا۔ "اُعْلُ هُبَلُ وَاَظْهِرْ دِیْنَكَ" "اے ممل تیری شان اونچی ہو۔ اپنے دین کوغالب کر۔ "رحمت عالم نے حضرت عمر کوفرہا یا نعرہ کا جواب نعرہ سے دو آپ اٹھے اور نعرہ لگایا۔ "اَمَلَٰهُ اَعْلَیٰ وَاَجَلُّ" "الله سب سے اعلی اور

ابوسفیان پرچیا۔ 'اُعُلُ هُبَلُ وَاَظْهِرْدِیْنَكَ' "پر کنے لگایہ دن بدر کے دن کے بدلے میں ہے۔ "

"به دن بدر کے دن کے بدلہ میں ہے۔ ایام پھرتے رہتے ہیں اور جنگ
کنوئی کے ڈول کی طرح بھی اوپر بھی نیچ کسی روز ہمیں فکست ہوتی ہے
اور کسی روز ہم فتح حاصل کرتے ہیں کسی روز ہمیں دکھ پنچایا جاتا ہے اور
کبھی ہمیں خوشی حاصل ہوتی ہے۔ حنظلہ کے بدلہ میں حنظلہ (ابوسفیان
کے ایک بیٹے کا نام ہے جو بدر میں مارا گیا تھا) فلال کے بدلے میں
فلال۔ معاملہ برابر۔ "

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے حضرت عمر کو فرمایا کمو معالمہ برابر نہیں۔ ہمارے مقتول جنت میں اور تمہارے جنم کا بندھن برابر کیے ہو تکتے ہیں۔

پرابوسفیان نے کہا۔ " لَنَاعُزَٰی وَلَاعُزَٰی کُوُّ" "ہمارے پاس عزی جیسا خدا ہے تمہارے پاس کوئی عزی شیس۔ "

حضور کے تھم سے حضرت عمر نے جواب دیا۔ اَللهُ مُولَانًا وَلَا مَوْلَىٰ لَکُوْرٌ "الله تعالیٰ ہارا مدد گار ہے اور تمهار اکوئی مدد گار نہیں۔ "

ابوسفیان نے اس نوک جھونک کے بعد حضرت عمر کو کماکہ ذرا آیے! میری ایک بات بنے حضور نے فرما یا عمر، جاؤسنو کیا کہتا ہے۔ اس نے بچر (صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم ) کو قتل کر دیا ہے۔ "

آپ نے فرمایا بخداہر گزنمیں۔ حضوراب بھی تمہاری باتیں سن رہے ہیں۔ پھراس نے کما کہ ابن قمینیہ نے قوانمیں بتایا ہے کہ اس نے آپ کو قل کر دیا ہے لیکن میرے نز دیک آپ لوگ اس سے سچے ہیں اور حق کو ہیں۔

آخر میں ابوسفیان نے کہاکہ تم ہم پر ختشمناک ہو کہ ہم نے تمہارے مقتولوں کامثلہ کیا ہے بخدانہ میں اس حرکت پر خوش ہوں اور نہ میں نے انہیں ایبا کرنے ہے منع کیا ہے اور نہ حکم دیا ہے۔ آئندہ ہمارا تمہارا مقابلہ پورے ایک سال بعد بدرا تصفریٰ کے مقام پر ہوگا۔ جو بینے کے قریب ایک گاؤں ہے جہاں نخلتان اور کھیت بہت سر سبزو شاداب ہیں۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا ہمیں تمہارا یہ چیلنج منظور ہے۔ (1)

### مدینه منوره پر کفار کی پلغار کاامکان اور اس کاسترباب

ابوسفیان نے واپس آ کراپے لککر کو کوچ کی تیاری کا تھم دیا۔

سرور کائنات صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کو خدشہ ہوا کہ کمیں ابوسفیان مدینہ پر چڑھائی نہ کر دے اس طرح بچوں اور خواتین کی زند گیوں کو خطرہ لاحق ہوجائے گا۔ چنانچہ حضور نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو لشکر کفار کی نقل وحرکت کی مجمرانی کا تھم دیا۔ (۲)

فرمایا اگر وہ او ننوں پر سوار ہوئے اور گھوڑوں کو کو تل میں لے کر چلے تواس سے معلوم ہوگا کہ وہ واپس مکہ جارہ میں اور اگر وہ گھوڑوں پر سوار ہوئے اور او ننوں کو ہونئی ساتھ لے لیاتو اس کامطلب میہ ہوگا کہ وہ مدینہ پر چڑھائی کرنے کے لئے روانہ ہوئے ہیں۔ اگر انہوں نے ایسا کیاتو۔

وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ وَإِنْ سَادُوْ اللَّهَا لَا مِنْ رَنَّ النَّهِمْ ثُمَّ

۱ ـ سل الهدئ، جلدس صفح ۳۲۳ ـ ۳۲۵ ۲ ـ ابن کثیر، جلدس صفح ۲۱

لَاُكَاحِزَنَّهُهُ-

"اس ذات كى قتم! جس كے دست قدرت ميں ميرى جان ہے۔ اگر انهوں نے مدينہ طيب پر چر حالى كى تو ميں فور أان كے تعاقب ميں جاؤں گا اور انہيں جنگ كاچيلنج دوں گا۔ "

سیدناعلی مرتضلی وادی عقیق تک ان کی نقل و حرکت دیکھنے کے بعد واپس آئے اور آگر عرض
کی ۔ کہ وہ او نثول پر سوار ہوئے ہیں اور گھوڑوں کو کو تل میں لے کر جارہ ہیں ان میں سے
چند سر پھروں نے بید مشورہ دیا تھا کہ مدینہ خالی ہے اسے لوشتے چلیں ۔ لیکن صفوان بن امیہ نے
انہیں ایسا کرنے سے منع کیا اس نے کہا کہ اپنی بنی بنائی بات کیوں بگاڑتے ہو چپ کر کے نکل جاؤ
اس کو غنیمت جانو۔

ابوسفیان، جب مکہ واپس پنچا تو گھر جانے سے پہلے جبل کی استعان پر کیااور بڑے نیاز مندانہ لیجہ میں کہا

> ٱلْعَمْتَ وَلَصَمَّ تَبِيْ وَشَفَيْتَ لَفْسِى مِنْ مُعَنَّدٍ وَاَصْحَابِهِ وَ حَكَقَ رَأْسَهُ

"اے ہمل تونے ہم پر برداانعام کیا۔ میری مددی۔ اور میرے دل میں انقام کاجوروگ تھااسے شفائجنٹی پھراس نے اظہار عقیدت کے لئے اپناسر منڈوا دیا۔ (۱)

شهيدان حُسنِ ازل كى خبر كيرى

جب لفکر کفار میدان احدے کوچ کر گیا۔ تواب مسلمان اپنے شمداء کی خبر گیری کے لئے ان کی خلاش میں نکلے۔ جس شہید کی نعش ملی وہ مثلہ شدہ تھی۔ اس کی ناک اور کان سے ہوئے سے۔ حلیہ بجڑا ہوا تھا۔ البتہ حنظلہ کی لاش صحیح و سلامت تھی۔ شائد اس لئے کہ ان کا باپ ابو عامر فاس تھا۔ جو لفکر کفار میں مسلمانوں سے لڑنے کے لئے بیڑب سے چل کر آیا تھا۔ حاکم اور بیعتی، حضرت زید بن جابت سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کون سعد بن ربیج کی خبر لے آئے گلوہ زندہ ہیں یاوفات پا چکے میں کیونکہ میں نے دیکھا کہ بیک وقت بارہ نیزے ان میں گھونے جارہ سے محمد بن مسلمہ یاالی

ا ـ سل الهدئ، جلد م، صفحه ٣٢٦

بن كعب نے كمام حاضر مول - محم بن مسلمہ كتے ہيں كہ ميں ان كى قاش ميں پر آرہا آخر ميں كائن كا قاش ميں پر آرہا آخر ميں في انسين دُھوندُ ليا۔ وہ نزع كى كيفيت ميں تھے۔ ان كے جسم پر نيزوں تكواروں اور تيروں كے سترے زيادہ ذخم تھے ميں نے انسين حضور كاسلام پنچا يا نيز ہو چھا كيا حال ہے؟ كما آخرى سائس كے رہا ہوں ميرى طرف سے ميرے آقاكی خدمت ميں ہديہ سلام چيش كرنا پر كمنا سعد عرض كر آتا ہا۔

جَزَاكَ اللهُ عَنَاخَ بَرَطِ جُدَىٰ نَبِينًا عَنْ أُمَّتِهِ "الله تعالى آپ كومارى طرف بى بمترين جزاد بوجراس نے كى نى كواس كى امت كى طرف ب دى ہے۔"

نیزیہ بھی عرض کرنا۔ کہ احد کے دامن سے میں جنت کی خوشبوسو کھ رہاہوں۔ اپ جان جانال کو پیغامات نیاز و محبت پیش کرنے کے بعد اپنے بھائی محمر بن مسلمہ کے ذریعہ ایک اہم پیغام اپنی قوم کی طرف بھیجے ہیں۔ فرمایا

اَبْلِغُ قَوْمَكَ عَنِي السَّلَامَ وَقُلْ لَهُ النَّ سَعُدَ بْنَ دَبِيْعٍ يَغُولُ

تَكُمُ إِنَّهُ لَاعُنُ دَلَكُمُ عِنْدَ اللهِ إِنْ يُخْلَص إلى دَسُولِ اللهِ

صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِنْكُمْ عَيْنُ تَظُوفُ

مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِنْكُمْ عَيْنُ تَظُوفُ

"الى قوم كوميرى طرف سے سلام پنچانا كرانسي كمنا كه سعد بن رئع مهيس بيه كمنا قاكم اگر كوئى و عمن سرور عالم صلى الله عليه و آله وسلم تك

یں بید مان مان کہ اور تم میں ایک آدی بھی دندہ ہو آکھیں جمیک ہا ہوتو تم اللہ تعالیٰی جناب میں کوئی عذر پیش نہیں کر سکو ہے۔ " بید الفاظ کنے کے بعد انہوں نے اپنی جان ، جان آفریں کے سپرد کر دی۔ ۔ بید الفاظ کنے کے بعد انہوں نے اپنی جان ، جان آفریں کے سپرد کر دی۔ ۔ چہ خوش رہے بنا کردند بخاک و خون خلطیدن خدا رحمت کند ایں عاشقان یاک طینت را (۱)

سيدالشهداء حضرت حمزه كى لاش پاك كى تلاش

سرور عالم صلى الله تعالى عليه وسلم باربار يوجعة - أفعلَ عَي - مير - چهانے كياكيا - يعنى ان كى كوئى خبر بتاؤ - حارث بن الصِمة ان كى حلاش مِن الطّع دير تك وْ حويدْت رب - كوئى سراغ

ا - سل الردي. جلد ٣ ، صغي ٣٢٧ - ٣٢٧

نہ طا۔ پھرسیدناعلی مرتفئی تلاش کے لئے تشریف نے گئے تلاش بسیار کے بعدوادی کے وسط میں آپ کا جسد اطهرخون میں نمایا ہوا دیکھا۔ واپس آکر نبی کر بم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اطلاع دی۔ حضور خود تشریف لے گئے سرفروشی اور جانبازی کی اقلیم کا سلطان، جس تخت خاک پر جلوہ فرماتھاوہاں پنچ۔ توعاشق صادق کی قاتل رشک حالت دکھے کر حضور دم بخود کھڑے ہوگئی جب کے دو دل جواللہ اور اس کے محبوب رسول کی مجت کی جلوہ گاہ تفاکات کر نکال لیا گیا ہے اور اس پُرزہ پُرزہ کر دیا گیا ہے روئے آباں کی ساری آرائش ناک، آنکھیں کان سب توڑ پھوڑ دی گئی ہیں اتنا غم انگیز منظر حضور پر نور نے بھی نہ دیکھا تھا بھگ رئی تو حضور پر نور نے بھی نہ دیکھا تھا جیشمان مبارک سے آنسوؤں کے گوہرہائے آبدار ٹپ ٹپ کرنے گئے جب افکر اسلام میں بھگدڑ چی تو حضور نے پوچھا جزہ کماں ہیں۔ ایک مختص نے عرض کی اس وقت میں نے انسیں ان بھگدڑ چی تو حضور نے پوچھا جزہ کماں ہیں۔ ایک مختص نے عرض کی اس وقت میں نے انسیں ان بھگدڑ پی تو حضور نے پاس دیکھا وہ کہ در ہے تھے۔

اَنَا اَسَدُاللهِ وَاسَدُ رَسُولِهِ - اَللَّهُمَّ اَبْرَا اللَّهُ مَنَا جَآءَ بِهِ هُوُلاَهِ - يَعْنِى اَبَاسُفْيَانَ وَاصْعَابَه - وَاعْتَذِدُ لِلَيْكَ مِمَا صَنَعَ هُوُلاَهِ بِإِنْهِزَامِهِمُ -

" میں اللہ کاشیر ہوں اس کے رسول کاشیر ہوں۔ اے اللہ! میں ان کفار کی کارستانیوں سے براکت کا اظہار کرتا ہوں اور ان مسلمانوں نے جوراہ فرار اختیار کی ہے اس کے لئے معذرت خواہ ہوں۔ "

حضوران چٹانوں کے پاس پنچ وہاں آپ کی مثلہ شدہ لاش دیکھ کر آتھ جس اشکبار ہو گئیں یہاں تک کہ پچکی بندھ گئی پھر آپ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا۔

رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْكَ فَإِنَّكَ كُنْتَ كَمَاعَلِمْتُكَ فَعُوْلًا لِلْخَيْرَاتِ وَصُوْلًا لِلرَّحْيِمِ لَوْلَا اَنْ تَحْزَنَ صَفْيَةُ (اكْفِسَاءُنَا) لَكَرُكْتُهُ حَتَّى يُحْشَرَمِنْ بُطُوْنِ السِّبَاعِ وَحَوَاصِلِ الطَيْرِ

" آپرِالله تعالی رحمتیں ہوں۔ آپ جس طرح کہ میں جانی تھا ہماائیل کرنے والے تھے صلہ رحمی کرنے والے تھے۔ اور اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ آپ کی بمن یا ہمارے خاندان کی عور تمیں غمزدہ ہوں گی تو میں ان ک لاش کو یوں ہی چھوڑ دیتا تاکہ قیامت کے دن ان کا حشر در ندوں کے شکموں اور پر ندوں کی پوٹوں سے ہوتا۔ "

پر فرمایا مبار کباد ۔ ابھی جر کیل آئے ہیں انہوں نے جھے بتایا ہے کہ ساتوں آسانوں میں یہ شہیدراہ حق کے نام سے مشہور ہے۔

حَنْزَة بْنِ عَبْدُ الْمُطْلِبِ اَسَدُ اللهِ وَاَسَدُ دَسُولَةٍ

" يعنى حمزه بن عبدالمطلب الله كاثير باوراس كرسول كاثير ب "

هم فرما يا اگر الله تعالى نے مجھے مشركين پر غلبه وياتو ميں ان ميں سے ستر مقتولوں كاس سے

محل بدتر مثله كروں گا۔ فورا جرئيل امين بارگاہ رب العزت سے يہ پيغام لے كرنازل ہوئے۔

وَإِنْ عَافَتُهُ فَعَاقِبُو البِعِنْ لِي مَاعُو قِنْ بَدُو بِهِ وَلَمِنْ صَبَرُتُ وَ وَاِلْمَ البِرِنَى مَاعُو قِنْ بَدُو بِهِ وَلَمِنْ صَبَرُتُ وَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

"اور اگرتم انہیں سزا دینا چاہو توانہیں سزا دولیکن اس قدر جتنی تمہیں تکلیف پہنچائی گئی ہےاور اگرتم ان کی شتم رانیوں پر مبر کر وتو یہ مبری بہتر ہے مبر کرنے والوں کے لئے۔ " (سور ة النحل : ۱۲۱) چنانچہ حضور نے مبر کوافقیار فرمایا اور کسی لاش کو مثلہ کرنے سے اپنے سارے امتیوں کو روک دیا۔

### حفزت صفيه خواهر سيدنا حمزه رضى الثدعنهم

حفرت صغیہ آپ کی سکی بہن تھیں جب انہیں آپ کی شادت کی خبر ملی تو ہمائی گاندان دیکھنے کے لئے میدان جنگ میں پنچیں۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے انہیں دورے آتے دیکھاتو پہاں لیا۔ حضور نے حضرت زبیر بن عوام کو تھم دیا کہ انھواور اپنی ال کو آگے آنے ہمنع کر دوابیانہ ہو کہ اپنے ہمائی کی پھٹی کئی نعش دیکھ کر دوابنا دماغی توازن کھو بمینصیں۔ زبیر، اس تعمیل ارشاد کے لئے دوڑتے ہوئے گئے۔ وہاں پنچنے سے پہلے اپنی والدہ کو جالیااور انہیں آگے جانے سے روکنا چاہاتو مال نے بیٹے کے بیٹے پر گھونہ دے مارااور کرج کر کماہت جاؤ میرے سانے سے روکنا چاہاتو مال نے بیٹے کے بیٹے پر گھونہ دے مارااور کرج کر کماہت جاؤ میرے سانے سے ۔ انہوں نے ادب ہے گزارش کی امی جان! حضور نے آپ کو تھم دیا ہے کہ آپ وائی چلی جائیں وہ ہولیں مجھے علم ہے کہ میرے بھائی کامثلہ کیا گیا ہے لیکن یہ سب پچھ راہ خدا میں ہوا جائیں وہ ہولیں گھورائی واداس کے تواب کی امیدر کھوں گی اور اس کے تواب کی امیدر کھوں گی افتاء اللہ۔

ک میرو رق کی احضور کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کاجواب پیش کیا حضور نے فرما یاانہیں حضرت زبیر نے حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کاجواب پیش کیا حضور نے فرما یاانہیں کچھے نہ کموانہیں جانے دو۔ صبر واستقامت کی پیکر سے خاتون آئیں ان کی پارہ پارہ شدہ نعش کو دیکھااناللہ پڑھا۔ اوران کے لئے مغفرت کی دعائیں مانکیں۔

حضرت صفیہ کامیہ ہے مثل مبرد کھے کر حضور کواندیشہ ہوا کہ کمیں ان کے دماغ پر اثر نہ پڑ جائے اس لئے اپنا دست مبارک ان کے سینہ پر رکھاچنانچہ آنسو میکنے لگے اور غم کا ہو جھ ہاکا ہو گیا۔

حضرت صفیہ کفن کے لئے دو چادریں لے آئی تھیں۔ ایک میں آپ کو کفن دیا گیااور دوسری میں آپ کو کفن دیا گیااور دوسری میں ایک انصاری شہید کو گفنایا گیاجن کی لاش مبارک کے ساتھ کفار نے اس بے در دی کابر آؤکیا تھاجیسے حضرت حمزہ کے ساتھ اور ان کی لاش آپ کے قریب پڑی تھی۔ حضور کو یہ گوارانہ ہوا کہ حضرت حمزہ کو دو چادروں میں کفن دیا جائے اور ایک دوسرا شہیدراہ حق بے گور و کفن رہے۔

جس چادر میں آپ کو کفن دیا گیاوہ چھوٹی تھی سرپر ڈال دی جاتی تو پاؤں نظے ہوجاتے اگر پاؤں پر ڈالی جاتی تو سرنگا ہو جاتا چتا نچہ سر ڈھانپ دیا گیااور مبارک قدموں پراز خر گھاس ڈال دی گئی۔

#### شداءاحد کی تدفین

شمداء کرام کے جسموں پرجواسلحہ اور زر ہیں وغیرہ تھیں وہ اتار لی گئیں پھر خون آلود جسم خون میں تربتر کپڑوں میں یوننی دفن کر دیئے گئے۔ بعض قبروں میں دو دو تین تین شہیدوں کو ایک ساتھ دفن کیا گیا جس شہید کوقر آن کی زیادہ سور تیں یاد تھیں اس کوسب ہے آ گےر کھاجا تا اور دوسروں کو تر تیب واربسالو قات ایک کفن میں دوشہیدوں کو کفنایا گیا (۱)

بعض شمداء کے وارثوں نے ان کی میتوں کو مدینہ طبیبہ میں لا کر دفن کرنا چاہالیکن رسول اکر م صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے تھم دیا کہ انہیں وہاں دفن کیا جائے جہاں انہوں نے جام شہادت نوش کیا ہے۔

#### احدے واپسی کے وقت دعائے نبوت

ا مام احمد ، ا مام نسائی اور حاکم نے اپنی اپنی کتب میں بید روایت نقل کی ہے اور ا مام ذہبی اور محمد بن عمروا لاسلمی نے اس کی توثیق کی ہے۔

ا - سل المدئ، جلد م، صفحه ۳۳۰

ر فاعه بن رافع الزرقی رضی الله عنه نے فرمایا۔ رسول الله صلی الله علیه وسلم جب اپنے شمید محابہ کو دفن کرنے سے فارغ ہوئے تواہیے محورے پر سوار ہوئے اور مسلمان حضور کے ارد کر د حلقہ بنائے ہوئے نکلے ان میں سے اکثریت زخمی تھی۔ حضور کے ساتھ چودہ خواتین بھی تھیں۔ جب بیہ قافلہ دامن کوہ احدیر پنچاتور حمت عالم نے تھم دیا کہ سب مغیں بانده كر كمزے موجاؤ آك من اسخ بزرگ وبر تريرور د كارى حمد و تاكروں۔

چنانچہ سارے مرد حضور کے پیچے مفیل باندھ کر کھڑے ہو گئے مردول کے پیچے خواتین کھڑی ہو گئیں اور حضور نے اپنے پرور د گار کی یوں حمہ و ثناکی۔

"اے اللہ! ساری تعریفیں تیرے لئے ہیں۔ اے اللہ! جس کو تو کشادہ کر دے اس کو کوئی قبض کرنے

والاشيں۔

اور جس کو تو تک کر دے اے کشادہ کرنے والا کوئی

سیں۔

جے تو ممراہ کر دے اے کوئی مدایت دیے والا

اور مے تو ہداہت دے اے کوئی ممراہ کرنے والا

نىيں-

جے توروک لے وہ کوئی دے نہیں سکتا۔ اور جو تو عطافرہائے اے کوئی روک نمیں سکتا۔

جے تورور کر دے اے کوئی قریب کرنے والانسیں۔ اور جے تو قریب کر وے اے کوئی دور کرنے والا

اَلذَهُمَّةَ أَبُسُطُ عَلَيْنَ أَمِنَ بَرَكَا تِكَ وَ إِلا لله ! الحي رحمتين، الحي برحمتين الماضل اور الهارزق بم پر کشادہ فرمادے۔

اے اللہ! ہم تھے ہے سوال کرتے ہیں ایک نعمت کا جو بیشه رہے والی ہو۔ اور جو پھرے نہیں اور زائل نہ اَللَّهُوَ لَكَ الْحَمْدُكُلُّهُ

ٱللَّهُمَّ لَاقَابِضَ لِمَا بَسَطُّتَ

وَلَا بَاسِطَ مِمَا تَبْضُتَ

وَلَاهَا دِي لِمَنْ اَضْلَلْتَ

وَلَامُضِلَ لِمَنْ هَدَيْتَ

وَلَامُغْطِيْ لِمَامَنَعْتَ وَلَامَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَامُقَرِّبَ لِمَابَاعَدُتَ

وَلَامُبَاعِدَ لِمَاقَرَبْتَ

رَحْمَتِكَ وَفَضْلِكَ وَرِنْ وَكُ

اللهة زِنَا نَسْلُكَ النَّعِيْهَ الْمُقِيْمَ لا يعول وَلا يَزُولُ

اے اللہ! ہم تیری نعت کا سوال کرتے ہیں فقر کے اے اللہ! ہم تھے ہے سوال کرتے ہیں امن کاخوف کے دن اور غنا كافاقه كے دن \_ اے اللہ! ہم تھوے بناہ ما تکتے ہیں اس چزکے شرہے جو تونے ہمیں عطاکی ہے اور اس چیز کے شرہے جو تونے ہم سےروک لی ہے۔ اے اللہ ایمان کوہارے نز دیک محبوب بنادے اور اس کوہارے دلول میں مزین کر دے۔ اور کفر، فسوق اور نافرمانی کو ہمارے لئے محروہ بنا

اور ہم کوہدایت یافتہ لوگوں ہے کر دے۔ اے اللہ! ہمیں موت دے جبکہ ہم مسلمان ہوں۔ اور ہمیں زندہ رکھ مسلمان بتاکر۔ اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے رسوا کئے بغیراور فتنه مين متلاكة بغير

اے اللہ! ان کافروں کے ساتھ جنگ کر۔ جو تیرے ر سولوں کو جھٹلاتے ہیں اور تیرے راہتے ہے روکتے

وَاجْعَلْ عَلَيْهِمُ رِجْزَكَ وَعَذَابَكَ اوران برانا غضب اور عذاب بهيج-اے اللہ ان کافروں ہے قال کر جنہیں کتاب دی - فخي اے سیچ خداہاری اس دعاکو تبول فرما۔ " (۱)

اَللَّهُ مَا إِنَّا نَسْتُلُكَ النَّعِيْمَ تؤهرالعكيكة اَللَّهُمَّ إِنَّا نَسُلُكَ الْاَمْنَ يَوْمَ الخؤف الغناء يؤمرالفاقة ٱللَّهُوَّ إِنَّى عَائِثٌ بِكَ مِنْ شَرِّمَا الحظينتنا ومن تترمامنعتنا

اَللَّهُوَ حَبِّبُ إِلَيْنَا الْإِيْمَانَ وَزَيِنُهُ إِنْ قُلُوٰبِنَا وَكَيْرِهُ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوْقَ وَ العضيات

وَاجْعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِينَ اَللَّهُمَّ تَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ وَآخِينًا مُسْلِمِينَ وَٱلْحِقْنَا بِالصَّالِحِيْنَ غَيْرَخَزَايَا وَلَا مَفْتُونِيْنَ ٱللَّهُمَّ قَاتِلِ الْكُفَرَةَ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ رُسُلَكَ وَيَصُدُّونَ

ٱللَّهُمَّ قَاتِلِ الْكُفَرَّةُ الَّذِينَ أُوْتُواالْكِيتَابَ إلهَ الْحَقَّ امِيْن

عَنْسَبِيلِكَ

١- سيل الهدي جلد من صغي ٣٣٣. الامتاع جلدا، صغير مما

# فيضان نگاه نبوت كادوسرا تابناك گوشه

رنج وغم۔ در دوالم کے طوفانوں میں عزیمت واستقامت کے روح پرور مناظر
میدان احد میں چند حفرات کی غلطی کی وجہ ہے جنگ کا سارا نقشہ بدل گیا ہے۔ وو
سلمان ، جو تند موجوں کی طرح کفار کو خس و خاشاک کی مانند بماکر لے جارہ ہے۔ اب خور
اہل مکد کی تکواروں سے گاجر مولی کی طرح کٹ کٹ کر گر رہے ہیں۔ کشتوں کے پشتے لگ رہ
ہیں۔ گھروں کے گھر موت کے عفریت نے نگل لئے ہیں۔ کمینہ فطرت دعمن نے ان شداء
ہیں۔ گھروں کے گھر موت کے عفریت نے نگل لئے ہیں۔ کمینہ فطرت دعمن نے ان شداء
کی لاشوں کی ایسی قطع و ہر یدکی ہے کہ خوداہل خانہ کے لئے ان کی پچان مشکل ہوگئی ہے۔ اس
غیر متوقع افقاد کے باوجود مدینہ طیبہ کے اسلامی معاشرہ میں اسلام سے بیزاری یا مایوی کی کوئی
لر نمیں انتھی۔ بلکہ اللہ تعالی اور اس کے پاک حبیب اور اس کے دین حنیف سے ان کی قلبی
عقیدت میں کئی گنا ضافہ ہوگیا ہے۔ راہ حق میں جان سپاری سر فروشی کے جذبات میں خلا طم
ر و نما ہوگیا ہے۔ کسی دین ، کسی نظریہ حیات سے لوگوں کی دل بنتھ کی کا ندازہ لگانا ہو تو ان
تا ثرات اور اس ر قرعمل کا جائزہ لیجئے جو رنج و محن کے لیجات میں بے ساختہ لوگوں کی زبان پر
تا جاتے ہیں اس سلسلہ کی چند روح پرور ایمان افروز جھلکیاں مطالعہ کے لئے پیش خد مت

سند الشکر اسلام این آقاعلیہ العسلاق والسلام کی معیت میں میدان احدے مدینہ طیب لوٹ رہا۔

ہے۔ ستر سے زیادہ اسلام کے ان سپوتوں کو سپرد خاک کر کے، جن کے حسن و جمال۔
شجاعت وعزیمت، خلوص وبلبیّت کی جزیر وَعرب میں کوئی مثال ہی چیش نمیں کی جا عتی تھی اور
جو مجلد نج کئے ہیں ان کے جسم بھی گمرے زخموں سے چور چور ہیں ان کی واپسی پر مدینہ طیبہ کی
خواتمن، بو زحوں، بچوں نے اپنے جن آثرات کا اظمار کیاوہ تعلیمات احمدی کی اعجاز آفرینیوں کی
الی دکش مثالیں ہیں جن کی نظیرانسانیت کی ساری آری ہیں جتموے بسیار کیاوجود و نایاب ہے۔
الی دکش مثالیں ہیں جن کی نظیرانسانیت کی ساری آری ہیں جتموے بسیار کیاوجود و نایاب ہے۔
الفکر اسلام کی سب سے پہلے راستہ میں ایک مسلم خاتون سے ملاقات ہوتی ہے جن کا ناہو منہ
بنت جحش ہے۔ مرشد کامل صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم انہیں یاد فرماتے ہیں۔ یَاجِمانی ہو کر
اختی ہیں۔ یَاجِمانی معیب کا اجرا پنے رب سے طلب کرو۔ " وہ پریشان ہو کر
پوچھتی ہے۔ مَنْ یَادَ مَنْ الله کا اللہ اللہ اللہ موس کی موت پر مبر کا اجرا ہے رب سے طلب

كرول - " فرمايا - خَالُكَ حَمْزَةً بْنُ عَبْدِ الْمُطِّلِبُ " تيرے ماموں حمزه بن عبدالمطلب شهيد ہو چکے ہيں - "

يه اعدوماك خرس كراس خانون ف روحا ما تَأْمِدُهِ وَالنَّا الدَيهِ وَاجعُونَ عَفَرَاللهُ لَهُ وَ. هَنِيْمَنَّالَهُ الشَّهَادَةُ الله تعلل البيس بخشے اور يه شادت البيس خو شكوار مو . "

حضورنے دوبارہ فرمایا۔ "اِختَیمِیْ۔" "اپی مقیبت کااجراپے اللہ کے پاس طلب کرو۔" " تَحَالَتْ مَنْ یَاٰ دَسُوْلَ اللهِ " "کس کی موت پر صبر کااجراپے رب سے طلب کروں۔"

فرمایا۔ اَنَّوُلَکَ عَبْدُ اللهِ بَنُ بَحْیْشِ " "تمهار ابھائی عبد الله بن جحش شهید ہو چکے ہیں۔ " اس خاتون نے کما۔

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ هَنِيْئًا لَهُ الشَّهَا دَةُ

تیمری مرتبہ حضور نے فرمایا " اِختیبی " حمنه اپنی مصیبت کا اجرائے رب سے طلب کروں کو اکتے مَنْ یَادَسُوْلُ اللّهِ کَس کی موت پر صبر کا اجرائے رب سے طلب کروں فرمایا۔ ذَوْجُ لِی مُصْعَب بْن عمیر شہید ہو چکے ہیں۔ فَقَالَتْ وَاحْدُونَا وَصَاحَتْ وَوَلُولَتْ کِی کُلی صدافیوس! پھران کی چیخ نکل گئی اور حضور نے فقالَتْ وَاحْدُونَا وَصَاحَتْ وَوَلُولَتْ کِی کُلی صدافیوس! پھران کی چیخ نکل گئی اور حضور نے مصعب کی شمادت پر اس خاتون کا بیہ کمناس کر فرمایا۔ اِنَّ ذَوْجَ الْمُنَّاء وَقِیمِهُمَا لِیسَمَقَا بِمِ عُورِت کے دل میں اس کے شوہر کا ایک خاص مقام ہوتا ہے۔ پھر حضور نے پوچھاتم نے ایسا کو سکما ہے عرض کرنے کئی یَا دَسُولَ اللّهِ ذَکَرُتُ اُینُدَ بَنِیْدِ فَرَا عَنِی جُھے ان کے بیوں کا گئی ہوتا یاد آیا تو میں خوفردہ ہوگئی۔ رسول اکر م صلی الله علیہ و آلہ وسلم نے حضرت حمدے کے اور ان کے بچوں کے لئے دعاماتی کہ ان پر الله تعالی اپنا فضل واحسان فرمائے۔ (۱)

حضور علیہ الصلوۃ والسلام معاہے لشکر کے آگے بڑھے یہ مؤکب بی عبدالاشل کی بہتی تک پہنچاس قبیلہ کے بہت بہادر شہید ہوئے تفے لوگ اپ اپ شہیدوں پر رور ہے تھے سر کار دوعالم کی چشمان مبارک ہے آنسو بہنے گئے۔ پھر فرمایا لیکن حَنْزَةُ لاَبَوَاکی لَهُ لیکن میرے چچا حمزہ پر کوئی دو آنسو بہانے والا بھی نہیں اس قبیلہ کی مستورات کو حضور کی آمد کاعلم ہوا تو سلام عرض کرنے کے لئے ساری باہر نکل آئیں حضور کو بخیرہ عافیت دیکھ کر انہیں اپ سارے دکھ بھول گئے اور بیساختہ حضرت ام عامر اشہالیہ کی زبان سے نکلا۔ کُلُ مُصِیبَیْتِ

ا ـ سبل الهدئ، جلد ٣، صفحه ٣٣٣

بَعْدَكَ جَلَلْ حضور سلامت بي توجر برمعيت في - (١)

حضور کے صحابہ کابیہ قافلہ نی ویتار قبیلہ کی اس خاتون کے پاس سے گزراجس کا احدی اڑائی میں باپ، خلوند اور بھائی مینوں نے جام شہادت نوش کیا تھا۔ جب اس اللہ کی بندی کو ان کی شہادت کے بارے میں بتایا گیاتواس نے کماائیس رہنے دو۔ مجھے بتاؤ کہ میرے آقاور میرے سرور کا کیا حال ہے۔ اس کو بتایا گیا خَبْرًا یَا اُمّدَ فُلاین ۔ هُوَ بِحَمْدِ اللّٰهِ گَمَا تَخْسَبِیْنَ اَلٰحِمُ لِیَّد حضور بالکل بخیرو عافیت ہیں۔ کہنے گئی مجھے دکھاؤ میرے آقاکماں ہیں آکہ میں روئ زیبا دکھے کر تسلی کر لوں ۔ اشارہ کر کے بتایا گیا۔ کہ دیکھو حضور وہ کھڑے ہیں۔ حضور کو بخیرے وہی کو بین کہ میں تو پھر کر اس مومنہ صادقہ کی زبان سے نکلا۔ کہ دیکھو حضور وہ کھڑے جب ۔ حضور سلامت ہیں تو پھر ہر مصیبت ہے ہے۔ (۲)

حضرت انس سے مروی ہے کہ مدینہ طیبہ میں حضور کی شمادت کی افواہ پھیل مئی تلاش حقیقت کے لئے انعمار کی ایک خاتون کمرہاندہ کر مدینہ طیبہ سے نگل۔ راستہ میں اس کی ملاقات اپنے باپ، اپنے خاوند، اپنے بھائی اور اپنے بینے سے ہوئی لیکن اس نے کسی کی طرف توجہ نہ کی جب چاروں کے پاس سے گزر مئی تولوگوں نے اسے متوجہ کرنے کے کہا کہ یہ تیراباپ ہے یہ تیراخاوند ہے یہ تیرابیائی ہے۔ اس نے او ھر ذر االتفات نہ کیا کہ تی رہی۔ انسیں رہنے دو۔ مجھے یہ بتاؤ میرے آقا کا کیا حال ہے بتایا گیا حضور وہ سامنے تشریف فرما ہیں۔ جب حضور کے پاس پنجی تواس نے حضور کے کرئے کا دامن پکڑ لیا ورع ض کرنے گئی۔

ا ـ سل الهدي، جلد ٣، صفحه ٣٣٣

٣ ـ سبل الهدئ، جلد ٣ ، صفحه ٣٣٥

م سل الردي. جلدس صفحه ۳۳۵

تعالور ایک اس کابیٹا۔ اس نے کماانہیں چھوڑو مجھے یہ بتاؤ میرے آقا کا کیا حال ہے بتایا گیا کہ حضور بخیریت ہیں۔ صفور بخیریت ہیں۔ کئے گلی۔ لَا اُبْبَائِیْ۔ یَتِفِنْ اللّٰهُ مِنْ عِبَادِ ہِ شُهَدَاءً " مجھے کی کی پروا نہیں اللّٰہ تعالیٰ اپنے بندول سے بعض کو شادت کے مرتبہ پرفائز فرمایا کر آ ہے۔ " اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔

وَلِيَعْلُمَ اللَّهُ الَّذِينَ امْنُوا وَيَتَّغِذَ مِنْكُونَهُ مَنْكُونَتُهُمَّدَاءً

"اور بیراس کئے کہ دیکھ لے اللہ تعالیٰ ان کوجوایمان لائے اور بنالے تم میں ہے کچھ شہید۔ " ( آل عمران : ۱۴۸)

سرود عالم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم آپنے محوڑے پر سوار ہیں حفزت سعد بن معاذ لگام
پکڑے ہوئے ہیں۔ اس اثناء میں حبشہ بنت رافع حفزت سعد کی مال، حاضر خدمت ہوتی ہیں۔
سعد عرض کرتے ہیں میرے آقا، سر میری مال ہے فرما یا مرحباخوش آمدید۔ وہ قریب آگئیں
اور حضور کو بڑے غور سے دیکھنے لگیں پھر عرض پیرا ہوئیں۔ حضور کی زیارت کے بعد ہر
مصیبت بھی نظر آنے گئی ہے۔ ان کے بیٹے عمروین معاذ نے اس معرکہ حق وباطل میں شمادت
پائی تھی حضور نے ان کی والدہ سے تعزیت کی۔ پھر فرما یا اے سعد کی مال! تمہیس خوشخبری ہواور
اپنی محمر والوں کو بھی خوشخبری سناد و کہ جنگ میں تمہارے شہید جنت میں سب اکشے ہو گئے ہیں
انہوں نے اپنے الل وعیال کے بارے میں شفاعت کی ہے جو قبول کر لی گئی ہے۔ اس خاتون
نے عرض کی !

رَضِیۡنَا یَا رَسُوۡلَ اللهِ ؛ وَمَنۡ یَنۡکِیۡ عَلَیۡمِهُ بَعۡدَهٔ مَا "اے اللہ کے رسول! ہم اپنے رب کی اس مرمانی پر بہت خوش ہیں اور اب ان مقتولوں پر کون روئے گا۔"

پرخیال آیادریائے رحمت آج جوش پرہے۔ "ہے آج وہ مائل بعطا اور بھی کھے مانگ" کے مصداق سے عرض پیرا ہوئیں کیاؤں الله یا اُدْنْ عُلِمَنْ خُلِفُوْا" بسماندگان کے لئے دعافرمائے۔"

الله كريم كريم محبوب نے دعاكے لئے ہاتھ اٹھائے اور عرض كى۔ اللّٰهُ اَدْهِبْ حُزُنَ قُلُوْ بِهِنْ وَاجْ بُرْمُصِيْبَ تَهُمُّ وَاَخْبُرْمُ مُصِيْبَ تَهُمُّ وَاَخْسِنِ الْخَلَفَ عَلَىٰ هَنْ خُلِّفُوا "اے الله !ان كے دلوں كے غم كودور كردے ۔ ان كى مصبت كى تلافى

کر دے اور پیچے آنے والوں کو اپنے پیٹرؤں کے لئے بمتر فرمادے۔ "
پھر فرمایا سعد، میرے محمورے کی باک چھوڑ دو انہوں نے باگ چھوڑ دی سارے لوگ ساتھ ساتھ تھے حضور نے فرمایا اے سعد! تمہارے قبیلہ کے بہت ہے لوگ زخمی ہیں قیامت کے روز جب یہ لوگ حاضر ہوں گے توان کے زخموں سے خون جوش مار کر جہ رہا ہوگا۔ اس کی رحمت خون کی مہوگ کی بیکن خوشبو کستور کی ہوگی۔ میرایہ حکم سب کو سنادو کہ سارے زخمی کی رحمت خون کی مہرے ساتھ نہ آئے۔ حسب حکم سارے رک گئے رات بھر کھروں کو جائیں۔ کوئی بھی میرے ساتھ نہ آئے۔ حسب حکم سارے رک گئے رات بھر کھروں میں آگ جلتی رہی۔ زخمیوں کی مرہم بٹی ہوتی رہی۔ سعد خود حضور کے ہمراہ کاشانہ اقد س تک گئے زخموں کے باعث حضور کو اٹھا کر محمور اپنے جمرہ مبار کہ میں تشریف لے گئے کاشانہ اقد س میں پہنچ کر حضور پُر نور نے اپنی تکوار سیدۃ النساء کو دی کہ اس پر خون لگا ہا اے دھوڑالیں۔ پھر فرمایا۔ والمدنو کھوڑ نے بائی تکوار سیدۃ النساء کو دی کہ اس پر خون لگا ہا اے دھوڑالیں۔ پھر فرمایا۔ والمدنو کھوڑ کے بارے میں اظہار رائے کرتے ہوئے فرمایا۔

فُوَاللهِ لَقَدُ صَدَ قَنِى الْيَوْمَ بخدا آج اس نے اپنا حق اداكر ديا ہے۔

رحمت عالسیاں صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا۔

كَئِنْ كُنْتَ صَدَ قُتَ الْقِتَالَ لَقَدْ صَدَ قَه مَعَكَ مَهُلُ بْنُ حَنِيْفٍ

وَٱبُوٰدُجَانَةَ

"اے علی!اگر آج آپ نے دعمن ہے جنگ کرنے کاحق اداکیا ہے تو آپ کے ساتھ سل بن حنیف اور ابو د جانہ نے بھی دعمن سے لڑنے کا حق ادا کر دیا ہے۔"

دوسری روایت میں ہے کہ حضور نے فرمایا۔

لَيْنَ أَجَدُ تَ الضَّمْ بَ بِسَيْفِكَ لَقَدْ أَجَادَ سَهُلَ بْنُ حَنِيْفِ وَ ٱبُوْدُ جَانَ وَعَاصِهُ بْنُ ثَابِتْ وَالْحَارِتُ بْنُ الْخِمَّ رَضِى اللهُ عَنْهُمُ "أكر آپ نے اپنی مگوار کے ساتھ وعمن پروار کرنے میں اپنی کمال ممارت كا ثبوت ويا ہے توسل بن حنيف ، ابو و جاند ، عاصم بن جابت ، حارث بن

جِمِتُہ (رضی اللہ عنم) نے بھی اپنی تلواروں کے ساتھ اپنی شجاعت کے خوب جوہرد کھائے ہیں۔ " (۱)

"الله تعالى تم يربهي راضي مواور تمساري اولاد يربهي راضي مو- "

حضور نے ان کے مردوں کو فرمایا

مُرُوْهُنَّ فَلْيَرْحِعْنَ وَلَا يَبْكِينَ عَلَى هَالِكٍ بَعْدَ الْيَوْمِ

"انسیں تھم دو کہ اپنے گھروں کو واپس چلی جائیں اور آج کے بعد کسی مرنے والے پر نہ روئیں۔"

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نماز عشاء کے بعد جب اپنے حجرہ مبارکہ کی طرف جانے گئے تو مردوں نے محراب مبارک سے حجرہ مقدسہ تک دورویہ صفیں بنالیں۔ حضور خود چلتے ہوئے ان کے در میان سے گزرے اور گھر تشریف لے گئے مسجد کے دروازہ پراوس و خزرج کے اکابر صحابہ نے رات بھر پسرہ دیا۔ اس اندیشہ سے کہ کفار کمہ کمیں مدینہ طیبہ پراچانک حملہ نہ کر دیں۔

يهال ايك امرى طرف آپى توجه مبذول كرانا چاہتا ہوں ۔

ان تمام روایات میں سید الشہداء حضرت حمزہ اور دیگر شداء رضوان اللہ علیم پررونے کا دکر ہورہا ہے۔ سینہ کوبی۔ بال نوچنے، پیٹنے، نوحہ کرنے، وغیرہ کا کمیں ذکر نہیں شریعت اسلامیہ میں بی چیزیں ممنوع اور حرام ہیں۔ رہا، رونا، آنسو بہانااس کی ممانعت نہیں یہ صرف جائزی نہیں بلکہ دل کی نرمی اور رحمت اللی کے نزول کی علامتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق اور باطل میں اتمیاز کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے اور شیطانی وسوسوں سے بچاکر راہ متنقم پر چلنے کی باطل میں اتمیاز کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے اور شیطانی وسوسوں سے بچاکر راہ متنقم پر چلنے کی

۱ - سل المدئ، جلد ۳، صفحه ۳۳۷

بميں ہمت عطافرمائے۔ آمين بجاہ طرويس صلى الله عليه و آله وسلم۔

## یہودیوں اور منافقین کے گھروں میں تھی کے چراغ جلنے لگے

لفکر اسلام کی اس پریشانی کو دیچه کر منافقوں اور یبودیوں کی مسرت کی حدنہ رہی اس افسوسناک سانحہ کاسمارا لے کر وہ دین اسلام اور پیغیبراسلام علیہ العسلاۃ والسلام کی صدافت کو چیلنج کرنا چاہج تھے۔ لوگوں کو اسلام سے متفر کرنے کے لئے انہوں نے بھانت بھانت کی بولیاں بولنی شروع کر دی تھیں۔ عبداللہ بن آئی، رئیس المنافقین کابیٹااس کانام بھی عبداللہ تھا۔ وہ اس جنگ میں شدیدزخمی ہوا۔ رات بھراس کے گھر والے آگ جلاکر اس کے ناموں کو سینکتے رہے تھے۔ ابن آئی جب بھی ان کے پاس آ ناقوانمیں کچوکے دیتا کہتا ہیں!! تم نظوں کو سینکتے رہے تھے۔ ابن آئی جب بھی ان کے پاس آ ناقوانمیں کچوکے دیتا کہتا ہیں!! تم نظوں کو سینکتے رہے تھے۔ ابن آئی جب بھی ان کے پاس آ ناقوانمیں کچوکے دیتا کہتا ہیں!! تم انجام پہلے می نظر آ نے لگاتھا۔ انہوں نے نادان بچوں کی بات مان کی اور میرے مشورہ کو مسترد کر دیا۔ مومنِ صادق عبداللہ اپ بی اس ہرزہ سرائی سے قطعاً متاثر نہ ہوتے فرما یا کر دیا۔ مومنِ صادق عبداللہ اپ بی اس ہرزہ سرائی سے قطعاً متاثر نہ ہوتے فرما یا کر تے۔

الَّيَنِ فَى صَنَعَ اللّهُ لِرَسُولِهِ وَلِلْمُوْمِنِينَ خَيْرٌ "الله تعالى نے اپنے رسول اور مسلمانوں كے لئے جوكيا ہے اس ميں بهترى

" - ج

یبود کماکرتے یہ نبی نبیں ہیں۔ یہ تو آج و تخت کے طلب کلا ہیں بھی کی نبی کے ساتھ ایسا سلوک نبیں کیا گیا خود زخمی ہوئے۔ ان کے صحابہ قتل ہوئے اگر یہ اللہ کے رسول ہوتے تو کیا اللہ تعالی مشر کین کو ایسا کرنے کی اجازت دیتا۔ منافقوں کی سب سے بڑی کوشش یہ تھی کہ وہ مسلمانوں کی مفوں میں اختشار پیدا کریں۔ انہیں اسلام سے اور اسلام کے مستقبل سے بدخلن کریں۔ وہ کہتے یہ ناداں جو اندھے جوش میں بہ مکے اور بیدر دی سے قتل کردیے گے اگر مدے یا ہوئے تو انہیں خراش تک نہ آتی ہم انہیں اپنی قوت سے بچالیتے۔

حضرت عمر فلروق نے ان کی بیہ خرافات سنیں توبار گلو رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ ان نابکاروں کو یہ تنج کرنے کی انہیں اجازت دی جائے۔ رحمتِ عالم نے اپنے پُراز حکمت ارشاد سے اپنے فلروق کو بسرہ مند فرما یا اور فرمایا اے عمر!

"الله تعالی یقیناً اپنے دین کو غلبہ عطا فرمائے گا اور اپنے نبی کو

عزت بخشے گا۔ یبود کے ساتھ ہمارامعلمہ ہے۔ پس میں ان کو قتل نہیں کروں گا۔ "

حضرت عمرنے عرض کی محران منافقین کے ساتھ تو کوئی معلدہ نمیں انہیں قتل کرنے کا اذن تو مرحت فرمائیں۔ حضور نے فرمایا کیا یہ زبان سے کلمہ شادت نمیں پڑھتے عرض کی وہ کلمہ شادت تو پڑھتے ہیں اب ان کی حقیقت کلمہ شمادت تو پڑھتے ہیں اب ان کی حقیقت کلمہ شمادت تو پڑھتے ہیں اب ان کی حقیقت کھل محق ہے اور ان کے دلوں میں چمپاہوا بغض ظاہر ہو کیا ہے۔

حضور نے فرمایا عمر! مجھے ایسے لوگوں کو قتل کرنے سے منع کیا گیا ہے جو لا الہ الداللہ محمہ رسول اللہ کا قرار کرتے ہیں اے فرزند خطاب! آج کے بعد بیہ کفار ہمیں اس قتم کانقصان نہ پنچا سکیں گے۔ (۱)

### چند توجه طلب اہم امور

غروہ احد کے طلات کامفصل تذکرہ ہو چکا۔ اس بحث کو ختم کرنے سے پہلے میں قارئین کرام کی توجہ چندامور کی طرف مبذول کراؤں گاجو میرے نز دیک از حداہم اور مفید ہیں۔ ۱۔ وہ فقتی مسائل جو ان واقعات سے باسانی مستنبط کئے جاسکتے ہیں جو اس غروہ کے دوران وقوع پذریہ ہوئے۔

۔ افکر اسلام کو جن زہرہ گداز حالات ہے دو چار ہوتا پڑاان میں اللہ تعالیٰ کی کون کون ک حکمتیں مضمر تھیں۔

۔۔ وہ پاک طینت لوگ جنہوں نے اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لئے اپنی جانوں کے نذرانے بار گاہ رب العزت میں پیش کئے انہیں پرور د گار عالم نے کن کن انعلات سے سرفراز فرمایا۔

بڑے انتصار کے ساتھ ان ضروری امور پر روشنی ڈالنے کی سعادت حاصل کر آ ہول۔

ا۔ فقهی احکام غروہ احد میں پیش آنے والے واقعات سے فقہائے کرام نے بت سے دینی مسائل کا

ا ـ سل الردي، جلد م، صفحه ٣٣٨

استناط کیاہے جن میں سے چنداہم پیش خدمت ہیں۔

ا۔ اسلامی مملکت کاسربراہ، جب ایک مرتبہ اعلان جماد کر دے تو پھر میدان جماد میں داد شجاعت دیے بغیراس اعلان کوواپس لے لینا درست نہیں۔ ورنہ دعمن کی نگلہوں میں مسلمانوں کی قوت و شوکت کا رعب باتی نہیں رہے گا۔ خود ملت اسلامیہ کا پنے قائد کی قوت فیصلہ پراعتاد اٹھ جائے گا۔

۲- سربراہ مملکت کافرض ہے کہ اعلان جہاد سے پہلے ایک بار نہیں ہزار بار سوچ اور پھراعلان کرے لیکن اعلان جہاد کے بعد کسی قتم کی کمزوری د کھاتا اس کی قوت فیصلہ کا بھرم کھول دے گا۔

۳- جب دغمن حملہ آور ہو تواپے لئے میدان جنگ کا انتخاب کر ناار باب حکومت کی صوابدید پر مو توف ہے۔ اگر مناسب سمجھیں تو کھلے میدان میں نکل کر دغمن کو دعوت مبارزت دیں اور اگر مناسب سمجھیں تو شہر میں قلعہ بند ہو کر دغمن کے حملوں کو پسیا کریں۔

سم۔ میدان جنگ کی طرف جاتے ہوئے وہ ہرراستہ کواستعال کر سکتاہے کسی علاقہ کا مالک اگر افتکر اسلام کواپنے علاقہ ہے گزرنے کی اجازت نہ دے تب بھی وہ گزر سکتاہے۔

۵۔ نابالغ لڑ کے جوش جماد سے سرشار ہو کراپنے آپ کوجماد کے لئے ہیں کریں توجو جنگ کی صعوبتوں کو ہر داشت کرنے کے قاتل ہیں انہیں اجازت دے دے درنہ انہیں واپس بھیج دے۔

۲۔ مسلم خواتین ضرورت کے وقت جماد میں حصہ لے سکتی ہیں وہ زخیوں کی مرہم پی ، ان کی جبلہ داری اور مجلمہ بین کو پانی پلانے کے فرائض انجام دے سکتی ہیں۔
 ۲۔ جمال محمسان کارن پڑر ہاہو۔ کوئی مجلمہ اس میں محمس کر داد شجاعت دے سکتا

ا۔ شمداء کووہاں بی دفن کیاجائے جمل انسول نے شادت پائی ہو۔

اا۔ ایک قبر میں دو دو تین تین شمداء کو دفن کیاجا سکتاہے۔ جو قرآن کریم کے زیادہ

#### حصہ کا حافظ ہوگاس کوسب سے آگے رکھاجائے گا۔ ویکر مسائل کے لئے کتب فقہ کی طرف رجوع کیا جائے۔

## ۲ - زہرہ گداز حالات میںمضمر حکمتیں

ہداایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے۔ وہ علیم ہے اس کاعلم ہرچز کو اپنے احاطہ میں لئے ہوئے ہے۔ وہ حکیم ہے اس کاکوئی فعل حکمت سے خالی نہیں۔ اس کے ہر فیصلہ میں کوئی خکمت ضرور ہوتی ہے۔

آئے غور کریں کہ فرزندانِ اسلام کومیدان احدیث جن قیامت خیز حالات ہے و چار ہونا پڑااس میں اس قادر ، علیم اور حکیم خداوند ذوالجلال کی کون کون سی حکمتیں پنماں تھیں ہاکہ ہم ان پر آگائی حاصل کر کے اپنے سفر حیات میں ان سے استفادہ کر سکیں اور ان کی روشنی میں زندگی کی پر خار اور کشمن راہ کو طے کر کے اپنی منزل پر کامیابی کے جمنڈے گاڑ سکیں۔

در حقیقت ان حکمتوں کو سمجھنے کے لئے ہمیں دمیر طوم اروں کی ورق کر دانی کی ضرورت نمیں سورہ آل عمران کی ساٹھ آیتیں جواس سورت کی آیت نمبرا ۱۲ سے شروع ہو کر آیت نمبر ۱۸۰ پر ختم ہوتی ہیں ان کاغور سے مطالعہ کیا جائے تو کو ہر مقصود مل جاتا ہے۔

یہ فقیر رُ تعظیم زادالمعاد سے استفادہ کرتے ہوئے ان اہم امور کو پیش کرنے کا شرف حاصل کر تاہے

۱۔ فاتحلنہ پیش قدمی، بسپائی میں کوں تبدیل ہو گئاس کاجواب آیت نمبر۱۵۲ میں برے حقیقت بہندانہ اور دلنشین انداز سے دے دیا گیاہے۔

وَلَقَدُ صَدَّقَكُمُ اللهُ وَعُدَةَ إِذْ تَحْسُنُونَهُمْ بِاذِنِهِ \* حَقَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْاَمْرِ وَعَصَيْتُمْ فِمِنْ بَعْدِ مَاۤ اَرَاكُمْ مَّا تَجُبُونَ \* مِنْكُمْ قَمْنَ يُكُرِيُهُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ قَنْ يُرِيْدُ الْاخِرَةَ ، نُقَصَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيكُمْ \* وَلَقَدْ عَفَاعَنْكُمْ \* وَاللهُ ذُوْفَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ

"اور بینک سی کر دکھایا تم سے اللہ نے اپنا وعدہ۔ جب تم قبل کر رہے تھے کافروں کو اس کے حکم سے۔ یہاں تک کہ جب تم بزدل ہو گئے اور جھڑنے گئے (رسول کے) حکم کے بارے میں۔ اور نافرمانی کی تم نے

اس كى بعد كەلىلد نے و كھاد ياتھا تهيس جوتم پندكر تے تھے بعض تم ميں كا خرت كلاب كار بيں آخرت كا طلب كار بيں آخرت كے حالب كار بين آخرت كے حالب كار بين اور كے حالت اللہ تعلق ميں اور بينك اس نے معاف فرماد ياتم كو ۔ اور اللہ تعلق بحت فضل و كرم فرمانے والا ہم مومنوں بر ۔ "

اس آ بت اوراس واقعہ ناس حقیقت کوامت مصطفویہ کے لئے قیامت تک کے لئے آگا واکر دیا کہ جو آ کے بڑھ کر دامن مصطفیٰ پکڑے گار جمت النی کے دامن تک ای کاباتھ پنچ گاجواس کی غلامی کے طوق کوزیب گلوبتائے گانھرت خداوندی کاسحاب رحمت ای پر سایہ گلن ہوگا۔ ملت پاکستان اوراس کے قائدین بھی اس روشن حقیقت کو چنا جلدی جمیس کے اتا جلدی انہیں اپنی حقیق منزل کاسراغ مل جائے گا۔ چالیس سال سے زیادہ عرصہ اس کا روان کو وقت کے لتی ورق صحرا می فاک جھانے گزر گیا ہے اور ایمی تک نہ منزل کا پیداور نہ راہ کا نشان ملا ہے صحابہ کرام کے چند افراد سے لیک افرادی تھم عدولی ہوئی تواس کا انہیں یہ خمیازہ بھگتنا پڑا ہم کس باغ کی مولی جیں کہ ہافرمانیوں پر ہافرمانیاں کرتے چلے جائیں افزادی بھی اور اجامی بھی اور اجامی بھی اور فیاض ہے لیک اور ویاض ہے لیک اس محالمہ میں بہت حتاس بھی ہے۔

۲۔ اس میں دوسری اہم حکمت ہیہ کہ اللہ تعالی کا بیشہ سے ہید دستور رہا ہے کہ دو اپنے مقبولانِ بار گلو عظمت بلکہ اولوالعزم انبیاء ورسل اور ان کے متبعین کو مختلف شم کے حلات سے دو چار کر کے انبیں آزما آ ہے بھی انبیں فتح و ظفر سے شاد کام کر آ ہے اور بھی انبیں ہزیت اور پہائی کے دکھ سے دو چار کر دیتا ہے وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ دہ اس کی نعتوں کا شکر کیسے اداکر تے ہیں اور وہ اس کی بعیبی ہوئی مصیبتوں اور آلام پر صبر کا دامن کس خوشد لی شکر کیسے اداکر تے ہیں اور وہ اس کی بعیبی ہوئی مصیبتوں اور آلام پر صبر کا دامن کس خوشد لی سے پکڑے رہے ہیں البت انجام کار کام یابی اور کام انی کا سرایقینان کے سرباند ھاجا آ ہے۔ اگر ہر قدم پر اور ہرمیدان میں ان سے فتح و کام انی کا وعدہ کیا جا آتو منافقین خول در خول ان کے کر جہکھیا بنائے رکھے اور اپنی چ ب زبانی اور عیاری سے مخلفیین کو پھیلی صفول میں دھیل و پیار کر لیا و بیار کی جات ہیں دو چار کر لیا دیا ہے انہیں دو چار کر لیا جات کی کمرے اور کھوٹی کی تمیز ہوتی رہے۔

ہر قل شاہ روم کی جب ابو سفیان ہے مفتلو ہوئی تھی تواس نے بھی جنگ میں بھی فتح اور بھی

فکست کو حضور علیه الصلوٰة والسلام کی سچائی اور صداقت کی ایک قوی دلیل قرار دیا تھا۔ ار شاد خداوندی ہے۔

> هَاكَانَ اللهُ لِيَذَرَالْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى مَآانَتُهُ عَلَيْهِ حَتَى يَمِيْزَالْخِيِيْتَ مِنَ الطَيْبِ.

" نمیں ہے اللہ (کی شان) کہ چھوڑے رکھے مومنوں کو اس حال پر جس پر تم اب ہوجب تک الگ الگ نہ کر دے پلید کو پاک ہے۔"

( آل عمران: ۱۷۹)

۳- ای طرح الله تعالی این بندوں کو بھی آ زمانا ہے کہ وہ خوشی اور غم، فتح اور گلست دونوں حالتوں میں اپنے جذبہ بندگی کا یکسال مظاہرہ کرتے ہیں یاخوشی اور فتح مندی کے وقت ان کی حالت کچھ ہوتی ہے اور غم و فلست کے وقت وہ دل ہر داشتہ اور مایوس ہو جاتے ہیں۔ اگر دونوں حالتوں میں وہ اپنے بندگی کے جذبہ میں پختہ اور جابت قدم رہتے ہیں اور بدلے ہوئے حالات میں بھی ان کا تعلق اپنے پرور د گار سے مزید پختہ ہو جاتا ہے تو پھر گو یا انہوں بدلے ہوئے حالات میں بھی ان کا تعلق اپنے پرور د گار سے مزید پختہ ہو جاتا ہے تو پھر انہیں اپنی بندگی کے بندگی کا حق اداکر دیا اور اگر وہ ایسا کیسال مظاہرہ نہیں کر سکے تو پھر انہیں اپنی بندگی کے دعوی اور عشق اللی کے ادتحا پر نظر جانی کرنی بڑے گی۔

۳۔ اللہ تعالیٰ نے آپ دارکرامت میں اپنے بندوں کے لئے اعلیٰ منازل اور ارفع در جات مقرر کرر کھے ہیں وہ منزلیں اور در جے اتنے اونچے ہیں کہ کوئی فخض محض اپنے اعمال کے ذریعہ ان تک رسائی حاصل نہیں کر سکتاس لئے اللہ تعالیٰ آپ مقرب بندوں کو ایسے آلام ومصائب میں جتلا کر دیتا ہے استحانوں اور آزمائشوں سے انہیں گزار آ ہے جن کے باعث وہ ان در جات رفیعہ اور منازل عالیہ کے حقد اربن جاتے ہیں۔

صحابہ کرام کو ابتلاء و آزمائش کی اس پر خار اور سمخن وادی ہے گزار نے ہیں یہ حکمت بھی کار فرما ہو سکتی ہے ستر کے قریب وہ بلند اقبال صحابہ جنہیں اس میدان جماد ہیں شادت کی خلعت فاخرہ ہے نوازا گیا، جن کے جسموں پر سترستر گمرے زخم گئے تھے۔ دشمنان حق نے جن کو صرف قتل کرنے پر اکتفانہ کیا بلکہ ان کا اس بے در دی ہے مثلہ کیا کہ انہیں دکھے کر چنانوں کے جگر بھی شق ہو گئے آگر یہ صورت حال پیدانہ ہوتی تو شائد آئی بڑی تعداد کے سرپر شمادت فی سبیل اللہ کا مرصع آج نہ سجایا جا آگر شادت کا شرف انہیں مل بھی جا آتو شکم چاک شمادت فی سبیل اللہ کا مرصع آج نہ سجایا جا آگر شادت کا شرف انہیں مل بھی جا آتو شکم چاک کرنے کا، ان کی آتھے سان کی ناکیس اور ان کے کان کا شخاور ان

کے ہار بناکر گلے میں پنے جانے ہے جوعرش آسا رفغتیں انسیں نصیب ہوئیں وہ انسیں کیے میسر
آتیں۔ شائد حق کے عشق میں جانبازی۔ سرفروشی کے جو جذبات حضرت حمزہ، عبداللہ بن
جحش، سعد بن ربیج، عمرو بن جموح وامثالیم کے دلوں میں طوفان بن کر موجزن تھے انسیں اپنے
ظہور کا موقع کیے ملتا۔ حضرت صفیہ خواہر سیدنا حمزہ کو زبان رسالت سے اپنے بھائی کے بارے
میں یہ مردہ کیے سایا جاتا کہ ساتوں آسانوں میں تیرا بھائی اسد اللہ و اسد رسولہ حمزہ بن
عبدالمطلب کے طور پر معروف و مشہور ہے۔ ارشاد اللہ ہے۔

اَمُحَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجُنَّةَ وَلَمَّا يَعْكُو اللهُ الَّذِيْنَ جَاهَدُهُ ا مِنْكُمْ وَيَعْلَمُ الصَّبِرِيْنَ

"کیائم گمان رکھتے ہو کہ (یونمی) داخل ہو جاؤ کے جنت میں حالانکہ ابھی دیکھاہی نہیں اللہ نے ان لوگوں کو جنہوں نے جہاد کیائم میں سے اور دیکھا ہی نہیں آز مائش میں صبر کرنے والوں کو۔"

( آل عمران: پاره سم آیت ۱۳۲)

الله تعالى نے اس آزمائش كوائ محبوب كى امت كے كناہوں، قصوروں اور خطاؤں كى بخش كاسب بناديا۔ ان كو بدنى آلام كے عوض الله تعالى كى رضااور النے كناہوں كى عفو كا مرده مل جائے تواس سے زیادہ نفع والا سود ااور كياہو سكتا ہے۔ وَكَهٔ عَزَّ وَجَلَ حِكَمْ بَالِغَةٌ وَاَسْرَا رُبَدِيْعَةٌ لَطِيْفَةٌ لَا مُذْدَكُ دَلَا تَعْنَى مُبْعَانَ دَبِقَ الْاَعْنَى وَبِقَ الْاَعْنَى وَبِقَ الْاَعْنَى وَبَالِغَةٌ وَالْسَود الوركيا بوسكتا ہے۔ وَكَهٔ عَزَّ وَجَلَ حِكَمُ بَالِغَةٌ وَاسْرَا رُبَدِيْعَةٌ لَوَلْمَانَ دَلَةً وَالْسَانَ وَبِقَ الْاَعْنَى وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَانَ وَ وَكَلَى الْهُ عَلَى اللهُ عَلْمَ عَلَى اللهُ ع

#### ۳۔ شان شداء

متعدد آیات قرآنی اور بے شمار احادیث نبوی میں ان خوش نصیب اور فرخندہ بخت الل ایمان کے فضائل و در جات اور وہ انعامات جو انہیں بارگاہ رب العزت سے عطافرائ جاتے ہیں ان کامفصل تذکرہ موجود ہے جن کامطالعہ کرنے کے بعدایک عام مسلمان کے دل میں بھی جذبہ جماد اور شوق شمادت پیدا ہو جا آ ہے۔ چند احادیث طیبہ چیش کی جاتی جی خدا کرے کہ ان کامطالعہ کرنے کے بعد قارئین کے دل میں بھی شوق شمادت انگزائیاں لینے گے اور اپنے اسلاف کی طرح ہم بھی جذبہ جماد سے سرشار ہوکر کفروطاغوت کے چیلنج کو قبول کر سیس۔ اسلاف کی طرح ہم بھی جذبہ جماد سے سرشار ہوکر کفروطاغوت کے چیلنج کو قبول کر سیس۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

إِنَّ لِلشَّهِمْيدِ عِنْدَ اللهِ خِصَالًا أَنْ يُغْفَرَلَهُ مِنْ أَوَّلِ وَفُعَرِّمِنْ وَمِهُ وَمُعَلَّى حِلْيَ الْإِيْمَانَ وَيُؤَدِّجُ وَمِهُ وَمُعْرَى اللهِ عَنْدَ الْحَكَّةِ وَمُحَكِّى حِلْيَ الْإِيْمَانَ وَيُؤَدِّجُ مِنَ الْحَكْرِ الْعِيْنِ وَيَأْمَنُ مِنَ الْفَرَعِ وَيَأْمَنُ مِنَ الْفَرَعِ وَيَأْمَنُ مِنَ الْفَرَعِ وَمِنَ الْفَرَعِ وَيَأْمَنُ مِنَ الْفَرَعِ وَمِنَ الْفَرَعِ وَمَنْ الْفَرَعِ وَمَنْ الْمُؤْمِنَ وَمَا فِيهُ وَالْمِينَ وَمَا فِيهُ وَالْمَعْنَ وَمَا فِيهُ وَالْمِينِ وَسَبْعِيْنَ مِنَ الْحُورِ الْمِينِ وَمَا فِيهُ وَالْمِينَ وَالْمَانَ وَمَا فِيهُ وَالْمِينَ وَالْمَانَ وَمَن الْمُؤْمِلُ وَالْمِينَ وَمَا فَيْرَوِمِ وَمَا فِيهُ وَالْمِينَ وَالْمَانَ وَمِنَ الْمُؤْمِلُ وَالْمِينَ وَمَا فِي مَنْ الْمُؤْمِلُ وَالْمِينَ وَمَا فِي الْمَاكَ وَالْمِينَ وَمَا فَيْمَ وَالْمَانَ وَمِنَ الْمُؤْمِلُ وَالْمِينَ وَالْمَانَ وَمَن الْمُؤْمِنَ وَالْمَانَ وَمِنْ الْمُؤْمِلُ وَالْمَالَ وَمُنْ الْمُؤْمِلُ وَالْمَانَ وَمُن الْمُؤْمِلُ وَالْمَانَ وَمِنْ الْمُؤْمِلُ وَالْمَالَ وَالْمَانَ وَمُنْ الْمُؤْمِنَ وَالْمَانَ وَمُن الْمُؤْمِنَ وَلَا مَنْ وَالْمُؤْمِنَ وَمُن الْمُؤْمِلَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَمُعَامُ وَيُمُ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمَانَ وَمُن الْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمَانَ وَمُن الْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَمُن اللّهُ وَالْمُؤْمِنَ وَمُعَامُونِ وَالْمِينَ وَمَا وَمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَمُنَا وَمُومِ الْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُومِ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِقُومِ وَالْمُؤْمِلُومُ وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْم

ذُكْرَةُ أَخْمَدُ وَصَحِّقَهُ البَّرْمِيزِي وَابْنُ مَّلَجَةَ مِنْ حَدِيْتِ الْمِقْدَمِ وَ اللَّهُ الْحَمَدُ وَصَحِّقَهُ البَرْمِيزِي وَ ابْنُ مَلَاجَةَ مِنْ حَدِيْتِ الْمِقْدَمِ

بْنِ مَعْدِيْكُرَبَ وَإِسْنَادُهُ صَعِيْعٍ

مسيد كے لئے بار كاہ الى من سانتى ہيں۔

ا۔ جباس کے خون کاپسلاچھینٹاز مین پر گر آ ہے تواس کے سارے گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں۔

۲۔ اس وقت جنت میں اس کواپنی جگہ و کھادی جاتی ہے۔

٣- اے ایمان کازبور پہنادیا جاتا ہے۔

م - حور عین کے ساتھ اس کابیاہ کر دیا جاتا ہے۔

۵۔ اے عذاب قبرے نجلت دے دی جاتی ہے۔

٧- روز قيامت كى برى تحبرابث ساس چينكارا مل جاتاب\_

ے۔ اس کے سرپروقار کا آج سجادیا جاتا ہے اس تاج کا ایک یاقوت دنیا و مانیہا ہے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔

٨- اس كا فكاح ببترحورول سے كر دياجاتا ہے۔

9۔ اے اپ سر قربی رشتہ داروں کی شفاعت کرنے کی اجازت دے دی جِاتی ہے۔

امام احمد اور ترندی اور ابن ماجہ نے میہ حدیث مقدام بن معد یکرب سے روایت کی ہے اور میں صحح الاسناد ہے۔ (۱)

نی رؤف رحیم صلی الله علیه و آله وسلم نے حضرت جابر کوان کے والد حضرت عبدالله جواحد

مِن شہید ہوئے تھے، کےبارے میں فرمایا

اَلَا أُخْبِرُكَ مَا قَالَ اللهُ لِآبِيْكَ ؟ قَالَ : بَلَى قَالَ : مَا كَلَمَ اللهُ أَخْبِرُكَ مَا كَلَمَ اللهُ أَخَدُا اللهِ مِنْ قَرَاءِ حِجَابٍ، وَكَلَمَ ابَاكَ كِفَاحًا - فَقَالَ :

ا - زادالمعاد، جلد ٣، صفحه ٩١

يَاعَبُدِى تَمَنَّى عَنَّ أَعْطِكَ قَالَ يَارَبِ تَحْيِيْنِيْ فَأَفْتَلْ فِيْكَ ثَانِيَةً قَالَ النَّهُ سَبَقَ مِنْى (انَّهُ هُالَيْهَالَا يُرْجَعُونَ) قَالَ يَارَبِ فَابْلِغُ مَنْ وَرَآفِى فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى هٰذِهِ الْلاَيةَ .. وَلَا تَحْسَبَنَ الّذِيْنَ قُتِلُوْا فِي سَبِيْلِ اللهِ الْمُواتَّا "بَلْ آحْيَةً" عِنْدَ رَبِهِهُ يُوزَزَقُونَ " ..... (٣ . ١٦٩ )

"اے جابر! کیا میں تہیں نہ بتاؤں کہ تیرے باپ کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟

عرض کی آقا، ضرور ارشاد فرمائے! حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب بھی كى سے ہم كلام ہو آ ب تو خود ليل يرده ره كر كلام كر آ ہے۔ ليكن تیرے باپ سے اللہ تعلل نے رویرو منفکلو فرمائی ہے۔ اسے کمااے میرے بندے! میرے سامنے ایمی تمنا بیان کر ماکہ میں حمیس عطا كرول - انبول نے عرض كى ميرى تمنايہ ہے كد تو جھے جرزندہ كر ماك میں دوبارہ تیری راہ میں قتل کیا جاؤں ۔ اللہ تعالی نے فرمایا اس بارے میں میرافیصلہ ہو چکا ہے کہ جواس دنیا ہے ایک بار مطبے جائیں مے انسیں دوبارہ لوٹایا نسیں جائے گاعرض کی اگر ایسانسیں تو پھر ہمارے پچھلوں کو ہمارے علات ، آگاه فرماد ، الله تعلل نے يه آيت نازل فرملك - "وَلاَ يَحْسَبَنَ الَّذِيْنَ تُعِتِلُوا " ( آلام ) اور بركزيد خيل نه كروكه وه جو كُلُّ کئے گئے ہیں اللہ کی راہ میں وہ مردہ ہیں۔ بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس اور رزق دیئے جاتے ہیں۔ شاد ہیں ان نعمتوں سے جو عمایت فرمائی میں انسیں اللہ نے اپنے فضل و کرم سے اور خوش ہور ہے ہیں بسب ان لو گوں کے جوابھی تک نسیں آ ملے ان سے ان کے پیچیے رہ جانے والوں ے۔ کہ نمیں ہے کوئی خوف ان پراور نہ وہ ممکین ہوں گے۔ " ( 1 ) رواوا لترندي وحسنه وابن ماجه وابن خزيمه في صبحه

وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَا مُرَنَّمًا أَصِيْبَ إِخْوَانُكُمْ بِأُخْدِجَعَلَ اللهُ أَرْوَاحَهُمْ فِي آجُوَا فِ طَيْرِخُضْرِ تَرِدُ أَنْهَا رَالْجَنَّةِ وَتَأْكُلُ مِنْ تِمْ اَرِهَا وَنَادِ فِي إِلَى قَنَادِ يُلِ مِنْ ذَهَبِ فِي ظِلِ الْمُرْشِ فَلَمَّا وَجَدُ وَاطِيبُ مَا كَلِمِهُ وَمَثْمَرِ هِهْ وَحُسْنَ مَقِيْلِهِ وَالْأَوْ يَالَيْتَ إِخْوَانَنَا يَعْلَمُوْنَ مَا صَنَعَ اللَّهُ لَنَا لِئَلَا يَزُهَدُ وَافِى الْجِهَادِ وَلَا يَنْكُلُوا عَنِ الْحَرْبِ فَقَالَ اللهُ آنَا أُبَلِغُهُ وَعَنْكُو وَأَنْزَلَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ هٰذِهِ الْايَاتِ وَلَا تَحْسَبَنَ الّذِيْنَ. الأية

" نی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا جب تمملا ہے ہوائیوں نے میدان احدیمی شمادت پائی تواللہ تعالی نے ان کی روحوں کو ہزر ندوں کے اندر رکھ ویا جو جنت کی نمروں پر سیاحت کے لئے آتے ہیں اور جنت کے باغلت سے پھل کھاتے ہیں پھر سونے کی ان قدیلوں میں چلے جاتے ہیں جو عرش التی کے ساتھ آویراں ہیں۔ جب وہ اپنے کھانے پینے کی اطافت محسوس کرتے ہیں اور اپنی خوابگلہوں کی راحت اور زم و گداز ہونے ہیں تو کہتے ہیں کہ کاش! ہمارے ہمائی ہی جانے کہ اللہ تعالی نے ہمیں کن نعتوں سے مالا مال کر دیا ہماکہ وہ جماد جانے کہ اللہ تعالی نے ہمیں کن نعتوں سے مالا مال کر دیا ہماکہ وہ جماد صوب دارنہ ہوں اور راہ حق میں جماد کرنے سے پہلو تھی نہ کرنے اللہ تعالی نے نہا ہوں اور راہ حق میں جماد کرنے سے پہلو تھی نہ کرنے اللہ تعالی نے نہا یا ہی تا یات نازل انسیں سے پیغام پنچا وہا ہوں۔ چنانچہ اللہ تعالی نے سے آیات نازل انسیں سے پیغام پنچا وہا ہوں۔ چنانچہ اللہ تعالی نے سے آیات نازل انسیں سے پیغام پنچا وہا ہوں۔ چنانچہ اللہ تعالی نے سے آیات نازل انسیں سے وہام ہوں۔ وہانو داؤد

ترفدی شریف میں ہے۔ حضرت آبو المدراوی ہیں کہ حضور علیہ العسلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعلل کے نز دیک دو قطروں اور دو نشانوں سے کوئی چیز زیادہ پیاری نمیں۔ دو قطرے۔ آنسو کاوہ قطرہ جو خوف خدا ہے ہیے، خون کاوہ قطرہ جو جماد فی سبیل اللہ میں جم ہے ہے دو نشان ۔ ایک اس زخم کانشان جو جماد میں جم پر سکے اور دو سرااس زخم کانشان جو کی فرض کی ادائیگی کرتے وقت انسان کو لگے۔ (۱)

ا - زاد المعاد جلد سي صنحه ٩٠

#### زيارت مزارات شمداء

حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم شہیدان اسلام کی مزارات کی زیارت کے لئے خور بھی قدم رنجہ فرما یا کرتے اور حضور کے بعد خلفاء راشدین کابھی پیہ معمول تھا۔

عَنْ إِنْ هُرَيْرَةً رَضِى اللهُ عَنْ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَنْ أَنِهُ وَاللهُ مَنْ أَنْ فُرْضَةَ الشِعْبِ يَقُولُ عَلَيْرُ وَسَلَّمَ يَأْتِ الشَّهُ هَدَاءً فَإِذَا اللهُ فُرْضَةَ الشِعْبِ يَقُولُ السَّدُ مُعَنَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُهُ فَيْعَمَ عُقْبَى الدَّارِ تُعَمَّكُونَ ابُوْبَكِرِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ تُمْ وَضَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ تُمَّ وَضَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ تُمَّ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ تُمَا لَيْ عَنَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ وَكَانَ عُمْهَاتُ وَكَانَ عُمْهَاتُ وَضَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ وَكَانَ عُمْهَاتُ وَاللهُ وَكَانَ عُمْهَاتُ وَاللهُ وَكَانَ عُمْهَاتُ وَاللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَكَانَ عُمْهَاتُ وَاللهُ وَكَانَ عُمْهَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَكَانَ عُمْهُا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَكَانَ عُمْهُمَا لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَكَانَ عُلْمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَكَانَ عُمْهُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَكَانَ عُمْهُمُ اللهُ عَلَيْهُ وَكَانَ عُلْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلْمَا اللهُ عَلَيْهُ وَكَانَ عُمْهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَكُولُونَ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَكُونَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

"رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم شداء کرام کے ہاں تشریف لے آیا کرتے جب گھاٹی کے نچلے دہانے پر پہنچے تو فرماتے۔ تم پر سلامتی ہو۔ اس صبر کی وجہ سے جو تم نے کیا۔ پس تمہارا آنے والا گھر بہت بہترین ہے۔ حضرت ابو بکر بھی حضور کے بعد ایسا ہی کرتے۔ حضرت عمر کے بعد ایسا ہی کرتے۔ حضرت عمر کے بعد ایسا ہی کرتے و حضرت عمر کے بعد ایسا ہی کرتے۔ " ( ۱ )

سیدناعلی مرتضی کاذکراس کے شیس که آپ نے مرکز خلافت کوف کویتالیاتھاور آپ دہاں ہی تشریف فرمار ہے۔

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ آنَ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهَ خَرَجَ يَوْمًا وَصَلَى عَلَى آهْلِ أَحُد صَلاَتَهُ عَلَى الْمَيْتِ ثُمَّ الْصَرَفَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ إِنِّى فَرَطُكُمْ وَانَ شَهِينًا عَلَيْكُمْ فَوَإِنِّ وَاللهِ مَنْ الْمِنْبَرِ فَقَالَ إِنِي فَرَطُكُمْ وَانَ شَهِينًا عَلَيْكُمْ فَوَإِنِّ الْآرْضِ وَإِنِّى وَاللهِ مَا آخَافُ عَلَيْكُمْ آنْ تُشْمِرُ وَابَعْدِى وَلَكِنْ آخَافُ عَلَيْكُمْ آنْ تَنَافَسُوْا

(رَوَاهُ الْبُغَادِي فِي الصِّعِيْدِ عَنْ عَمَرُونِنِ خَالِدٍ عَنِ اللَّيْثِ)

٢ - دلائل النبوة تنسيع في جلد ٣ . صغحة ٣٠١

" حضرت عقب بن عامر فرماتے ہیں کہ ایک روز حضور کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم الل احد کے پاس تشریف لے آئے اور ان کے لئے نماز جنازہ جیسی نماز پڑھی۔ پھر واپس اپنے منبر پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا میں تممارا پیشرو ہوں۔ میں تم پر گواہ ہوں بخدا میں یمال بیٹھے ہوئے اپنے حوض کو د کھے رہا ہوں مجھے سارے زمین کے فرانوں کی تنجیاں دے دی گئی ہیں۔ مجھے اس بات کا کوئی اندیشہ نمیں کہ تم میرے بعد شرک کر نےلگ جاؤ کے لیکن مجھے یہ خوف ہے کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ حد کرنے گئو کے۔ "

"حضور نی کریم شداء احدی زیارت کے لئے تشریف لے آئے اور فرمایا اے اللہ! تیما بندہ اور تیمانی گوائی دیتا ہے کہ یہ شداء ہیں اور جولوگ قیامت تک ان کی زیارت کے لئے آئیں مے یا نئیں سلام عرض کریں مے یہ انہیں اس کاجواب دیتے رہیں ہے۔ "

امام بیعق نے بہت ہے صحابہ کرام کے اساء گرای گوائے ہیں جو شمداء احدی تبور ک زیارت کے لئے حاضر ہوا کرتے تھے۔ ان میں تین خلفاء راشدین کے علاوہ، ام المؤمنین حضرت ام سلمہ۔ سیدہ لانساءِ العالمین حضرت فاظمۃ الزہراء، حضرت سعد بن ابی و قاص۔ حضرت عبداللہ بن عمر۔ حضرت ابو ہریرہ۔ ابو سعید خدری اور دیگر حضرات کے اساء گرای ہیں۔ حضرت سیدہ النساء جب تشریف لے آئیں تو پر دہ فرمالیتیں حضرت سعدین ابی و قاص خود ہیں۔ حضرت سیدہ النساء جب تشریف لے آئیں تو پر دہ فرمالیتیں حضرت سعدین ابی و قاص خود میں مرض کرتے بھرا ہوں کی طرف متوجہ ہو کر انہیں کتے۔ اللّه تُنگِدُونَ عَلَی تَوْمِ وَسلام عرض نہیں کرتے جو تھیں سلام کاجواب یو جی ہیں۔ "

امام بیتی نے متعدد ایسے واقعات لکھے ہیں کہ کئی لوگوں نے شداء احد خصوصاً سید

المشمداء حضرت حمزه رضي الله عنه كوسلام عرض كيا- انهول فيحواب دياورلو كول فيسا- (١)

# شداء كے اجسام كاضجح وسلامت رہنا

علامہ محمود آلوی رحمت اللہ علیہ نے اپی شمرہ آفاق تغییر روح المعانی میں سور ہ بقرہ کی آیت نمبر ۱۵۴کی تغییر کرتے ہوئے شمداء کی زندگی پر مخفتگو کرتے ہوئے لکھا ہے۔

فَذَهَبَكِيْنِيْرُ عِنَ السَلَفِ إلى أَنَّهَا حَقِيْقَةٌ بِالزُّوْجِ وَالْجَسَدِ وَ فَالْجَسَدِ وَ الْجَسَدِ وَ وَالْجَسَدِ وَ الْجَسَدِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّ

" یعنی سلف صالحین کی اکثریت کا نیمی ند ہب ہے کہ شداء کی زندگی روحانی اور جسمانی دونوں طرح کی زندگی ہے۔ اور بعض کا خیال ہے کہ صرف روحانی زندگی ہوتی ہے لیکن پہلا قول بی زیادہ صحیح ہے۔ " صاحب تغییر مظہری بیان فرماتے ہیں۔

إِنَّ اللَّهُ تَعَالَى يُعْطِى بِأَدُوَاحِمِهُ قُوَةً الْاَجْسَادِ فَيَذْ هَبُوْنَ مِنَ الْاَرْضِ وَالسَّمَآءِ وَالْجَنَّةَ حَيْثُ يَتَا أَوْنَ وَيَنْصُرُونَ اَوْلِيَآءَ هُمْ وَيُدَ مِّرُوْنَ أَعْدَآءَ هُمْ إِنْ شَآءً اللهُ نَعَالَى

"الله تعالی ان کی روحوں کو جسموں کی قوت دیتا ہے۔ وہ زمین، آسان اور جنت میں جمال چاہیں جاتے ہیں اور وہ شداء اپنے دوستوں کی الداد کرتے ہیں اور اپنے دشمنوں کوہلاک کرتے ہیں انشاء الله تعالی۔"

جب شداء کی زندگی کاید حال ہے توانمیاء اور صدیقین امت جوشیدوں ہے مرتبہ وشان میں بلاتفاق اعلی وہر تر ہیں ان کی زندگی میں کیو تکر شبہ کیا جاسکتا ہے۔ اس زندگی کی وجہ ہے ان کے جسم خلک بھی میچے و سلامت رہے ہیں۔ چنانچہ امام مالک نے روایت فرمایا ہے کہ جنگ احد کے چھیالیس سال بعد حضرت عمرو بن جموح اور حضرت عبداللہ بن جبیر کی قبر ( دونوں ایک بی قبر میں مدفون تھے ) سیلاب کی وجہ ہے جب کمل مئی توان کے اجساد طاہرہ یوں تر و آزہ اور فلفتہ و شاداب یائے میے جسے انہیں کل بی دفن کیا گیا ہو۔ ( مؤطا )

اس بیسویں صدی کا واقعہ ہے، کہ جب دریائے وجلہ حضرت عبداللہ بن جابر اور دیگر شمداء کی قبروں کے بالکل نز دیک پہنچ حمیاتو حکومت عراق نے ان شمداء کرام کی لاشوں کو

ا - دلائل النبوة للبيعق، جلد ٣، صفحه ٣٠٩ - ٣٠٩

حضرت سلمان فلای کے حزارِ پُرانوار کے جوار جی خفل کر ناچاہاتوان حضرات کی قبریں کھودیں گئیں تیموہ صدیاں گزرنے کے بعد بھی ان کے پاک جم صحح و سلامت پائے گئے۔ ہزار ہا تلوق نے اسلام کا یہ مجرہ اور قرآن کی اس آیت کی صدافت کا پی آکھوں سے مشاہدہ کیا۔ (۱) حضرت جابر فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے شمید باپ کو دیکھایوں معلوم ہوا جسے وہ آرام کی نیند سور ہے ہیں ہم نے ان کوایک کمبل جس گفن دیا تھا۔ وہ کیونکہ چھو ٹاتھا اس لئے سرکو ڈھانپ دیاور قدموں پر حرال گھاس ڈال دیا تھاوہ کمبل بھی ٹھیک ٹھاک تھااور گھاس بھی جوں کی توں، ویا اور قدموں پر حرال گھاس ڈال دیا تھاوہ کمبل بھی ٹھیک ٹھاک تھااور گھاس بھی جوں کی توں، آپ کی شہلوت کے قعد کے چھیایس سل بعد آپ کی قبر کھودی گئی اور آپ کو سجے وسلامت پایا گیا۔ محضرت عبداللہ کوایک زخم لگاتھا ان کا ہاتھ اس زخم پر تھا جب وہ ہاتھ ہٹا یا گیاتواس زخم سے خون بنے لگائی مہاتھ زخم پر رکھا گیاتو خون بند ہو گیا۔

جن کی زندگی کے بلاے میں خالق الموت والحیاۃ نے یہ شمادت دی ہو " بل احیاء "کہ وہ زندہ ہیں ان کی زندگی کے بلاے میں کوئی کلمہ گو شہر نہیں کر سکتا۔ جن کے بلاے میں اللہ کا محبوب گواتی دے کہ وہ اپنے زائرین کے سلام کاجواب دیتے ہیں ان کی زندگی کے بلاے میں مجبوب گواتی دے کہ وہ اپنے آگر انکلا کرے۔ سینکڑوں سال بعد بھی جن کے اجماد طاہرہ صحیح مسلمان کو حق نہیں پنچاکہ انکلا کرے۔ سینکڑوں سال بعد بھی جن کے اجماد طاہرہ صحیح وسلامت پائے گئے ہیں۔ اور ہاتھ اٹھانے سے پرانے زخموں سے خون بہنے لگے ان کی زندگی کا نکلا توزندگی اور موت کے مفہوم سے جمالت کی دلیل ہے۔

الله تعالی ان زندہ جاوید عاشقان رب العالمین اور جال شکر ان رحمت للعالمین کے نقوش پا کو ہمیں خطرر اہ بنانے کی توفق مرحمت فرمائے ان کے خلوص اور جذبہ للبیت کے صدقہ ہم ناکاروں کوشمادت کی نعمت عظمیٰ سے بسرہ ور فرمائے۔

فَنظِرَالسَّمُوْتِ وَالْاَرْضِ اَنْتَ وَلِيَ فِي الدُّنْيَا وَالْاَخِرَةِ تَوَفَيَىٰ مُسْلِمًا وَالْاَخِرَةِ تَوَفَيَىٰ مُسْلِمًا وَالْحُفِيْنَ .

"اے بنانے والے آسانوں اور زمین کے توہی میرا کارساز ہے دنیا و آخرت میں۔ مجھے وفات دے در آں حالیکہ میں مسلمان ہوں۔ اور ملا دے مجھے نیک بندوں کے ساتھ۔"

ا ـ مَيَاءالقرآن، جلدا، صفحه ١٠٨

#### غروة حمراء الاسد

میدان احدے روانہ ہوتے وقت ابو سفیان نے حضور کو چینج دیا تھا کہ آئدہ سال پھربدر کے میدان میں جنگ ہوگی۔ سرور عالم نے اس کے چینج کو قبول فرمالیا تھا۔ لشکر کفار شاداں و فرحال واپس مکہ جار ہاتھا کہ انہوں نے بدر کے اپنے معتولوں کا انتقام لے لیا ہے جب کچے دور آگے نگل گئے اور مزعومہ فتح کا خمار آہستہ آہستہ اتر نے لگا اور اصل حقائق بولا سائے ہوگر ایک دوسرے کو طامت کرنا شروع کر دی وہ کہنے گئے کہ تم نے پچے بھی نہیں گیا۔ ان کے چند طاقتور اور ذی اثر افراد کو تو تم شروع کر دی وہ کہنے گئے کہ تم نے پچے بھی نہیں گیا۔ ان کے چند طاقتور اور ذی اثر افراد کو تو تم شروع کر دی وہ کہنے گئے کہ تم نے پچے بھی نہیں گیا۔ ان کے چند طاقتور اور ذی اثر افراد کو تو تم کر کے ان لوگوں کو بھی ختم کر اپنی فتح کو کمل نہیں گیا۔ بلکہ ادھور اچھوڑا ہے۔ اگر تم ہمت کر کے ان لوگوں کو بھی ختم کر دیتے تو آئدہ تمہیں کوئی خطرہ نہ ہوتا۔ اب وہ کلیدی ہخصیتیں مسلمانوں کو اپنا ادر گر دیم اکسار کیس گی اور ان میں جان نگری کا ایسا جذبہ پھو تکیس گی کہ وہ تم میں سے کی کوزندہ نہیں چھوڑیں گی کہ وہ تم میں سے کی کوزندہ نہیں چھوڑیں گی۔ وہ آئدہ آئدہ وہ تم ہیں جلائے کاموقع نہ دو۔ پہلے تی ان پر تملہ کر کے ان ک

چنانچ سب لفکروالی بلث کر حملہ کرنے کے لئے بیاری کرنے لگا۔

سرور عالم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم اگر چہ خود شدید زخمی تھے۔ مجلدین اسلام کی کثیر تعداد
زخموں سے چور چور تھی بمشکل ایک رات انہوں نے اپنے گھر گزاری تھی صبح سویر سے سر کار دو
عالم نے تھم دیا کہ کفار مکہ پر حملہ کرنے کے لئے سب تیار ہو جاؤ اور یہ بھی اعلان کر دیا کہ اس
مم میں صرف ان لوگوں کو شرکت کی اجازت ہے جو کل کی جنگ میں ہمارے ساتھ شریک تھے
خواہ کوئی کتناز خمی ہے اسے ہی جاتا پڑے گاکسی بازہ دم اور صحت مند مجلد کو اس لفکر عشق دوفا
میں شامل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔

عبداللہ بن ابی نے اس موقع کو نغیمت سمجھااس نے خیال کیا کہ مسلمانوں کو اب میری اور میرے ساتھیوں کی پہلے ہے بھی اشد ضرورت ہے میں پیشکش کروں گا تو فوراً منظور کر لی جائے گی اور اس طرح میں اپنے دامن ہے باسانی منافقت کے داغوں کو د معولوں گاوہ حاضر ہوااور عرض پیراہوا یار سول اللہ ! اس غلام کو بھی ہمر کابی کاشرف ارزانی فرمائے ۔ پھر دیکھتے ہے موااور عرض پیراہوا یار سول اللہ ! اس غلام کو بھی ہمر کابی کاشرف ارزانی فرمائے ۔ پھر دیکھتے ہے غلام جانفروشی اور جانبازی کا کیسے ثبوت فراہم کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا۔ لا۔ ہم گزنسیں

Martat.com

اسلام کوتمباری اعانت کی ضرورت نہیں۔ جاؤ۔ عور توں کے ساتھ جاکر اپنے گھر آرام کرو۔
حضرت عبداللہ شہید کے بیٹے جابر حاضر ہوئے عرض کی یارسول اللہ! میں جنگ احد میں
شرکت کے لئے تیار تھا۔ میرے باپ نے مجھے مجبور کیا کہ میں خواتین کی حفاظت کے لئے گھر بر
رہوں ۔ میراباپ شہید ہو گیااب میں نہیں چاہتا کہ حضور کسی سفر جماد پر روانہ ہوں اور بیہ غلام
مرکاب نہ ہو۔ اس لئے از راہ کرم مجھے حاضری کی اجازت مرحمت فرہائیں۔ انہیں اجازت
دے دی گئی کیونکہ اس کاعذر معقول تھا۔

محابہ کرام اگر چہ زخموں سے تدھال تھے۔ کسی کاباز و ٹوٹا ہوا۔ کسی باڑھ کئی ہوئی۔
کسی کاسر پھٹا ہوا۔ کسی کاسینے چھٹنی تھا۔ کسی کے پشت پر تیروں اور نیزوں کی باڑھوں کے زخم
تھا پنے آقا کا تھم سنتے ہی سب کے سب افراں و خیزاں اپنے محبوب کریم کی بارگاہ جمال میں
ماضر ہو گئے اور کشٹگان خبر تسلیم ورضا کا بید عدیم المثال لشکر اپنے آقاکی قیادت میں کفروباطل
کے سر غرور کو پامال کرنے کے لئے شیروں کی می جرأت و ہمت کے ساتھ ابو سفیان کے لشکر
جرار کے تعاقب میں مدینہ طیبہ سے روانہ ہوا۔ جب سرور عالم " محراء الاسد" جو مدینہ طیب
سے آٹھ میل کے فاصلہ پرایک موضع ہے۔ وہاں پنچے توقیام فرمایا اس جگدتی خزاعہ قبیلہ کامعبد
سن ابی معبدنا می ایک مختص حاضر ہو کر مشرف با سلام ہوا۔ بعض نے معن النخ رای کانام لکھا
ہے حضور نے اسے تھم ویا کہ والیس جائے اور ابو سفیان سے ملا قات کرے اور اسے انتا
خوفزدہ کرے کہ وہ اپنی جائے اور ابو سفیان سے ملا قات کرے اور اسے انتا
خوفزدہ کرے کہ وہ اپنی جائے اور ابو سفیان سے ملا قات کرے اور اسے انتا
خوفزدہ کرے کہ وہ اپنی جائے اور ابو سفیان سے ملا قات کرے اور اسے انتا
خوفزدہ کرے کہ وہ اپنی جائے اور ابو سفیان سے ملا قات کرے اور اسے انتا

معبد، جب "الروحاء " كے مقام پر پہنچاتوالوسفيان سے اس كى ملاقات ہو گئا اے معبد كے مسلمان ہونے كاعلم نہ تھا۔ اس نے پوچھا۔ " مَدَّدَ ذَلَا اَلَى اَمْعَبَدَ " "معبد اِ ناؤكيا خبر لائے ہو۔ " معبد نے كمالوسفيان ! كچھ مت پوچھ۔ محمد (فداہ ابى واى) اور اس كے سحابہ غصہ سے دانت پی رہے ہیں اور ا تا بڑا الفكر لے كر تمہارے تعاقب میں دوڑے چلے آر ہے ہیں كہ ايبالفكر آج تك نہيں و يكھا كيا ہو مسلمان جنگ میں پہلے شريك نہيں ہو سكے تصوہ سخت مادم ہیں اب وہ سب اكشے ہو گئے ہیں ابو سفيان نے پوچھا۔ ہناؤ تمہارى كيارائے ہے۔ معبد نے كہا۔ ميرى رائے تو يہ ہے كہ اس سے پیشتر كہ ان كے لفكر كا پہلا دستہ اس ٹيلا سے سر نكالے۔ تم كوچ كر جاؤ۔ ابو سفيان نے كہا ہمارا ارادہ تو يہ ہے كہ ہم پلیٹ كر ان پر حملہ نكالے۔ تم كوچ كر جاؤ۔ ابو سفيان نے كہا ہمارا ارادہ تو يہ ہے كہ ہم پلیٹ كر ان پر حملہ كریں۔ اور ان كی اینٹ سے اینٹ بجادیں۔ معبد نے كہا ہے نظمی ہر گزنہ كرنا۔ میں تمہارا خیر خواہ ہول۔

اس کی بات سے متاثر ہوکر ابو سغیان اپنے لکھر سمیت تیزی سے کمکی طرف روانہ ہوگیا۔
ابو سغیان کو راستہ میں چند ایک ہم مشرب مشرک ملے جو ھینہ جلا ہے تھان میں سے ایک معتبر
مشرک کو اس نے کما کیا تم محمر کو یہ پیغام دو سے کہ ہم دوبلرہ حملہ کر رہے ہیں اور ان کی جڑیں
کاٹ کر رکھ دیں گے۔ اگر تم ایبا کر و تو زبیب (کشمش) کا لدا ہوا ایک اون میں تہیں
دوں گا۔ وہ کیا، مسلمانوں سے اس کی ملاقات ہوئی اس نے ابو سغیان کے ارادوں اور اس
کی فوجی توت کو بتاتے ہوئے بڑی مبالغہ آرائی سے کام لیا ور مسلمانوں کو خوبہرا سال کرنے
کی کوشش کی۔ لیکن غلامان مصطفیٰ علیہ التحدید والتماء نے اپنے آقا ہے جو سبق پڑھا تھا اس
میں کی طاخوتی قوت سے ہرا سال ہونے کا سوال ہی پیدائیں ہوتا تھا۔
میں کی طاخوتی قوت سے ہرا سال ہونے کا سوال ہی پیدائیں ہوتا تھا۔

جب اس كى لاف زنيال بندگان خدائے سني تو بدے پريفين لجه مي جواب ديے ہوئے فرمايا۔ حَسُبُناَ الله وَنِعْهَ الْوَكِيْل "مم تماري كيند بجيكوں سے وُرنے والے سي ہيں الله تعالى كافى ہے اور وہ ہمار ابهترين كارسازہے۔"

سر کار دو عالم کی روز حمراء الاسد کے مقام پر خمبرے رہے لیکن ابوسفیان اور اس کے حواریوں کو لفکر جرار کے باوجود ہمت نہ ہوئی۔ کہ اسلام کے شیروں کی طرف آ کھ اٹھا کر بھی دکھ سکیں وہاں سے دوڑتے بھامتے مکہ پنچ۔ چندروزان کا انظار کرنے کے بعد اسلام کی فتح و ظفر کے پر چم لمراتے ہوئے بندگان خدا کا سپہ سالار بخیروعافیت مدینہ طیبہ مراجعت فرماہوا۔ اللہ تعالیٰ این اس احسان عظیم کو اس طرح بیان فرماتے ہیں۔

النَّنِيْنَ اسْتَجَابُوْالِلهِ وَالرَّسُوْلِ مِنْ بَعْدِ مَا اَصَابَهُ مُ الْقَرْحُ أَ لِلَّذِیْنَ اَحْسَنُوْا مِنْهُ مُ وَالتَّوْا اَجْرَعَظِیْمٌ الْکَوْنَ اَلَّذِیْنَ قَالَ لَهُ مُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَلْ جَمَعُوْا لَكُوْ فَاخْتُوهُمْ فَزَادَهُمْ اَيْمَانَا لَهُ وَقَالُوْا حَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ - فَانْقَلَبُوْ البِيغْمَةِ قِنَ اللهِ وَفَضْلٍ لَمُ يَمُسَمْهُ مُ سُوَّا وَالتَّهُ وَالتَّبَعُوا بِي ضَوَانَ اللهِ وَاللهُ ذُو فَضْلٍ لَمُ يَمُسَمْهُ مُ سُوَّا وَاللهُ ذُو فَضْلٍ لَمَ عَظِيْمٍ -

" جنہوں نے لبیک کمااللہ اور رسول کی دعوت پر۔ اس کے بعد کہ لگ چکا تھا انہیں ممرا زخم ان کے لئے جنہوں نے نیکی کی۔ ان میں سے اور تقویٰ اصلیار کیاا جرعظیم ہے۔

یہ وہ لوگ ہیں کہ جب کماانہیں لوگوں نے بلاشبہ کافروں نے جمع کر رکھا

ہے تمہارے لئے (بڑاسلمان اور لفکر) سوڈروان ہے۔ ( تواس دھمکی نے) بڑھادیاان کے جوش ایمان کواور انہوں نے کہا کافی ہے ہمیں اللہ تعالی اور وہ بمترین کار ساز ہے

(ان کے عزم وتوکل کا نتیجہ بیہ لکلا) واپس آئے بیدلوگ اللہ کے انعام اور فضل کے ساتھ نہ چھواان کو کسی برائی نے اور پیروی کرتے رہے رضائے الہی کی اور اللہ تعالی صاحب فضل عظیم ہے۔ "

( آل عمران: ۱۷۳،۱۷۳،۱۷۳) ( جمل القرآن )

جب سرورعالم صلی الله علیه و آله وسلم کوعرض کی گئی که لشکر کفارنے لوٹ کر حملہ کرنے کا پروگرام بتایا ہے تو حضور نے پر جلال انداز میں فرمایا۔

وَالَّذِي نَفْسِى بِيهِ لَقَدْ سَوَّمْتُ لَهُمُ حِجَادَةٌ لُوْصَبَّعُوْ إِبِهَا لَكَانُوا كَامْسِ الذَّ اهِبِ

"اس ذات کی فتم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے ان کے لئے پھروں کو نشان زدہ کر دیا ہے آگر انہوں نے لوٹ کر ہم پر حملہ کاقصد کیا تووہ پھران پربرسائے جائیں گے اور صفحہ ستی سے ان کانام و نشان تک مٹادیا جائے گا۔ "

حمراءالاسدے واپسی پر لفکر کفار کے دو آ دمی گر فلد کر لئے صحنے (۱) معاویہ بن مغیرہ بن ابی العاص (۲) ابوع: قالجمجی

ابوعز وجنگ بدر میں بھی قید کرلیا گیاتھاس نے اپنی پانچ کمن پچیوں کاواسط دے کرر تم کی بھیک آئی تھی حضور نے اس کو معاف کر دیاتھا وراس سے بیدوعدہ لیاکہ آئندہ لشکر کفار میں شریک ہوکر حملہ آور نہ ہوگا۔ لیکن اس نے وعدہ شکنی کرتے ہوئے پھر لشکر کفار میں شرکت کرکے مدینہ طبیبہ پر حملہ آور ہوا۔ اس نے دوبارہ معانی کی در خواست کی لیکن سرکار دوعالم نے بید فرما کر اس کی در خواست مسترد کر دی۔

لَا وَاللهِ لَا تَنْسَخُ عَارِضِيك بِمَكَّة بَعْدُهَا وَتَقُولَ خَدَعْتُ مُحَمَّدًا امْزَتَيْنِ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يُلْدَعُ مِنْ جُعْدٍ مَرَّتَيْن -اِضِيْبْ عُنُفَة كِمَا ذُبَيْرِ

"اب تمہیں معافی نمیں مل سکتی ماکہ مکہ جاکر اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے ازراہ تعلی تم یہ کمو کہ میں نے محمد (فداہ ابی وامی) کو دوبار دھو کا دیاہے۔ مومن ایک سوراخ سے دوبار نمیں ڈساجاتا۔ اے زبیرا ٹھواس ناہجاری گر دن اڑا دو۔ "

نی کریم نے امت کے جرنیلوں اور حکمرانوں کو تعلیم دی کہ دھو کا بازوں اور عیاروں کے دام فریب میں بار بار پھنسنامومن کو زیب نہیں دیتا۔

دوسرے جنگی قیدی معاویہ بن مغیرہ کے بارے میں حضرت زیدبن حارثہ اور عمار بن یاسر کو حکم دیا کہ وہ فلال جگہ چھپاہوا ہے جاؤ اور اس کاسر قلم کر دو (۱)

بِتَوْفِيْقِهِ تَعَانَىٰ قَدُ فَرَغْتُ مِنْ ذِكْرِ غَزْوَه أَحُد فِي يَوْم الْحَبِيْسِ فِي تَلَا ثَيْن مِن شَهْرِرَمَضَان المُبَادِك فِي عَامِ ١٣١٠ مِن الْهِجَةِ النَّبَوِيَةِ عَلَى صَاحِبِهَا أَذْكَى الصَّنوات وَأَطيبِ الشَّيْمَاتِ وَأَجْلِ التَّجَيَات وَعَلَىٰ الِهِ وَأَصْحِبِه وَمَنْ احتِه وَاتبعه إلى يُوم الدِيْن رَبِ اَوْنِ عَنِي اَنْ اَشْكُرُ نِعْمَتُكَ الْتِي آَنْعَمْتَ عَلَى وَعَلىٰ وَالِدى ق وَإِنْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مَ رَبِّ اغْفِرُ فِي وَلِالدَى وَالْمُومِ الدَيْقِ وَالدَى وَالْمَوْمِ اللَّهِ وَالدَّي وَالدَى وَالْمَوْمِ وَالْمَوْمِ وَالْمَوْمِ وَالْمَا وَالدَى وَالْمَوْمِ وَالْمَوْمِ وَالْمَوْمِ وَالْمَوْمِ وَالْمِورِ وَالْمَوْمِ وَالْمَوْمِ وَالْمَوْمِ وَالْمَوْمِ وَالْمَوْمِ وَالْمَوْمِ وَالْمَوْمِ وَاللَّهِ وَالْمَوْمِ وَالْمَوْمِ وَالْمُومِ وَالْمَوْمِ وَالْمَوْمِ وَالْمَوْمِ وَالْمَوْمِ وَالْمَالَقُومِ الْمُومِ وَالْمَوْمِ وَالْمُومِ وَالْمُومِ وَالْمَوْمِ وَالْمُومِ وَالْمَوْمِ وَالْمُومِ وَالْمُومِ وَالْمُومِ وَالْمَوْمِ وَالْمُومِ وَالْمُومِ وَالْمِي وَالْمَالِ وَالْمَوْمِ وَالْمُومِ وَالْمُومِ وَالْمُومِ وَالْمُومِ وَالْمَالِمُ وَالْمُومِ وَالْمُ وَالْمُومِ وَالْمُومِ وَالْمُومِ وَالْمِي وَالْمُومِ وَالْمَالَ وَالْمَالِمُ وَالْمُومِ وَالْمُومِ وَالْمُومِ وَالْمُعَالِي وَالْمُومِ وَالْمُومِ وَالْمُومِ وَالْمُعُومُ وَالْمُومِ وَالْمُومِ وَالْمُومِ وَالْمُومِ وَالْمُومِ وَالْمُومِ وَالْمُومِ وَالْمُومِ وَالْمُعْمُ وَالْمُومِ وَالْمُومُ وَالْمُومِ وَالْمُومِ وَالْمُومِ وَالْمُومِ وَالْمُومِ وَا

العبدالمسكين: محمد كرم شاه

## جال نثاران اسلام پر فرار کاالزام اور اس کار د

۳۰۰ رمضان المبارک ۱۳۱۰ ہے کو یہ عاجز، غروہ احد کے واقعات و حلات لکھنے سے فادغ ہوا۔ میرا یہ خیال تھا کہ اس عظیم غروہ کے اہم مشاہد کو میں نے اپنی محدود صلاحیت کے مطابق بیان کر دیا ہے اس پر مزید کسی اضافہ کی چندال ضرورت نمیں ہوگی۔

لیکن اس کے بعد مجھے ایک ایسے سیرت نگاری کتاب کا مطابعہ کرنے کا موقع ملا۔ جن کا تعلق اثنا عشریہ فرقہ سے ہم مجھے اس میں چند چیزیں پڑھ کر دلی صدمہ ہوا۔ مصنف موصوف نے ان تاریخی حقائق کو مسنح کرنے اور جہاں مسنح کرنے کی جرأت نہیں ہوئی وہاں ان پر پر دہ ڈالنے کی وانستہ کو مشش کی جن کے مطابعہ سے صحابہ کرام خصوصا خلفاء راشدین کی، اللہ تعالی کے حبیب کے دین کے ساتھ بینظیر وابستگی اور اللہ تعالی کے محبوب بندے ، ہر گزیدہ رسول اور ایٹ ہوری ہر حق صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی ذات ستودہ صفات سے بہناہ محبت، ان کے جذبہ عشق کی وسعت گرائی اور کیرائی کا پہتہ چاتا ہے۔

انہوں نے بغیر کسی دلیل کے ان قدی صفات شاگر دان بار گاہ نبوت پر میدان جہاد سے راہ فرار اختیار کرنے والے، آزمائش کی اس گھڑی میں اپنے آقا کو تنماچھوڑ دینے والے، کے الزامات لگائے ہیں۔

اس لئے میں اپنامیہ فرض سمجھتا ہوں کہ ان الزامات کی تردید کروں اور متند حوالہ جات سے ان گرامی مرتبت حضرات کے جذبہ ایٹار وقربانی کاذکر کروں آکہ جوقلوب حق کے متلاشی ہیں انہیں گوہر مقصود تک رسائی حاصل ہو جائے وماتو فیقی الاباللہ۔

غروہ احد، دیگر غروات سے کئی لحاظ سے مختلف ہے۔ اس غروہ میں فریقین کو متعدد مدو جزر
کاسامناکر نا پڑا ہے بھی ایک فریق کا پلڑا بھاری ہوا، پھر ہوا کار خ یک لخت بدل گیااور دوسرے
فریق کا پلڑا بھاری دکھائی دینے لگا بھی ایک فریق کی صفیں پراگندہ ہوئیں اوراس کی فوجیں میدان
جنگ میں انتشار کا شکار ہوئیں اور بھی دوسرافریق جوچند لحد پیشتر کامیابی کاپر جم امرار ہاتھااس کے
افکر میں افراتفری بچ گئی اور جنگ کا پانسہ بلٹ گیا۔ اس لئے تمام حالات کو پوری طرح سجھنے کے
لئے ان مرحلوں کاذکر ضروری ہے جن کے نشیب و فراز سے فریقین کو گزر تا پڑانیز ہر مرحلہ میں
ہر فریق کے نامور افراد نے جو کار ہائے نمایاں انجام دیئے ان کا بیان ضروری ہے باکہ
حقیقت اپنی جملہ د لفروسوں کے ساتھ آشکار اہو جائے۔

## ہم اس جنگ کو تین مرحلوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔

پہلامرحلہ: جنگ کے آغازے لے کر کفارے کیار ہویں یابار ہویں علمبر دار صو آب کے قتل کے بعد، کفار کے جھنڈے کے سرمگوں ہونے تک۔

دوسرامر حلہ: الصلوٰۃ والسلام کی شمادت کی خبر مشہور ہونے تک۔

تیسرامرحلہ : خبرشادت کی تکذیب کے بعدے آخر تک۔

۱۔ ہم ذراتفصیل ہے جنگ کے ہرمرحلہ کاذکر کرتے ہیں۔ پہلامرحلہ

بالکل سادہ ہے۔ اس میں کسی قتم کی کوئی پیچیدگی نہیں دونوں فریق آسنے سامنے صف بستہ ہیں کفار مکہ کے نشکر کی تعداد تمین ہزار سے متجاوز ہان میں سے سات سوزرہ پوش، دوسو گھوڑ ہے ہیں۔ ہر ایک دستہ سو شہسواروں پر مشتمل ہے ایک دستے کا سلار خالد بن ولید ہے اور دوسرے کا عکر مہ بن ابی جسل۔ سب کے دلوں میں مسلمانوں کی عداوت اور ان سے اپنے مقتولوں کا انتقام لینے کی آگ بھڑک رہی ہے۔

اسلامی نشکرے ان کالشکر چار گناہے بھی زیادہ ہے۔ اسلحہ میں مسلمانوں کوان ہے کوئی نبست ہی شمیں ان کے پاس صرف دو گھوڑے ہیں لیکن ایمان کی قوت نے ان کو نا قابل تسخیر بنا دیا ہے۔ یہ محض اعلاء کلمت الحق کے لئے اپنے سرد ھڑکی بازی لگاکر کفر کامقابلہ کرنے کی خاطر میدان جنگ میں تشریف لائے ہیں۔

جنگ کے ابتدائی چند محمنوں میں اسلام کے جاں بازوں نے کفار کے سرِغرور کو خاک آلود

کر کے رکھ و یا اسلام کے شیروں نے تھوڑے تھوڑے وقفہ کے بعدان کے کیارہ بارہ چوٹی کے

برادر اور جنگ جو علمبر داروں کو خاک و خون میں تزیاد یا ہے اب ان کا جمنڈاز مین پر گرا پڑا ہے

اور ان میں ہے کسی کی جرأت نہیں کہ اے اضا سکے ۔ حضرت حمزہ، حضرت علی مرتضی، حضرت

ابو و جانہ اور و گیر بمادر، کفار کے سور ماؤں پر عقابوں کی طرح جھیٹے ہیں اور چوزوں کی طرح ان

کو و بوج کر لے جاتے ہیں۔ ہنداور اس کی ہمجولیاں جو اپنے لفکر کے جذبہ حمیت و غیرت کو

و فیس بجا بجاکر رزمیہ اشعار گاگا کر بحر کاری تھیں ان کاجوش و خروش ماند پڑتا جارہا ہے اور ان

کی وہ شوخیاں دم توڑری ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے شیر جس طرف تملہ کرتے ہیں مغول کی صغیب الٹ دیے ہیں چند پسری محمسان کارن پڑاہو گاکہ کفار کے لفکر میں فکست کے اقبل نمایاں ہونے گئے اور کے بعد دیگرے انہوں نے میدان جنگ سے بھاگنا شروع کیا مسلمان ہیں کہ ان کے تعاقب میں نگی تمواریں لئے دوڑے چلے جارہ ہیں تقریباً میدان خالی ہو جاتا ہے آگر کچھ لمجے مسلمان اس کر مجوثی ہے ان کا تعاقب جلای رکھتے تو جنگ کا ہمیشہ کے لئے فیصلہ ہو جاتا اور بدری فتح مین کے بعد شائد آج اس سے بھی عظیم ترفتح اور کامرانی انہیں لئے فیصلہ ہو جاتا اور بدری فتح مین کے بعد شائد آج اس سے بھی عظیم ترفتح اور کامرانی انہیں نفیب ہوتی اور کفار عرب کے ساتھ ان کی ہے جنگ آخری اور فیصلہ کن جنگ خابت ہوتی ۔ لیکن افسیب ہوتی اور کفار عرب کے ساتھ ان کی ہے جنگ آخری اور فیصلہ کن جنگ خاب فروشی اور اولو العوس کہ ایسانہ ہوا جنگ کے اس مرحلہ میں اسلامی لفکر کے ہر مجلد نے جان فروشی اور اولو العربی کے ایسے حسین اور دکش نقوش جریدہ عالم پر شبت کئے کہ رہتی دنیا تک ان کی نظیر پیش اسلامی کا جاسے گئے۔

دوسرامرحله

مسلمانوں نے جب دشمن کی واپس سے بے فکر ہوکر اموال غنیمت کو سیٹنا شروع کر دیا۔
سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے واضح اور حتی ار شادات کے باوجود پچاس میں سے
چالیس تیراندازوں نے اپنا مورچہ چھوڑ دیا اور اموال غنیمت کو اکٹھا کرنے میں معروف ہو
گئے۔ تو خلد کی عقابی نگاہوں نے ذراتو تف کئے بغیراحد کاچکر کاٹ کر عقب سے مسلمانوں پر
حملہ کر دیا اور مسلمان جو دشمن سے بالکل بے خوف ہوکر ادھراموال غنیمت اکٹھا کرنے
میں منہمک تھے اس اچانک افتاد کی آب نہ لاسکے اور حواس باختہ ہوکر ادھراد حرد وڑنے گئے۔
اس پر مزیدایک آفت ٹوٹی کہ ابن قمیر ہے اعلان کر دیا کہ اس نے فیدکا اور آئی کو آئی کو گئیسی کو
قتل کر دیا ہے یہ خبر من کر مسلمانوں پر توایک قیامت ٹوٹ پڑی ان کی عشل وہوش کے چراغ
جو مجھے گئے گویا کی نے ان کی ساری توانکیوں کوچوس لیا ہو۔

یمال ہم علامہ حافظ ابن حجر کا ایک اقتباس پیش خدمت کرتے ہیں جویقییتابھیرت افروز جابت ہوگا۔

قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَر: إِنَّهُ وُسَادُوْا تَلَاكَ فِرَقٍ فِرُقَ السَّمَرُهُ ا في الْهَزِيْمَةِ إِلَى قُرْبِ الْمَدِيْنَةِ فَمَا رَجَعُوا حَثَى الْفَصَّ الْقِتَالُ وَهُو قَلِيْلٌ \* هُو الَّذِيْنَ نَزَلَ فِيهُ هُو اللَّذِيْنَ تَوَلَوْا مِنْكُو لَوْمَ الْتَقَى الْجَمَعُونِ إِنَّمَا اللَّكَرَكَ فَوْ الشَّيْطُلُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدُ عَفَا الله عَمْهُو \* (ال عمران : ٥٥١)

وَفِرْقَةٌ سَارُوْاحَيَارُى - لَمَّاسَمِعُوْاكَ النَّيِقَ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ قُبِلَ، فَصَارَتُ غَايَةُ الْوَاحِدِمِنْهُ وَانْ يَدُبَّ عَنْ لَفْهِ اَوْيَسْتَمِرَ عَلَى بَصِيْعَ تِهِ فِى الْقِتَالِ إلى اَنْ يُقْتَلَ وَهُمْ أَكُثُرُ الصَّحَابَةِ وَفِرْقَ \* ثَبَتَتْ مَعَ النَّيِي صَلَى اللهُ عَلَيْءِ وَسَلَّمَ ثُنُةَ تَرَاجَعَتْ إليهِ الْفِرْقَةُ النَّانِينُ شَيْئًا فَشَيْأً لَمَنَا عَرَفُوا اَنَ عَلَى اللهُ عَلَيْةِ مِلَى اللهُ عَلَيْهِ مَلَ

" حافظ ابن مجر کہتے ہیں کہ مسلمان اس وقت تمین گروہوں میں بٹ گئے ایک گروہ جو میدان جماد سے بھا گاتھاوہ مدینہ کے قرب وجوار میں پہنچ گیا اور ان کی تعداد بہت قلیل تھی اور انہیں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں۔

بے شک وہ لوگ جو پیٹے پھیر گئے تھے تم میں سے اس روز جب مقابلہ میں نکلے تھے دونوں لشکر تو پھسلاد یا تھا انہیں شیطان نے بوجہ ان کے کسی عمل کے اور بے شک اب معاف فرماد یا ہے اللہ تعالی نے انہیں یقیناً للہ تعالی میں بہت بخشنے والا نمایت حلم والا ہے۔ (گو یا اللہ تعالی نے لقد عفااللہ عنهم فرما کر ان کو عفو کا مردہ و سنادیا) جب اللہ تعالی نے ان کو معاف کر دیا تو اب کسی کو کیا حق پہنچتا ہے کہ ان پر زبان طعن در از کرے۔

اور ایک گروہ ان لوگوں کا تھا جب انہوں نے اپنے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی شمادت کی خبر نی تووہ جران وسرا سبمہ ہو کررہ گئے اب انہیں سمجھ شیں آرہا تھا کہ وہ کیا کریں کیاوہ صرف اپنی جان کا بچاؤ کریں یا پنی سمجھ کے مطابق مصروف پیکار رہیں یمال تک کہ وہ شمید ہو جائیں۔
تیسرا کروہ ان جان ناروں کا تھا جو ان از حد علین اور خطرناک حالات میں بھی اپنے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے قدموں میں حاضر رہے۔ وسرا گروہ بھی آہستہ اس تیسرے گروہ میں دوسرا گروہ بھی آہستہ اس تیسرے گروہ میں آئے شامل ہو گیا اور اپنے آقا کے قدموں میں حاضر ہو کر اپنی جان کے تذرانے چیش کرنے لگا۔ "

اب دیکمنایہ ہے کہ اس نازک وقت میں حضرت صدیق اکبر، حضرت فلاوق اعظم سیدناعلی مرتضلی رضی الله عشم ان تمن گر وہوں میں ہے کس گر وہ میں شامل تھے۔

آئے! بیہ فقیر پُر تنقیر متند حوالوں ہے آپ کو بتا آئے کہ بیہ تینوں حضرات تیسرے گروہ میں شامل تھے اور نازک ترین حالات میں بھی بیہ اپنے محبوب کریم سے لمحہ بھر کے لئے بھی جدا نہیں ہوئے۔

علامه المقريزي - ايني مشهور كتاب الامتاع ميں لکھتے ہيں -

> " حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم ایک بالشت بھی اپنی جگہ ہے آگے پیچھے نمیں ہوئے بلکہ دغمن کے سامنے کھڑے رہے اور اپنی کمان سے دغمن پر تیروں کی بارش کرتے رہے اور پھر پھینکتے رہے یساں تک کہ دشمنوں کا منہ پھیردیا۔ " (1)

ان حلات میں صحابہ کرام میں ہے کون کون حضرات حضور کی خدمت اقدی میں حاضر تھے اس کے بارے میں علامہ موصوف رقمطراز ہیں۔

وَثَبْتَ مَعَ اخْمَدَةَ عَتَرَرَجُلاً ثَمَانِيَةٌ فِنَ الْهُهَاجِرِيْنَ هُمُ الْمُوَاجِرِيْنَ هُمُ الْمُوَنِهُ وَعَلَى بُنُ الْمُوَنِهُ وَعَلَى بُنُ الْمُواجِرِيْنَ هُمُ الْمُوَنِهُ وَعَلَى بُنُ الْمُواجِرِيْنَ هُمُ وَسَعْلُ بُنُ اللّهِ وَالْمُؤْمُنُ الْمُؤْمُنُ أَنِي وَعَلَى أَنْ عُلَيْدِ اللّهِ وَالْمُؤْمُنُ أَنِي اللّهِ وَالْمُؤْمُنُ أَنِي وَعَلَى أَنْ عُلَيْدِ اللّهِ وَالْمُؤْمُنُ أَنِي وَعَلَى اللّهِ وَالْمُؤْمُنُ أَنِي وَعَلَى اللّهِ وَالْمُؤْمُنُ أَنِي وَعَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

"اس وقت سر کار دوعالم تصلی الله علیه و آله وسلم کے ساتھ پندرہ حضرات ثابت قدم رہے جن میں سے آٹھ مہاجر تھے ان کے نام یہ ہیں

اب الامرّاع. جلدا، صنح ١٣١

ابو بكر- عمر- عبد الرحمٰن بن عوف - على بن ابى طالب - سعد بن ابى وقاص - طلح بن عبيد الله - ابو عبيده بن جراح - زبير بن العوام - وقاص - طلح بن عبيد الله - ابو عبيده بن جراح - زبير بن العوام بن طبت - انصار سات تقے - حباب بن منذر - ابو دجانه - عاصم بن طبت - طرث بن صمه - اسيد بن حفير - سعد بن معاذ - سل بن حنيف اور ان من صمه - اسيد بن حفير - سعد بن معاذ - سل بن حنيف اور ان من سے كوئى آدمى مقتول نبيں ہوا - " (١)

معلوم ہوا کہ یہ جلیل القدر صحابہ جن میں حضرت صدیق اکبر۔ حضرت فلاوق اعظم اور علی مرتضیٰ بھی ہیں اس نازک وقت میں اپنے آقا کے پاس موجود تھے۔ علامہ ابن سیدالناس اپنی سیرت کی کتاب "عیون الاثر" میں تحریر فرماتے ہیں۔

وَثَبَتَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَزُولُ يَرُمِي عَنَ قَرْسِهِ حَتَّى صَادَتُ شَظَايَا وَيَرْمِي بِالْحَجْرِ وَثَبَتَ مَعَ عُصَابَةً مِنْ اَضْعَابِ اَدْبَعَةُ عَشُرَرَجُلًا -سَبْعَةً مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ فِيهِمُ اَبْوَبَكُوالصِّدِيْنُ وَسَبْعَةً مِنَ الْاَنْصَادِحَتَّى تَعَاجُزُوا .

"ان تقین حالات میں حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم اپنی جگہ پر ثابت قدم رہاور دغمن پراپی مکان سے تیم پر ساتے رہاور پھر پینے کے رہ اور اس حالت میں صحابہ کاایک کروہ جو چودہ اصحاب پر مشتل تعاوہ بھی حضور کے ساتھ ثابت قدم رہا۔ ان میں سے سات مماجر تقے اور ان میں حضور کے ساتھ ثابت قدم رہا۔ ان میں سے سات مماجر تقے اور ان میں حضرت معدیق اکبر بھی تھے اور سات انعمار میں سے تھے۔ یہاں تک کہ انہوں نے دشمنوں کے جملے کوروک دیا۔ " (۲)

ای واقعہ کے بارے میں رومانیہ کے سابق وزیر خارجہ جونستانس اپنی آلیف نظرة جدیدة میں لکھتے ہیں۔

فَرَّقَ فُرْسَانُ خَالِدٍ جَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ كُلَّهُ مُقَدَّمَتَهُ وَمُؤْخِرَتَهُ غَيْرَانَ عَدَدًا مِنَ الرِّجَالِ حَافَظُوا عَلى رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْدٍ وَسَلْمَ وَالْتَقُوّا حَوْلَهُ وَهُمْ ابُوْنِكُووَ مُمْرُوعَ فِي وَالْتَفْوَا عَلَى اللهُ وَغَيْرُهُمْ حَيْثُ الْغُواصَفَا صَغِيرًا حَالُوا مِسْيُو فِهِمْ دُونَ تَقَدَّدُه فُرْسَانِ الْوَرُوعَ عَلَى مُعَنَّدِ صَلَى اللهُ عَلَيْ وَسَلَمَ " فالد کے شہواروں نے مسلمانوں کے سارے افکار کو منتشر کر دیا سوائے ان جوانم ودل کے جواس وقت بھی اپنے آ قاعلیہ العسلاۃ والسلام کی حفاظت کے لئے حضور کے ارد کر دیمیرابنا کر کھڑے ہو گئے تھے اور وہ خوش نعیب حضرت ابو بکر۔ عمر۔ علی۔ ابو د جانہ وغیرہ تھے۔ انہوں نے ایک چھوٹی کی الیک سیسہ پلائی ہوئی دیوار قائم کر دی تھی جنہوں انہوں نے ایک چھوٹی کی الیک سیسہ پلائی ہوئی دیوار قائم کر دی تھی جنہوں نے اپنی مکواروں سے دغمن کے شہواروں کی چیش قدمی کوروک دیااور وہ نی اگرم مسلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے قریب نہ پہنچ سکے۔ " (1) وہ نی آگر م مسلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے قریب نہ پہنچ سکے۔ " (1)

> وَنَهَضُوْا بِالنَّانِي وَمَنْ حَوْلَهُ ٱبُوْبَكُمٍ وَعُمَرُ وَعَلَى ابْنُ إِنْ الْطَالِبِ وَزُبَيْرُ بْنُ الْعَوَامِ وَرَهْظُ غَيْرُهُمْ -

"جو حضور کے اردگر پہلے موجود تھے ان میں ابو بکر۔ عمر۔ علی۔ زبیر بن عوام اور جان باز عشاق کا ایک گروہ موجود تھا۔ " (۲) بی ڈاکٹر مجر حسین بیکل چند سطر آ گے اس صفحہ پر لکھتے ہیں۔

جب حضور وہاں پنچ تو خلدین ولید نے اپے شمسواروں کے ساتھ پہاڑ پر چڑھ کر حملہ کرنے کا قصد کیا تو خلد کو منہ توڑ جواب دے کر وہاں ہے بھاگئے پر مجبور کرنے والا کون تھا۔ اس کے بارے میں ڈاکٹر موصوف کی عبارت ملاحظہ فرمائے۔

وَإِنَّهُ وَلِكَذَٰ لِكَ إِذْ عَلَا خَالِدُ بْنُ وَلِيْدٍ عَلَى رَأْسِ فُوْسَانٍ مَعَهُ

ار نظرة جديده، منح. ٢٥٩ ٢- ميدنانجر،ص ٢٩٢

الْجَبَلَ فَقَاتَكَهُمْ عُمَرُ بُنُ الْخِطَابِ وَرَهُطًا مِنَ اَصْعَابِ لَرَسُوْلِ فَرَدُوْهُمْ وَالْمَسُولِ فَرَدُوْهُمْ وَالْمَسُولِ الْمُسُولِ فَرَدُوْهُمْ وَاللَّهُ مُنْ الْخِطَابِ وَرَهُطًا مِنْ الْمُسُولِ الرَّسُولِ فَرَدُوْهُمْ وَاللَّهُ مُنْ الْحِيدِ اللَّهِ مُنْ الْخِطَابِ وَرَهُمُ اللَّهُ مُنْ الْمُسْوَلِ الرَّسُولِ الرَّسُولِ الرَّسُولِ الرَّسُولِ المُسْوَلِ الرَّسُولِ الرَّسُولِ المُسْوَلِ الرَّسُولِ المُسْوَلِ المُسْوَالِ المُسْوَلِ المُسْوَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المُنْ الْمُعَالِمِ المُسْوَاللَّهِ المُسْوَاللَّهُ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللّ

" یہ حضرت عمر تھے جنہوں نے اپنے مجامد ساتھیوں کے ساتھ خلد کو پہا ہونے پر مجور کر دیا۔ "

علامہ ابن خلدون اس واقعہ کے بارے میں لکھتے ہیں۔

وَنَهَضُوا مَعَ غَوَ الشِّعْبِ فِيهِمْ أَبُوْ بَكُرٍ وَعُمَرُ وَعَلِيُ بَنُ إِنَّ كَالِمِ وَعَلَيْ بَنُ إِنَّ كَالِبٍ وَذُبَرُ وَالْحَادِثُ بَنُ صِمَّةَ الْاَنْصَادِي وَغَيْرُهُمْ

"اور حضور کی موجودگی کے بارے میں جان کر جمع ہونے والوں کے ساتھ حضور اور حضور کے ساتھی شعب کی طرف روانہ ہوئے جن کے نام یہ جیں ابو بجر۔ عمر۔ علی۔ زبیر۔ حارث بن مِتمہ الانصاری۔ " ( ۱ ) ابن سیدالناس اپنی کتاب عیون الاثر میں اس واقعہ کویوں تحریر فرماتے ہیں۔ فَلَمَّنَا عَرَفَ الْمُسْلِمُوْنَ دَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْرِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْرِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْرِ وَالْمَالِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْ وَسَلَمَ اللهُ الله

بعض ایسے نازک مرسلے بھی آئے جہاں تنها حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے دعمن کو راہ فرار اختیار کرنے پر مجبور کر دیار حمت عالم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم بہاڑ کے اوپر تشریف فرما تھے ابو سغیان اپنے چند سپاہیوں کو ہمراہ لے کر بہاڑ پر چڑھنے لگا سر کار دوعالم نے فرمایا۔ "لیس ہم ان جہونا۔" انسیس مسلت ملنی چاہئے کہ وہ ہم سے بلندی پر چڑھ جائیں۔

فَقَاتَلَهُمْ عُمْرُ وَمَعَا جَمَاعَ فَي قِنَ الْمُهَاجِرِينَ حَتَى الْمُبْطَهُمْ

" حفرت عمر رضی اللہ عند نے مهاجرین کے ایک وستہ کے ساتھ ابو سفیان اور اس کے لفکر کے ساتھ جنگ کی اور ان کو پنچے اتر نے پر مجبور کر دیا۔ " (۲)

١ - ابن خلدون . جلد ٢ . سغي ٢٦٦ ٢ - عيون الاثر . جلد ٢ . سغيه ١٥١ . الكامل . جلد ٢ . مسخيه ١٥٨

ا شائے جنگ آپ کے عمو می کارناموں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے رومانیہ کے سابق وزیرِ خلاجہ نظرۃ جدیدہ میں لکھتے ہیں۔

> آمًّا عُمُرُوكَانَ يُصَاوِلُ الْمُشْرِكِيْنَ بِقَامَتِهِ الْمُهِيْبَةِ الطَّوِيْدَةِ الْعَرِيْضَةِ وَيُوْسِلُ اَضُوادًا مُرْعِبَةً يَهْلَعُ لَهَا الْمُشْرِكُونَ وَكَانَ يَنْشُدُ الشِّعْرَ تَعَمِيْسًا لِلْمُسْلِمِيْنَ الْمُخَارِبِيْنَ

" حضرت عمر رضی الله عندا پی بلند و بالا اور طویل و عریض قد و قامت کے ساتھ مشرکین پر حمله آور ہوتے تھے۔ اور آپ کی گر جدار آواز سے مشرکین کے کلیج پھٹتے تھے آپ وقٹا اپنی بلند آواز سے ایسے شعر پڑھتے تھے جو مسلمانوں کے جوش و خروش میں اضافہ کر دیتے تھے۔ " (1)

ابوسفیان کے نعرول کے جواب میں لشکر اسلام کی طرف سے نعرے لگانے والا کون تھا۔ وہ حضرت فلروق اعظم رضی اللہ عنہ کی ذات والاصفات تھی۔ جو ذات جنگ کے ہر مرحلہ میں ، ہر کشخن وقت پر اپنے آقا کے پاس رہی اور جس کی شہادت میں چند متند حوالے تارئین کی خدمت میں چیش کئے گئے ہیں کیااس کے بعد بھی کوئی فخص یہ الزام لگا سکتا ہے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر بھاگ گئے تھے۔

اس سے زیادہ بہتان تراثی اور کذب بیانی اور کیا ہو سکتی ہے۔

آخر میں دومخصرواقعات کی طرف آپ کی توجہ مبذول کراناچاہتا ہوں جسسے آپان جلیل القدر ہستیوں کے ایمان اور جذبہ جاں ناری کا بآسانی اندازہ لگاسکیں گے۔

حضرت صدیق اکبر کاایک لڑکاجس کانام عبدالر حمٰن تھا۔ وہ ابھی تک مشرف باسلام نہیں ہوا تھا۔ وہ جنگ احد میں کفار کے لشکر میں شامل ہو کر جنگ کرنے کے لئے گیاتھا۔ وہاں میدان میں اثر کر مسلمانوں کومقابلہ کا چیلنج دیا۔ حضرت صدیق اکبرنے سناتو آپ اٹھے۔ کہ اس کواس چیلنج کا مزہ چکھائمیں اور خود اس کا مقابلہ کر کے اسے کیفر کر دار تک پہنچائیں۔ اللہ کے پیارے حبیب نے اپنے یار غار کوا بی کموار بے نیام کرتے ہوئے دیکھااور فرمایا۔

شِمْ سَيْفَكَ وَأَمْتِعْنَا بِكَ

"اے ابو بکر! اپنی تکوار کو نیام میں ڈال لواور ہمیں اپنے وجود سے متمتع ہونے دو۔"

ا - نظرة جديدة ، صلحه ٢٦٢

معلوم ہوامدیق اکبرائے آقا کے دین کو سرباند کرنے کے لئے اپنے لخت جگر کو بھی تنظ کرنے کے لئے اپنے لخت جگر کو بھی تنظ کرنے کے لئے تیار ہو گئے۔ لیکن اس کے آقا کو بید یار غلا اتنا عزیز ہے کہ اس کو منع فرما یا جارہ ہے گاکہ وہ آدیر زندہ رہے اور اس کے وجود مسعود سے حضور کی امت اور حضور کا دین مستفید ہو آرہے۔

علامه ابن سيدالناس الي كتاب عيون الاثر من لكهت بي

میدان احدیم خفرت فاروق اعظم اور ان کے بڑے بھائی زید بن خطاب رضی الله عنما دونوں شریک تھے حفرت عمر نے اپنی زرہ اتار کر اپنے بھائی کودی اور کما آپ بیدزرہ پس لیس چنانچہ حضرت زید نے جواب دیا۔ "اِنّی اُرْمِیْن مِین النّہ اَنّہ اللّه مِین کما تُورِیْن میں جام شادت نوش کرنے کا تجھے شوق ہے جھے بھی شوق ہے۔ " چنانچہ دونوں نے زرہ کو پرے پھینک دیا اور اس آرزو ہیں کہ انسیں میدان ہیں شادت نصیب ہوزرہ پنے بغیراس جگ میں شرکت کی۔

یہ اللہ کی مشیت تھی کہ اس نے ان دونوں بھائیوں کو دین اسلام کی عظیم خدمات انجام دینے کے لئے حزید مسلت دی حضرت زید کو مسیلمہ کذاب کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے شرف شمادت نصیب ہوا اور حضرت فلاوق اعظم کو مسجد نبوی کے محراب میں مسج کی نماز ادا کرتے ہوئے اس سعادت عظمیٰ سے بسرہ ور فرمایا کیا۔

# سال سوم میں وقوع پذیر ہونے والے دیکر واقعات

#### حفرت حفصه رمنی الله عنها- کاشلنه نبوت میں

حفرت حقد، حفرت فاروق اعظم رضی الله عندی صاجزادی تھیں ان کی پہلی شادی حفرت خفید بن مذافہ القرشی السمی ہے ہوئی تھی۔ یہ ان خوش بختوں میں ہے تھے جنہوں نے بالکل ابتدائی زمانہ میں حضور کی د موت کو قبول کرنے کا شرف حاصل کیا تھا۔ اس سلسلہ میں آپ کو د وہار ہجرت کرنا پڑی پہلے یہ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے محکوماں ہے والی آئے تو پھرا پن وطن مکہ کو چھوڑ کر مدینہ طیبہ میں اپنے ہادی پر حق صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے قد موں میں جاکر میں نے ناور باطل کی پہلی جگ بدر میں شریک ہوئے اور داد شواعت دی۔ پھر

Marrat.com

میدان احدیش پنچ وہاں خوب اپنی جاں نثاری کے جوہرد کھائے۔ زخی ہو کر مدینہ والیں آئےوہ زخم اتنے ممرے تھے کہ ان سے جانبرنہ ہوسکے اور انہی زخموں کی وجہ سے عرصه بعدوفات پاشكے۔ ان كى وفات سے حضرت حصد رمنى الله عنها بيوہ ہو كئيں۔ ابحي ان كاعنفوان شباب تماعمرمبارك صرف اٹھارہ سال تھى والدين كے لئے اس عمر ميں بجى كا بوہ ہونابراالمناک سانحہ تھا۔ حضرت فاروق اعظم نے بدے مبرے اس صدمہ کوبر داشت کیاچے سات ماہ کاعرصہ محزر ممیاتو آپ کو خیال ہوا کہ کسی موزوں فخص کے ساتھ ان کا نکاح کر فینا ضروری ہے آپ نے اس مسئلہ پر بڑا غور و خوض کیا۔ آخر بیہ سوچ کر قدرے سکون محسوس کیا کہ حضرت ابو بمر کومیں میر شتہ پیش کر تاہوں اور وہ یہ پیشکش قبول کرلیں توان ہے بمتران کی لخت جگر کے لئے وجہ تسکین کون ہوسکتاہے۔ یہ سوچ کر آپ حفزت ابو بمر کے پاس آئے اور اپنی جواں سال بیٹی کے بیوہ ہونے کا قذکرہ کیا آپ نے ان کی بات کو بڑی توجہ ے سنا۔ پھر حضرت فاروق اعظم نے کہااگر آپ اس کوا بی زوجیت میں قبول کرلیں تو ہم سب کے لئے باعث تسکین ہوگا۔ انہیں یعین تھا کہ ایس پاک نماد اور عبادت گزار بچی کا رشته حضرت ابو بكر فورا قبول كرليس كے ليكن معديق اكبرنے كمل سكوت اختيار كرليا آپ كو اس سکوت سے بہت دکھ ہوا۔ معانیال آیا کہ حضرت عثمان کی المیہ حضرت رقیہ کا نقال ہوچکا ہے انسیں کیوں نہ بیر شتہ پیش کیا جائے یہ سوچ کر آپ سیدھے ان کے گھر گئے اپنی آمد کامدعابیان کیا آپ نے سوچنے کے لئے کچھ روز کی مہلت طلب کی اس مہلت کے اختیام پر آپ پھر گئے حضرت عثان نے صاف الفاظ میں معذرت کر دی اور کمامیں ابھی شادی کرنے کاارا دو نہیںر کھتا۔

اپ دو قری دوستوں کاجواب س کر آپ کو بہت رنج ہوااور آپ دونوں کی شکایت کرنے کے لئے بارگاور سالت میں حاضر ہوئے سارا ماجراع ض کیا آخر میں کمایار سول اللہ! کیا حضصہ جیسی جوال سال، متقی، عبادت گزار کے رشتہ کی پیشکش کو یوں مسترد کر نامنا سب ہے۔ سرور عالم اپنے عزیز دوست کی پریشانی میں مسکرا دیئے فرمایا کہ حفصہ کے ساتھ وہ شادی کرے گا۔ جو عثمان سے بمتراور اعلیٰ ہاور عثمان اس سے شادی کرے جو حفصہ سے برتراور افضل ہے۔

يَّرْزَقْجُ حَفْصَةً مِنْ هُوخَيْرُةُ مِنْ عُتْمَانَ وَيَتَزَقَجُ عُتْمَانُ مَنْ

هِي خَيْرُمِنَ حَفْصَةً -

یہ مژد و جانفواس کر آپ جلدی ہے اٹھے ٹاکہ اپنی سوگوار بچی اور اپنے دونوں دوستنوں

ابو بکراور عثمان کویہ مسرت آگیں خبر سائیں۔ سب سے پہلے آپ کی ملاقات حضرت صدیق اکبرے ہوئی فرط مسرت سے حضرت عمر کے چبرے کو چپکتے ہوئے دکھے کر حضرت صدیق سمجھ گئے اور مبارک دی اور فرمایا۔

> لَا تَعِيْدُ عَلَىٰ يَا عُمَرُ - فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دُكُرُ حَفْصَةَ فَكُمُ آكُنُ لِا فُشِى سِتَرَبَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ مِلَّمَ وَلَوْ تَرَكُمُ النَّهُ وَخُدُمًا .

"اے عمر! مجھ پر ناراض نہ ہو حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے آپ کی بچی کاذکر کیا تھا۔ میں حضور کے راز کو افشانسیں کر سکتا تھا، اگر حضور اس کے ساتھ شادی نہ کرتے تومیں ضرور شادی کرتا۔ "

آپ آٹھ سال تک حضور کی زوجیت میں رہ کر شرف خدمت حاصل کرتی رہیں سرور عالم کے وصال پُر ملال کے بعداسی حجرہ مبار کہ میں اپنی ساری عمر درویشانہ طریقہ پر عبادت النی اور کتاب النی کی تلاوت میں گزار دی۔

واقدی کے قول کے مطابق آپ نے ماہ شعبان ۳۵ بجری میں دارِ فانی سے رختِ سفر ہاند ھا اور اپنے آقاد مولا صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی بار گلو عالی میں باریاب ہوئیں۔ وفات کے وقت آپ کی عمر مبارک ساٹھ سال تھی۔ (1)

## عقدسيده ام كلثوم رضى الله عنها

رحمت عالم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی صاجزادی رقیہ رضی اللہ عنها کارشتہ حضرت عثمان رضی اللہ عنها کارشتہ حضرت عثمان رضی اللہ عنه کو مرحمت فرمایا گیا تھا۔ غروہ بدر کے موقع پران کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عثمان کے اخلاق دنے اور حضور کی لخت جگر کے ساتھ حسن سلوک کی وجہ سے حضور نے اپنی دوسری نور نظر حضرت سیدہ ام کلثوم کارشتہ بھی آپ کو عنایت فرمایا۔ چنانچہ ماہ جمادی الثانی ۳ بجری میں یہ شادی خانہ آبادی پایہ بھیل کو پہنچی۔

علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ نکاح رہے الاول ۳ ہجری میں ہوااور رخصتی تین ماہ بعد جمادی الثانی میں ہوئی۔ (۲)

۱ - باریخانخمیس، جلد ۱ ، صفحه ۴۱۶ تراجم سیدات بیت نبوت. صفحه ۳۰۰ ـ ۳۰۰ ۲ - باریخانخمیس، جلد ۱ ، صفحه ۴۱۶ سیرت این کثیر . جلد ۳ ، صفحه ۱۲۰ تراجم سیدات بیت نبوت ، صفحه ۴۱۸

### حفزت زينب بنت خزيمه كانثرف زوجيت

رحمت عالم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے ہجرت کے تیمرے سال میں حضرت زینب بنت خزیمہ در ضی اللہ عنها کو شرف زوجیت سے نوازا۔ یہ بھی بیوہ تھیں یہ پہلے کس کے عقد میں تھیں اس میں دومشہور قول ہیں ایک قول توبیہ ہے کہ ان کاپہلا نکاح طفیل بن حارث بن عبدا لمطلب بن ہاشم سے ہوا تھا انہوں نے طلاق دے دی۔ ان کے بھائی حضرت عبیدہ بن الحارث نے ان کے بھائی حضرت عبیدہ بن الحارث نے ان کے بھائی حضرت عبیدہ نے فاق کر م فرہاتے ہوئے کی زندگی بسر کر رہی تھیں شکل وصورت بھی آتی دکشش نہ تھی اس بندہ نواز آقانے کرم فرہاتے ہوئے انہیں اپنی زوجیت کی سعادت سے بہرہ اندوز کر کے ان کے غزدہ دل کو شادال و فرحال کر دیا۔ دوسرا قول بیہ ہے کہ آپ حضرت عبداللہ بن جحش کی دفیقہ حیات تھیں وہ عبداللہ بن جحش کہ خبوں نے مقبول نے مقبول سے کہ آپ حضرت عبداللہ بن جحش کی دفیقہ حیات تھیں وہ عبداللہ بن جحش کی دفیقہ حیات تھیں وہ عبداللہ بن جحش ہوں تووہ کہ نہ صرف بید کہ کفار ان کو قبل کر دیں بلکہ ان کی ناک ، ان کے کان کاٹ دیے جائیں ان کی آئی تھیں پھوڑ دی جائیں روز محشراسی حالت میں وہ اپنے پرور دگار کی جناب میں چیش ہوں تووہ کو جہداللہ ان جماللہ کہ منابہ میں جیش ہوں تووہ کے ۔ رفید کی دیا جمرات کے بعد بیوہ ہوئیں۔ تھیں ۔ بوجھے کہ اے عبداللہ کی منابہ سے بعد اللہ کی منابہ تھیں۔ اور ان کی شمادت کے بعد بیوہ ہوئیں۔

حضور کے بیت زوجیت میں میہ صرف آٹھ ماہ گزار سکیں پھرراھی ملک بقاہو گئیں۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نماز جنازہ اداکی جنت البقیع میں سپر دخداکیا۔ آپ بڑی فیاض اور کریم النفس خاتون تھیں غریبوں مسکینوں بتیموں اور بے سیاروں کے ساتھ حد درجہ محبت کرتی تھیں یہاں تک ام المساکین کے لقب سے مشہور ہوئیں۔ (1)

## حضرت امام حسن عليه السلام كاميلاد مبارك

پندرہ رمضان المبارک ۳ ہجری میں اللہ تعالی نے حضرت سید ناعلی مرتضیٰ کو حضرت سیدۃ نساء العالمین البتول الز هراء رضی اللہ عنها کے بطن پاک ہے ایک مولود مسعود عطافرہایا۔ ان کی ظاہری صورت اور باطنی سیرت مظمر جمال و کمال محمد مصطفیٰ تھی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اطیب

ا - تاریخ الخمیس، جلدا، صغه ۱۵ سر سیدات بیت نبوت نمبر ۳۱۴

التحیینة والثنا۔ آپ کی تاریخ ولادت کے بارے میں اور اقوال بھی ہیں لیکن علامہ ابن حجرنے مندرجہ بلا قول کی توثیق کی ہے فرماتے ہیں الاول الا قبت۔ (١)

جب آپ کی ولادت کلوفت قریب آیاتور حمت عالم صلی الله علیه وسلم نے اساء بنت عمیس اورام ایمن کو حضرت خاتون جنت کی خدمت مزاری کیلئے بھیجا۔ ان دونوں نے آیۃ الکری اور معود تمن يزه كر آپ كو دم كيا بيچ كى ولادت بهوئى تواس كاجهم پاك صاف تعا۔ خون ياكس دوسری نجاست کانام ونشان تک نہ تھا۔ آپ کی ولادت باسعادت امت کے لئے بھی گوناگوں بر كتول كاباعث بى - اسلام مى بى كى پيدائش يرجو تقريبات منائى جاتى بي ياجوا عمال بجالائ جاتے ہیں ان سب کا آغاز آپ ہی کی پیدائش کامر ہونِ منت ہے۔ آپ کی برکت سے ساری امت کوید طریقے نعیب ہوئے سرور دوجہال صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتویں دن دود نے آپ کے لئے بطور عقیقہ ذ نج کئے۔ اور اپنی لخت جگر کو حکم دیا کہ اپنے بیٹے کے سرکے بال منڈوائیں اور اسیں جاندی کے ساتھ تول کر صدقہ کردیں آپ کاسرمنڈا یا کیا۔ بال تولے مے اس کا وزن ایک در ہم کے برابر تھا۔ اس قدر جاندی صدقہ کی مئی۔ دائی کو حضرت سیدہ نے د بے ک ایک ران اور ایک دینار عطافرمایا۔ سرمنڈانے کے بعد سر کار دوعالم نے اپنے نور نظر کے سریر وست پاک سے خوشبو ملی۔ ساتویں روز ہی حضور کے حکم سے حضرت حسن کا نعتنہ کیا گیا ساتویں روز ہی نام مبارک بھی تجویز فرمایا اس روز سرور عالم حضرت سیدہ کے کاشانہ میں تشريف لے آئ فرمايا أَدُونِيْ إِنْنِيْ مَاسَةَ يُشَرُّوهُ مجم ميرابياد كماؤاور ملؤ - تم فاس كاكيا نام رکھاہے۔

سیدناعلی فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ! ہم نے تواس کانام حرب تجویز کیا

ہے۔ حضور نے فرمایا، حرب، نمیں اس کانام حسن ہے۔ اسدالغابہ میں علامہ ابن افیرروایت

کرتے ہیں نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کانام حسن رکھاور ابو محد کئیت تجویز فرمائی۔
زمانہ جالمیت میں یہ نام معروف اور مروج نہ تھا۔ کو یا اللہ تعالی نے ان ناموں کو لوگوں کی
فہوں سے پناں رکھاتھا۔ یماں تک کہ اس کے محبوب نے اپنان فرزندوں کو ان اساء
مبارکہ سے موسوم کیا حضرت اساء بنت عیس فرماتی ہیں کہ حضرت سیدہ کے ہال جب یہ فرزند
دلبند پیدا ہوا تو نی الانبیاء تشریف لائے اور فرمایا یکا آشھا، خیلیٹی انبینی اسے اساء! میرا بینا

١ - الاصار. جلدا. صني ٢٢٨

میں نے ایک سفید چادر میں لپیٹ کربار گاواقد س میں پیش کیا حضور نے مجھ سے لے لیا پھر ان کے دائمیں کان میں اذان اور بائیں کان میں تحبیر فرمائی۔

پھرسیدناعلی سے فرمایامیر سے بیٹے کاتم نے کیانام رکھاہے آپ نے عرض کیا۔ میری کیا مجال تھی کہ میں حضور سے پہلے اس کانام رکھنے کی جرائت کر آ حضور نے فرمایامیری طاقت بھی نمیں کہ اس بچے کانام رکھنے میں میں اپنے رب سے سبقت کروں۔ اس وقت جرئیل عاضر ہوئے عرض کی۔

اِنَّ رَبِّكَ يُقُرِئُكَ السَّلَامُ وَيَعُولُ لَكَ عَنَّ مِنْكَ بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مَنْكَ بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مَنْكَ مِنْكَ بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُولِيكِ مَنْ مُولِيكِنْ لَا نَبِي بَعْدَكَ فَسَقِرابْنَكَ هَذَا بِاسْمِ وَلَكِ هَادُوْنَ يَاجِبُرَ مُنْكُ قَالَ شَبَرُ هَادُوْنَ يَاجِبُرَ مُنْكُ قَالَ شَبَرُ عَادُوْنَ يَاجِبُرَ مُنْكُ قَالَ شَبَرُ عَالَكُ مُوانَ لِسَافِي عَرَفِي فَقَالَ سَمِ الْحَسَنَ عَالَ عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّكُومُ النَّ لِسَافِي عَرَفِي فَقَالَ سَمِ الْحَسَنَ

" یارسول الله! الله تعالی آپ کوسلام فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں علی کاتعلق موئ علیہ السلام ہے تھا۔
کاتعلق آپ ہے ایسے ہم جیسے ہارون کا تعلق موئ علیہ السلام ہے تھا۔
لیکن آپ کے بعد کوئی نبی نمیں ہے آپ اپنے بیٹے کانام دور کھیں جو حضرت ہارون کے بیٹے کانام کیا تھا جرئیل نے ہرون کے بیٹے کانام کیا تھا جرئیل نے عرض کیا شہر " حضور نے فرما یا میری زبان تو عربی ہے تو جرئیل نے عرض کیا نام حسن رکھئے۔ چنا نچہ حضور نے اس صاحبزادے کانام حسن رکھئے۔ چنا نچہ حضور نے اس صاحبزادے کانام حسن تجویز فرمایا۔ " (۱)

آپ کی ولادت سے پہلے حضرت ام الفضل، حضرت عباس کی ذوجہ محترمہ، حضور کی خدمت میں آئیں اور عرض کی یار سول اللہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ حضور کے اعضاء میں سے ایک عضومیرے گھر میں ہے سر کارنے فرمایا تم نے ٹھیک دیکھا ہے فاطمہ بچہ جنے گی اور تم اس کو اینے بیٹے قتم کے ساتھ دودھ پلاؤگی۔

چنانچه حضرت حسن پيدا هو ياور آپ نے انسيں دوره پلايا۔

حضرت امام حسن نے ایک د فعہ فرما یا مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے کہ میں اس سے ملا قات کر وں اور میں چل کر اس کے گھر کی زیارت کیلئے نہ کمیاہوں۔ چنانچہ اس کے بعد آپ نے ہیں

ا به تاریخ الخمیس، جلدا، صغحه ۴۱۸

مرتب مدینہ طیبہ سے پیدل چل کر کعبہ مقد سہ کی زیارت کی اور پندرہ حج آپ نے پایادہ کئے اس حالت میں کہ بهترین اونٹنیاں آپ کے ہمراہ ہوتی تھیں اور دو مرتبہ اپنا تمام مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔

آپ کے نضائل و کملات بے شار ہیں بتوفیقہ تعالیٰ اپنے اپنے مقام پر انہیں ذکر کیا جائے گا۔ آپ کے حلیہ مبارکہ کے بارے میں علاء لکھتے ہیں۔

آپ کی رحمت سفید سرخی مائل تھی۔ آپ کی آنکھیں بدی بردی اور سرمکیں تھیں، آپ کے رخسار پھول کی طرح شکفتہ تھے، ڈاڑھی تھی سرکے بال کانوں تک تھے کر دن ایے چمکی تھی جیسے چاندی سے ڈھالی مٹی ہو۔ ہڑیوں کے جوڑ بڑے مضبوط تھے۔ سینہ کشادہ تھا، قد در میانہ تھا، چرہ مبارک از حدد لکش تھا، بال محتکمریا لے تھے۔ (۱)

۳ بجری میں شریعت کے جن احکام کانفاذ ہواان کے بارے میں علامہ شیلی رقمطراز ہیں۔ وراثت کا قانون بھی اس سال نازل ہوااب تک وراثت میں ذوی الار حام کاکوئی حصہ نہ تھا ان کے حقوق کو تفصیل سے بیان کیا گیا۔

نیزاب تک مسلمان مشرک عور توں کے ساتھ نکاح کر لیاکر تے تھاس کی ممانعت نہیں تھی اس سلمان کو کسی مشرک عورت کے ساتھ تھی اس سال اس کی بھی تحریم نازل ہوئی اور ایک مسلمان کو کسی مشرک عورت کے ساتھ شادی کرنے کی ممانعت کر دی میں۔ (۲)

۳ه بجري

اس سال میں وقوع پذیریہونے والے اہم واقعات کی اجمالی فہرست ۱- سریہ ابی سلمنالی قطن -۲- سریہ عبداللہ بن انیس ، عرنہ کی طرف ۳- بئر معونہ کاواقعہ ۲- بریع کاواقعہ ۵- سریہ عمروبن امیہ الضمری

> ، آریخ الخییس، جلد ار منفیه ۱۹ ۳ ، پیرت نبوی علامه شیلی، جلد ار مسفی ۳۵۲

۲- غروه بن النفير

٤- وفلت ام المؤمنين زينب بنت خريمه

٨- غروه ذات الرقاع

9\_ صلوة الخوف

١٠ - وفلت عبدالله بن عثان

۱۱ - ولادت حضرت حسين بن على

۱۶- زیدین <del>دای</del>ت کاسریانی زبان سیکصنا

١٣- غروه بدرالصغري

۱۴- حضرت ام سلمه کو شرف زوجیت

10- دويموديول كارجم

١٦ - سيدناعلي مرتفني كي والده حضرت فاطمه بنت اسد كي وفات

۱۷- شراب کی حرمت کا حکم

#### سربيه اني سلمه

الا بجری میں میدان بدر میں اسلام کو عظیم الثان فتح نصیب ہوئی تھی۔ اور مشرکین مکہ کو شرمناک فکست کاسمناکر تا پڑاتھا اسلام کی اس فتح مبین کا نتیجہ یہ ہوا کہ جزیرہ عرب میں دور وزدیک بسنے والے مشرک قبائل پر مرعوبیت اور خوف کی کیفیت طاری ہوگئی۔ وہ مسلمانوں سے دوستانہ تعلقات قائم کرنے کیلئے کوشاں نظر آنے گئے۔ لیکن احد میں مسلمانوں کی کیر تعداد کے شہید ہوجانے سے اہل مکہ کواپی کھو کھلی کامیابی کاؤ حدثد ورا پیٹنے کا موقع مل گیا آس باس کے قبائل میں بھی یہ حوصلہ پیدا ہونے لگا کہ وہ مسلمانوں کو جب موقع ملے زک پہنچانے سے بازنہ آئیں۔

او شوال میں جنگ احد ہوئی تھی ذی قعد اور ذی الحجہ دو ماہ گزرے محرم کا مہینہ آیا تو یہ اطلاعیں ملنی شروع ہوئیں کہنی اسد کے سردار خویلد کے دونوں بیٹے طلیحہ اور سلمہ اپنی قوم بنو اسد کو مدینہ پر حملہ کرنے کیلئے مشتعل کررہے ہیں۔ وہاں سے ایک آدی آیا اور ان کے ارادوں اور تیاریوں کے بارے میں بارگاہ نبوت میں تفصیل رپورٹ چیش کی۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں مہلت نہ دی کہ وہ مدینہ پر چڑھائی کریں بلکہ اپنے ایک جان شار

صحابی حضرت ابو سلمہ کو ایک سوپھاس مجلم بین کا سلار بناکر ان کی سرکوبی کے لئے روانہ فرمایا۔
اسلام کے یہ بمادر جب ان کے قرب وجوار میں پنچے توان کے اوسان خطابو مکے اور انہوں نے
بھاگ کر اپنی جانیں بچانے میں بی خیریت سمجھی۔ حضرت ابو سلمہ وہاں پنچے توان کی آبادیاں
خالی پڑی تعیس ان کے کثیر التعداد اون اور بیشار بھیڑ بکریاں اد حراد حرکھوم پھرری تھیں آپ
نان پر قبضہ کر لیاانہیں ہانگ کر بار گاہ رسالت میں لے آئے۔ جس مخص نے بنواسد کے
منصوبوں سے حضور کو مطلع کیا تھا پھر لشکر اسلام کی راہنمائی کی تھی اس کو حضور نے انعام واکر ام

حضرت ابوسلمہ جنگ احدیمی زخمی ہوئے تھے، مرہم پٹی کرنے سے وہ زخم مندیل ہوگئے اس مہم کو سرکرنے کیلئے دور دراز کاسفرطے کرنا پڑا پندرہ ہیں روز اس جدوجہد میں گزر گئے جب واپس آئے تو پہلے زخم پھر ہرے ہوگئے از سرنو تکلیف شروع ہوگئی۔ اس تکلیف سے جمادی الاول کی ۲۶ تاریخ کو وہ راھئی ملک بقاہوئے رضی اللہ عنہ وعنم اجمعین ۔

#### رجيع كاالميه

غروہ احد کے بعد ایک اور در د ناک سانحہ چین آیا جس ہے آگر ایک طرف مشرکین کی غداری، دحو کا بازی اور سنگدلی کاپردہ چاک ہوتا ہے تو دوسری طرف غلامان صبیب کبریا علیہ افضل الصلوة واجمل الثناکی جرأت واستقامت اور جذبہ جانغروشی پرروشنی پڑتی ہے۔

عضل اور قارہ ، جونی حون بن خزیمہ بن مدر کہ قبیلہ کی دوشاخیں ہیں ان کے چند آ دی بار
گاہ نبوت میں حاضر ہوئے اور عرض کی ۔ کہ جمارے قبیلوں میں اسلام کو رفتہ رفتہ پذیرائی
حاصل ہور ہی ہے لوگ بت پر سی سے دل پر داشتہ ہو کر دین توحید کو قبول کرنے میں دلچپی کا
اظہار کر رہے ہیں۔ اگر حضور اپنے چند مسلخ ہمارے ساتھ بھیجیں توہم ان کو اپنے ہمراہ لے
جائیں کے وہ لوگوں کو دین اسلام کے بارے میں تغصیل سے آگاہ کریں گے۔ اور آیات
قرآنی پڑھ کر انہیں سائمیں مے ہمیں امید ہے کہ ہمارے قبائل کے بیشتر لوگ اس دین حق کو
قبول کرلیں ہے۔

دین حق کے دامی علیہ العسلؤة والسلام نے مندر جہ ذیل افراد کو تبلیخ اسلام کے لئے ان کے ساتھ روانہ کیا۔ مرتد بن ابی مرثد العقی ۔ خالد بن البکیر۔ عاصم بن جابت بن ابی اقلع ،

ا \_ امتاع الاسلام، جلد ا. صفحه ۱۳۳

نجيب بن عدى، زيد بن الدّثنيه ، عبدالله بن طلاق رمنى الله تعالى عنم ، حضرت مرثد كوان كاامير مقرر كيا ـ

اسلام کے مبلغین کا یہ طالفدان لوگوں کے ہمراہ مدینہ طیبہ سے روانہ ہوا تجازے اطراف میں ہنج آباد تھا۔ ان کا ایک چشمہ تھاجور جیج کے نام سے مشہور تھا۔ جب وہاں پنچ تو مضل اور قارہ کے جوافراد ان معزات کو تبلیخ اسلام کے بہانہ سے اپنے علاقہ میں لے جارب مضل اور قارہ کے جوافراد ان معزات کو تبلیغ اسلام کے بہانہ سے اپنے علاقہ میں لے جارب متحانہوں نے نی ہزیل سے خفیہ بات چیت کی کہ اگر تم ہماری مدد کر و توہم ان چند مسلمانوں کو مقد انہوں سے کہ اگر تم ہماری مدد کر و توہم ان چند مسلمانوں کو گرفت کر دیں گے۔ اس طرح جو کر فالد کر کے مکہ لے جائیں میں تمہار انجی مصہ ہوگا چنا نچہ وہ لوگ اس پر آمادہ ہوگئے۔

مسلمان اپنے خیموں میں بے فکر بیٹے اپنی تبلیغی سرگر میوں کے بارے میں غور وفکر کر رہے تصاور پروگرام بتارہے تصاح الک سینکڑوں آ دی شمشیر کیف ۔ ان پر حملہ کرنے کے لئے ان کی طرف بڑھنے لگے انہوں نے بھی تکواروں کو بے نیام کر لیااور ان کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لئے تیار ہو گئے۔

جب انہوں نے اللہ کے شیروں کو یوں شمشیر بکف دیکھاتو سم گئے۔ کہنے لگے بخدا! ہم تم کو قبل کرنے کاہر گزارادہ نہیں رکھتے ہم تو چاہتے ہیں کہ تنہیں اہل مکہ کے حوالے کر کے ان سے کچھ رقم بٹوریں ہم تنہیں اللہ تعالی ضامن دیتے ہیں کہ ہم تنہیں ہر گز قبل نہیں کریں عے۔

حضرات مرتد، خلداور عاصم نے توانسیں دوٹوک جواب دیا دالله لا نَفْبَلُ مِنْ مُنْدِكِ عَهْدًا وَلا نَفْبَلُ مِنْ مُنْدِكِ عَهْدًا وَلا نَفْبَلُ مِنْ مُنْدِكِ عَهْدًا وَلا نَفْبَلُ مِنْ مُنْدِكِ عَهْدَاتُ وَلَا عَفَدًا الْبَدِيد بِهِ شَعْرِك مَرك عمدويان كوقبول كرنے كے لئے تيار نسيس حضرت عاصم نے في البديد بيد شعركے۔

"میرے لئے کیاعذر ہے جب میں طاقتور ہوں اور میراز کش تیروں سے گڑے کمان مضبوط اور اس کا چلہ میجے وسلامت ہے۔ اللہ تعالی نے جو فیصلہ کر دیا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ ہرایک کواس کی طرف لوٹنا ہے۔ اے مشرکو!اگر میں تم ہے جنگ نہ کروں تومیری ماں کاپُت مرے۔ " چنانچہان تینوں نےان کیرالتعداد مشرکوں کامقابلہ کیااور راہ حق میں جان کانذرانہ پیش کر کے شرف شمادت سے مشرف ہو گئے۔

یہ عاصم ، اسلام کاوہ بمادر سپوت ہے جس نے میدان احد میں سلافہ بنت سعد کے دو بیوں کو کیے بعد دیگرے موت کے کھاٹ آبار اتھا۔ جب انسوں نے باری باری اپ قوم کے یر حم کواٹھا یا تھااور ان کی ماں سلافہ نے قتم کھائی تھی کہ وہ عاصم کی تھو پڑی میں شراب پیئے گی جب بيشرول مجلد شهيد ہو كياتو نول نے جاہا كداس كاسر كاث كر لے جائيں اور كراں قيت ير سلافہ کے ہاتھ فروخت کر دیں تاکہ وہ اپن قتم پوری کرے۔ جب بزیل کے لوگ بڑی نیت ے ان کی نعش کی طرف برھے تودیکھا کہ شمدی محمیوں نے اس مجلد اسلام کی لاش کامحاصرہ کر ر کھاہے آکہ کوئی نایاک ہاتھ ان کی طرف بوصے نہ یائے اور جو آ مے آنے کی کوشش کر آاتووہ سارا خدائی تشکراس پر ہلہ بول دیتااور اے اپی جان کے لالے پڑجاتے۔ انہوں نے سوچاشام کے وقت میہ کھیاں اپنے اپنے چھتوں کو چلی جائیں گی اس وقت ہم یہ حسرت پوری کرلیں گے لیکن شام کے وقت وادی میں سیلاب کا یک تندو تیزر ملا آیاجو آپ کے جسد اطبر کو بها کر لے گیا انہوں نے بڑی تلاش کی محران کاسراغ نہ مل سکا۔ حضرت عاصم نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا كەكسى كافركوبائد نىس نگائىس كے۔ اور ساتھ بى بدالنجاكى تقى كەالنى ! كوئى كافرمىرے جىم كوبھى ا بنانا یاک ہاتھ نہ لگانے یائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس جانبازی التجا کو قبول فرمایا باقی تمن حضرات زید بن الدنند - خبیب بن عدی اور عبدالله بن طارق کوانهوں نے مر فقر کر لیااور لے کر مکہ چلے ماکہ انسیں فروخت کریں جب ظہران کے مقام پر پہنچے تو حضرت عبداللہ بن طارق نے اس ری ے اپناہاتھ چھڑالیاجس کے ساتھ وہ بندھے ہوئے تھے اور تکوار بے نیام کر کے للکارا۔

آؤبزدلو!الله کے شیر کامقابله کر وسینکاروں لومزیوں میں ہے کئی کو ہمت نہ ہوئی کہ ان کے اس چیلیج کو قبول کر سکے البتہ پیچھے ہٹ کر انہوں نے آپ پر پھروں کی بارش شروع کر دی۔ یہاں تک کہ آپ شہید ہو گئے۔ آپ کامزار پُر انوار ظہران میں ہے اور آج بھی منزل عشق ووفا کے مسافروں کی راہنمائی اور حوصلہ افزائی کر رہا ہے۔

وولوگ حفزت خبیب اور حفزت زید کو کمہ لے آئے آپ نے جنگ بدر میں صار ث بن عامر بن نوفل کو قتل کیا تھااس کے بیٹے عقبہ نے حفزت خبیب کو خرید لیا کہ انہیں قتل کر کے اپنے مقتول باپ کا انتقام لے۔ اور زید بن و ثنه کو صفوان بن امیہ نے خرید ایا کہ ان کو شمید کر کے

اپنباپ امیہ کابدلہ چکا سکے۔ انہیں صدود حرم سے باہر تنیم کے مقام پر لے مکے ہاکہ انہیں قبل کریں وہاں بہت سے مشرکین ایک مومن کے قبل کا تماشہ دیکھنے کے لئے جمع ہو گئے تھے ان تماش بینوں میں ابو سفیان بھی تھاجب حضرت زید کو یہ تیخ کرنے کے لئے سامنے لایا گیا تو ابو سفیان نے بستہ فتراک شمسوار نبوت سے ایک سوال کیا۔ یہ سوال اس نے توبطور نداق کیا تھا۔ لیکن آقیامت عاشقان جمل مصطفوی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اس میں ایک عظیم درس کی تاقیامت عاشقان جمل مصطفوی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اس میں ایک عظیم درس ہے۔ اور دولت و ثروت اور جاہ و حشت کے پرستاروں کی آئے میں کھولنے کے لئے کانی ہے۔ اور دولت و ثروت اور جاہ و حشت کے پرستاروں کی آئے میں کھولنے کے لئے کانی ہے اگر ابو سفیان یہ سوال نہ کر آ تو عاشق جگر سوختہ کے دل میں اپنے محبوب کے لئے مجت و جاں نگری کے جو جذبات طوفان کی ماند مخاص مار رہے ہوتے ہیں شائد د نیا والوں کو اس کی خبر تک نہ ہوتی ابو سفیان نے یو چھا۔

أُنْشِدُكَ الله يَازَيْدُ؛ آغِبُ آنَ مُحَمَّدًا الْأَنَ عِنْدَنَا مَكَانَكَ تُضْرَبُ عُنْقُهُ وَلِنَكَ فِي آهَلِكَ .

"اے زید!اللہ کے واسلے مجھے صحیح بتاؤ کیاتم سے پند نسیں کرتے کہ اس وقت تیری جگہ محمہ (فداہ روحی الف الف مرۃ) ہوتے ان کی گردن ملری جاتی اور تم بعافیت اپنے اہل وعیال میں ہوتے۔ "؟

اے عشق و محبت کا دم بھرنے والو! اللہ کے محبوب کے عاشق دلفگار کا جواب سنو۔ جس نے عقل و خرد کے ایوانوں میں زلزلہ ہر پاکر دیااس محبوب کے ، جس کے حسن و جمال کو خالق محسن و جمال رعنائیوں بے مثال دلربائیوں سے آراستہ فرماکر نوع انسانی کے بخت مختن و جمال نے بے مثل رعنائیوں بے مثال دلربائیوں سے آراستہ فرماکر نوع انسانی کے بخت مختنہ کو بیدار کرنے کے لئے مبعوث فرمایا اس کے عاشق دلفگار کا جواب، کان کھول کر سنو، فرمایا۔

وَاللَّهِ مَا أُحِبُ أَنَّ مُحَمَّدًا الْأَنَ فِي مَكَانِدِ الَّذِي هُونِيْ رُعُمِيْهُ شَوْكَةً تُوْذِيْهِ وَإِنِّي جَالِسٌ فِي آهْلِيْ .

" بخدامی نے آج تک کی آدمی کوانے آقاساتی محبت کرتے ہوئے نمیں دیکھا جتنی حضور نبی کریم کے صحابہ کو حضور سے محبت کرتے دیکھاہے۔ "

اے ابوسفیان! بخدامیرے لئے توبہ امر بھی ناقابل بر داشت ہے کہ میرا آ قاعزت و آرام سے جمال اس وقت تشریف فرماہیں میرے آ قاکی پاؤں کے تلوؤں میں کا ٹناچھے اور میں محرمیں آرام سے بیٹھا ہوں۔

عاشق ول باخته كان كر بناك طلات من به جواب من كر ابوسفيان پر سناناطاري بوكيا طوعاً وكر با است به تسليم كرنا پراكه - مَا دَا يَتُ مِنَ النَّاسِ اَحَدَّا اَ يُحِبُ اَحَدًا اَ يُحِبُ اَصْعَابِ هُعَدَّيِ هُعَدِّد ا (صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قدا رحُدُنِهِ وَجَمَالِهِ) -

مر صفوان کے غلام نسطاس نے آ مے بڑھ کر آپ کوشمید کردیا۔ (۱)

ابن عقبہ مشہور سیرت نگار لکھتے ہیں کہ آپ کو تکوار کے وار سے شہید نہیں کیا گیا بلکہ ان پر مسلسل تیروں کی بارش کی ممئی آکہ وہ در د سے بے آب ہو کر اسلام کو ترک کرنے کا اعلان کریں لیکن اس بندہ عشق پر مشق جو روستم کا جوں جوں اضافہ ہو آبان کے ، عشق ووفا کے مسندر میں اور بھی بلند وبالا موجیں افعیس۔ کسن محمدی کی دل آویزیوں اور عشق صحابہ کی جان نثریوں کا کوئی ایسانی روح پرور منظر دیکھ کر تر جمان حقیقت نے یہ کہا ہوگا۔

حن میگفت کہ شانے پنریر دسحرم عشق میگفت تب و آب دواے دار م ابایک دوسرے کشتہ چشم مازاغ کے رقص بسل کی حسین اداؤں کو ملاحظہ فرمائیں۔ آپ کواپ آقا کے حسن لازوال کی دلفروبیوں اور اس کے عشاق کے جذبہ عشق و مستی کی گرائیوں اور بیکراں و سعتوں کا پچھواندازہ ہو سکے گا۔

حضرت خبیب نے جنگ بدر میں حارث بن عامر بن نوفل کو قتل کیا تھا۔ بی ہذیل، جب انسیں دھوکا ہے گر فقار کر کے مکہ میں بیچنے کے لئے لائے تو حارث مقتول کے بیٹوں کو پہتہ چلاتو انسوں نے اپنے باپ کے قاتل کو گراں قیمت اداکر کے خرید لیا ناکہ انسیں فتل کر کے ، اپنی آتش انقام کو محصنڈ اکریں انسوں نے خبیب کو خرید کر تجیئر بن ابی رھاب کی آزاد کر دہ کنیز مادیہ کے میں محبوس کر دیا۔ شمادت سے پہلے انسوں نے اپنے اسیری کے دن ای محر میں گزارے۔ بعد میں اللہ تعالی نے مادیہ کو نعمت ایمان سے مشرف فرمایا وہ ان دنوں کے چشم دید حالات بیان کرتی ہیں۔

وه کهتی ہیں۔

" میں نے خبیب جیساسرا پائین ویر کت قیدی بھی نہیں دیکھاوہ میرے گھر میں محبول سے ۔ تھے۔ میں نے ایک دن ان کے کمرے میں جھا نکا کیاد بھتی ہوں ان کے ہاتھوں میں انگوروں کا ایک بہت بردا تجھا ہے وہ اس کو کھارہے ہیں۔ میں بید دکھے کر حیران روم کی کیونکہ انگوروں کے کئے کاموسم ابھی نہیں آیاتھااور بھرے بازار میں انگوروں کا نام ونشان تک نہ تھا۔ "

ا به الا کفاء ، جلد ۲ ، منحه ۱۳۵ - ۱۳۱ و دیگر کتب سیرت

حارث کے بیٹوں نے آپ کو قتل کرنے مقرر کردی۔ جبوہ دن آیاتو آپ نے حارث کی ایک بیٹی سے اُستراہا نگا آکہ موئے زیر ناف کی صفائی کر کے اور نماد حوکر راہ حق میں استے سر کا نذرانہ چیش کرنے کے لئے تیار ہوجائیں۔ اس نے اُسترا بجواد یا ماویہ کہتی ہیں کہ میری ہے خبری میں میراایک بیٹاان کے پاس چلا گیا، انہوں نے اسے اٹھا کر اپنی گود میں بٹھالیا میں نے جب دیکھا کہ میرالخت جگر اس مخفی کی کود میں ہے جسے پچھ دیر بعد ہم موت کی سزا میں نے جاب دیکھا کہ میرالخت جگر اس مخفی کی کود میں ہے جسے پچھ دیر بعد ہم موت کی سزا دینے والے ہیں تو میں توب اٹھی مجھے اس خیل نے بے چین کر دیا کہ یہ میرے بے کواس اُسترا سے ذریح کر کے لہا یہ لیا ور مجھے ناطب کر کے کہا۔

" اَنَّخُنْتَیْنَ اَنْ اَقْتُلُ ؟ "کیاتهیس به دهر کالگاہ که میں اے قتل کر دوں گا۔ مَاکُنْتُ اَفْعَلُ اَلْاَ اِلْنَشَاءُ الله فامی ایسا ہر گزشیں کر دن گاانشاء الله۔ جس کے استاد کامل نے عور توں اور بچوں پر ہاتھ اٹھانے ہے تختی ہے منع فرمایا ہو۔ اس سے بھلا کب بہ توقع کی جا سکتی ہے کہ دو ایک معصوم بچے کو موت کے گھاٹ آثار دے گا۔

پھانی دینے کے ارادہ سے حارث کے بیٹے حضرت خبیب کو سرز مین حرم سے نکال کر تنجیم کے مقام پرلے آئے بچو حدود حرم سے باہر ہے اس وقت آپ نے انہیں فرمایا۔ اگر تم مجھے اتنی مسلت دو کہ میں صلیب پر قدم رکھنے سے پہلے دور کعت نفل پڑھ لوں تو تمہاری مربانی ہوگی۔ انہوں نے اجازت دے دی آپ نے دور کعت نماز نفل بڑی خوبصورتی اور اطمینان سے اواکی۔ جب پڑھ چھے تو آپ نے ارد کر دکھڑے ہوئے مشر کین کو کہا کہ نماز میں بولطف وسرور مجھے آج نفیب ہوا ہے اس کا تقاضاتو یہ تھا کہ لمجی لمجی رکھتیں اور لیے لیے بحدے کر آباور السین دیا کہ تم اس غلط فنی میں جتال نہ ہو جاؤ کہ مجمد عربی کا غلام موت سے ڈر کر لمی لمجی رکھتیں اور لیے لیے بحدے کر رہا ہے۔ سزائے موت سے پہلے دو نفل پڑھتا آج بھی مروج ہے اس کا قازای عاشق صادق نے کیا تھا اہل ایمان اس کی پیروی کرتے ہوئے تختدرار پرقدم رکھنے سے آغازای عاشق صادق نے کیا تھا اہل ایمان اس کی پیروی کرتے ہوئے تختدرار پرقدم رکھنے سے پہلے اپنے پرور دگار کی بار مجاور ہونے کا شرف حاصل کیا کرتے ہیں۔

پہلے اپنے پرور دگار کی بار مجاو میں سربہور ہونے کا شرف حاصل کیا کرتے ہیں۔

پہلے اپنے پرور دگار کی بار محاوم میں سربہور ہونے کا شرف حاصل کیا کرتے ہیں۔

پہلے اپنے پرور دگار کی بار محاوم میں سے بھر اکیا آپ کے ہاتھ پاؤں رسیوں سے جکڑ دیے اور

اللَّهُمَّ قَدْ بَلَغْنَا رِسَالَةً رَسُولِكَ. فَبَلِّغَهُ الْغَدَاةَ مَايُضْنَعُ بِنَا

اس وقت آپ نے بار گاور ب العزت میں عرض کی۔

" یاالله! ہم نے تیرے رسول مرم کا پیغام لوگوں تک پنچاد یا ہے اے الله جو کچھ بید لوگ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں اس کی اطلاع اپنے حبیب کو پنچا دے۔ "

پھر آپ نے ان ناہمجاروں کیلئے بد دعاکرتے ہوئے عرض کی۔ اَللَّهُ مَّا اِحْصِیهِ ہُمْ عَدَدًّا وَاقْتُلْهُ هُ بَدَدًّا وَلاَ تُغَادِ رُونُهُ ہُمْ اَحَدًّا " یاا للّٰدان کی تعداد کو کم کر دے ان کو منتشر کرکے ہلاک کر دے اور ان میں سے کسی کوزندہ نہ چھوڑ۔ " پھران لوگوں نے آپ کو نیزوں کے دار کر کے شمید کر دیا۔

مویٰ بن عقبہ اپنے مغازی میں لکھتے ہیں کہ حضرات زیداور خبیب رضی اللہ عنما کو ایک روز بی شہید کیا گیا۔ اس روز رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے یہ فرماتے ہوئے سا۔ وَعَلَیْکُمَا اَوْعَلَیْكَ السَّلَا مُرْجُبَیْبٌ قَسَّلَتُهُ قُرَیْشٌ

"کہ تم دونوں پر یااے خبیب تھے پر سلام ہو۔ خبیب کو قریش نے قمل کر دیا۔ "

آپ کوشمید کرنے کے بعدانہوں نے آپ کوایک لکڑی پراٹکادیا آپ کانی عرصہ اس لکڑی کے ساتھ لنگتے رہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عمروبن امیہ الغنمری کوروانہ فرمایا کہ وہاں جائمیں اور آپ کواس لکڑی سے بنچا آبار ہیں۔ جب یہ وہاں پنچا ورانہیں بنچا آبار اتوا تا عرصہ آویزاں رہنے کے باوجود آپ کے جسم میں کسی حتم کاکوئی تغیرر و نمانہ ہوا تعاملکہ آپ کاجسد اطہرای طرح ترو آزواور فلفتہ تھا کو یا ابھی طائر روح نے تغیم عضری سے پرواز کی ہے۔ امارای طرح ترو آبادی میں سعید بن عامر بھی موجود تھے جو ابھی تک مشرف باسلام نہ ہوئے تھان کاواقعہ اسد الغابتہ کے حوالہ سے پیش خدمت ہے۔

خلد بن معدان سے مروی ہے کہ حضرت فلروق اعظم رضی اللہ عند نے ہمارے شرحمی پر سعید بن عامرا بجمعی کو حاکم مقرر کیاجب حضرت فلروق جمعی تشریف لائے تو آپ نے اہل جمعی سے پوچھا بتاؤ تم نے اپنے حاکم کو کیسے پایا۔ تو انہوں نے عرض کی ہمیں ان سے چار شکایتیں ہیں۔

(۱) وہ ہمارے پاس مبحاس وقت آتے ہیں جب سورج کافی بلندی پر آجاتا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا! یہ بہت بری بات ہے اس کے علاوہ اور حمیس کون می شکایت

--

(۲) وہ رات کو ہملری وعوت کو تبول نہیں کرتے اور نہ کسی آ دی کورات کو ملاقات کا شرف بخشتے ہیں۔

حضرت عمرنے فرمایا! یہ بھی بڑی بڑی بات ہے تمہیں اور کیا شکایت ہے۔ (۳) ممینہ میں ایک روز سارا دن محرمیں ہی رہتے ہیں ہمارے پاس نہیں آتے۔ آپ نے فرمایا! یہ بھی بڑی بالپندیدہ بات ہے بتاؤ کوئی اور شکوہ۔

(س) کے لگے بھی بھی ان پر عشی کادورہ طاری ہوجا آہ۔ اہل جمس کی یہ شکایتی سننے کے بعد آپ نے اسمیں بھی بلایا۔ اور دعائی۔ ' اَللَّهُمَّ تَعَنَیْلُ دَای فِیڈُ الْیُوْرُدُ اللّٰی !ان کےبارے میں جو میری رائے ہے اس کو غلط ثابت نہ کرنا۔

یہ دعاکرنے کے بعدانہوں نے لوگوں سے پوچھااب بتاؤ جو تہمیں ان سے شکایت ہے۔ انہوں نے عرض کی ہے کافی دن طلوع ہونے کے بعدوہ گھر سے نکل کر ہمارے پاس آتے ہیں۔

حضرت فلروق اعظم نےان سے پوچھاسعید بتاؤاس کی کیاوجہ ہے۔

آپ نے عرض کی۔ بخدا آگرچہ میں اس بات کو ظاہر کرنا پند نمیں کر تالیکن اب میں مجبور آاس کی وجہ عرض کر آلیکن اب میں مجبور آاس کی وجہ عرض کر آبوں کہ میرے پاس کوئی خادم نمیں ہے میں خود آٹا گوندھتا ہوں پھر انتظار کر آبوں آگہوں کی دوخیرہ ہوجائے۔ پھر میں روٹی پکا آبوں پھروضو کر آبوں تبان کے پاس باہر آ آبوں۔

حفرت عمرنے پھراہل حص سے پوچھا تنہیں اور کیا شکایت ہے۔ انہوں نے کما۔ وہ رات کو کسی کی دعوت قبول نہیں کرتے۔

امیرالمؤمنین نے پھران سے پوچھاکہ آپاس کاکیاجواب دیتے ہیں۔

حضرت سعید نے عرض کی اگر چہ ہیں اس راز کو افشاکر ناپسند نسیں کر آلیکن اب مجبور اہیں عرض کر تاہوں کہ ہیں نے اپنا دن ان لوگوں کی خدمت کیلئے وقف کیا ہوا ہے اور میں نے اپنی رات اپنے خداوند کریم کی یا د اور عبادت کیلئے مختص کی ہوئی ہے ۔

امیرالمؤمنین نے اہل جم سے پوچھااور تمہاری کیا شکایت ہے۔ انسوں نے کہا کہ ممینہ میں پوراایک دن ہمارے پاس نہیں آتے۔

فاروق اعظم نے اس کے بارے میں ان سے پوچھا تو انہوں نے عرض کی میرے پاس کوئی خادم نہیں کہ میرے کپڑے دھوئے اور نہ میرے پاس کوئی دوسرا جو ڈا ہے جو میں پہن لوں

میراایک عی جوڑا ہےاہے د حو تا ہوں پھراہے سو کھنے کیلئے د حوپ میں ڈال دیتا ہوں جب تیار ہو تا ہے تو دن کے آخری حصہ میں باہر آتا ہوں ۔

> حضرت فلروق نے پوچھااور کوئی شکایت۔ اہل جمس نے کہا کہ انہیں بھی بھی غشی کادور و پڑ جاتا ہے۔ اس کر لمر سرمیں جھنے ۔ فلروقی اعظم نے مذاحہ ۔ طل کرتے ہ

اس کے بارے میں حضرت فاروق اعظم نے وضاحت طلب کی تو حضرت سعید نے کما

میں اس روز کمہ میں تھاجب حضرت خبیب کو پھانی دی مکی قریش نے ان کے کوشت کے پرزے اڑا دیے پھرانہیں لکڑی پر لٹکا دیا اور ان سے پوچھا۔ " آئِخُبُ آنَ فَحُمَّدُاً مَکَانَاکَ ۔ " کیا تم اس بات کو پہند کرتے ہوکہ تمہاری جگہ محر (علیہ العسلوٰۃ والسلام) کو لٹکا یا جا تا تو آپ نے فرما یا بخدا! میں تواس بات کو بھی پہند نہیں کر تاکہ میں اپنالل وعیال کے پاس ہوں اور میرے تر ما یا بخد (صلی الله علیہ وسلم) کے پاؤں میں کا نتا بھی چھے۔

اس وقت حفزت خبیب نے نعرہ لگایا یا محر۔ جب بھی وہ دن مجھے یاد آ تا ہے اور وہ منظر میری آ تھوں کے سامنے پھرنے لگتا ہے اور میں یہ خیال کر تا ہوں کہ اس دن اس مظلوم اور شمید حق کی میں کوئی مدد نہ کر سکا۔ کیونکہ میں اس وقت مشرک تھا۔ پھر مجھے خیال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرایہ ممناہ ہر گز نہیں بخشے گا۔ اس وقت مجھے غشی کا دورہ پڑ جاتا ہے۔

یہ سوال وجواب سن کر سیدنافلاوق اعظم نے فرمایا "آئینٹ بیٹھ الَّذِی لَوَ یُفَیِّنِ فِرَاسِیْ "سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کی لئے جس نے میری فراست کو نا کام شیں کیا۔

عروه اور مویٰ بن عقبه، مشهور سیرت نگار ر قبطراز ہیں۔

کہ جب آپ کو صلیب پر چڑھایا گیاتو کفار نے ان ہے بھی وی ذاق کیا جو ابو سفیان نے معزت زید ہے کیا تھا۔ کفار نے معزت خبیب کو کما، آئیجہ آن گھکہ گا امکا ذک اے خبیب! کیا ہیا ہے تہ کہ کہ ہوتے آپ بید کرتے ہوکہ آج تمہارے بجائے محمد (فداہ روحی الف الف مرة) تیری جگہ ہوتے آپ بید من کر لرز اٹھے رموز عشق ومجت سے جو لوگ بے خبر تھے انہیں جمنبوزتے ہوئے فرمایا۔

لَا وَاللَّهِ الْعَظِيْمِ وَمَمَّا أَحِبُ آنْ يَغْدِيَنِي بِثَوْكَةٍ يُتَاكُهَا فِي

قَدُوم -

۱ - بیرت ابن کثیر، جلد ۳، صلی ۱۳۱ ۱ - بیرت ابن کثیر، جلد ۳، صلی ۱۳۱

" ہر گزنمیں خدائے بزرگ کی قتم! میں توبیہ بھی پند نہیں کر ہا کہ میری جات بھی پند نہیں کر ہا کہ میری جات بخش کے بدلے میں میرے آ قاکے پاؤں میں کانٹا بھی چھے۔ " (1)

عاشق صادق کامیہ جواب ان کی عقل و فہم کی رسائی ہے بالاتر تھاوہ سن کر قبقے لگانے لگے کہ میہ دیوانہ ہے ہوش وخرد ہے ہے بسرہ ہے تبھی توالی بسکی بسکی باتیں کر رہاہے۔

جب آپ کوسولی پرچر معانے کے گئے تماشہ بینوں کاجم غفیراکشاہو کیا تیماندازوں اور نیزہ برداروں نے کے لئے برداروں نے اپنے نیزوں اور تیروں کے رخ ان کے جمد اطهر کو گھائل کرنے کے لئے سیدھے کر لئے تواس وقت اس پیکر عشق و وفا کے چرہ پر خوف و ہراس کا کوئی اثر نہ تھا۔ البتہ جذبات جان ناری اور سرفروشی میں ایک تلاطم بریا تھا۔

جوان اشعاری صورت میں ان کے لیوں ہے اداہو کر کفروعناد کے مجتموں کو خاک میں ملا ہا گیا اور راہ حق کے مسافروں کے لئے چراغ بن کر اجائے بھیر ہا گیا۔ اور ان پر خار اور کشن راہوں کو در خشاں و آبال کر ہا گیا آپ بھی ان حالات میں کچے ہوئے اس عاش دلفگار کے چند اشعار ملاحظہ فرمائے اور کوشش کیجے کہ ان کی کوسے آپ کے دلوں کے بچھے ہوئے چراغ روشن ہوجائیں۔

لَقَدُجْمَعَ الْاَحْزَابُ حَوْلِيُ وَالْبُوا قَبَائِلُهُ وَاسْتَجْمَعُواكُلِّ عَجْمَعَ "كفارك سارك كروه ميرك اردكر دجع موكة ميں انهوں نے اپ سارے قبائل كويمال اكٹھاكرلياہے۔"

وَقَدْ جَمَعُوا اَبْنَا مَهُمْ وَفِينَا هُمُ وَفِينَا هُمُ وَفَرِيثُ مِنْ جِنْعِ طَوِيْلِ مُمَنَّمَ "وَقَرِيثُ مِنْ جِنْعِ طَوِيْلِ مُمَنَّمَ "انهول في بينول اور عور تول كو بعى يهال جمع كرليا إور بهانى وين كالمؤاكيا وين كالمؤاكيا حيث كالمؤاكيا كالمؤاكيا كالمؤاكيا كالمول في المناسكة المناسك

"اے عرش کے ملک! ان اذبیوں پر تو مجھے صبر عطافرماتا۔ انہوں نے میرے گوشت کے گلزے کلڑے کر دیے اور میری امیدیاس میں بدل

وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلْوِ فَانَ يَشَاء يُبَادِكُ عَلَى أَوْصَالِ شِلُومُهَمَّ عَ " یہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے کہ اگر وہ مہرمانی فرمائے تومیرے جسم کے کٹے ہوئے اعضاء پرانی بر کتیں نازل فرمادے۔ " وَلَسْتُ أَبَالِيْ حِيْنَ أَقْتُلُ مُسْلِمًا عَلَى آي جَنْبِ كَانَ فِي اللهُ مَضْجَعَيْ "اگر مجھے مسلمان ہونے کے جرم میں قتل کیا گیاتو مجھے اس کی ذرایروا سیس کہ جب میری لاش صلیب ہے کرے تووہ کس پہلور کرے " فَلَسْتُ بِمُنْبِ لِلْعَدُو تَخَسُّعًا وَلَاجَزْعًا إِنَّ إِلَّ اللَّهِ مَرْجِعِيْ " میں دعمن کے سامنے جزع وفزع کا ہر گزاظہار نہیں کروں **گا۔** مجھے محمراہث کیوں ہومی تواللہ تعالیٰ کے پاس لوث کر جارہا ہوں۔ " (١)

محبت میں یہ بانکین، جانفرو شی میں یہ دلکشی، مبرواستقامت میں یہ جمال، غلامان مصطفیٰ علیہ اطيب النخية واجمل الثناكيغيرآب كوكمال ملے كا۔ عشق كى ان محشر سلانوں اور خلوص كى ان ر عنائیوں کامشلدہ کر کے ہی حضرت اقبال یہ کمہ اٹھے تھے۔

عاشقان اوزخوبال خوب تر خوشتروز بياترومحبوب تر رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ وَارْضَا هُمْ عَنَّا وَصَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَى عَبْدِه وَنَهِيتِه وَصَفِيتِه وَمَظْهَرِجَمَالِه وَمِزْا فِصِفَاتِكَمَالِهِ وَعَلَى البِهِ وَأَصْعَابِهِ وَأَوْلِيَاءِ أُمَّتِهِ الْآخْيَادِ وَعُلَمَاءِ مِلْتِهِ إِلاَبْرَادِ وَمَارَكَ وَسَلَّمَ.

## ابو سفیان کی ایک اور سازش

ایک روز ابو سفیان کے پاس اس کے چند ہم شرب قریشی بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ کسے لگاکہ محمد (عليه الصلوة والسلام) عام لوكول كى طرح بازارول من محوض كرت بي- كوئى محافظ وستدان کی حفاظت پر مامور نسیں ہو آاگر تم میں ہے کوئی محف ہمت کرے چیکے ہے وہاں جائے

اور اچک ان پر حملہ کر کے ان کا کام تمام کر دے۔ تو ملاے انقام پورے ہوجائیں گے اور

یہ فتہ جس نے ہماری دات کی نینداور دن کاچین حرام کر دیا ہے دم توڑد ہے گا۔ سامعین جس

ہ کی نے اس کی ہائی نہ بھری۔ ابو سفیان جب اپنے گھر واپس لوٹ آیا توایک اعرابی نے

تمانی جس اس سے ملاقات کی اور اے کہاتم مجھے انعام دینے کا وعدہ کرو۔ اور مجھے یقین دلاؤ کہ

تم اس وعدہ کو پورا کرو مے تو میں سے کارنامہ سرانجام دینے کے لئے تیار ہوں۔ میں صحرائی

راستوں کا اہر ہوں میرے پاس جیل کے پر کے برابر ایک خنجر ہے جے آسانی سے چھپایا جاسکا

ہ میں سے کام باسانی اور بردی راز داری سے کر سکتا ہوں۔ ابو سفیان نے اس کے ساتھ انعام

واکر ام کا وعدہ کیا اس سواری کے لئے اونٹ اور سفر خرج بھی دیا اور اسے تاکیدی کہ اس

منصوبہ سے کسی کو آگاہ نہ کر تاایسانہ ہوکوئی شخص قبل از وقت انہیں خبر دار کر دے اور تم ناکام

ہوجاؤ۔ اس اعرابی نے ابو سفیان کو یقین دلایا کہ فکر نہ کر واس بات کی کسی کو کانوں کان خبر

ہوجاؤ۔ اس اعرابی نے ابو سفیان کو یقین دلایا کہ فکر نہ کر واس بات کی کسی کو کانوں کان خبر

ہمیں نے بائے گی۔

چنانچه رات کی ماریکی میں وہ اونٹ پر سوار ہو کر ایپنے اس مذموم ارادے کوعملی جامہ پتانے کے لئے کمہ سے روانہ ہوا۔ پانچ رات مسلسل سفر کر مار ہا آخر چھٹے روزوہ مدینہ طیبہ پہنچ حمیا۔ لوگوں سے سر کار دوعالم کے بارے میں دریافت کرنے لگا کہ حضور کماں تشریف فرماہیں پوچھتے پوچھتے وہ عید گاہ تک آیا۔ وہاں کسی نے اسے بتایا کدر حمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بنوعبد الاشمل كے پاس تشریف فرماہیں وہاں پہنچااپنے اونٹ کے تھٹے باندھنے کے بعدوہ مجد میں چلا گیا جمال حضور پرُنور، صحابہ کرام سے معروف گفتگو تھے۔ حضور کی نظراس کے چرے پر بڑی۔ توا بنے محابہ کو فرمایا بید مخص غداری کرنے آیا ہے لیکن اللہ تعالی اس کواپنے مقصد میں کامیاب نسیں ہونے دے گا۔ اتنے میں وہ آ دی اور نز دیک آگیا یو چھنے لگاکہ تم میں سے عبد المطلب كا فرز ندكون ٢- رحمت عالم ففرمايا " أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبُ" عبدالمطلب كابيام مول -وہ حضور پر جھک گیا گویا کوئی سر گوشی کرنے لگاہو۔ حضرت اُسید بن تُفیرنے اے گلے ہے پکڑا۔ پکڑ کراد هر تھینچ لیااور فرمایاسر کارے دور ہوجا۔ اور اس کی تمبند میں ہاتھ ڈال کر اے اد حر محسیناتواس میں چھیا ہوا حجر مل کیا۔ حضرت اسیدنے عرض کی یار سول اللہ! یہ دھو کاباز غدار ہے کسی بری نیت ہے آیا ہے۔ اعرابی کے توحواس باختہ ہو گئے اور چلایا مدِی دَینی یَا عُجَدَّدُ ( صلی الله علیه وسلم ) ۔ حضور علیه السلام نے اسے فرمایا بچ بچ بتاد و۔ تم کون ہواور کس نیت ے بیال آئے ہو۔ سے یو لنے میں ہی تمهار افائدہ ہے اگر جھوٹ بولو کے تو نقصان اٹھاؤ گے۔ تم

جس مقصد کے لئے آئے ہوہم اس سے باخبر ہیں۔ اس بدونے کماکہ کیا جھے جان کی امان ہے۔ فرما یا تنہیں جان کی امان ہے پھر اس نے اس ساری سازش کے بارے میں عرض کر دی جو اس کے در میان اور ابو سفیان کے در میان طے پائی تھی۔ حضور نے حضرت اُسید کو تھم دیا کہ اے لے جائیں اور اپنے پاس محبوس رکھیں۔

دوسرے روزا ہے اپنی پاس طلب کیااور فرہا یا پیس نے تہیں معاف کر دیاتم آزاد ہو۔
جد هر چاہوجا سکتے ہو تمہارے لئے ایک اور تجویز ہے تمہاری مرضی ہو تواس کو قبول کر لو۔ اس
نے پوچھاکیا تجویز ہے۔ فرہا یا۔ مسلمان ہو جاؤاور کمو "لاالہ الااللہ محمد رسول اللہ۔ "اس
نے خوشی ہے اسلام قبول کر لیااور کما "اشدان لاالہ الااللہ واشد واقک انت رسول
اللہ۔ "پھرعرض کرنے لگا۔ آج ہے پہلے ہیں بھی کسی محف سے خوفزدہ نہیں ہوالیکن آج
جو نئی ہیں نے آپ کو دیکھا میرادل کانپ اٹھا اور ہیں خوف ہے لرزنے لگا۔ اور مجھے اس پر
بھی سخت تعجب ہوا کہ میراوہ راز جس پر ہیں نے کسی کو آگاہ نہیں کیا تھا۔ حضوراس کو بھی جائے
ہیں میں دل سے مانتا ہوں کہ آپ سے نئی ہیں اللہ تعالی آپ کا ٹکمبان ہے اور ابو سفیان کا
گروہ حزب شیطان ہے۔

وہ یہ باتیں کر رہاتھا حضور سن کر مسکرار ہے تھے کچھ عرصہ وہ حضور کے پاس رہا پھرر خصت ہو کر جلا گیا۔ (۱)

## غداری اور دهو کا بازی کاایک اور خونچکال حادثه "بیر معونه"

غروہ احد کے چار ماہ بعد صفر کے مہینہ میں ابو براء جو ملاعب الاسنہ ( نیزوں سے کھیلے والا ) کے لقب سے مشہور تھا۔ مدینہ طیبہ میں نجا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہواسر کار دوعالم نے اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ اس نے نہ تو بیہ دعوت قبول کی والا سرکار دوعالم نے اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ اس نے نہ تو بیہ دعوت قبول کی اور نہ اس پر اپنی بر جمی اور نارانسکی کا ظمار کیا۔ حضور پر نور کے ارشادات سننے کے بعداس نے عرض کی کہ اگر آپ اپنے صحابہ کی ایک جماعت اہل نجد کی طرف روانہ کریں جو انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دے۔ مجھے امید ہے کہ وہ اسلام قبول کرلیں گے۔ نہی رحمت علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا۔ اِنّی اختیٰ عَلَیٰنِمُ اَفْلُ النَّمْ اِیْنَ الْمُنْفِیْنَ مُحَمَّ المَاسِمُ ہُول کر ایس کے۔ نہی رحمت علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا۔ اِنّی اختیٰ عَلَیْنِمُ اَفْلُ النَّمْ اِیْنَ الْمُنْفِیْنَ مُ اَفْلُ النَّمْ اِیْنَ اَنْمَ اَفْلُ النَّمْ اِیْنَ اِنْمَ اَفْلُ النَّمْ اِیْنَ اِنْمَ اَفْلُ النَّمْ اِیْنَ اَفْلُ النَّمْ اِیْنَ اِنْمُ اَفْلُ النَّمْ اِیْنَ اِنْمُ اَفْلُ النَّمْ اِیْنَ اِنْمُ اَفْلُ النَّمْ اِیْ اِیْرافِیْما اِی اَن اِیْنِیْما اِی اَن اِیْرافِی اِی اِیْمار کیا۔ اِیْن اختیٰ عَلَیْنِ مُ اَفْلُ النَّمْ اِیْراف کی ایسے ان فرمایام نے فرمایا۔ اِیْن اختیٰ عَلَیْنِ مُن اَفْلُ النَّمْ اِیْراف کی موروں دیا اور المالام نے فرمایا۔ اِیْن اختیٰ عَلَیْنِ مُن اَفْلُ النَّمْ اِیْنَ اِیْراف کی موروں دیا اس کی فرمایا۔ اِیْن اختیٰ عَلَیْ اِیْمار کیا کی دیا ہوں المیالام نے فرمایا۔ اِیْن اختیا کی کہ اُن کیا ہے ایک کی دیا ہے۔ ایک انتخاب کی کی دیا ہوں اسلام کی فرمایا۔ اِیْن ایک کی دیا ہوں اسلام کی فرمایا۔ اِیْن ایک کی دیا ہوں اسلام کی دیا ہوں اسلام کی فرمایا ہوں اسلام کی دیا ہے۔ ایک میک کی دیا ہے کی دیا ہوں اسلام کی دیا ہوں اسلام کی دیا ہے۔ ایک کی دیا ہوں ک

۱ - سِرت ابن کثیر، جلد ۳ ، صفحه ۱۳۵ ، ز دالمعاد ، جلد ۳ ، صفحه ۲۴۷

کہ الل نجدان کو نقصان پنچائیں گے۔ اس نے کہائیں آپ کے صحابہ کوا چی بناہ دیتاہوں۔ کی مجال نہیں کہ انہیں کوئی تکلیف پنچائے۔ چنا نچہ پیغام حق پنچانے کے لئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنج جلیل القدر صحابہ میں سے چالیس افراد کا انتخاب فرمایا۔ صحیح بخاری میں ان کی تعداد کہا ہے۔ (۱) میں ان کی تعداد کہا ہے۔ (۱) میں ان کی تعداد کہا ہے۔ (۱) میں میں ان کی تعداد کہا ہے۔ (۱) میں میاعت کی قیادت کے لئے سرور کائنات نے حضرت منذر بن عمرد مبلغین اسلام کی اس جماعت کی قیادت کے لئے سرور کائنات نے حضرت منذر بن عمرد

انصاری کو نامزد فرمایاس جماعت کے چند متاز افراد کے نام یہ ہیں۔

الله تعالی کے مخلص بندوں کا یہ گروہ الل نجد کے تاریک دلوں کونور توحید سے منور کرنے کی نیت کرکے ابو براء کی معیت میں روانہ ہوا۔ آخریہ قافلہ معونہ نامی کنوئیں کے پاس جا اترا۔ یہ کنواں بنی عامر قبیلہ کے علاقہ اور بنی سلیم کے حرہ کے در میان واقع ہے۔ (۲)

یمال فروکش ہوکر انہوں نے حضرت حرام بن ملی ان کواس قبیلہ کے رئیس عامر بن طفیل کے پاس بھیجا آکہ سرور عالم کاکتوب کر امی اے پنچائیں۔ جب آپ نے وہ گرامی نامہ اس کو پڑھنا بھی گوارانہ کیااوراپنے ایک آدی کواشارہ کیااس نے چکے ہیں کیاتواس بد بخت نے اس کو پڑھنا بھی گوارانہ کیااوراپنے ایک آدی کواشارہ کیااس نے چکے سے ان کی پہت کی طرف سے آکر ان کے دونوں کندھوں کے در میان اپنا نیزہ گوپ دیاجو ان کی چھاتی کوچھید آہوابابرنکل گیا آپ تیوراکر زمین پر گرے آپ کی زبان سے نکلا۔ اُللہُ آگہر کُون کو دین الگفت کے دین اللہ سب برائے کعبہ کے رب کی ضم! میں نے زندگی کی بازی جیت لی۔ خون کا جو فوارہ پھوٹا اس کو انہوں نے جلدی جلدی اپنے چرہ اور سر پر مل لیا۔ دین کی۔

یہ حرام بن ملحان، ام سلیم کے بھائی اور حضرت انس کے ماموں تھے۔

ارزادالمعاد، جلدس صنحه ۲۳۷

٢ - حره : اس پقر ملے ميدان كوكتے ہيں جمال سياه پقرول كے چھوٹے چھوٹے كلزے بكھرے ہوئے پڑے ہوتے ہيں -

ب سيرت ابن كثير، جلد ٣، صفحه ١٣٩ - ١٣٨

پھراس عامرین طغیل نے اپنے قبیلہ کو للکارا کہ مسلمانوں پر تملہ کر کے انہیں موت کے گھاٹ آبار دیں۔ لیکن انہوں نے اس کی بات مانے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ابو براء نے ان کو چناہ دی ہے ہم اس کے معلدہ کو نہیں توڑ کے نہ اس کی دی ہوئی پناہ کو مسترد کر کتے ہیں۔ بد بخت عامرین طغیل نے ہی سلمی مبیلہ کی مندر جد ذیل شاخوں عُصَیبَہ ۔ به غل اور ذکو ان کو للکارا۔ وہ اس کی للکار پر مسلح ہوکر آگے اور مطمی بحر مسلمانوں پر بلہ بول دیا مسلمان اطمینان سے اپنے تھے انہیں وہم و گمان بھی نہ تھا کہ یمال کے لوگ ان کے ساتھ الی غداری کریں گے۔ انہوں نے جب ان قبائل کو نظی تھواریں ابراتے ، نیزے آبائے ماتھ ساتھ الی غداری کریں گے۔ انہوں نے جب ان قبائل کو نظی تھواریں ابراتے ، نیزے آبائے مقالمہ کرنے کے انہوں کے ساتھ مقالمہ کرنے کے لئے تیار ہوگئے۔ لیکن ان سیکٹووں مملہ آوروں نے ان مبلغین میں سے کی معافی نہ کیا۔ سب کو یہ تیج کر دیا۔ ان ستر چیدہ افراد میں سے مرف ایک فرد دھزت کعب من زید التجاری جو ذخوں سے چور پڑے رہ گے تھے زندہ نے انہیں ذخی مات میں اس مقتل کی زید التجاری جو ذخوں سے چور پڑے رہ گے تھے زندہ نے انہیں ذخی مات میں اس مقتل سے والی لایا میان کے بید زخم تو مند مل ہو گئے لیکن ایک دوسال بعد وقوع پؤیر ہونے والی جنگ غروہ خدق میں انہیں شرف شمادت نعیب ہوا۔

اَللَّهُ قَ اِرْضَ عَنْ اَصْعَابِ نَبِيْكَ وَعَنْ جَمِيْعِ اَنْصَادِدِيْنِكَ الَّذِيْنَ تَضَعَّوْا عِتَيَاتِهِمْ وَشَبَابِهِمْ فِي سَمِيْلِكَ لِرَفْعِ كَلِمَتِكَ اللَّهُ قَ ارْحَمْهُمْ اللَّهُ قَ وَقِقْنَا اَنْ نَتَبِعَ اثَارَهُمُ الْمُضِيْثَ النَّيْرَةُ

عامر بن نہیرہ بھی ای مقام پر شہید ہوئے۔ عامر بن طفیل کماکر تاتھا کہ وہ کون فخص تھا جس کو جب قبل کیا گیا تو اسے آسان کی طرف اٹھا کر لے گئے یہاں تک کہ وہ آسان سے بھی بلند ہو گیالوگوں نے اسے کہا کہ وہ عامر بن نہیرہ تھے۔

ابن عقبہ مشہور سیرت نگار لکھتے ہیں کہ شداء کی مینتوں میں حضرت عامر بن فہبرہ کی میت نمیں ملی۔ جبار بن سلمی انمیں لوگوں میں ہے ایک تھا جنہوں نے عامر بن طفیل کی شہ پران مبلغین کو شہید کیابعد میں اس نے اسلام قبول کر لیاوہ اپنے اسلام قبول کرنے کی وجہ یہ بتایا کر آ تھا۔

کہ میں نے مسلمانوں میں ہے ایک مخص کو نیز و ملاا۔ اور میرے نیزے کی اُنی اس کے سینہ

ے پار تکل می اس وقت میں نے اس کو یہ کتے ہوئے سا۔ " فزت واللہ" خدای تم میں کامیاب ہو گیا۔ میں نے واس کو موت کے گھائ آبار کامیاب ہوا میں نے تواس کو موت کے گھائ آبار دیا۔ بعد میں میں نے تو کوں سے اس کے اس قول کے بارے میں پوچھاتوا نہوں نے بتایا کہ اس کامتصدیہ تھا کہ میں نعمت شماوت حاصل کرنے میں کامیاب ہوگیا۔ میں نے کماب شک اس نے تھا کہ میں نعمت شماوت حاصل کرنے میں کامیاب ہوگیا۔ میں نے کماب شک کمانس سے متاثر ہو کر میں نے اسلام تبول کرلیا۔

سر کار دوعالم صلی الله علیه وسلم کوجب اس الهناک سانحه کی اطلاع ملی تو حضور کوانتهائی دکھ جوالور ایک ممینه تک صبح کی نماز میں رعل ۔ ذکوان اور عُصَیّه قبائل کے لئے بد دعافر مائی جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافر مائی کی ۔ یہاں تک کہ ان شمداء نے بار مجاہ النی میں عرض کی ۔

بَلِغُوْاعَنَّا قَوْمَنَا أَنْ لَقِينًا رَبُّنَّا فَرَضِي عَنَّا وَرَضِيْنَا عَنْهُ.

"النی! ہماری قوم کوید پیغام پہنچادے کہ ہم نے اپنے رب سے ملاقات کی ہم نے اپنے رب سے ملاقات کی ہوئے ہیں۔ " (۱)

عمروبن امیہ الضمری اور بنی عوف قبیلہ کا ایک انصاری اس وفد کے اون دور جنگل میں چرارہ بنے ان کے ساتھیوں پر جو گزری انہیں اس کاکوئی علم نہ تھا۔ اچانک انہوں نے چند پر ندول کو ایک جگہ کابار بار چکر لگاتے دیکھا۔ انہیں شک گزراوہ آپس میں کہنے گئے کہ ان پر ندول کا اس طرح جھپٹنا اور چکر لگاتا بلاوجہ نہیں۔ وہاں پنچے تودیکھا کہ ان کے سارے ساتھی خون میں است بت بے جان پڑے ہیں۔

دونوں نے مصورہ کیا کہ اب اسیں کیا کر ناچاہے ضمری نے کما کہ ہمیں فورا حضور کواطلاع دی چاہئے۔ افصاری نے کما کہ میں تواپ سردار منذر کو اس حالت میں چھوڑ کر نہیں جاسکتا۔ وہ مکوار لمرا آ ہوا ان کے سامنے آ کھڑا ہوا ان ظالموں نے اے بھی شہید کر دیا اور عمرہ بن امیہ کو اسریتالیا سے عامر بن طفیل کے سامنے پیش کیا گیا اس نے پوچھاتم کون ہواس نے کمامیں قبیلہ معنر کافرد ہوں۔ اس نے اس کی پیشانی کے بال کاف دیا اور اس آزاد کر دیا اور کمامیری ماں نے ایک غلام آزاد کر دیا نے گئے آزاد کر آہوں۔ میں اس کی نذر کو پورا کرنے کے لئے کمامیری ماں نے ایک غلام آزاد کرنے کی نذر مانی تھی۔ میں اس کی نذر کو پورا کرنے کے لئے کہا میری ماں۔ (۲)

ا به الاكتفا، جلد ۲، صفحه ۱۳۵ ۲ به الاكتفا، جلد ۲، صفحه ۱۳۳

#### غروه بنى النضير

مدینه طیبه میں یہود اور منافقین دوایے گروہ تھے جن میں باہمی آگر چہ بیشار اختلافات اور عداوتیں تھیں لیکن اسلام سے بغض و عناد میں وہ سب متفق تھے۔ اسلام کی ہرفتے و کامیابی سے ان کے گھروں میں صف ماتم بچھ جاتی اور اگر مسلمانوں کو کوئی زک پینچی توان دونوں گر وہوں کے گھروں میں تھی کے چراغ جلنے لگتے۔ احد میں مسلمانوں کاجو جانی نقصان ہوااس نے بیود یوں اور منافقوں کی اسلام دعمن سرگر میوں میں جیران کن اضافہ کر ویا حتی کہ وہ معلدے جوانہوں نے سرور عالم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ کئے تھے۔ ان کی خلاف ورزی ان كا آئےون كامعمول بن كيا۔ شيطان فيان كول من غلط فنى ڈال دى تھى كەمىلمان اب اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ وہ ان کی عہد شکنیوں پران ہے کوئی محاسبہ نہیں کر کتے۔ احد کے بعدر جیع اور بیرٌ معونہ کے خونچکال واقعات نے اسیس مزید جری کر دیا تھا۔ اب وہ اپنی من مانی کرنے گئے تھے۔ اور ان معلدول کا انسیں ذرایاس نه رہاتھا۔ ان کی اسلام دعمن سرگرمیوں سے مشرکین مکہ بھی بے خبر نہ تھے۔ چنانچہ ان کو مسلمانوں کے خلاف راست اقدام کرنے کے لئے انہوں نے بیودیوں کودھمکیاں دینا شروع کر دیں۔ آپ پہلے یزھ آئے میں کہ اہل مکہ نے جنگ بدر ہے پہلے عبداللہ بن أتی کے ذریعہ اوس وخزرج کے مشر کین کو وهمكى آميز خط لكھاتھاكه مسلمانوں كو مدينہ سے نكال دو۔ ورنہ ہم تم يرچ هائى كرديں كے اور تمہارے شرکی اینٹ سے اینٹ بجادیں گے۔

سر کار دوعالم کی بروفت مداخلت پریه منصوبه نا کام ہو گیاتھا۔ اب قریش مکہ نے یہودیوں ک اسلام دشمنی سے فائد واٹھانے کیلئے انہیں بیہ خط لکھا کہ ۔

إِنْكُهُ أَهْلَ الْمَلْقَةِ وَالْحُصُونِ وَاتَّكُمُ لَتُقَاتِلَنَّ صَاحِبَنَا أَوْ لَنَهُ عَلَنَّ كَذَا وَكَذَا وَلَا يَعُولُ بَيْنَ خَدَمِنِ مَا يَا وَكُنَا وَلَا يَعُولُ بَيْنَ خَدَمِنِ مَا وَكُنْ شَيْءً

"اے یہود! تمہارے پاس اسلحہ کے وافر ذخائر ہیں اور تم معظم قلعوں کے مالک ہو۔ ہمارا آ دمی جو تمہارے شہر میں آگر سکونت پذیر ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ جنگ کر واور اس کو وہاں سے نکال دو۔ اگر تم نے ایسانہ کیا تہم تمہیں تمس نمس کر کے رکھ دیں گے تمہاری عور توں کو اپنی لونڈیاں بنانے سے ہمیں کوئی طاقت شیں روک سکے گی۔ " (۱)

ا - سل الهدي جلد ۴، صفحه ۵۱ ۴ و گير کتب سيرت

الل مكه كابيه خط جب انسيل ملا تومسلمانوں كے ساتھ طے شدہ معلمرہ كو پس پشت ڈال كر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنی شروع کردیں۔ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ عليه و آله وسلم كي طرف پيغام بعيجاكه جلا اور آپ كه در ميان جو جفكرا إس كے تصفيد كے لئے آپاہے تمیں آ دمیوں کے ساتھ ہمارے ہاں آئیں ہمارے تمیں علماء آپ سے تباد لہ خیال كريس كاكروه لوگ آپ پرايمان لے آئے توجم سب لوگ بھي آپ پرايمان لے آئي كے۔ حضور اکرم نے ان کی اس دعوت کو قبول فرما یا اور دوسرے روز اپنے تمیں صحابہ کی معیت میں ان کے ہاں تشریف لے گئے۔ ان کے تمیں علاء بھی آگئے یہود نے جب یہ منظر دیکھاتو آپس میں کہنے لگے کہ ان کے ساتھ تمیں آ دمی ہیں ان میں سے ہرایک ان پراپی جان قربان كرنے كے لئے تيار ہے ايسے جان شاروں كى موجود كى ميں تم اپنے منصوبہ كوعملى جامد نسيں پہنا سکو گے۔ اس لئے انسیں کمو کہ فریقین کے صرف تین تین آ دمی آئیں اور باہمی بحث و مباحثہ كريں۔ أكر بهارے ان تين نمائندوں نے آپ كادين قبول كرلياتو ہم سب مسلمان ہوجائيں گے۔ چنانچہ تمن یبودی جنبوں نے اپنے پہلوؤں میں مخبر چھپائے ہوئے تھے آ گے ہڑھے آگ موقع ملتے بی جان عالم پر حملہ کر دیں اور کام تمام کر دیں۔ بنونضیر میں ہے دو بہن بھائی کچے مسلمان تھے۔ بمن کواس سازش کاعلم ہوا تواس نے فور اُپ بھائی کو بتایا اور کما کہ سر کار دوعالم کو فور اخبردار کر دو۔ چنانچہ اس نے حضور کو مطلع کیا۔ حضور مدینہ طیبہ واپس تشریف لے آئےاس واقعہ کوعبدالرزاق، عبدین حمید، ابو داؤ داور البیہقی نے اساد صحیحہ سے بیان کیاہے اور اسے غروہ بی نضیر کاسبب قرار دیاہے۔ (١)

کیکن ابن اسحاق ، ابن عمرو ، ابن سعداور دیگر اصحاب مغازی نے اس غروہ کا سبب مندر جه ذیل واقعہ کو قرار دیا ہے۔

بڑ معونہ کے سانحہ سے حضرت عمروبن امیہ الضمری رضی اللہ عنہ والیں آتے ہوئے جب قاۃ (کوستانی نبر) پر پہنچے تو وہاں ان کی ملاقات بی عامر بن صعصعہ قبیلہ کے دو آدمیوں سے ہوئی۔ عمروبن امیہ نے ان سے پوچھاکہ تم کس قبیلہ سے تعلق رکھتے ہو۔ انہوں نے بتایا کہ ہم بی عامر قبیلہ کے فرد ہیں۔ دو پسر کاوقت تھا سب قیلولہ کرنے کے لئے لیٹ گئے جب وہ دونوں سوگئے تو عمرو نے ان دونوں کا کام تمام کردیا کیونکہ ان کا تعلق اس قبیلہ سے تھا جنہوں نے بئر معونہ کے موقع پر ستر ہے گناہ مسلمانوں کو شہید کیا تھا۔ اس کے بعد عمرو حضور کی خدمت ہیں معونہ کے موقع پر ستر ہے گناہ مسلمانوں کو شہید کیا تھا۔ اس کے بعد عمرو حضور کی خدمت ہیں

ا - سل المدي، جلد ٣، صفحه ٥١

حاضر ہوئے۔ بڑمونہ کے المناک حادثہ کے بارے میں عرض کیا اور یہ بھی بتایا کہ میں نے اس قبیلہ کے دو آ دمیوں کو قتل کر دیا ہے۔ حضور نے یہ سن کر فرمایا تم نے بہت پر اکیا ہے ہم نے توان کو امان دے دی تھی۔ انہوں نے عرض کی یار سول اللہ! مجھے حضور کی امان دینے کاعلم نہ تھا جس توانسیں مشرک خیال کر آتھا ان کی قوم نے ہمارے مہلفین کے ساتھ جو وحشیانہ سلوک یا

من في اس كابدلد لين ك لئي يد قدم المايا- حضور فرما ياجو بتصيار يالباس تم في ان س چھیناہےوہ یماں رکھ دوہم ان کے اہل وعیال کی طرف ان کی دیت (خون بما) بھیجیں مے اور اس کے ساتھ یہ سامان بھی ان کے وار ثوں کو بھیجا جائے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یمی فرمان ہے۔ وَدِيَةٌ مُسَلِّمَةٌ إلى آهَلِهِ (البقرو) - " يبود كساته ني مرم صلى الله عليه وآله وسلم فيجو معلدہ طے کیاتھااس کی ایک شق یہ بھی تھی کہ اگر فریقین میں سے کسی کو کسی مقتول کی دیت اوا كرنا پڑے تودوسرافريق اس كى امداد كرے گا۔ سركار دوعالم ہفتہ كےروز مجد قبامي تشريف لے آئے وہاں نماز اوا فرمائی حضور کے ہمراہ مهاجرین اور انصار کاایک کروہ بھی تھا۔ نبی مکرم آ ٹھ نوسحابہ کے ہمراہ نی نضیر کے ہاں تشریف لے مئے۔ وہ لوگ ابی حویلی میں اکشے بیٹے تھے حضور انور وہاں تشریف فرماہوئے اور انہیں کما کہ ان دومقتولوں کی دیت اداکرنے میں حسب معلدہ وہ تعلون کریں۔ انہوں نے کما یااباالقاسم! آپ نے تشریف لاکر جماری عزت افزائی کی ہے ہم ضرور تعلون کریں مے آپ تشریف رکھیئے کچھ ما حضر تناول فرمایئے پھر تغیل ارشاد ہو گی۔ بوے ادب سے تفتیکوی عزت سے بٹھا یا اور خوداد حراد حربو کر سر کوشیال کرنے لگے۔ محى بن اخطب جو ان كاركيس تفاوه كن لكار اب يبودى بعائيو! آج محمد (عليه الصلوة والسلام) آئے ہیں۔ ان کے ساتھی وس سے بھی کم ہیں۔ ان میں ابو بکر، عمر، عثان اور علی جیسی سربر آور دہ ہتایاں ہیں۔ چعت کےاوپر چکی کا پاٹ رکھاہے اگر اسےان پر گرا دو توان كا خاتمه موجائے كااوريه فتنه بيشہ كے لئے فرو موجائے كا۔ كان كھول كرس لو- ايسازريں موقع پر تہیں قیامت تک نہ لمے گا۔ عمرو بن حجاش بولا۔ یہ خدمت میں بجالاؤں گامیں چىپ كرچىت پرچزھ جاناہوںاوران پر پتمرلژه كادوں گا۔ ان میںایک ہوشمند فخض تعاجس كانام سلام بن مفتكم تعاوه بولا -

يَا تُوْمِ آطِيْعُونَ فِي هٰذِهِ الْمَرَّةِ وَخَالِفُونِ النَّهُمَ وَاللهِ لَمِنَ فَعَلْتُهُ لَيُغْبِرَنَّ بِأَنَا قَدْ عَلَى مُنَابٍ، وَإِنَّ هٰذَا نَقْضُ بِالْعَهْدِ

الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ فَلَا تَفْعَلُوْا

"اے میری قوم میری میہ بات ضرور مانو پھر عمر بھر میری کوئی بات نہ مانا۔ بخداا کرتم نے میہ حرکت کی توانمیں پہتہ چل جائے گاکہ تم نے آپ کے ساتھ غُدر کیا ہے اور وہ عمد جو ہمارے در میان اور ان کے در میان طے پاچکا ہے یہ فعل اس عمد کو توڑنے کے برابر ہو گاپس ایس حرکت ہے باز آ جاؤ۔ "

لیکن بیودایی بات مانے والے کب تھے عمروبن تجاش اپ منصوبہ پر عمل کرنے کے جست پر چڑھ گیاا و حراللہ تعالی نے اپ رسول محرم کواس سازش ہے آگاہ فرماد یا۔
حضور جلدی وہال سے اٹھ کھڑے ہوئے حاضرین نے ہی سمجھا کہ رفع حاجت کے لئے تشریف لیے جارہ ہیں اور ابھی والیس آ جائیں مے سارے صحابہ بھی وہیں بیٹھے رہا ور گفتگو کرتے سرے - نی محرم صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم وہاں سے اٹھ کر مدینہ طیبہ پہنچ گئے اسے میں ایک بیودی مدینہ طیبہ سے بنونضیر کے پاس آ یااس نے پوچھاکیا ہورہا ہے انہوں نے بتایا کہ ہم نے بید منصوبہ بتایا ہے پوچھاوہ کماں ہیں وہ بولے بیس ہیں ابھی آرہے ہیں اس نے جب انہیں بتایا کہ احقو! تم انہیں بیمال ڈھونڈرہے ہو۔ میں توان کو مدینہ شہر میں دکھے کر آرہا ہوں۔ یہ بتایا کہ احتو! تم انہیں بیمال ڈھونڈرہے ہو۔ میں توان کو مدینہ شہر میں دکھے کر آرہا ہوں۔ یہ بتایا کہ احتو! تم انہیں بیمال ڈھونڈرہے ہو۔ میں توان کو مدینہ شہر میں دکھے کر آرہا ہوں۔ یہ بتایا کہ احتو! تم انہیں بیمال ڈھونڈرہے ہو۔ میں توان کو مدینہ شہر میں دکھے کر آرہا ہوں۔ یہ بتایا کہ احتو! تم انہیں بیمال ڈھونڈرہے ہو۔ میں توان کو مدینہ شہر میں دکھے کر آرہا ہوں۔ یہ بتایا کہ احتو! تم انہیں بیان خد ہو گئے اور ان کی امیدوں پر پانی پھر گیا۔

صحابہ کرام ابھی تک بیٹھے حضور کی واپسی کاانظار کر رہے تھے جب زیادہ وقت گزر گیاتو حضرت صدیق نے فرما یا حضور کسی اہم کام کے لئے تشریف لے مجھے ہیں تم یہاں کیا کر رہے ہو۔ سب حضور کی جتجو میں نکل کھڑے ہوئے۔

یبودیوں نے جب صحابہ کرام کو جاتے ہوئے دیکھاتو ٹی بن اخطب کہنے لگا کہ ابو القاسم نے بہت جلدی کی ہے ہم توان کے حکم کی تقبیل کرنے میں لگے ہوئے تھے لیکن دل ہی دل میں یبود کواپئی اس ناکامی پرشدید ندامت کا حساس تھا۔

ایک بیودی کنانہ بن صویرہ نے پوچھاکہ تہیں مطوم ہے کہ آپ اٹھ کر کیوں چلے گئے،
دوسرے نے کمابخدا! ہمیں کوئی علم نہیں اس نے کمااللہ تعالی نے انہیں ہماری دھو کا بازی پر
مطلع فرماد یا ہے۔ بخدا! وہ اللہ کے سچےرسول ہیں اور آخرا لا نہیاء ہیں تہماری آرزویہ تھی کہ
آخری نبی اولا دہارون ہے ہو۔ اور یہ اولا د اساعیل ہے ہیں اس لئے ازراہ حسدتم ان پر
ایمان نہیں لائے حالا تکہ ان میں وہ تمام نشانیاں موجود ہیں جو اس نبی ختھری تورات میں بیان کی
گئی ہیں۔ تمہاری غداری کی بھی کیفیت رہی تو مجھے نظر آرہا ہے کہ تمہیں یہاں سے جلاو طمن کر دیا

جائے گائم اونٹول پر سوار ہو مے تمہارے بچے چیخ رہے ہوں مے تم اپنے شاندار مکانات اور حویلیاں یونٹی چھوڑنے پر مجور ہو جاؤ کے تمہارے اموال بھی پیچےرہ جائیں گے۔ (۱)

را) کے جورہ جورہ ہوتے ہمرے ہوں ہوں کے ہماری سامتی ان دوباتوں میں ہے۔ اس ایک بات ابن صورہ نے آخر میں انہیں کہا، میری قوم تمہاری سلامتی ان دوباتوں میں ہے ایک بات کہا ہے میں ہاں کے علاوہ ہریات تمہارے لئے جاتی و بربادی کا باعث بنے گی۔ لوگوں نے پوچھاوہ کون می دوباتیں ہیں جن میں ہماری سلامتی ہے۔ اس نے کہا بمتر تو یہ ہے کہ نارواضد ترک کر دو۔ اور جب تم سب جانتے ہو کہ وہ اللہ کے بیچ نی ہیں توان پر ایمان لے آؤاس کا بھیجہ یہ ہوگا کہ تمہارے اموال تمہاری جائیدادی، تمہارے نیچ سب محفوظ ہو جائیں گے تمہارا شار ان کے اکابر صحابہ میں ہونے گئے گااور تمہیں اپنے شہرے جلا وطن بھی نسیں ہونا پر سے گا۔ انہوں نے جواب دیا۔ "لانفادی المقردة دعوں موسی" " یہ بات ناممکن ہے، پر تورات اور حضرت موسی گوکسی قیمت پر چھوڑ نے کے لئے تیار نہیں۔ "

اس نے کہا۔ پھر دوسری تجویز سے ہے کہ اگر وہ حمیس شمرے نکل جانے کاحکم دیں توسر تسلیم خم کر دو۔ اس طرح تمہاری جانیں، تمہاری اولاد اور تمہارے اموال سب محفوظ رہیں گے چاہے انہیں بچوچاہے اپنے پاس رکھو۔ انہوں نے کہاہمیں سے تجویز منظور ہے۔ سلام بن مشکم نے کہا کہ ایمی ان کی طرف سے حمیس یہاں سے نکل جانے کاحکم ملے گا۔ اے تُی بن اخطب! اب تک تو نے میری کوئی بات نہیں مانی اب دوبارہ غلطی نہ کرنا۔ ان کاحکم آئو آفرز احمیل کرنا۔ ان کاحکم آئوں کہ میں ایسانی کروں گا۔

نی اگر م صلی الله علیه و آله وسلم نے مدینہ طیبہ پہنچ کر محمدین مسلمہ کو یاد فرمایا۔ ای اثناء میں سحابہ کرام بھی خدمت اقدی میں پہنچ گئے۔ صدیق اکبرنے عرض کی یار سول اللہ! حضور تشریف لے آئے اور ہمیں پتہ بی نہ چلا۔ حضور نے فرمایا بیود نے جھے قتل کرنے کی سازش کی تھی میرے اللہ نے جھے بتادیا اور میں اٹھ کر چلا آیابن عتبہ کتے ہیں۔ یہ آہے اس موقع پرنازل ہوئی۔

يَا يُهَا الَّذِيْنَ امَنُوا اذْكُرُ وَانِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمُ إِذْ هَمَّ قَوْمُ آَنَ يَبْسُطُوْ آ اِلَنِيكُمُ اَبْدِيمَهُمُ فَكَفَّ اَيْدِيمُهُمْ عَنْكُمْ وَالْغَوُّ اللهُ وَ عَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكِّلِ الْمُؤْمِنُونَ (المائلةُ: ١١) ما على دالها وكر والذي نعمت وتم رموني بختارا ووكر ليا تعاليك

"اے ایمان والو! یاد کر واللہ کی نعمت جو تم پر ہوئی پختدار ادو کر لیاتھا ایک توم نے کہ بردھائیں تمہاری طرف اپنے ہاتھ تواللہ نے روک دیاان کے

۱ - سل الهدئ، جلد ۳، صغحه ۵۳ و دیمر کتب سیرت

ہاتھوں کو تم سے اور ڈرتے رہا کر واللہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ پر بی بھروسا کرناچاہئے ایمان والوں کو۔ " (المائدہ: ۱۱) محمد بن مسلمہ کو حضور کاپیغام پہنچا۔ توفورا حاضر خدمت ہوئے حضور نے انہیں فرما یا کہ بی نضیر کے پاس جاؤا ور انہیں جاکر میرایہ تھم سناؤ۔

> آَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّوَ الْرَسَكَ فَي النَّيْكُو آَنَ اُخْرَجُوا مِنْ بَلَدِي م

"كەرسول الله صلى الله عليه و آله وسلم في مجھے تمهارى طرف بيجاب كه تمهيس حضور كايد حكم سناؤل كه حضور في فرمايا ہے ميرے شرے نكل جاؤ۔"

تھیل ار شاد کے لئے محمہ بن مسلمہ رضی اللہ عندیٰ نضیرے پاس آئے اور انہیں کہا۔ کہ مجھے ر سول اکر م صلی الله علیه و آله وسلم نے تمہاری طرف ایک پیغام دے کر بھیجا ہے لیکن وہ پیغام سنانے سے پہلے میں تمہیں ایک بات یاد ولانا چاہتا ہوں جس کا تم سب کو علم ہے انہوں نے پوچھا وہ کون ی بات ہے آپ نے کمامیں حمیس اس تورات کاواسط دے کر پوچھتاہوں جے اللہ تعالی نے حضرت موی پر نازل فرمایا حمیس یاد ہے کہ ایک روز حضور کی بعثت سے پہلے میں تمهارے پاس آیا تھااور تمهارے سامنے تورات رکھی ہوئی تھی۔ تم نے مجھے کماتھا۔ اگر کھانا کھاناچاہتے ہوتووہ پیش کرتے ہیں اور اگر یمودی ند ب اختیار کرنے کے آئے ہوتوہم تہیں میودی بناتے ہیں میں نے تمہیس کماتھا کہ کھاتا کھلاؤ تو کھالوں گامیودی بنے کے لئے کموتوبہ ناممکن ہے۔ تم نے مجھے ایک طشت میں کھانا کھلا یا تھا تم نے مجھ سے پوچھاتھا کہ میں تمہارا دین کیوں قبول نسیں کر ہاکیاتم دین ابراہیمی کے متلاشی ہو۔ ابوعامرراہب، دین ابراہیمی کا پیرو کارنسیں ہاس دین والانبی ہمارے پاس آگیاہے جس کی یہ نشانیاں ہیں وہ ہننے والاہے۔ دشمنان حق كوقتل كرنےوالا ہے اس كى آئكھوں ميں سرخى ہےوہ يمن كى طرف سے آئے گااونٹ پر سوار ہو گا۔ عمامہ باندھاہو گااور روٹی کے سوکھے ٹکڑے پر اکتفاکرے گااس کی تکوار اس کی گر دن پر ہو گی۔ وہ دانائی کی باتیں کرے گاانہوں نے کمائے شک تم نے درست کماہے ہم نے یہ باتیں تہيں بتائي تھيں۔ ليكن بيه علامتيں ان كى نہيں۔ محمد بن مسلمہ نے كماجو بات ميں پيغام رساني ے پہلے کرنا جاہتا تھاوہ میں نے کر دی۔

اب سنو۔ نبی کریم علیہ الصلوة والسلیم نے مجھے تمہارے پاس بھیجاہے کہ جو معلمدہ میں

نے تمہارے ساتھ کیا تھا۔ تم نے یہ دھو کا بازی کر کے اسے توڑ دیا ہے۔ عمرو بن مجاش چھت پر چڑھ گیا تھا آگہ چکی کا پاٹ مجھ پر گرائے۔ اس کے بارے میں میرے رب نے مجھ کو آگاہ کر دیا یہ سن کر ان پر سناٹا طاری ہو گیااً وران کی زبان سے ایک حرف بھی نہ نکل سکا۔ پھر محمد بن مسلمہ نے کہا کہ حضور نے تمہیس تھم دیا ہے۔

ٱخْرُجُوْا مِنْ بَلَدِي وَقَدُ آجَلْتُكُوْعَتُمَّا فَمَنْ رُوِى بَعْدَ ذَلِكَ ضَرَيْتُ عُنُقَةً

"میرے شرسے نکل جاؤ۔ تہیں دس دن کی مسلت ہاس کے بعد تم
میں ہے اگر کوئی آ دمی یہاں نظر آ یاتواس کی گر دن اڑا دی جائے گی۔ "
محمہ بن مسلمہ کا تعلق قبیلہ اوس ہے تھا۔ اور قبیلہ اوس کے تعلقات نی نفیر ہے بت
پرانے تھے انہوں نے کہا ہمیں تعجب ہے کہ یہ پیغام ہم اوس قبیلہ کے ایک فرد کی زبان ہے بن
رہے ہیں آپ نے جواب دیا۔ "تغیرت القلوب۔" اب دل بدل مجے پہلے دلوں میں
تمہاری محبت تھی اب یہاں اللہ کے محبوب کی محبت کا چراغ روشن ہو کمیا ہے۔

اس کے بعدوہ لوگ کوچ کی تیاری میں لگ محصّہ مینہ طیب سے چھ میل کے فاصلہ پر ذوجدر، نامی چراگاہ تھی جس میں ان کی سواری اور باربر داری کے جانور چرا کرتے تھے ان کو منگوانا شروع کیاا مجمع قبیلہ کے اونٹ کر ایہ پر لینے کابھی بندوبست کیا۔

## عبدالله بن اتي كاپيغام

نبونفیرکوچ کی تیاریوں میں معروف تھے۔ اس انتاء میں سویداور داعس، عبداللہ بن ابی کا پیغام لے کر ان کے پاس پنچے۔ اس نے کملا بھیجا۔ اے بی نفیر!اپ گھروں اور اپناموال کو چھو ڈکر نکلنے کا خیال تک دل میں نہ لاؤ۔ اپ قلعوں میں مور ہے سنبعال لو۔ میرے ساتھ میری قوم کے دو ہزار شمشیرزن ہیں ان کے علاوہ اور لوگ بھی ہیں ہم سب قلعوں میں تمہارے شانہ بثانہ مورچوں میں بینیس سے اور جب تک ہم میں ایک محتص بھی زندہ ہے تمہارے نزدیک کوئی نمیں آسکے گا۔ بی قریظ بھی اس مشکل گھڑی میں تمہیس تنانہیں چھو ڈیں گے اور جب تک ہم میں ایک محتص بھی زندہ ہے تمہارے نزدیک کوئی نمیں آسکے گا۔ بی قریظ بھی اس مشکل گھڑی میں تمہیس تنانہیں چھو ڈیں گے اور جب تک ہم میں ایک محتص بھی زندہ ہے این ابی نے قریظ کے سردار کو س سے بھی بات چیت ہو چکی ہے وہ بھی تمہاری مدد کریں گے ابن ابی نے بوقر نیظ کے سردار کھ بین اسد قرعمی کی طرف بھی پیغام بھیجا۔ کہ آزمائش کی اس گھڑی میں وہ اپنے ہم نہ ہوں کی امداد کریں۔ لیکن اس نے دو ٹوک جواب دیا گئن بین قصنی دَجُلُ دُ اُحِدُ جِنَا اِ

Martat.com

العمد- "جب تک میں زغرہ ہوں میرے قبیلہ کالیک فرد بھی عمد فکنی نمیں کرے گا۔ سلام بن مشکم نے بیہ سناتواس نے حق کو کما۔ اے حق! تجھے ابن اتی کے جھوٹے وعدوں نے مراہ کر دیاہے۔ ابیامت کرو۔

> فَوَاللهِ إِنَّكَ لَتَعْلَمُ وَنَعْلَمُ مَعَكَ إِنَهُ لَرَسُولُ اللهِ وَانَ صِفَتَهُ عِنْدُكَا وَاتَالَمُ نَتْبَعْهُ وَحَسَدُكَا فَعَالِ فَلْنَقْبِلُ مَا اعْطَأْنَا مِنَ الْآمْنِ وَنَخْرُجُ مِنْ بِلَادِةٍ

" بخدا! توجعی جانتا ہے اور ہم بھی جانتے ہیں کہ وہ اللہ کے سچے رسول ہیں ان کی صفات ہماری کتاب میں موجود ہیں ہم حسد کی وجہ سے ان کی پیروی سیس کر رہے آؤ! ہم ان کی امن وسلامتی کی پیشکش کو تیول کرلیں اور ان کے شمرے بطے جائیں۔ "

اے تی! اگر ایک دن بھی انہوں نے ہملے قلعوں کا محاصرہ کر لیاتو پھر ان شرائط پر صلح ممکن نہ ہوگی۔ تی نے کہاتم کس غلط فنی میں جٹلاہوان کی مجال نہیں کہ ہم پر حملہ کر سیس۔ عبداللہ بین ابی سینے دو ہزار بمادروں اور دوسرے حلیفوں کے ساتھ ہماری مدد کو آ جائے گا۔ پھر کون ہے جو ہملاے مقابلہ کی جرات کر سکے۔ سلّام نے کہاابن ابی کا وعدہ لغواور ہے معنی ہوہ وہ حمیس ہلاک کر ناچاہتا ہے۔ تہیں مسلمانوں کے مقابلہ میں صف آراکر کے خود گھر میں بھٹے رہے گا۔ اس نے بنوقینقاع کے ساتھ بھی ایسانی وعدہ کیا تھا کیااس نے وہ وعدہ ایفا کیاوہ قبیلہ توابن ابی کا حلیف تھااور ہم تواس کے دیرینہ حریف ہیں ہملای مدد کے لئے وہ کہ آئے گا اس غلط فنمی کو اپنے دل سے نکال دو۔

تى بولا\_

تَابَّىٰ نَفْسِىٰ إِلَّاعَدَا وَةً مُحَمَّدٍ وَالَّذِقِتَالَهُ

"میرانفس توا نکار کرتا ہے کہ میں محمد (صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم) سے صلح کروں میں توان کے ساتھ عداوت کرتار ہوں گااور ان سے جنگ کروں گا۔ "

سلام بن مشكم نے حى كى يد بات س كر كما۔

فَهُوَ وَاللهِ جِلاءُ نَامِنَ ارْضِنَا وَ ذِهَابُ امْوَالِنَا وَشَرُفِنَا . وَسَبْيُ

" بخدا تمهاری یکی روش ایخ شرسے ہماری جلا وطنی کا باعث بے گی ہمارے اموال اور ہماری عزت وشرف کے برباد ہونے کا باعث ہے گی ہماری اولاد کوقید کر لیاجائے گاہمارے نوجوانوں کو قتل کر دیاجائے گا۔"

سلام کی اتن کو مشوں کے باوجود حی پر ذرا اثر نہ ہوالور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سے جنگ کرنے پر کمریستہ ہوگیا۔ بی نفیر کا ایک دوسراسردار ابن ابی انحقیق تھااس کا ایک لڑکا ساموک نای تھا۔ جے عام طور پر نادان اور بھولا بھالا سمجھا جا آتھاوہ بولا۔ اے حی ؟ تم برے منحوس ہو۔ تم بی نفیر کاستیاناس کر کے رہو گے۔ اس کی اس بات سے حی غصہ سے لال پیلا ہو منحوس ہو۔ تم بی نفیر کاستیاناس کر کے رہو گے۔ اس کی اس بات سے حی غصہ سے لال پیلا ہو گیا گئے اس کا اب قبیلہ کا ہر مخص مجھے پراعتراض کرنے لگ کیا ہے۔ حتی کہ یہ پاکل بھی مجھے منحوس کیا ہے۔ حتی کہ یہ پاکل بھی مجھے منحوس کتا ہے۔ ساموک کے بھائیوں نے اسے تھیٹر رسید کے اور حی کو اپنی ایداد کا یقین دلایا۔

متا ہے۔ ساموک کے بھائیوں نے اسے تھیٹر رسید کے اور حی کو اپنی ایداد کا یقین دلایا۔

حی نے اپنے بھائی جدی بن اخطب کور سول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے پاس بھیجا تاکہ حضور کو حیّ کا بیہ فیصلہ پہنچائے۔

> اِنَّا لَا نَبُوْحُ مِنْ دِیارِنَا وَآمُوالِنَا فَاصْنَعُ مَا أَنْتَ صَانِعٌ "که ہم اپنے گھروں اور اپناموال کو چھوڑ کر کسی قیمت پر نہیں تکلیں گے آپ جو کرنا چاہتے ہیں کرلیں۔ " (1)

تی نے بھائی کو کمایہ پیغام دینے کے بعد وہ عبداللہ بن ابی کے پاس جائے اور اے بتائے کہ بم نے تمہارے مشورہ پر عمل کرتے ہوئے مسلمانوں کو یہ چینج دے دیا ہے اب تم اپ دو برار نوجوانوں اور دیمر حلیفوں کو لے کر ہماری امداد کے لئے فوراً پہنچو۔ جدی نے پہلے اپ بھائی کا فیصلہ حضور کو جا کر بتایا۔ حضور علیہ العسلوۃ والسلام اس وقت اپ سحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے اس کی ہے بات س کر حضور نے بلند آوازے نعرہ تحبیر کما صحابہ نے بھی زور سے جوابی نعرہ لگا افرمایا اب یہود سے جنگ ہوگی۔ اس کے بعد جدی، عبداللہ بن ابی کے باس پہنچا۔ وہ اپ گھر میں بیٹھا ہوا تھا اس کے چند حواری بھی وہاں موجود تھے اس اثناء میں سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی طرف سے یہ اعلان کیا جانے لگا کہ مسلمانو! انھواور بی سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی طرف سے یہ اعلان کیا جانے لگا کہ مسلمانو! انھواور بی ضرکہ دوعالہ عبداللہ تھا وہ اپ باپ کے پاس آیا اس نے ذرہ پہنی ہوئی تھی کموار اس کے ہاتھ میں تھی اور وہ عبداللہ تھا وہ اپ باپ کے پاس آیا اس نے ذرہ پہنی ہوئی تھی کموار اس کے ہاتھ میں تھی اور وہ حضور کی دعوت پر لبیک کہتا ہوا گھر سے نگا۔

۱ - سل الهدي. جلد ۳ . صفحه ۳۵۷ . و ديگر کتب سيرت

جدى كمتاب جب ميں نے يہ منظرد يكھاكہ عبداللہ بن ابق اطمينان سے اپ گر ميں بيضابوا ہواواس كابينا ہتھيار ہواكر مسلمانوں كے لئكر ميں شال ہونے كے لئے بھاگا ہوا جارہا ہو قبل ميں اس سے مايوس ہو گيا ميں دوڑ كر اپ بھائى كے پاس پنچا۔ اس نے پوچھا۔ خير تو ہے۔ ميں نے كما خير نہيں شرى شرب ۔ ميں نے كما جير اپنيام مجر عليہ الصلوۃ والسلام كو پنچا ياتو آپ نے كما خير نہيں شرى شرب ۔ ميں نے كما جبر كما اور يمود كے خلاف اعلان جنگ كر ديا۔ اور پحر ميں عبداللہ بن ابق كے پاس آ يا اور اسے صورت حال سے آگاہ كيائى نے پوچھااس نے كيا جواب ديا جدى نے كما جمھے تواس كے پاس كوئى خير نظر نہيں آئى۔ اس نے صرف اتناكماكہ ميں بنوغطفان ميں اپ علیوں كو پيغام ہو جائيں گے۔

# سرور عالم کی بنونضیر کی طرف روانگی

سرور عالم صلی الله علیه و آله وسلم اپنے صحابہ کرام کو ہمراہ لے کرپنی نضیری طرف روانہ ہوئے۔ روائل سے پہلے مجد نبوی میں امامت کے لئے ابن ام مکتوم کو مقرر فرمایا۔ حضور نے سعدین عبادہ رضی اللہ عنہ کوایک قبہ نماخیمہ دے کر بھیجاجو بعض کے نز دیک غرب نامی در خت کی لکڑی کا بناہوا تھالیکن علامہ مقریزی کہتے ہیں کہ وہ چمڑے کا بناہوا تھا۔ (۱) اور اس پر بالوں ے بی ہوئی کمبل نما چادریں بچھادی گئی تھیں۔ عصری نماز رحمت عالم نے بی نضیرے کھلے میدان میں اداکی جب ان لوگوں نے حضور کو مع صحابہ دیکھاتواہے قلعوں کی دیواروں بربرے باندھ کر کھڑے ہو گئے انہوں نے تیراور پھر جمع کرر کھے تھے۔ پہلے دن صرف تیربر ساتے رہ اور سک باری کرتے رہے۔ عشاکی نماز آپ نے اپنے محابہ کی معیت میں اس کھلے میدان میں اداکی اس کے بعد اپنے وس صحابہ کی معیت میں حضور اپنے کاشانہ اقد س میں واپس تشریف لائے واپسی کے وقت حضور محوڑے پر سوار تھے اور زرہ پہنی ہوئی تھی۔ سیدنا علی مرتضیٰ کو لشکر کی قیادت تفویض کی گئی رات بھر مسلمانوں نے ان کا محاصرہ کئے رکھا و قنا فوقا نعرہ ہائے تحبیر بلند کرتے رہے یہاں تک کہ سپیدہ صبح طلوع ہوا حضرت بلال نے فجر کی اذان دی۔ صبح سویرے حضوراپنے صحابہ کے ہمراہ بی خطمہ کے تھلے میدان میں پہنچے اور صبح کی نماز وہاں ادافر مائی حضرت بلال کووہ قبہ نماخیمہ نصب کرنے کا تھم دیاجب خیمہ نصب ہو گیاتو حضوراس میں تشریف لے گئے۔

ا - الامتاع. جلدا. صفحہ ۵۱

یمودیوں میں ایک ماہر تیم انداز تھاجس کا نام عُرُوک تھا۔ اس کانشانہ خطانسیں جاتا تھااس نے تبتہ شریف پر تیم برسانے شروع کئے۔ اگر چہوہ تبتہ کانی دور تھا۔ لیکن عُرُوک کے تیم دہاں تک پہنچ رہے تھے۔ نبی کریم نے تھم دیا کہ خیمہ ذرا دور نصب کیا جائے جمال یمود کے تیم نہ پہنچ سکیں۔

آج كاسارا دن بھى مخزر ممياليكن ابن ابى، بى نضيرى مدد كے لئے نہ آياور نہ اس كے كسى طیف ناد حرکارخ کیا۔ وہ آرام سے اپنے محریس سرچمپاکر بیٹارہا۔ اب سلام بن مشکم، كنانه بن صوريه نے حُيّ سے يو چھا۔ بتاؤ بھائي، كمال ہے ابن ابي اور كمال ہيں اس كي فوجيس اور اس كے حليف - حى تے بى كا ظلاركت موئيدى بورى كے عالم مى كما - مارى تقدیر میں بیہ جنگ اور بربادی لکھی تقی اب اس سے کوئی مفر نہیں۔ مرور عالم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے بی نضیر کامحاصرہ جاری ر کھارات عشاء کے وقت سیدناعلی مرتضٰی کی تلاش کی حمیٰ لیکن آپ كاكىس سراغ نە ملاكتكراسلام مى بىچىنى كىلىردو دىمنى - آخراس بېينى كاتذكر وبلرگاه ر سالت پناہ میں کیا گیا حضور نے اپنے محابہ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نسیں۔ علی، تمهاری بی کسی مهم کو سر کرنے کے لئے مکے ہوں مے تھوڑاوقفہ مزراتو علی مرتضیٰ آتے ہوئے دکھائی دیئے ان کے ہاتھ میں یمودیوں کے مائے ناز تیرانداز عُزُوکُ کابریدہ سرلنگ ر ہاتھاوہ رات کواپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ ایک کمین گاہ میں چھپ کر بیٹھا ہوا تھا کہ جس وقت موقع ملے مسلمانوں پر اچانک حملہ کر کے انہیں نقصان پنچائے وہ ایک بمادر اور ماہر تیر انداز تھا۔ شیرخداعلی مرتضی کرم اللہ وجد کویت چلاتو آپ نے اس پر حملہ کر کے اے موت کے کھاٹ آبار دیا۔ اس کے ساتھی اے تناچھوڑ کر بھاگ مجئے سرور عالم نے علی مرتضٰی کے ساتھ دس صحابہ کو بھیجاان میں ابو د جانہ اور سل بن حنیف جیسے بمادر اور تجربہ کار سابتی تھے۔ انہوں نے ان بھگوڑوں کو جا پکڑااور ان سب کو یہ تغ کر دیا۔ ان کے سر کاٹ کرنی حطمہ کے ایک کنوئی میں پھینگ دیے گئے۔

# نی نضیر کے نخلتان کا منے کا حکم

جب محاصرہ نے طول کھینچاتو حضور انور نے ان کے نخلتان کاٹ دینے کا تھم دیا انہیں کا نے کے اللہ اور عبداللہ بن سلام کو مقرر کیا۔ ابولیعلیٰ تو مجوہ کمجور کے در ختوں کو کا نئے گئے کیونکہ ان تیتی کمجوروں کے کاننے سے ٹی نضیر کو زیادہ دکھ چننچے کا

امکان تھا۔ اور عبداللہ بن سلام عام کس تھم کی مجوروں کو کا شتے۔ تو فرہاتے مجھے یعین ہے کہ یہ سب نکستان اللہ تعالی بطور غنیمت ہمیں عطافرہائے گاہم عمدہ تشم کی مجوروں کو کیوں ضائع کریں۔ جب ابویعلی ، مجوہ محجور کے در ختوں کو کاٹ کاٹ کر پھینک رہے تھے یہودی عور تیں فرط غم سے اپنے گربیان چاک کرری تھیں اپنے رخداروں پر تھیٹرہارری تھیں اور واوط کر ناشروع کر دیا تھا۔ ٹی بن اخطب نے حضور پر نور کو کملا بھیجا کہ آپ تو زمین میں فساو پر پاکر نے سے منع فرہا یا کرتے تھے اب ان پھلدار در ختوں کو کیوں کوار ہے ہیں۔ فرہا یا کہ تمہاری آٹھیں کھلیں اور تم جنگ کے آپش کدے کو بحر کا بحر کا کرا بی توم کواس میں بھیم کرنے سے باز آ جاؤ۔ مجبور کے جتنے در خت کا فے گئے ان کی کل تعداد دس بنائی گئی ہے۔ نیز کرنے تھے اس لئے جنگی نقط نظر سے ایس کو دو ان محبوروں میں چھپ کر مسلمانوں پر حملہ کر سکتے تھے اس لئے جنگی نقط نظر سے ایس کیوں کا قطع تھے اس لئے جنگی نقط نظر سے ایس کھین گاہوں کا قطع تھے بھی ضروری تھا۔

یہ تدبیر کارگر ثابت ہوئی اور خی کی اکڑی ہوئی گردن جمک گئی عرض کے۔ ہم آپ کے عظم کی حقیم کی عمر مے نہایا کہ اب کی حقیل کرتے ہیں اور آپ کے شہرے کوچ کرنے پر آمادہ ہیں۔ نبی محرم نے فرمایا کہ اب پہلے کی طرح کوچ کرنے کی آزادی نہیں اب اگر تم یماں سے نکلو کے تو کوئی ہتھیار اپنے ساتھ نہیں لے جاؤ کے اور جُتنا سامان او نئوں پر لاد کر لے جا تھے ہوائی قدر سامان لے جانے کی اجازت ہوگی۔

سلام بن مظم نے تی کو کہا۔ فورا قبول کر لو۔ ایسانہ ہو کہ اس سے بھی بدتر شرائط پر ہمیں یہاں سے لکھنا پڑے۔ تی بولا۔ اس سے بدتر کیا ہو سکتا ہے سلام نے کہا۔ کیوں نہیں۔ وہ تمہاری اولا دکو قبد کرنے ، تمہارے جوانوں کو قبل کرنے کا تھم دے دیں تو کیایہ تمہارے لئے تکمادی اولا دکو قبد کرنے ، تمہارے جوانوں کو قبل کرنے کا تھم دے دیں تو کیایہ تمہارے لئے تکلیف دہ امر نہ ہوگا۔ پھر تم کیا کر سکو ہے۔ صرف ال ومتاع کے بدلے جانیں نج جائیں تو یہ سود انفع بخش ہے۔ تی نے اس کے باوجو دسر کار دوعالم کی اس پیشکش کو قبول کرنے ہے انکار کردیا۔

یاجن بن عمیر اور ابوسعد بن وہب نے جب بیہ منظر دیکھاتوایک دوسرے کو کمابخدا! تم جانے ہوکہ یہ اللہ تبول کر جانے ہوکہ یہ اللہ تبول کر جانے ہوکہ یہ اللہ تبول کر اس تاہمیں کی کا نظار ہے آج بھی ہم اسلام قبول کر لیں تو ہماری جانیں بھی نیج جائیں گی اور ہما ہے اموال بھی ہمارے پاس رہیں گے چنا نچہ ان دونوں قلعہ سے نیچا ترے بارگاہ رسالت میں دونوں قلعہ سے نیچا ترے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور دست اقدس پر اسلام قبول کرنے کی بیعت کرلی۔ اس طرح انہوں نے اپنی جانیں بھی بچالیں اپنے اموال بھی محفوظ کر لئے اور اپنی عاقبت بھی سنوار لی۔

یہ محاصرہ جاری رہا۔ علامہ ابن سعد اور بلاؤری کے نزدیک پندرہ دن اور ابن کرع کے نزدیک پندرہ دن اور ابن کرع کے نزدیک تئیس دن اور حضرت صدیقہ نے اس کی مدت پہتیں دن بتائی ہے۔ آخر کاریبود کواپی کلست تسلیم کرنا پڑی اور حضور کی شرائط پر مدینہ طیب سے جلاوطن ہونا منظور کر لیا۔ آنچہ دانا کند، کند نادان لیک بعد از ہزار رسوائی

مدینہ طیبہ سے ان کو جلاوطن کرنے کی ذمہ داری حضرت محربن مسلمہ کے سپر دکر دی گئی اس وقت یمودیوں نے ایک اور عذر کیا کہ یمال کے بہت سے لوگ ہملا سے مقروض ہیں وہ قرض انہوں نے مقررہ مدت کے بعدا داکر نے ہیں ان کا کیا ہے گا۔ ان کا مقصدیہ تھا کہ ہمیں مدینہ طیبہ میں تھمرنے کی مزید مملت دی جائے تاکہ ہم اپنے قرضے وصول کر سکیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا۔

> وَ تَغْجَلُوا وَ دَّعُوا "كەقرضەكىرتم كم كردو (سودمعاف كردو) اوربقيەرتم جلدى وصول كرلو- "

چنانچہ ابورافع، اور سلام بن ابی الحقیق کے ایک سوہیں سونے کے دینار، حضرت أسيد بن حقیر کے ذمہ واجب الاواء تھے جوایک سال بعد انہوں نے اوا کرنا تھے اس نے اصل زر اسی دینار لے کر صلح کر لی اور چالیس دینار سود چھوڑ دیا۔ لشکر اسلام کا محاصرہ جیسے جیسے طویل ہو آ جار ہاتھا یہود مایوس ہوتے جار ہے تھے فرط یاس میں انہوں نے اپنے شاندار مکانات اور حویلیاں پوند خاک کرنا شروع کر دیں ہاکہ ان میں مسلمان آکر تو آباد نہ ہوں اس طرح ان کے جو مکانات مسلمانوں نے کرانا شروع کر دیا آکہ یہودی جلدا زجلد ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو جائیں اس طرح ان کے محلے کھنڈ رات میں تبدیل جو گئے۔

## بنونضيركي حلاوطنى كامنظر

یںودیوں نے اپنی عور توں اور بچوں کو سواری کے او نٹوں پر سوار کیا دیگر او نٹوں پر جو تیمتی سامان لادا جا سکتا تھاوہ لادایساں تک کہ انسوں نے دیواریں گراگر اگر دروازے کھڑ کیاں بھی

نکال کرلادلیں۔ جبان کا قبیلہ روانہ ہوا توان پر کسی متم کی افسر دگی، پریشانی یا ندامت کے آ علر نما یاں نہ تھے انہوں نے ہر طرح میہ آثر دینے کی کوشش کی کہ انہیں اس جلاو طنی پر کوئی ربح نمیں۔ وہ پہلے بلحارث بن خزرج کے علاقہ ہے گزرے پھرجبلیہ ہے گزرتے ہوئے جسر کو عبور کیا یمال تک کہ عمید گاہ تک پہنچ پھران کا گزر مدینہ منورہ کے بازار کے در میان ہے ہوالوگ دوروبیہ کھڑے ہوئے انہیں دیکھ رہے تھے ان کی عور تیں ہود جوں میں بیٹھی تھیں انہوں نے مخمل۔ زریفت، دیباج اور ریٹم کے لباس زیب تن کئے ہوئے تھے سبزاور سرخ ریٹمی چادریں انہوں نے اپنے اوپر ڈالی ہوئی تھیں سونے اور چاندی کے زبورات اور جواہرات سے وہ لدی ہوئی تھیں۔ لوگوں کے سامنے اپنی دولت وثروت کا یہ مظاہرہ کر کے ابورافع نے بلند آواز ہے کمایہ قیمتی ملبوسات، یہ بیش بمازیورات اور جواہرات، ہم نے انہیں زندگی کے انہی نشیب و فراز كامقابله كرنے كے لئے اكٹھاكر ركھاہے۔ باقى رہے جمارے نخلستان، جن كوہم يهاں چھوڑ كر جا رہے ہیں ان کی ہمیں ذرا پروا نہیں۔ خیبر میں ان سے بھی بوے نخلتان ہماراا تظار کر رہے ہیں اگر کسی اور قوم سے ان لوگوں کا پالا مرا ہو آ تو زیب و زینت کے سارے سامان ان سے چھین لئے گئے ہوتے۔ شاکدانسیں اور ان کی عور توں کو تن ڈھاننے کے لئے چیتھڑا بھی نصیب نہ ہو بالیکن ان کامعاملہ غلامان صبیب کبریاء سے تھاجو سیرچشی اور استغنامیں اپی نظیر نہیں رکھتے تھے۔ انہوں نے یہودی عور توں کی اس ساری سج دھمج کو دیکھا دولت وٹروٹ کی اس خیرہ کن نمائش کو دیکھالیکن ان کی نیتوں میں ذرا فتور نہیں آیا۔ وہ خدامست اور خود آگاہ درویش اس انقلاب میں قدرت و حکمت اللی کے کونا کوں جلوے دیکھنے میں منهک رہے۔

سر کار مدینہ کے شمر کے کوچہ و بازار سے عمد شکنوں، وعدہ خلافی کرنے والوں، اسلام کے خلاف ساز شیں کرنے والوں، رحمت عالم کی حیات طیبہ کے خلاف کر و فریب کے جال بنے والوں کا قافلہ عجیب شان سے گزر رہاتھا۔ شہنائیاں بجائی جاری تھیں، آلات موسیقی پر ننے الاپ جارے تھے۔ ان کی لونڈیاں اشتعال انگیزاشعار گاری تھیں اور رقص کر رہی تھیں یہ سلری باتیں ان کی شجاعت یا عالی ظرفی کی علامتیں نہ تھیں بلکہ ان کی کم ظرفی اور شدے پن کی ماری بنجان تھیں۔ اسلام کوزک پہنچانے کے لئے ان کے سارے منصوب ایک ایک کر کے ناکام ہو چکے تھے وہ فکست خور دہ تھے۔ ان کے قلعے، ان کی حویلیاں ان کے شاندار مکانات، ان کے فرعی رقبے، ان کے انگوروں اور اناروں کے باغات، ان کے نظمتان ان سے تھین لئے گئے زر عی رقبے، ان کے انگوروں اور اناروں کے باغات، ان کے نظمتان ان سے تھین لئے گئے تھے۔ وہ اسے بردل تھے کہ ایک دن بھی وہ میدان میں نکل کر مسلمانوں کو دعوت مبارزت نہ

دے سکے۔ چاہئے تو یہ تھا کہ آج وہ رنجیدہ وسوگوار ہوکر اپنی ناوانیوں اور غلا اندیشیوں پر انگ ندامت بماتے ہوئے وہاں ہے نگلے لیکن انہوں نے ایساسی پیدا کیا گویاوہ فاتح و کامران ہوکر یہاں ہے جارہ ہیں۔ مسلمانوں نے ان کی اشتعال انگیزیوں ہے ذرااثر قبول نہیں کیاوہ طوفان بد تمیزی مچاتے گئے لیکن کی نے انگلی اٹھا کر ان کی طرف اشارہ بھی نہیں کیا یہ اللہ تعالی کے محبوب کی شن تربیت کافیضان تھا جس نے مسلمانوں کوان بھی جذبات ہے ارفع واعلی کر ویا تھا ان کامازو سلمان چھ سواونوں پر لدا ہوا تھا۔ ان لوگوں کی اکثریت یہاں ہے نکل کر خیبر میں جاکر رہائش پذیر ہوئی۔ تی بن اخطب۔ سلام بن ابی الحقیق، کنانہ بن مورہ، سب خیبر میں جاکر رہائش پذیر ہوئی۔ تی بن اخطب۔ سلام بن ابی الحقیق، کنانہ بن مورہ، سب خیبر میں جن دولوگ شام جلے گئے۔

اس طرح اسلام کامیہ مقدش مرکز ایک ایسے عضرے پاک ہو گیا جس کی فطرت میں اسلام کی عداوت، عمد فکنی، وعدہ خلافی اور منصوبہ سازی جیسی کمینہ خصلتیں گؤٹ گؤٹ کر بھری ہوئی تھیں ۔ ان کے چلے جانے کے بعدان کے اموال اور ان کے اسلحہ کو سرکلر دوعالم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے اپنے قبضہ میں لے لیا انہوں نے پہل زر ہیں، پہلی خود، تمین سو چالیس کمواریں پیچھے چھوڑی تھیں۔

# یی نضیر کے اموال کی تقسیم

اس عنوان پر تفصیلی بحث کرنے سے پہلے ایک دو چزیں قار کمن کرام کے ذہن نشین کرانا ضروری سمجھتا ہوں مسلمانوں کو کفار سے جواموال ملتے ہیں ان کی دوصور تیں ہیں۔ ۱۔ یا تو مسلمانوں نے میدان جنگ میں انہیں فکست دی ہوگی اور ان کے اموال پر قبضہ کیا ہو گا۔ اس کو قرآنی اصطلاح میں مال نغیمت کماجا آئے اور اس کی تقسیم کا طریقتہ اللہ تعالیٰ نے سور ہ الانفال کی آیت نمبر اسم میں بیان فرمایا ہے۔

> وَاعْلَمُوْا اَنْهَا غَنِهُ تُهُ مِن شَكَى وَ فَإِنَّ لِلْهِ خُهُسَهُ وَلِلْوَسُولِ وَ لِنِى الْقُرْبِ وَالْلِيَا عَى وَالْمَسَاكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ
> "اور جان لوكه جوكوئى چيزتم غيمت من حاصل كروتوالله تعلل كے لئے
> اور جان لوكه جوكوئى چيزتم غيمت من حاصل كروتوالله تعلل كے لئے
> اور مشتر داروں اور تيموں
> اور مسينوں اور مسافروں كے لئے۔ "

اور باقی چار ھے ، بفتوائے سنت نبوی مجلدین کا حصہ ہیں ان میں تقسیم کئے جائیں گے۔

۲- دوسری حم ان اموال کی ہے جو کفار نے جنگ کے بغیر فکست حسلیم کر لی اور وہ اموال (منقولہ وغیر منقولہ ) مسلمانوں کے بعضی آمئے۔ ان کا حکم قر آن کر یم کی سورۃ الحشر کی اس آ ہے۔ ان کا حکم قر آن کر یم کی سورۃ الحشر کی اس آ ہے۔ آبت میں فدکور ہے۔

مَّاَ اَفَا اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ اَهْلِ الْقُرى فَيِلْهِ وَلِلرَّسُولِ وَ لِنِي الْقُرُّ فِي وَالْمِيتُ لِي وَالْمَسْكِيْنِ وَابْنِ لَيَهِيْلِ

"جو مل پلٹا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی طرف ان مکوں کے رہنے والوں سے تووہ اللہ کا ہاس کے رسول کا ہے اور رشتہ داروں۔ تیموں۔ مسکینوں اور مسافروں کے لئے ہے۔ "

اموال فی میں کوئی حصہ بطور حق مجلم بن میں تقتیم نہیں کیاجائےگا۔ بلکہ نی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سارے کا سارا مال اللہ تعالیٰ کے تھم کے مطابق تقتیم فرہائیں گے۔ فی سے عاصل ہونے والے محقولہ اور غیر محقولہ سب اموال کا تھم کیساں ہے۔ لین نئیمت سے عاصل ہونے والے الحلاک میں فرق ہے۔ وہ محقولہ اموال جو میدان جنگ اور حالت جنگ میں مسلمانوں کے قبضہ میں آئیں وہ اموال نغیمت ہیں۔ اور ان کے احکام مندر جبالا " وَاعْلَمُونَ اَنْ اَعْلَمُ مَنْ اَنْ مَنْ اَلَمَ اَلْ اَلْ اَلْ اَلْدُ مَنْ اَلْمُ اَلْ اِلْ اِلْ اِللّٰہِ مِنْ اِللّٰ اِللّٰهِ مِنْ اِللّٰهِ اللّٰ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰمُ اللّٰہُ اللّٰمُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ

تغصیل کے لئے ملاحظہ فرمائیں ضیاء اُلقر آن جلد دوم ص۵۰ سورۃ الانفال آیت اس اور سورۃ الحشر آیت نمبرے ضیاء القر آن ج۵ص ۱۲۸ تا ۱۷۱

یماں تغیر ضیاء القرآن کالیک افتباس متعلقہ صورت حال کی تشریح کے لئے پیش کیا جارہا ہے امید ہے قدر کمین کے لئے اس میں سلمان بصیرت ہوگا۔

جب بنی نضیر کے اموال، حضور علیہ العسلاۃ والسلام کے بعضہ و تصرف میں آ گئے تو حضور نے جب بن قبی بن شرماس کو یاد فرمایا۔ اشیں تھم دیا کہ اپنی قوم کو ہلالائیں انہوں نے عرض کی اپنے قبیلہ خزرج کے لوگوں کو ہلالاوں یاسب انصار کو۔ فرمایاسب کو۔ جب اوس و خزرج حاضر ہو گئے تور حمت عالم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے پہلے اللہ تعالی کی حمد و تناکی پھر انصار کی ان قربانیوں کا ذکر فرمایا جو انہوں نے مہاجرین کے لئے دیں۔ پھر فرمایا آگر تم چاہو تو تہمارے اموال اور فعی کے اموال سب بھجاکر دیئے جائیں۔ پھر ان سب کو مماجرین وانصار میں تقسیم کر

دیا جائے اور اگر تمہاری مرضی ہوتو تمہارے مکانات اور زمینیں جو تم نے مہاجرین کو دے
رکھی ہیں وہ تمہیں والی کر دی جائیں اور نی نضیر کے اموال مہاجرین میں تقییم کر دیے جائیں۔
اللہ - اللہ - کیار وح پرور منظر ہوگا؟ کیانور برس رہا ہوگاس محفل پر، حضور کاارشاد سن کر سعد
بن زرارہ (بعض نے سعد بن عبادہ کانام لیاہے) اور سعد بن معلق نے عرض کیا۔
یکارسول اللہ بَلْ تُقینُسہ مَن الْمُهَاجِرِیْنَ وَیَکُوْ نَوُا فِیْ دُونِا

" یارسول الله! ہمارے مال ان کے پاس ہی رہنے و پیجے اور بی تغیر کے سب اموال بھی ہمارے مماجر بھائیوں میں تغییم فرماد بیجئے۔ " سب انعمار نے ان کی تائید کرتے ہوئے عرض کی۔ دَضِنْهُنَا وَسَلَّمُنَا یَادَسُولَ الله اِ

"اے اللہ کے پیارے رسول! ہمیں یہ تجویز منظور ہے ہم اس پر خوش ہیں۔"

اس ایٹار کو دیکھ کر اللہ کے محبوب کا دل خوش ہو کمیاز بان اقدس سے دعافر مائی۔ اَللَّهُ هَ اَدْ حَيْدِ الْدَنْصَادَ ؛

"اللی! دین کے ان بے لوث مدد گاروں پرائی خصوصی رحمت فرما۔" چنانچہ انصار کے مشورہ سے بیہ تمام اموال مهاجرین میں تقسیم کر دیئے گئے۔ انصار میں سے صرف تین آ دمیوں کو جو بہت ناوار تھے، حصہ ملا۔ ابو د جانہ اور سمیل بن حنیف، ان کے علاوہ مشہور یہودی سردار ابن ابی الحقیق کی تکوار حضرت سعد بن معلقہ کو عطافر ملکی مٹی سید کمال استغناء، بید شان بے نیازی، غلامان حبیب کبریا، علیہ افضل العسلؤة واطیب الشنا کائی حصہ ہے۔ جمال یار نے جن کے دلوں اور آ محموں سب کو سیراب کر دیا تھا۔

( ضیاء القرآن ج۵ص ۱۷۸ - ۱۷۵)

مختیں بادہ کاندر جام کردند زچھم ست ساتی وام کردند بی غروہ نی نضیر ماہ ربیج الاول سم جری میں وقع پذیر ہوا۔

#### غروه ذات الرقاع

ر قاع جمع ہے اس کاواحدر قعۃ۔ کپڑے کاوہ کلڑا جس سے پیوندلگایا جاتا ہے اس کور قعۃ۔ کہتے ہیں۔ اس غروہ کو ذات الرقاع کہنے کی متعد د وجوہات علامہ ابن سیدالناس نے عیون الاثر میں مجالکھے دی ہیں۔

ا۔ مسلمانوں نے اپنے بھٹے ہوئے جھنڈوں کو پیوندلگائے ہوئے تھے اس لئے اس غروہ کو غروہ ذات الرقاع سے موسوم کیا گیا۔

۲ - جسوادی میں به غروه موااس میں ایک در خت تھاجس کانام ذات الرقاع تھا۔

۔ سنگلاخ اور رہلی زمین میں چلنے سے مجلدین کے پاؤں میں اُخم ہو گئے تھے۔ انہوں نے اپنے پاؤل پر چیتھڑے لیے۔ انہوں نے اپنے پاؤل پر چیتھڑے لیسٹ کے تھے اس لئے اس غروہ کو اس نام سے شمرت ملی۔

۳ - اس وا دی کے بہاڑ میں سفید - سیاہ اور سرخ رنگوں کی دھاریاں تھیں ۔ یوں معلوم ہو آتھا کہ مختلف رنگوں کے کپڑوں کے کھڑے کجاجوڑ دیئے گئے ہیں۔

یہ غروہ کی نضیرے غروہ کے چند ماہ بعد جماد الثانی سم بجری میں پیش آیا۔

نجد کے علاقہ سے آنے والے قاطوں نے بتایا کہ بنو محارب اور بنو تعلیہ کے قبائل نے مسلمانوں کے خلاف جنگی تیاریاں شروع کر رکھی ہیں اور وہ کسی وقت بھی حملہ آور ہو سے ہیں۔ نیز عامر بن طفیل، جس نے غداری کر کے ستر جلیل القدر صحابہ کرام کو ہزی بے ور دی سے شہید کر دیا تھا حالا نکہ اس قبیلہ کے ایک سروار ابو براء ، کی دعوت پروہ محض تبلیغ اسلام کے لئے اس علاقہ ہیں آئے تھے۔ اور ابو براء نے اپنی بناہ دینے کا وعدہ بھی کیا تھا۔ اس کے باوجود ان کی بیہ سفاکانہ حرکت اس بات کی کھی دلیل تھی کہ ان کے دلوں ہیں مسلمانوں کانہ کوئی پاس رہا ہے اور نہ کوئی خوف۔ ان کی اس حرکت سے اس سارے علاقہ ہیں مسلمانوں کے وقار کو برا وجود ان کی اس حرکت سے اس سارے علاقہ ہیں مسلمانوں کے وقار کو برا موزوہ الی حرکتیں کرتے رہیں گے اور نہتے مسلمانوں پر جمال ان کابس چلے گاان کے ساتھ وحشیانہ سلوک کرنے رہیں گے اور نہتے مسلمانوں پر جمال ان کابس چلے گاان کے ساتھ وحشیانہ سلوک کرنے سے باز نہیں آئیں گے۔

ان امور کے سدّباب کے لئے سرور عالمیان صلی الله علیہ و آلہ وسلم اپنے چار سومجاہدین کے ہمراہ ان سرکشوں کی موشالی کے لئے مدینہ طیبہ سے روانہ ہوئے۔ ان قبائل کوجب حضور انور صلی الله علیہ وسلم کی آمد کاعلم ہوا توانہوں نے اپنے نوجوانوں اور اردگر دیسنے والے قبائل کے لڑاکوں کا کیک جم غفیر جمع کر لیا۔ فریقین نے ایک دوسرے کی عددی قوت کا ندازہ لگا یا اور

جنگ کابازار گرم کرنے میں آمل کو مناسب سمجھا۔ لفکر اسلام نے بھی جنگ شروع کرنے میں پہل نہ کی۔ ان کی تعدادان قبائل کی تعداد کے مقابلہ میں بہت کم تھی۔ نیزان کامر کز مدینہ طیب وہاں ہے بہت دور تھا کم وقت میں وہاں ہے کمک کا پنچنامشکل تھا۔ اوران قبائل نے بھی حملہ کرنا مناسب نہ سمجھا کیونکہ مسلمان اگر چہ تعداد میں ان ہے کم تھے لیکن ان کی قوت ایمانی کا مشرکین کے پاس کوئی توڑنہ تھا۔ چندروز فریقین کے لفکر آسنے سامنے رہے لیکن جنگ کی نورت نہ آئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم اپنے مجلم صحابہ سمیت بخیریت واپس تشریف لے آئے۔ (۱)

اس اثناء میں دوایمان افروز واقعات رونماہوئے جن کاؤ کر قارئمین کی قوت ایمانی اور جذبہ ایٹار کی تقویت کاباعث ہو گا۔

نی محدب قبیلہ کاغورث نامی ایک محض اپنی قوم کے سرداروں کے پاس میااور انسیں کما اگر تمهاری مرضی موتومیس محمد (علیه الصلوة والسلام) کی زندگی کا خاتمه کر سکتاموں - انهوں نے اس تجویز پر بری خوشنو دی کا ظہار کیا ہو چھاتم یہ کیونکر کر سکتے ہو۔ اس نے کہامیں ا چاتک بے خبری میں ان پر حملہ کر دوں گا۔ چنانچہ اپنی قوم کے رئیسوں کی اشیریاد حاصل کر کےوہ اس مهم کوسر کرنے کے لئے روانہ ہوا۔ جب وہ مسلمانوں کی قیار گاہ میں میاتو دیکھاکہ نی کریم صلی الله عليه وآله وسلم تشريف فرمايس ملوار حضوركي كود من ركمي بهوكي ب- وه بزے مؤدب طریقے سے قریب جاکر بینے گیا۔ اور بوے اوب سے کئے لگا کیا میں آپ کی میہ تموار دیکھ سکتا ہوں۔ حضور نے فرمایابری خوشی ہے۔ چنانچہ اس نے کوار افعائی اے نیام سے نکلا۔ اور اے امرانے لگا۔ ول عی ول میں حضور پر حملہ کرنے کاارادہ کرنے لگا۔ اس اثناء میں اس نے يوجها- يَا هُمَةً دُهُ أَمَا تَخَا فَنِي "ا عمر! آپ كوجه سے ذر نميں لگ رہا۔ "حضور نے فرمايا بر كزنسي من تحد عقعا خائف نسي - اس ن جريو جما - آمَا تَعَنَا فَنِي وَفِي بَدِي السَّيْفُ ''کیااب بھی آپ خوفز دہ نسیں حالانکہ میرے ہاتھ میں نتگی تکوار ہے۔ '' حضور انور نے بڑے وثوق ع فرمايا - بَنْ يَمْنَعُنِي اللهُ مِنْكَ " بلك ميراالله مجمع تير عشر عباع كا - " حضور کے اس پُریقین جواب ہے وہ اس قدر مرعوب ہوا کہ چیکے سے تکوار آپ کے سامنے ر کھ دی اور خود چلا کیا۔ (۲)

ا ـ الاكفا، جلد ٢، منى ١٥٢ ـ ١٥٣

٢ \_ الاكتفار طلد ٢ صفح ١٥٢

اس سفر میں واپسی کے وقت ایک جگہ رات بسر کرنے کے لئے قیام فرمایا۔ حضور نے پوچھا آج رات کون پیرہ دے گا۔ مهاجرین میں سے عمارین یاسراور انصار میں سے عبادین بشرنے ا بن آپ کوچیش کیا۔ جب و محالی کاس و بانے پر پنچ جمال انہوں نے پرو دیاتھا و حفرت عباد نے حضرت ممار کو کماکہ میں رات کے کس حصہ میں پسرہ دول۔ پہلے حصہ میں یا آخری حصہ میں۔ حضرت عملانے کما آپ نصف شب تک پسرہ دیں اس کے بعد میں پسرہ دوں گایہ طے کرنے کے بعد حضرت عمار لیٹ مجے اور حضرت عباد نے وضو کیااور نفل پڑھنے شروع کر دیئے۔ وعمن کالیک آومی آیااس نے ناک کر حضرت عباد کو تیر ماراجوان کے جسم میں پوست ہو گیا آپ نے نمازی حالت میں بی وہ تیر نکال کر باہرر کھ دیااور اپنی نماز جاری رکھی۔ وعمن نے مجردو سراتے ملراوہ بھی نشانہ پر لگالیکن اس بندہ خدانے کھڑے کھڑے وہ تیر نکال دیا اور نمازنہ توڑی۔ قرأت جاری رکھی تیسری مرتبہ پھراس نے تیرمار اجوانسیں آگر لگا۔ اب آپ نے رکوع اور سجدہ کر کے نماز کھل کرلی۔ سلام پھیرد یا پھراپنے ساتھی حضرت عمار کو جگایا۔ جب انبول نے انمیں خون میں است بت و یکھاتو کما آپ نے پہلی بار مجھے کیوں نہ جگادیا آپ نے فرمایا میں نماز میں قرآن کریم کی ایک سورت کی حلاوت کر رہاتھااور اس کی حلاوت سے مجھ پر كيف وسروركى كيفيت طارى تقى - مى كى قيمت براس كى تلاوت كاسلسله منقطع نسيس كرنا چابتا تعالیکن اب مجھے بیہ اندیشہ ہوا کہ خون کے بکثرت بہ جانے سے کمیں میری موت واقع نہ ہو جائے۔ حضور نے مجھےاس کھاٹی حفاظت کے لئے متعین کیاتھا۔ مبادا آپ کے سوتے ہوئے میں اچانک انقال کر جاؤں اور یہ مورچہ خالی رہ جائے اس لئے اب میں نے نماز مخقر کر کے ممل کی اور آپ کوجگاد یا که اب آپ مورچه سنبهال لیس ۔ بدر تک دیکے کر حمله آوروہاں سے بعاك كيا- لذت ذكر، جذبه سرفروشي اور احساس فرض شناسي، كي اليي تا بنده مثاليس غلامان مصطفی سیرت مبار کہ کے علاوہ آپ کواور کمال ملیں گی ؟ (١)

#### حضرت جابر کے اونٹ کاواقعہ

دلنوازی اور داربائی کی ادائیں اگر کسی نے سیکھنی ہوں تو وہ محبوب رب العالمین کی شان دلبری سے سیکھے۔ آیئائے آقاکی شان دلنوازی کا یک واقعہ سنئے جواس سفر میں ظہور پذیر ہوا۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ غروہ ذات الرقاع میں شمولیت کے لئے میں ایک

ا ـ الاكتفا، جلد۲، صفحه ۱۵۳

کرور اور لاغراونٹ پر سوار ہو کر لگلا۔ جب ہم واپس لوٹے تو میرااونٹ لاغری اور تھکاوٹ کے باعث بشکل قدم اٹھاکر چل رہاتھا۔ میرے ساتھی اپنے تیزر فار اونٹوں پر آ مے بوصتے گئے اور جس بیٹھے رہتا گیا یہ ساتھی اپنے تیزر فار اونٹوں پر آ مے بوصتے گئے اور جس بیٹھے رہتا گیا یہ اس کے حضور انور علیہ السلام بیٹھے رہے جارہ ہو۔ " میں نے عرض کی جائیڈ "اے جابر! تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ بیٹھے رہے جارہ ہو۔" میں نے عرض کی یارسول اللہ! میرااونٹ تھکا ماندہ ہے۔ بید قدم ہی نہیں اٹھا سکتا۔ حضور نے فرما یا اے بٹھاؤ میں نے بٹھایا حضور نے فرما یا اونٹ بھی بٹھا دیا اور میرے ہاتھ میں جو چھڑی تھی وہ جھے لے لی اور دو تمین مرتبہ اس چھڑی ہے میرے اونٹ کو کچوکے دیئے۔ پھر فرما یا سوار ہو جاؤ ۔ میں سوار ہو گیا اونٹ ہوا ہے ایش میں کوئی اونٹ اب اس کا مقابلہ نہیں کو سکتا ہو گا اور ہم آپس میں ہاتی کر سکتا تھا اب وہ حضور کے سبک رفتار اونٹ کے ساتھ ساتھ چلنے لگا اور ہم آپس میں ہاتی کر سکتا تھا اب وہ حضور کے سبک رفتار اونٹ کے ساتھ ساتھ چلنے لگا اور ہم آپس میں ہاتی کر سکتا تھا اب وہ حضور کے سبک رفتار اونٹ کے ساتھ ساتھ چلنے لگا اور ہم آپس میں ہاتی کر سکتا تھا اب وہ حضور کے سبک رفتار اونٹ کے ساتھ ساتھ چلنے لگا اور ہم آپس میں ہاتی کر سکتا تھا اب وہ حضور کے سبک رفتار اونٹ کے ساتھ ساتھ چلنے لگا اور ہم آپس میں ہاتی کر سکتا تھا۔

ا تنائے مفتکو آقاعلیہ العسلوۃ والسلام نے مجھ سے بوچھا جابر! یہ اونٹ بیچنے کاارادہ ہے میں نے عرض کی ۔ حضور کی خدمت میں بطور ہدیہ نذر کر آم ہوں فرمایا نہیں۔ میں تو قیمتالوں گا چنانچہ ایک اوقیہ سونے کے وزن پر سودا طے ہو گیا۔

پرنی کرم نے جھے ہے ہو چھا جابر۔ کیا تم نے شادی کرلی ہے۔ عرض کی یار سول اللہ! میں نے شادی کرلی ہے۔ فرمایا کسی کنواری لڑکی ہے شادی کی ہے یا جیسیو(۱) عرض کی ثیبہ ہے۔ فرمایا کسی کنواری ہوتی عرض کی۔ جگ احد میں میرے والد شہید ہو گئے اور میری سات بہنیں چھوڑ گئے۔ میں ایسی عورت ہے شادی کرنا چاہتا تھا جو میری ان بہنول کو بھی سنجمال سکے اور ان کی دیکھ بھال کر سکے۔ حضور نے فرمایا۔ "آصبت انشاء اللہ" " تم نے درست فیصلہ کیا ہے انشاء اللہ۔"

پر فرمایا۔ جب ہم صرار (ایک گاؤں) پنچیں مے تودہاں اون ذیح کریں ہے مجلدین کی میافت کریں ہے مجلدی کی میافت کریں ہے دن بھروہاں فھریں ہے۔ اس اٹناء میں تمہاری بیوی کو تمہاری آ مد کاعلم ہو جائے گا۔ پردے، بستری چادریں، تکیوں کے غلاف دھو کروہ صاف کردے گی اور تمہارا استقبال کرنے کے لئے تیار ہوجائے گی۔ میں نے عرض کی یارسول اللہ اس غریب کے پاس پردے وغیرہ کماں ہے آئے۔ فرمایا انھاستکون "مجراؤ نہیں جلدی وہ وقت آئے گا تمہارے پاس یہ سب چزیں ہوں گی۔"

ا ۔ ثیب ۔ اس مورت کو کتے ہیں جو شادی کے بعد بیوہ ہو منی ہو یا طلاق یافتہ ہو۔

الشکراسلام مرار کے گاؤں میں پنچا۔ حسب ارشاد اونٹ ذکے کے مجابدین کی ضیافت کی گئی وال مرار کے گاؤں میں پنچا۔ حسب ارشاد اونٹ ذکے گئے مجابدین کی ضیافت کی گئی وال مرار اشام کو مدینہ طیبہ پنچ میں نے اپنی رفیقہ حیات کو حضور کے ارشاد ات محقوظ کیاوہ بہت خوش ہوئی۔ اور کہنے گئی۔ فک دُوْلَکَ فَسَمْعُ دَّ طَاعَةً " تجھ پر یکی لازم تھا کہ تو سر تسلیم خم کر دیتا۔ "

صبح سویرے میں نے اونٹ کی تکیل پکڑی اور سرکار دوعالم کے در اقدس پر اسے لا کر بھا
دیا۔ پھراس کے نزدیک مجد میں بیٹے کر حضور کا انظار کرنے لگا۔ حضور تشریف لائے تواونٹ
بندھادیکھا۔ دریافت فرمایا کہ بیہ کس کالونٹ ہے۔ عرض کی تی یہ اونٹ جابر لے آئے ہیں۔
پوچھا جابر کمال ہے۔ مجھے بلایا گیا، میں حاضر ہوا۔ توارشاد فرمایا میرے بھتیج! یہ اپنا اونٹ لے لو
میں نے یہ حمیس دے دیا۔ اور بلال جاؤاس اونٹ کی قیمت ایک اوقیہ، جابر کو دے دو۔
معرت بلال مجھے ساتھ لے گئے۔ ارشاد نبوی کے مطابق ایک اوقیہ سے پچھے زیادہ سونا بھی مجھے
دیا میں اونٹ اور اس کی قیمت بھی جھولی میں ڈالے شاداں وفر حال اپنے گھر لوٹ آیا۔ جب
دیا میں اونٹ اور اس کی قیمت بھی جھولی میں ڈالے شاداں وفر حال اپنے گھر لوٹ آیا۔ جب
تک حضور کا یہ عطیہ بطور تمرک میرے پاس رہا۔ رزق میں برکتیں ہی برکتیں رہیں۔ (۱)

#### غزوه بدرالصغري

غروه احدے ابوسفیان جب اپنے لککرسمیت کمہ واپس آنے لگاتواس نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کوچیلنج دیتے ہوئے کہ اتھا۔

ٱلْمَوْعِدُ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ مَبْددهِنَ الْعَاهِ الْقَابِل

" ایک سال بعد جاراتهارامقابله بدر کے میدان میں ہوگا۔"

ر سول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم نے اس کے اس چیلنج کو قبول کر لیااور حضرت عمر کو فرمایا ' قُلْ نَعَیْمِ اِنْ شَنَآءً اللهُ " کمو ہمیں تمہارا چیلنج قبول ہے۔ "

غروہ ذات الرقاع سے واپسی کے بعد سر کار دوعالم نے جماد الاول، جماد الثانی اور رجب کے تین ماہ مدیند منورہ میں بسر کئے اور ماہ شعبان میں میدان بدر کی طرف روانہ ہوئے آکہ عملی طور برباطل کے متکبرانہ چیلنج کاجواب دیں۔

جوں جوں مقابلہ کی تاریخ قریب آتی جاری تھی۔ ابوسفیان کی پریشانی میں اضافہ ہو تا جارہا تھا۔ وہ ایساعذر تلاش کرنے میں غور فکر کررہاتھا کہ مسلمانوں کواپنے جھوٹے پراپیکنڈے سے

<sup>-</sup> الاكتفا، جلد ٢. صفحه ١٥٣

انام عوب کردے کہ وہ بدر جس آنی جرأت بی نہ کریں۔ ابو سفیان مظاہرہ تواسبات کا کررہاتھا کہ وہ لفکر جرار لے کر میدان بدر جس جائے گااور مسلمانوں کو فکست فاش ہے دو چار کر کے واپس آئے گااس پراپیگنڈے کو تیزی سے پھیلانے کے لئے اس نے اپنے جاسوس پڑب کے کر دونواح میں بھیج دیئے تھے ہاکہ اس کے کھو کھلے عزائم کاوہ خوب ڈھنڈور اپیش لوگوں کے گر دونواح میں بھیج دیئے تھے ہاکہ اس کے کھو کھلے عزائم کاوہ خوب ڈھنڈور اپیش لوگوں کو بتائیں کہ ابو سفیان نے مکہ کے بمادروں اور بمسلیہ قبائل کے جوانوں کا ایک مظیم الثمان لفکر اکتفا کر لیا ہے تیاریاں کھل ہو چی جی دو چار روز جس وہ مکہ سے کوچ کرنے والے ہیں۔ اس سارے براپیگنڈے کا مقصد لوگوں برائی جیب جملااور مسلمانوں کو مرعوب کر ناتھا۔

ای اثناء میں تعیم بن مسعود الاستجعی مکه آیااس نے ابوسفیان اور دیگر قریش کو بتایا کہ مسلمان اس جنگ کے لئے پوری طرح تیاری کر چکے ہیں۔ وہ میعاد مقررہ پر بدر کے میدان مس ضرور پنچیں گے۔ ابو سفیان نے اسے ول کی بات بتائی کہ اس کا قطعاً را وہ نمیں کہ وہ بدر میں مسلمانوں سے جنگ کرے کیونکہ ملک میں خنگ سالی ہے۔ عرصہ سے بارش نمیں ہوئی پانی کے آلاب خک ہوتے جارے ہیں چرام میں مویشیوں اور سواری کے جانوروں کے کے کھاس کا تنکا تک نمیں ایسے حالات میں حملہ کر ناقرین وانشمندی نمیں۔ اس نے رشوت كے طور ير تعيم كو بيس اونٹ پيش كرنے كا وعدہ كيا۔ اسے كما أكر وہ ابني چرب زباني سے مسلمانوں کوانناخوفز دو کر دے کہ وہ بدر میں آنے کاارادہ ترک کر دیں تووہ اے ہیں اونٹ دے گا۔ تعیم کے اطمینان کے لئےوہ ہیں اونٹ سیل بن عمروکی تحویل میں دے دیے گئے۔ ان کے علاوہ ابو سفیان نے تعیم کو مدینہ جانے کے لئے ایک تیزر فلراونٹ بھی دیا۔ تعیم، جموثی افواہیں پھیلانے میں اپنی نظیر نسیں ر کھتا تھا۔ مدینہ چنچے ہی اس نے باتوں کا بھھڑ بنانا شروع كر ديا۔ مجمى ابو سفيان كى تيار كر دہ افواج كى عددى كثرت كا تذكرہ۔ مجمى ان كے اسلحہ ك ذ خائر کابیان ، مجمی روساء قریش کے جوش وخروش کی حکایت طولانی ، مجمی ان کی خطرناک جنگی چالوں کی مدح سرائی الغرض اس نے ایسی مهارت سے اپنی مهم چلائی که چندروز میں مدینہ کی فضا خوف وہراس سے مسموم ہو گئی۔ ان حلات کو دیکھ کر اور سن کر منافقین اور یہود کی مسرت کی كوئى حدنه رى - انسين يقين ہو كياكه خوفز دو مسلمان اب كسى قيت برالكر قريش سے پنجه آز مائى كے لئے ميدان بدر كارخ نبيں كريں مع-

یہ سازی اطلاعات رحمت دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہنچی رہتی تھیں۔ ایک روزنی اکرم تشریف فرہا تھے اور موجودہ حالات پر غور وغوض فرمارے تھے کہ حضرت صدیق اکبراور

حضرت فلروق اعظم اپنے آ قاعلیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت عالیہ میں عاضر ہو گئے۔ انہوں نے بھی یہ ساری افواہیں سی تھی۔ عرض کی

> يَارَسُوْلَ اللهِ إِنَّ اللهَ تَعَالَى مُظْلِمٌ دِيْنَ وَمُعِثَّ نَبِيَ ۚ قَدُ وَعَدَنَا الْعَوْمُ مُوْعِدًا لاَ نِحُبُ اَنْ نَتَخَلَفَ عَنْ فَيَرَوْنَ اَنَ هٰذَاجُبُنَ فَسِرْ لِمَوْعِدِ هِمْ فَوَاللهِ إِنَّ فِيْ ذَٰلِكَ لِحَبَرَةً ۚ ـ

ایخ دووزیروں کی میہ تبحویز س کر سر کلر دوعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مسرت وشاد مانی کی کوئی صد نہ ری ارشاد فرمایا۔

> وَالَّذِنْ نَفْدِیْ مِیکِوم لَاَ خُورُجَیْ دَانْ لَکُو یَخْدُرُ مَعِی اَحَدُّ "که اس ذات کی هم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے۔ میں ضرور ان کے مقابلہ کے لئے نکلوں گاخواہ میرے ساتھ ایک آ دی بھی نہ حائے۔"

حضور کے اس فیصلہ کن ارشاد نے حالات کارخ موڑ دیا۔ خوف وہراس کے بادل چھٹ گئے ہر مسلمان ہوش ایمان سے سرشار ہوکر کفن بدوش، سرکبف میدان جماد ہیں اپنے آقا کے ہمراہ جانے کے لئے بہ قرار ہوگیا۔ شیاطین الانس والجن کی ساری فسول کاریوں کا طلعم ٹوٹ گیا۔ مدینہ طیبہ سے روائل سے پہلے سرکار دوعالم مسلی اللہ علیہ وسلم نے رئیس المنافقین کے بیٹے عبداللہ کو اپنی مبجر مبارک میں امامت کے فرائض تفویض فرمائے۔ آکہ دنیا کو پہۃ چل جائے کہ اخبث الناس کے گھر میں پیدا ہونے والے کو نگاہ مصطفیٰ کے فیضان نے ان تمام آلود کوں سے پاک کر کے ان مراتب رفیعہ ہر فائز کر دیا ہے جن کے لئے فرضتے بھی ترسے ہیں۔ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی اس شان کا پی آگھوں سے مشاہدہ کیا کہ۔ تُحَوِّجُ اللَّحَیُّ مِنَ اللّٰہ ہُمر کاب ، پندرہ سو محابہ کر ام کانور انی لفکر تھا۔ گھڑ سواروں کی تعداد بھی پہلے سے کئی گنا ہمر کاب ، پندرہ سو محابہ کر ام کانور انی لفکر تھا۔ گھڑ سواروں کی تعداد بھی پہلے سے کئی گنا

زیاده تھی۔ اس لشکر میں مندر جہ ذیل افراد محوڑوں پر سوار تھے۔

خود نی مکرم صلی الله علیه وسلم، حضرت صدیق اکبر، حضرت فلروق اعظم، ابو قاده، سعید بن زید، مقدا دبن اسود، حباب بن منذر، زبیربن عوام، عباد بن بشر دَخِی اللهُ عَنْهُمُ اَجْهَعِیْنَ وَ اَرْضَا هُمْ عَنَا وَ وَ فَقَنَا بِإِنْبَاءِ لَا تَادِهِمْ .

اس فوج ظفر موج كاعلم سيدناعلى مرتفني كرم الله وجهه الكريم كوتغويض فرمايا كميا- (١)

انتی ایام میں بدر کے مقام پر تجارتی میلہ بھی لگاکر ماتھا۔ دور دراز علاقوں کے لوگ خرید و فروخت کے لئے یہاں جمع ہوتے تھے۔ صحابہ کرام جنگی ہتھیاروں کے علاوہ سامان تجارت بھی ساتھ لے گئے تھے آکہ اگر لفکر کفار مقررہ میعاد پرنہ آئے تواس موقع سے فاکہ ہ اٹھاتے ہوئے کار وبار کرلیں گے۔ کفار کمہ کے نہ آئے کی وجہ سے جنگ کی نوب نہیں آئی تھی۔ اس لئے صحابہ کرام نے خوب کار وبار کیا بڑا نفع کما یا۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں۔
لئے صحابہ کرام نے خوب کار وبار کیا بڑا نفع کما یا۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں۔
لاکے سحابہ کرام نے خوب کار وبار کیا بڑا نفع کما یا۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں۔

سر کار دوعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان اور اس کے لشکر کا آٹھ روز تک
انتظار کیا۔ اسی اثناء میں مخشی بن عمروا لضمری، جس کے ساتھ غروہ ودان کے موقع پر حضور
نے دو تی کامعلمہ ہ کیاتھاوہ آیا اور گفتگو کی اس کے لبولجہ سے پہتہ چلیاتھا کہ اب اس کامیلان
قریش مکہ کی طرف ہے۔ حضور انور نے اسے ارشاد فرمایا۔ اگر تمہاری مرضی ہوتو ہم باہی
دو تی کے معلمہ ہ کو کالعدم قرار دے دیتے ہیں۔ تم اپنی زور آزمائی کے ارمان پورے کر لو۔
اس نے جب حضور کے عزم محکم کو دیکھاتو عرض پیرا ہوا۔ بخدا ہم دوستی کے اس معلمہ کو ختم

نہیں کرنا چاہتے ہم آپ پر بھی دست درازی نہیں کریں مے اور ہر حالت میں اس معلدہ کو بر قرار رکھیں مے۔ نبی مکر م صلی اللہ علیہ وسلم تو حسب وعدہ وقت مقررہ اور آریخ مقررہ پر میدان بدر میں

نبی مکرم صلی اللہ علیہ و سلم تو حسب وعدہ وقت مقررہ اور ماریح مقررہ پر میدان بدر میں پہنچ گئے اور اپنا جھنڈا گاڑ دیا۔ ادھرابو سفیان اہل مکہ کو یہ کمہ کر دلاسہ دے رہاتھا کہ میں نے تعیم بن مسعود الا شجعی کوایک مہم پر بھیجا ہے اس کی چال البی موٹر ہوگی کہ مسلمان میدان بدر میں آنے کی جملات نہیں کریں ہے۔ ہم محض لوگوں کو دکھانے کے لئے مکہ کے باہر جائیں ہے۔ دو تمین رات گزار نے کے بعدوا پس آ جائیں ہے لوگ سمجھیں ہے کہ کیونکہ مسلمان ڈر سے۔ دو تمین رات گزار نے کے بعدوا پس آ جائیں ہے لوگ سمجھیں ہے کہ کیونکہ مسلمان ڈر کے بدر میں نہیں آئے اس لئے اہل مکہ کا آگے جاتا ہے سود تھا۔ وہ بھی واپس آگئے۔ اور

ا ، سل الهدى جلد سم ، صفحه ۷۵۸ - ۲۵۹

اگر ہمیں پت چلاکہ مسلمان بدر میں پہنچ مکے ہیں تو پھر بھی ہم واپس آ جائیں گے ہماری واپسی کے گئے بید عذر کانی ہو گاکہ آج کل قحط سالی ہے۔ یہ سال جنگ کے لئے موزوں نہیں ہم کسی ایسے سال میں ان پر حملہ کریں گے۔ جبکہ ہر طرف سر سزی وشاد ابی ہوگی۔

چنانچہ دو ہزار کالفکر لے کر ابو سفیان مکہ سے نکالفکر کے ساتھ پچاس سواروں کا دستہ بھی مقا۔ ظہران کے نواح میں مجنبہ کے مقام پر پنچے تو ابو سفیان نے اپ لفکر کو کہا کہ قمط سالی کا ذاہذہ ہے۔ پینچے کا پانی اور مویشیوں کے لئے چارہ تک نایاب ہان حالات میں جنگ کرنے کے لئے جانا قرین دانشمندی نہیں۔ میں نے تعیم بن مسعود کو بیڑب بھیجا ہے کہ وہ مسلمانوں کو ہملای قوت وطاقت سے اس طرح خو فزدہ کرے گاکہ وہ بدر میں آنے کا نام تک نہیں لیں گے۔ بہتریہ ہے کہ اب ہم والی چلے جائمیں جب خنگ سالی خوشحالی میں بدل جائے گی اس وقت ہم ان کو جنگ کے لئے للکاریں گے۔ سب نے اس تجویز کو بہت پہند کیا۔ اور مکہ لوٹ آئے۔

الل کمدنے اپنے لفکر کوجب بنل مرام چند کوس کی مسافت سے واپس آتے دیکھاتو کہا کہ بدلوگ جنگ کرنے نہیں گئے تھے بلکہ ستوپینے گئے تھے۔ اس لئے یہ لفکر جیش السویق کے لقب سے مشہور ہوا۔

معبدین ابی معبد خراعی، بدر میں منعقد ہونے والے تجارتی میلہ میں شریک تھا۔ وہاں سے فارغ ہوکر وہ بدی تیزی سے مکہ آیا اور انہیں بنایا کہ مسلمانوں کی کثیر تعداد اپ وعدہ کے مطابق بدر میں پہنچ گئی تھی۔ سارے میلہ میں ان کی غالب اکثریت تھی ان کی تعداد دو ہزار تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ضری کوجو دھمکی دی تھی اس کے بارے میں بھی بنایا۔ صفوان بن امیہ نے یہ حالات سن کر ابو سفیان کو کہا۔

وَاللهِ نَهْيَتُكَ يُوْمَتِيزِ أَنْ تَعُثُّ الْقَوْمَ

" میں نے اس دن مجھے چیلنج دینے ہے منع کیاتھا آج تونے ہمیں شرمسار کیا۔ اور انہیں اپنے طاقتور ہونے کایفین ولایا۔ "

آٹھ روز تک نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں انگر کفار کا انتظار فرمایا پھر بحفاظت اللی بخیرہ عافیت واپس تشریف لے آئے۔ اس غروہ کو غروہ بدر الصغری (چھوٹا بدر) بھی کتے ہیں۔ کیونکہ اس میں جنگ نہیں ہوئی تھی۔ نیز بدر الموعد اور بدر الثالثہ کے ناموں سے بھی یہ

ا - سيل الهدئ، جلد ٣، صفحه ٨٠٠

کتب آریخ میں معروف ہے۔ (۱)

حضرت عبدالله بن رواحد کے چنداشعار جو آپ نے اس غروہ کے بارے میں موزوں فرمائے : تھے بدے ایمان افروز میں آپ بھی ساعت فرمائے :

وَعَدُمْنَا أَبَاسُفْيَانَ بَدُدُّا وَلَقَحْبُدُ لِمِيْعَادِهِ صِدُقَّا وَمَا كَانَ وَافِيًّا " مَم نے ابو سفیان کے ساتھ بدر جن آنے کلوعدہ کیاتھالیکن ہم نے اس کواپ وعدہ جن سچانہ پایا ور وہ وعدہ وفاکر نے والا تھائی نمیں۔ " وَأُشِهُ وَذَوَافَيْتَنَا فَلَقِيْبَتَنَا لَا أَبْتَ ذَهِيمًا وَافْتَقَدُّمَ الْتُوالِيَا وَرُوع وَعَده وَالْمَالِيَةُ وَمِيمًا وَافْتَقَدُّمَ الْتُوالِيَا وَرُجُور اللهِ مِن وَاللهِ مِن وَجَد مِن اللهِ اللهِ مِن اللهِ مِن وَجَد مِن وَجَدَى فَدَم مِن وَجَد مِن وَجَدَى فَدَم مِن وَجَد مِن وَجَدَاد وَجَدَاد وَجَدَاد وَجَدَاد وَجَدَاد وَجَد مِن وَجَد مِن وَجَد مِن وَجَدَاد وَجَدَاد وَجَدَاد وَجَد مِن وَجَدَاد وَجَد وَجَد وَالْحَدُولَةُ وَالْمِن وَجَدُولُ وَجَدُولُ وَجَدُولُ وَجَدُولُ وَجَدُولُ وَجَدُولُ وَجَدُولُ وَجَدُولُ وَجَدَاد وَجَدَاد وَجَدُولُ وَجَدُولُ وَجَدُولُ وَجَدُولُ وَالْمَالُولُ وَالْحَدُولُ وَالْحَالِ وَالْحَدُولُ وَالْحَدُولُ وَالْحَدُولُ وَالْحَدُولُ وَالْحَدُولُ وَالْحَدُولُ وَالْحَدُولُ وَالْحَدُولُ وَالْحَدُولُ وَالْحَا

عَصَيْتُورَ وُلَا اللَّهِ أَنِي لِدِينِكُمْ وَالْمَرِكُمُ التَّنِي الَّذِي كَانَ غَاوِيًا

" تم نے اللہ تعالیٰ کے رسول کی نافرمانی کی۔ تف ہے تمہارے دین پر اور تمہارے اس برے طریقہ پر جو ممراہی اور سر تشی ہے۔ "

فَإِنِّهُ وَلَنَ عَنَّفُهُ مُؤْنِي لَقَائِلٌ فَ فِدَّى لِوَسُوْلِ اللَّهِ آهُونَ مَالِيًّا فَائِلًا فَائِلًا ف "اور مِن " خواه تم مجھے کتنا پر اسملا کو ضرور سے کوں گا" کہ میراالل و

اور میں مستواہ م بھے ساہر ابھا ہو شرور میہ ملوں ہ عیال اور میرا مال سب اللہ کے رسول پر قربان ہوجائیں۔ "

اَطْعَنَاهُ لَهُ نَعْدِلُهُ فِيْمَا بِغَيْرِة مِ شِهَا ؟ لَنَا فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ هَلِيَا

"ہم نے آپ کی اطاعت قبول کرلی ہے ہم اپنے میں سے کسی دوسرے کو آپ کاہم پاید خیال نمیں کرتے آپ تو اند میری رات میں ہلاے گئے روشن ستارہ ہیں جو سید می راہ دکھا آہے۔ " (۱)

اس سال میں و قوع پذیر ہونے والے دیگر اہم واقعات

ا۔ ماہ رہے الگانی ہم ہجری میں ام المؤمنین حطرت زینب بنت خزیمہ بن الحارث الملالیہ رضی اللہ عنمانے وقات پائی۔ اپنی کریم انفسی اور غرباء پروری کی وجہ سے آپ ام المساکین، کے محترم لقب سے معروف تھیں۔ آپ پہلے پڑھ تھے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے

۱ . سل الردي. جلد ۳ ، مسلحه ۲۸۱

ساتھ آپ کا تکان ہوجری میں ہوا۔ کاشانہ نبوی میں آپ صرف آٹھ ماہ اقامت کزیں ہیں۔ آپ کی مرقد مبارک جنت البقیع میں ہے۔

۲- رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر حضرت رقیدی شادی، حضرت عنان رضی اللہ عنہ ہے کر دی تھی۔ حضرت عنان نے جب جبشکی طرف جرت کی تو آپ بھی ان کے جمراہ تشریف لے گئیں۔ وہیں آپ کے بطن طاہرے حضرت عنان کافرز ندپیدا ہوا جن کانام مبداللہ دکھا گیا۔ اننی کی وجہ ہے آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہوئی۔ ہم بجری میں جب آپ کی عرچے سال تھی کی مرغ نے آ کھ میں چونج ملدی آ کھ زخی ہوگئی یہ تکلیف برد حتی گئی یہ ان تک مرخ کے انتقال فرمایا۔

۳- حضورنی اکرم رؤف ورجیم صلی الله علیه وسلم کی محبوب ترین صاجزادی خاتون جنت سیدة نساء العالمین حضرت فاطمته الزهراء علی ابیها و علیها علی بعلها وابنیها افضل الصلوات واطیب التسلیمات کوالله تعالی نے اس سال ۵ ماه شعبان کو دوسرا فرزندار جمندارزانی فرمایا۔ نبی مکرم کواس فرزندکی ولادت کامژده سایا گیاتو حضور کوانتمائی مسرت ہوئی۔ محمر تشریف لائے مکرم کواپی کود میں لیا محبور کاایک دانہ منہ میں ڈال کر چبایا۔ اسے گداز کیااور بطور تھئی، اس مولود مسعود کے منہ میں ڈال۔

کتنابلنداقبل اور ارجمند طلعت ہے وہ نفس ذکیہ جس کے منہ میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے محبوب کریم کالعاب و بمن داخل ہوا۔ حضور نے ان کے دائیں کان میں ازان کمی اور بائیں کان میں اقامت۔ ساتویں دن عقیقہ کیا گیاسر کے بال منڈائے گئے ان بالوں کے ساتھ جاندی تول کر صدقہ کی گئی اور نام مبارک تجویز ہوا۔

ساوی دن ی ختنہ کیا گیا۔ جد کریم علیہ العسلوۃ والسلیم نے اپنے لخت جگر کو جُسین کے حسین نام سے موسوم فرمایا۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور لقب سبط رسول اللہ اور ریحانۃ الرسول ہے۔ سرور کاکتات نے بی اپنی زبان فیض تر جمان سے آپ کے براور معظم کی طرح آپ کو جنتی جوانوں کا سروار ہونے کی بشارت دی۔ نبی اکر م صلی اللہ علیہ وسلم کوان دونوں شنزادوں کے ساتھ کمل رافت و محبت تھی۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ رحمت عالم شنزادوں کے ساتھ کمل رافت و محبت تھی۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ رحمت عالم نے فرمایا۔

" جس نے ان دونوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی جس نے ان دونوں سے بغض کیا مجھ سے بغض کیا۔ "

ام الفعنل حضور کی چی فرماتی ہیں ایک روز حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدی میں حاضرہوکر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو آپ کی گود میں دیا۔ کیاد یکھتی ہوں کہ چیٹم مبارک ہے آنسوؤل کی لڑیاں جاری ہیں۔ میں نے عرض کیا یا نبی اللہ! میرے ماں باپ حضور پر قربان یہ کیا حال ہے۔ فرما یا جریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے یہ خبر فرمائی کہ میری امت میرے اس فرزند کو قتل کر دے گی میں نے کما کیااس کو۔ فرما یا ہاں اور میرے پاس اس کے مقتل کی سرخ مٹی بھی لائے۔ (۱)

آپ کے فضائل و کمالات کا حاطہ تحریر میں نہیں لا یاجا سکتا۔ آپ نے میدان کر بلامیں اپنے خون ناب ہے جو تا بندہ نقوش قبت کئے وہ تا قیامت امت مسلمہ کو طاخوت و جروت کی آئکھوں میں آئکھیں ڈال کر کلمہ حق کہنے اور نظام مصطفیٰ کاپر تم بلند لہرانے کاحوصلہ اور عزم ارزانی فرماتے رہیں گے۔ (۲)

حضرت اقبال نے كتنامج كما بـ

۱ ، سوانح کر ہلا، صفحہ ۱۸ ۲ ، آرج علیس، جلدا ، صفحہ ۲۵ ۳

اطمینان نہیں ہو آجو میرے عربی خط کاصحے منہوم سریانی زبان میں لوگوں کو سمجھاتے ہیں۔ حضور کے عظم کی تعمیل میں میں نے سریانی سیکھناشروع کی۔ اور نصف او میں اتن قابلیت حاصل کرلی کہ میں ان کی طرف خط لکھنے کے قابل ہوگیا ۔ اور ان کااگر کوئی خط آ با تو میں اسے پڑھ کر حضور کو سنایا کر تا۔ (۱)

2- ای سال حضرت ابو سلمه عبدالله بن عبدالاسد نے وفات پائی۔ ان کی والدہ ماجدہ برہ بنت عبدا لمطلب رسول الله صلی الله علیه وسلم کی چوپھی تھیں انہوں نے بھی بجپن میں تو یہ کا دور ھیا تھا۔ یہ مومنین سابقین میں سے تھے۔ آپ نے اور حضرات ابو عبیدہ ، عثان بن عفان ، ارقم بن ابی ارقم نے دعوت اسلام کے ابتدائی دور میں ایک بی ون اسلام قبول کیا تھا رضی اللہ تعلی عنم ۔

آپ نے اپی دفیقہ حیات حضرت ام سلمی کے ساتھ حبشکی طرف بجرت کی پھر کہ واپس آئے اور کمہ سے پھر کھ دینہ بجرت کی ۔ آپ کی بجرت کا واقعہ آپ پہلے پڑھ آئے ہیں۔ بدر اور اصد کی جنگوں میں شرکت کی سعادت حاصل کی۔ احد کی جنگ میں زخمی ہوئے لیکن صحت یاب ہوگئے۔ کچھ عرصہ بعد وہی زخم پھر ہرے ہوگئے اور انہی زخموں کی وجہ سے آپ نے انقال فرمایا۔

٧- ام المؤمنين حضرت ام سلمي رضي الله عنها كوشرف زوجيت

حضرت ام سلمی کی پہلی شادی حضرت ابو سلمہ ہے ہوئی تھی۔ دونوں نے دعوت اسلای کے آغاز میں اسلام قبول کر لیاتھا۔ اس جوڑے نے پہلے جبشہ کی طرف بجرت کی۔ جب دہاں سے والی آئے تودونوں مدینہ طیبہ بجرت کرنے کارادہ ہے لگلے۔ ام سلمی کے میکوالوں کو پہلے جاتوانموں نے انہیں اپنے خاوند کے ساتھ بجرت کرنے ہے جراروک دیا۔ ان کے لئے تو شوہرے جدائی کاصدمہ بی ہوا جا نکاہ تھا۔ اس پر حرید یہ ہوا کہ ابو سلمی کے رشتہ داروں نے ام سلمہ ہے ان کا شیر خوار پچہ یہ کہ کر چین لیا کہ اگر ام سلمی کے رشتہ داراس کو ابو سلمہ کے ساتھ جانے کی اجازت نہیں دیے تو ہم بھی اپنے بیٹے کوام سلمی کے رشتہ داراس کو ابو سلمہ کے ساتھ جانے کی اجازت نہیں دیے تو ہم بھی اپنے بیٹے کوام سلمی کے پاس نہیں دہنے دیں گے۔ خاوند بھی جدا ہو گیا۔ اس دو ہرے صدمہ سے ام سلمی کے دل پرجو گزری ہوگی اس کاکون اندازہ لگا سکتا ہے۔ آپ صبح سویرے گھرے نکل کر اس جگہ جاتیں جمال ان کا ہوگی اس کاکون اندازہ لگا سکتا ہے۔ آپ صبح سویرے گھرے نکل کر اس جگہ جاتیں جمال ان کا

ا - تاريخ الخيس، جلدا، صفحه ۲۹۵

خاندان الگ الگ ہو گیا تھا۔ اپنے خلوند اور اپنے بچے کو یاد کر کے روتی رہیں۔ دوپر کے وقت جب دھوپ تیز ہوجاتی کھرواپس چلی آئیں۔ تقریباً یک سال آپ کائی معمول رہا۔ حضرت ابو سلمہ کے بجرت کے واقعہ میں آپ یہ تضیلات پڑھ چکے ہیں یمال ان کے اعادہ کی ضرورت نہیں۔ آخر کار اللہ تعالی نے ایے حالات پیدا کر دیئے کہ وہ اپنے ہیئے کولے کر اپنے خلوند کے پاس مدینہ طیبہ پہنچ گئیں۔ ام سلمی فرماتی ہیں کہ ایک روز ابو سلمہ کھر آئے اور آکر کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث تی ہے جو جھے فلال فلال چیزے بھی زیادہ محبوب ہے حضور انور کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سا۔

لَا يُصِيْبُ اَحَدًّا المُصِيْبَةُ فَيَسُ تَرْجِعُ عِنْدَ ذَلِكَ وَيَعُولُ اللَّهُمَّ عِنْدَكَ اَحْتَسِبُ مُصِيْبَتِي هٰنِ ٢ - اَللَّهُمَّ اخْلُفْنِي فِيهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا اَعْطَاعُ اللَّهُ عَزْوَجَلَ ذَلِكَ

" یعنی جس آدی کو کوئی مصیبت پنچ اور وہ اناللہ پڑھے اور یہ عرض کرے کہ اے اللہ! میں اس مصیبت کا اجر تھے سے طلب کر تا ہوں۔ اے اللہ! اس کے بدلے مجھے وہ چیز عطافر ماجو اس سے بہتر ہو۔ حضور نے فرمایا جو محف ایسا کہتا ہے اللہ تعالی اس کی التجا کو قبول کر تا ہے۔ "

حفرت ابوسلمہ نے بدر اور احد کی جنگوں میں شرکت کی احد میں وہ زخمی ہوئے لیکن ان کے زخم مندمل ہو گئے کچھ عرصہ بعد وہ زخم کچر ہرے ہو گئے اور ۳ ہجری میں آپ نے انقال فرمایا۔

ام سلمی کہتی ہیں کہ جب ابو سلمہ کا انقال ہواتو میں نے اناللہ الآیۃ بھی پڑھی اور سے بھی عرض کی۔ اللہٰ اللہٰ

مجھ میں تمن الی خصلتیں ہیں جن کی بنا پر میں اپنے آپ کو حضور کی زوجیت کے قاتل نہیں مجھتی۔

ا۔ مجھ میں فیرت کا جذبہ بہت شدید ہے ( دوسری امهات المؤمنین سے میرا کیے گزر ہوگا)۔

۲- میں بال بچے دار ہوں - (میں ان کی دیکھ بھل کروں گی یا حضور کی خدمت۔)
 سے سال میراکوئی ولی نہیں ہے جو میری طرف سے ایجاب و قبول کرے۔
 نی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب ان کا یہ جواب سنا تو فرمایا۔

کہ تمہاری غیرت کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے دعاکروں گااور وہ غیرت کا جذبہ تم سے دور کرے گا۔ باقی رہے بچے۔ فَاللهُ فَسَيَكُفِيْكُهُمْ تَوَ الله تعالیٰ ان كا خود تكسبان سے۔

انہوں نے اپنے بیٹے سلمہ کو کھا۔ اس نے بطور ولی میہ فریضہ انجام دیا۔

حضرت ام سلمہ، جبام المؤمنین کے شرف سے مشرف ہوکر کاشانہ نبوت ہیں باریاب
ہوئیں تو غیرت نام کی کوئی چیزان میں موجود نہ تھی۔ امہات المؤمنین کے ساتھ ان کاسلوک
بہنوں سے بھی زیادہ محبت آمیز تھا۔ حضرت انس سے مردی ہے کہ حضرت ام سلمہ کو بطور مر
جو ساز و سلمان دیا گیاس کی قیمت دس درہم تھی انہیں رہائش کے لئے وہ حجرہ طا۔ جس میں المؤمنین زینب بنت خریمہ رہائش پذر تھیں جن کا بھی پچھ عرصہ پہلے انقال ہواتھا۔ آپ فرماتی
ہیں کہ جب میں کاشلہ نبوت میں حاضر ہوئی۔ تو میرے حجرہ میں ایک گوڑا پڑا تھاجس میں پچھ جو
ہیں کہ جب میں کاشلہ نبوت میں حاضر ہوئی۔ تو میرے حجرہ میں ایک گوڑا پڑا تھاجس میں پچھ جو
ہیں کہ جب میں کاشلہ نبوت میں حاضر ہوئی۔ تو میرے حجرہ میں ائل کر پکایا اور زیون کا تیل
ہیں کہ جب میں ایک ہائڈی تھی۔ میں نے جو پیے انہیں ہائڈی میں ڈال کر پکایا اور زیون کا تیل
ہیور سامن تھا۔ حضور کی شادی خانہ آبادی کی رات کو یہ کھانا تھاجو حضور نے اور حضور کی رائی سلم بیارور عالم کے انتقال پُر طال کے بعد آباز آلیس سال تک بقید حیات رہیں۔ ۱۹ ھیری چورای
سال کی عمر میں رائئی ملک بقا ہوئیں۔ رضی اللہ تعالی عنها حسب وصیت نماز جنازہ حضرت ابو سری ورہ میں اللہ عنہ عنہ دیارہ سال کی عمر میں رائئی ملک بقا ہوئیں۔ دنت ابیقع میں دیگر امہات المؤمنین کے ساتھ استراحت فرما ہیں۔ (۱)

ا - تاریخ الخمیس، جلد ا، صفحه ۴۲۸

## سيدناعلى كي والده ماجده كي وفات

ای سال سیدنا علی مرتضیٰ کرم الله وجهه الکریم کی والده ماجده حضرت فاطمه بنت اسد بن ہاشم نے انتقال فرمایا۔ یہ پہلی ہاشمی خاتون ہیں جنهوں نے ہاشمی بچہ جنا۔ یعنی یہ خود بھی اور ان كے خلوند حضرت ابوطالب دونوں خاندان بنوہاشم سے تھے۔ آپ نے آغاز میں بی اسلام قبول كرلياتها- سرورعالم صلى الله عليه وسلم سے بيناہ محبت كرتى تھيں - حضور كى راحت و آرام كا از حد خیال رکھتی تھیں۔ سر کار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جد کریم حضرت عبدا لمطلب ک وفات کے بعد حفرت ابو طالب کی آغوش تربیت میں آمجے تھے۔ تو حفرت فاطمہ نی کریم صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کے ساتھ سکی مال کی طرح محبت کرتی تھیں۔ جب ان کا انقال ہوا تو حضور نے اپنی قیص آثار کر انسیں پہنائی اور ان کی لحد میں مجھے دیرے لئے خود لیٹے رہے جب ان کو د فن کر چکے تو فرمایا۔

> جَزَاكِ اللهُ مِنْ أَمِّحَ يُرَّا لَقَدْ كُنْتِ خَيْراً مِر "اے میری ماں! اللہ تعالی تھے جزائے خیر دے۔ بیکک تو بهترین ماں

حضور نے فرمایا میں نے اپی قیص انہیں اس لئے پہنائی ہے کہ انہیں جنت کالباس پہنایا جائے اور لحد میں اس لئے لیٹا ہوں کہ یہ قبران پر کشادہ ہوجائے۔ (۱)

## وه شرعی احکام جن کانفاذ اس سال ہوا

صلوة خوف

امام محمر ابو زہرہ رحمتہ اللہ علیہ اپنی معروف کتاب سیرت خاتم النبین میں تحریر فرماتے ہیں کہ صلوٰۃ خوف کے بارے میں آیات غروہ ذات الرقاع کے موقع پرنازل ہوئیں لکھتے <u>-بر</u>

وَنَزَلَتُ أَيُّ تَكُرُعِيِّتِهَا فِي هَٰذِهِ الْغُزُوةِ (٢)

وعمن نے للكر اسلام كا مقابله كرنے كے لئے بے شارجنگمو اكثے كرلئے تھے۔

ا - تاریخ الخیس، جلد ا، صفحه ۳۶۷

۲ \_ خاتمالنِین، جلد۲، منحه ۲۹۳

"اے ایمان والو! ہوشیار ہو جاؤ۔"

اور اس کے ساتھ بی نماز پڑھنے کااپیاطریقہ بتادیا کہ وہ بارگاہ النی میں حاضر ہونے کی سعادت سے بھی محروم نہ ہوں اور دعمن بھی ان کو بے خبر پاکر ان پر حملہ نہ کر دے۔ سعادت سے بھی محروم نہ ہوں اور دعمن بھی ان کو بے خبر پاکر ان پر حملہ نہ کر دے۔ سعادت سعادت ہے۔ ا

فرمایاکہ جب میرامحبوب امات کرانے کے لئے کھڑا ہوتو آدھالشکر پوری طرح مسلم ہوکر و مثمن کے سامنے صف آرا ہوجائے اور ہوشیار رہے۔ باتی نصف حضور کی اقتدامی نماز شردع کر دے ایک رکعت پڑھنے کے بعد یہ لشکر دغمن کے سامنے جاکر صفی باندھ کر کھڑا ہوجائے اور لشکر کا وہ نصف جو دغمن کے سامنے صف آرا تھا وہ آ جائے اور اپنے آ تا علیہ الصلاۃ والسلام کی اقتدامی ایک رکعت اداکرے دور کعتیں پڑھ کر حضور سلام کچیر دیں۔ پھر دونوں لشکر اپنی جگہ ایک رکعت پڑھ لیں۔ ٹاکہ اللہ تعالی کے حضور حاضری بھی نصیب رہے اور دغمن بھی لشکر اسلام کو معروف عبادت پاکر حملہ کرنے کی جرأت نہ کرنے۔

نماز خوف کا حکم کب نازل ہوا۔ اس کاطریقہ کیا ہے۔ نیز غروہ ذات الرقاع کب ہواغروہ احد کے بعد یاغروہ خندق کے بعد۔ ان امور کے بارے میں کتب سیرت میں متعد داقوال موجود ہیں جن کاذکر کر کے میں قارئین کے ذہنوں کو پریشان نمیں کرنا چاہتا۔ مجھے جو قول زیادہ پند آیا میں نے اہام محمد ابو زہرہ جیسے فرید العصر عالم کی آلیف لطیف ہے نقل کر کے چیش کر دیا ہے۔ امید ہے قارئین کی طمانیت قلب کاباعث ہوگا

# حرمت خمر كاقطعي حكم

سم همیں غروہ بنی نضیر کے بعد وہ آیت نازل ہوئی جس میں فرزندان اسلام کو شراب سے اجتناب کرنے کا قطعی تھم اللی سنادیا گیا۔

جَاءَ تَحْوِنُجُ الْحَمْرِ فِي آغَقَابِ غَزُوةٍ بَنِي النَّصِيْرِكُمَا جَآءَ فِي مِيْرَتِ ابْنِ إِسْحَاق وَصِحَاحِ السِّتَّة (1)

عرب کے جلل معاشرہ میں شراب پانی کی طرح بی جلق تھی۔ اپنے ڈیروں پر شراب نوشی کی علانیہ محفلیں ہر پاکر ناقطعاً معیوب نہ تھا۔ بلکہ اے امارت اور ریاست کے لواز مات میں شار کیا جاتا تھا۔

جو توم صدیوں ہے اس ام الخبائث کی دلدادہ تھی۔ یکبلرگی اس کو اس کے ترک کرنے کا حکم دینا اس حکمت اللی ہے مناسبت نہ رکھتا تھا جو شریعت اسلامیہ کے نفاذ میں پیشہ ملحوظ رکھی گئی ہے۔ چنا نچہ حرمت شراب کا قطعی حکم نازل کرنے ہے پہلے تدریجا کئی اقدامات کئے گئے۔ پہلے اس کے نقصان وہ پہلوؤں کی طرف توجہ مبذول کرائی مئی آکہ سلیم الطبع لوگ از خود بی اس مصراور نقصان وہ چیزے کنارہ کش ہوجائیں۔ اس سلسلیمیں پہلافرمان اللی یہ نازل ہوا۔ یک اس مصراور نقصان وہ چیزے کنارہ کش ہوجائیں۔ اس سلسلیمیں پہلافرمان اللی یہ نازل ہوا۔ یک نشانی نگر وَ الْمَیْسِینُ قُلْ فِیْنِهِ ہِمَا َ اِنْ اللّٰ کَا اِنْ اللّٰهِ کَا اللّٰہِ مَا اللّٰهِ کَا اللّٰہِ مَا اللّٰہِ کَا اللّٰہُ کَا اللّٰہِ کَا اللّٰہُ کَا اللّٰہُ کَا کُو کُو کَا اللّٰہُ کَا اللّٰہُ کَا اللّٰہُ کَا اللّٰہِ کَا اللّٰہُ کَا کُلُونِ کُلُونَا کُلُونِ کُلُونِ کُلُونَا کُلّٰ کَا کُلُونِ کُونِ کُلُونِ کُلُونُ کُلُونِ کُلُونِ کُلُونِ کُلُونِ کُلُون

لِلتَّاسِ وَإِنَّهُمْمَا آكُبُرُمِنْ نَفْعِهِمَا البقرة : ٢١٩)

" وہ پوچھتے ہیں آپ سے شراب ورجو کے کیابت، آپ فرمائے ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور کچھے فائد ئے بھی ہیں لوگوں کے لئے اور ان کا گناہ بہت بڑا ہے ان کے فائدہ ہے۔ "

جب بار باراس آیت کو تلاوت کرنے اور سننے سے بید بات رائخ ہوگئی کد۔ آاِنَّهُمُّمَّا اَکُبَرُّ مِنْ نَفْعِهِمَا " قواس سلسله میں دوسرا تھم یہ دیا گیا کہ اوقات نماز میں سے نوشی سے بازر ہیں۔ یَایَّنُّهَا الَّذِنْ نِنَ اُمَنُوْا لَا تَقُرُّ بُواالصَّلُوةَ دَانْتُهُ سُکُرٰی حَتَّیٰ

۱ - خاتم النبيبن، جلد ۴ منح ۲۵۸

تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُونَ .

"آ ایمان والو! نہ قریب جاؤنماز کے جب کہ تم نشر کی حالت میں ہو۔ یمال تک کہ تم مجھنے لگوجو ( زبان سے ) کتے ہو۔ " (النساء : ۳۳) جب ان اوقات میں وہ سے خواری سے اجتناب کرنے لگے تو پھر اس سلسلہ کا آخری اور قطعی تھم نازل فرمایا۔

يَّانَّهُ الكِنْ يَنَ أَمَنُوْ آ إِنْهَا الْحَنَّمُ وَالْمَيْسِمُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَنْ لَاهُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطِنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَكَكُمْ تُفْلِحُوْنَ -إِنْهَا يُرِيْدُ الشَّيْطِنُ آنَ يُوْقِعَ بَنْ يُكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْحَنْمِ وَالْمَيْسِ وَيَصُدَّكُمُ عَنْ فِكْرِاللهِ وَعَنِ الصَّلَوَةِ فَهَلَ آنْتُهُ مُنْتَهُونَ - (الْمَآتِدُةَ : ١٠-١٥)

"اے ایمان والو! یہ شراب اور جوااور بت اور جوئے کے تیم سب ناپاک ہیں۔ شیطان کی کارستانیاں ہیں سو بچوان سے ناکہ تم فلاح پاؤ۔ یمی تو چاہتا ہے شیطان کہ ڈال دے تمہارے در میان عداوت اور بغض۔ شراب اور جوئے کے ذریعہ اور روک دے تمہیں یاد اللی سے اور نماز سے توکیا تم باز آنے والے ہو۔ " (المائدہ و ۹۰۔ ۹۱)

آپ غور فرمائیں کہ جماد اصغراور جماد اکبر کاسلسلہ کس طرح پہلوبہ پہلوجاری ہے۔ ہی نفیر کے ساتھ جنگ ہوتی ہے۔ شریعند قبیلہ کو گھنے نکنے پر مجبور کر دیا جاتا ہے اور وہ اپنا تیمی سامان ،
اپناونٹوں پر لاد کر مدینہ سے چلے جانے پر آمادہ ہوجاتے ہیں اور دوسری طرف مسلمانوں کو شراب خوری ، جوا بازی اور دیگر لغویات سے روکنے کے احکام بافذ کئے جارہے ہیں۔ آگہ ظاہری کامیابیوں کے ساتھ ساتھ ان کے قلوب کا بھی تزکیہ ہوتا جائے۔ ان کے بیار از ھان کا مجمی درماں ہوتا جائے۔ ان کے بیار از ھان کا مجمی درماں ہوتا جائے آگہ جبوہ فلاہری فتح و کامرانی کے اعلیٰ مقام پر فائز ہوں توان کا سلجھا ہوا فر بمن اور تربیت یافتہ سوچ اپنوں اور برگانوں کے لئے آبیر حمت فابت ہواور جمال جائیں سیاب ذبن اور تربیت یافتہ سوچ اپنوں اور برگانوں کے لئے آبیر حمت فابت ہوا ور جمال ہوا یاں ان کے ہمر کا ب نہ ہوں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کی صفات رافت ور حمت کا مظہر بن کروہ فراں زدہ گلشن انسانیت کی آبیاری اور اسے بہار آشنا کرنے کا فریضہ انجام دیں۔

# ہجرت کا پانچواں سال

بإنجويس ججرى سال ميس وقوع بذرير مونے والے اہم واقعات

(۱) حضرت سلمان فاری کی آزادی

(٢) غروه دومتها لجندل

(٣) وفات ام سعد

(٣) چاندگر بن

(۵) وفد بلال بن حارث المزنی کی آید

(۱) ضام بن ثعلبه کی آمه

(4) غروة الريسيع

(٨) تازع جبجهاه

(٩) تزویج جوریه رضی الله عنها

(۱۰) واقعداقك

(۱۱) غروهٔ خندق

(۱۲) غروهُ بنو قريظه

(۱۳) تزویج زینب بنت جحش رضی الله عنها

(۱۴) مينه طيبه مين زلزله

(١٥) كمزدوز

(۱۶) حجى فرضيت كاحكم اور ديمرامور

#### هجرت كا بإنجوال سال

حضرت سلمان فلری رضی الله عنه کے ایمان لانے اور آزاد ہونے کامفصل واقعہ آپ پہلے پرچھ آئے ہیں۔ بعض علماء کی رائے ہیے کہ آپ جہری میں زرمکا تبت اواکرنے کے بعد آزاد ہوئے۔ ونیاکی غلامی سے آزاد ہوکر ساری زندگی الله تعالیٰ کے محبوب رسول کی غلامی میں بسرکہ دی اس بندہ نواز آقاعلیہ العسلوٰۃ والسلام نے بیہ فرماکر اس غلام کو آجداران عالم کا آقابنادیا

#### ك- "سَكْمَانُ مِنَا اَهْلُ الْبَيْتِ" علمان مارى اللبيت من - -

#### غروه دومتها لجندل

ابھی تک نبی کرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی عسکری سرگر میوں اور فوجی مہمات کارخ کھ کے گر دونواح کے علاقے اور نجد کی طرف تھا۔ پہلی دفعہ مجلدین اسلام نے مملکت روم کے ایک اہم صوبے شام کے آیک سرحدی شہردومتہ الجندل کا تصد کیا۔ اس کا ایک مقصد توبہ تھا کہ شاہ روم کو پیغیبراسلام اور دین اسلام کی اہمیت اور طاقت سے متعلاف کرایا جائے۔ قیصرروم اتنی وسیع وعریض مملکت کا فرمازوا تھا۔ کہ جزیرہ عرب کی ریکستانی علاقہ اور اس میں آباد غیر متدن باشندوں کو درخور اعتمانی شیس سمجھتا تھا اور نہ اسے اس علاقہ میں روپذیر ہونے والے واقعات سے کوئی دلچی تھی۔ اس لشکر کشی سے قیصر کو جزیرہ عرب میں نشود نما پانے والے اس واقعات سے کوئی دلچی تھی۔ اس لشکر کشی سے قیصر کو جزیرہ عرب میں نشود نما پانے والے اس دین النبی کی طرف متوجہ کرنا مقصود تھا۔

دوسری فوری وجہ بیہ تھی کہ دومتہ الجندل اور اس کے مضافات میں راہزنوں اور قزاتوں نے ڈیرا جمایا ہوا تھا۔ جب بھی انہیں موقع ملکاوہ مسافروں کولوٹ لیتے تجارتی قافلوں پر تملہ کر کے ان کے اموال ان سے چھین لیتے اب ان کے حوصلے اسنے بردھ گئے تھے کہ وہ مدینہ طیب پر خطائی کرنے کے منصوبے بنارہ ہے تھے۔ اس سے پیشتر کہ انہیں کانی مسلت مل جائے اور وہ حقیقی خطرے کاروپ اختیار کر کے اسلامی قلمرو پر تملہ کرنے کی جملات کر میں بیہ ضروری سمجھا گیا کہ اس سے پہلے بی اس فتنہ کی سرکوبی کر دی جائے۔ چنانچہ پانچ ہجری کے ماہ رہے اللاول میں سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم آیک ہزار مجلد میں کا معیت میں دومتہ الجندل کی طرف روانہ ہوئے۔ حضور نے سباء بن عرفط الغفاری کو مدینہ طیبہ میں اپنا نائب مقرر فرمایا۔ دومتہ الجندل، مدینہ طیبہ سے پندرہ درات کی مسافت پر تھا۔ اور دمشق سے اس کا سفر پانچ رات میں الجندل، مدینہ طیبہ سے پندرہ درات کی مسافت پر تھا۔ اور دمشق سے اس کا سفر پانچ رات میں طے ہوسکا تھا۔ (۱)

علامہ ابن قیم نے لکھا کہ دُوُمتہ الجندل اور دُوُمتہ الجندل دوالگ الگ شریں دیمر حضرات کی رائے میں یہ ایک بی شرکے دونام ہیں۔ اس سفر میں بنوعذرہ قبیلہ کا ایک تجربہ کار اور ماہر راہبر لشکر اسلام کی راہنمائی کر رہاتھا۔ اس کانام نہ کور تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سفر کرتے اور دن کے وقت کسی محفوظ جگہ پر آرام فرماتے رات کوسفر کرنے کی آیک وجہ تو یہ تھی

ا \_ زاد المعاد ، جلد ٣ ، صنحه ٢٥٥

که گرمی کاموسم تھا۔ دن کے وقت د حوپ کی تپش اور گرم لومیں سنر کر نابہت تکلیف دو تھا۔ اس لئے رات میں سنر کرتے ۔

صحرائی علاقوں میں رات ویے بھی محندی ہوتی ہے۔ نیز جنگی مموں میں راز داری کو جتنا پیش نظرر کھاجائے۔ فتح کامیابی کے بیش نظرر کھاجائے۔ فتح کامیابی کے امکانات استے ہیں وشن ہواکر تے ہیں۔ لنگر اسلام جب اس علاقہ کے قریب پنچاتو راہبر نے عرض کی یار سول اللہ حضور کچھ دیر یمال محمرین میں آگے جا آبوں وہاں کے صلات معلوم کرکے والیس آ آبوں وہ تنا آگے کیا ہر طرف او نؤں کے ملکے اور بحریوں کے ریوز چر رہ سے لئے۔ لیکن ان کی بستیوں میں کوئی آ دمی موجود نہ تھا۔ والیس آ یا تو حضور کو ہمراہ لے کر آگ برہ حاضتے او نؤں اور بھیز بحریوں کو قبضے میں لیا جاسکتا تھا انہیں قبضہ میں لیا۔ چند روز وہاں قیام بڑھا جا اس اثناء میں مختلف اطراف میں اپنے فوجی دستے بھیج لیکن وہاں کے باشدوں میں سے فرایا۔ اس اثناء میں مختلف اطراف میں اپنے فوجی دستے بھیج لیکن وہاں کے باشدوں میں سے کی دن تک اسلام قبول کرنے کی وعوت دی جاتی رہی آخر کار اس نے اسلام قبول کر لیا بہت کی دن تک اسلام قبول کرنے کی وعوت دی جاتی رہی آخر کار اس نے اسلام قبول کر لیا بہت کی دن تک اسلام قبول کر نے کہ وہ تغلبین سے مواض تک کے علاقہ میں اپنے اونٹوں اور مویشیوں کو چراسکتا ہے۔ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں رہج النانی کو مراجعت وائوں اور مویشیوں کو چراسکتا ہے۔ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں رہج النانی کو مراجعت فرائے میٹ منورہ ہوئے۔

غزوه تمرنيسنع

مربیع ، بوخراء قبیلہ کے ایک چشمہ کانام ہے الفُرع اور اس چشمہ کے در میان دودن کی مسافت ہے۔ الفُرع ، مدینہ منورہ ہے آٹھ پر ید کے فاصلہ پرہے۔ اس غروہ کو غروہ نی مسطلق بھی کتے ہیں۔ یہ جُڑیمہ بن سعد بن عمر کالقب تھا۔ یہ بھی بنو خراعہ قبیلہ کی ایک شاخ تھی۔ بھی کتے ہیں۔ یہ جُڑیمہ بن سعد بن عمر کالقب تھا۔ یہ بھی بنو خراعہ قبیلہ کی ایک شاخ تھی۔ یہ کس سال میں وقوع پذیر ہوا۔ سیرت نگاروں کااس میں اختلاف ہے۔ لیکن یمال امام بیمق کی کتاب دلائل النبوۃ سے استفادہ کرتے ہوئے اس کے بارے میں چند سطریں چیش کرتا بھول ۔

عَنْ غُرُوةَ قَالَ ، وَبَنُو الْمُضَطِّكَ وَلِخْيَاتُ فِي شَغَبَانَ مِنْ

" یعنی عروه بن زبیر کے نز دیک غروه بنومصطلق اور لحییان ماه شعبان ۵

اجرى من وقوع پذير موئے۔"

عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ بْنِ إِبْنِ شِهَابِ فِي ذِكْرِ مَغَاذِي رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ ثُقَّ قَاتَلَ بَنِي الْمُصْطَلَقِ وَ يَنِي لِخَيْاتَ فِي شَعْبَانَ مِنْ سَنَةٍ خَمْسٍ .

"موی بن عقبه، ابن شاب سے اپی مغازی میں روایت کرتے ہیں که رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بنو مصطلق اور بنو لیمیا ن کے ساتھ، ماہ شعبان ۵ھ بجری میں جنگ کی۔ "

وَرَوَيْنَاعَنْ قَتَادَةً أَنَهُ قَالَ كَانَتِ الْمُرَيْدِيْعُ سَنَةَ خَمْسِ مِنْ هِجُرَتِهِ -

" حضرت قادہ سے مروی ہے کہ غروہ مریسیع ہجرت کے پانچویں سال وقوع پذریہ ہوا۔"

حَدَّنَا الْوَاقِدِى قَالَ وَغَزْوَةُ مُرَلِينِهِ فِي سَنَةِ خَمْسِ خَرَجَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَوْمَ الْاِثْنَانِ لِليَّلَتَيْنِ خَلَتَا مِنْ شَغْبَانَ وَقَدِمَ الْمَدِينَةَ لِهَلَالِ رَمَضَانَ وَاسْتَغْلَفَ عَلَى الْمَدِينَةِ ذَيْدَ بُنَ حَارِتَهُ .

"واقدی کہتے ہیں کہ غروہ مرتب یع پانچ ہجری میں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بروز سوموار دوشعبان مدین طیبہ سے تشریف لے گئے اور پہلی ماہ رمضان کو واپس تشریف لائے اور اپنی غیر موجودگی میں زید بن حارثہ کو مدینہ میں اپنا تائب مقرر کیا۔ "

واقدی کہتے ہیں کہ حضور کے ساتھ سات سومجلدین کالشکر تھا۔ امام بیمقی،امام ابن اسحاق کی رائے نقل کرتے ہیں۔

عَنِ ابْنِ إِسْمَاقَ قَالَ ثُمَّ غَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمَ بِبَنِي الْمُصْطَلَقُ مِنْ خُزَاعَةً فِي شَعْبَانَ سَنَةً سِتٍ .

"امام ابن اسحاق کتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ شعبان چے ہجری میں نی مصطلق کے ساتھ جنگ کی۔

ا - دلائل النبوق، جلد م، صفحه ۴۸ - ۴۸

الكروايت يه بحى بكريد غروه من جار بجرى من بوالكن الل تحقيق ناس قول كوسوقام شاركيا ب- صاحب المواهب اللدنيه ني پهلے قول كى توثيق كى بے۔ كَكِنَّ الدَّمَةَ أَنَّ الْمُرَنِّسِيْعَ وَالْمُصْطَلَقَ وَلِحِدَةٌ فِيْ سَنَةِ حَيْسٍ بَعْدَ غَذْ وَقِ دَوْمَةِ الْجَنْدِلِ بِخَنْسَةِ أَنَّهُ مِرِ وَتُلَا تَدَ آيَا مِرَ

لین سیح قول یہ ہے کہ غروہ مربیب اور مصطلق دونوں ایک ہیں اور غروہ دومتہ الجندل کے پانچ ماہ تین دن بعد سن پانچ ہجری میں وقوع پذر ہوا۔ (١)

ضیاء القرآن میں سورۃ النور کے تعارف میں، میں نے اگر چہ غروہ نی مصطلق کے وقوع کا سال ہ چھ جمری لکھا ہے لیکن امام بیمقی کی اس تشریح کے بعد میں اپناس قول پر نظر ہانی کرنے پر مجبور ہوا ہوں۔ اس غروہ کا محرک بیا اطلاع ہوئی کہ بنو مصطلق کے رئیس حارث بن ابی ضرار نے اپنی قوم کے جوانوں کو اور کر دونواح میں آباد دیگر قبائل کے لوگوں کو مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لئے برائیگھ تھ کیا ہے اور ہزاروں کی تعداد میں بدولوگ اس کی دعوت پر اکشے ہوگئے ہیں اپنی جنگی تیاریاں کھمل کرنے کے بعد چندروز میں وہ حملہ کرنے کیلئے روانہ ہو جائیں ہوگئے ہیں اپنی جنگی تیاریاں کھمل کرنے کے بعد چندروز میں وہ حملہ کرنے کیلئے روانہ ہو جائیں کے ۔ اس اطلاع کی تعدیق کرنے کے لئے نبی کریم علیہ افضل العسلوۃ والسلیم نے حضرت میں۔ میں اللہ عنہ کو بھیجا انہوں نے واپس آکر ان کی جنگی تیاریوں کی تقدیق کر دی۔

سر كار دوعالم نے مجلدين اسلام كو دعوت جماد دى چيم زدن ميں سينكروں كى تعداد ميں اسلام كے سرفروش پورى طرح تيار ہوكر حاضر ہو محے اس سفر كے لئے ازواج مطمرات ميں حسب معمول قرعد اندازى كى مخى اس مرتبہ حضرت عائشہ كے نام كاقرعہ لكلااس لئے انہيں اس سفر ميں معيت كاشرف ارزانى ہوا۔ كيونكہ جس منزل كاقصد تعاوه زياده دور نہ تھى دغمن بھى نياده طاقتور نہ تعااموال غيمت بكثرت ہاتھ آنىكى توقع تھى اس لئے خلاف معمول منافقين كى زياده طاقتور نہ تعااموال غيمت بكثرت ہاتھ آندى توقع تھى اس لئے خلاف معمول منافقين كى ايك كثير تعداد اس جماد ميں شركت كے لئے آمادہ ہو گئی۔ حضور صلى الله عليه وسلم نے مينه طيب ميں حضرت زيد بن حارثہ كو اپنا تائب مقرر فرما يا اور شعبان كى دو تاريخ بروز سوموار مجلدين كايہ لئكر بنو مصطلق كے سركتوں كے دماغ درست كرنے كے لئے اللہ تعالی كے محبوب كايہ لئكر بنو مصطلق كے سركتوں كے دماغ درست كرنے كے لئے اللہ تعالی كے محبوب

۱ - تاریخ الخمیس، جلداول. صغحه ۴۷۰

بندے کی قیادت میں روانہ ہوا۔

مقدمه الجيش كى كمان حضرت عمربن خطاب رضى الله عند كے سپرد تقى۔

حارث کو جب اطلاع کمی کہ سرور دوجہال صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سرفروشوں کالشکر لے کر
اس کی سرکوبی کے لئے روانہ ہو گئے ہیں اور اس کا ایک جاسوس بھی مسلمانوں نے پکڑلیا ہے اور
اس کے سرکر دار تک پہنچادیا ہے۔ تواس کے اور اس کے ساتھیوں کے ہوش اڑ گئے۔ ار دگر و
کے قبائل کے جو ہدواس کے ساتھ شامل ہو گئے تھے وہ رفوچکر ہو گئے۔ حارث اپنے قبیلہ کے
چند آ دمیوں کے ساتھ اپنی حماقت کی سزا بھکننے کے لئے وہاں اکیلارہ گیا۔ (۱)

نی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چی قدی جاری رہی یمال تک کہ حضور مریسیع کے چشہ پر پہنچ گئے اور وہاں حضور کا خیمہ نصب کر دیا گیا۔ جنگ کے لئے مجلم بین کی صفی آراستہ کر دی گیا۔ جنگ کے لئے مجلم بین کی صفی آراستہ کر دی گئیں مہاجر بین کاعلم حضرت صدیق آ کبر، انصار کا صدین عبادہ کو مرحمت ہوااس روز مسلمانوں کا جنگی شعار "یکا گفت و آھٹ آھٹ آھٹ گھٹ کا لیک پسر تک فریقین آیک دو سرے پر تیما الگئی کر تے رہے چھر سرکار دوعالم نے تھم دیا کہ سب بھجان ہو کر کفار پر ٹوٹ پڑو۔ قلیل وقت میں ان کے دس آ دمی قتل کر دیے گئے۔ اور باتی سب کو گر فلا کر لیا گیا۔ مرد، عور تیم اور بچ سال کے دس آ دمی قتل کر دیے گئے۔ دوہزار اون نے بانچ ہزار بحریاں مال غیمت کے طور پر ہاتھ سلاے جنگی قیدی بنا گئے ہو دوہزار اون نے باخچ ہزار بحریاں مال غیمت کے طور پر ہاتھ آئیں۔ نہی حصور پر ہاتھ گئے سے تعلیم کرلی۔ ہتھیار ڈال دیے اور جنگ ختم ہو گئی اس وقت منافقین کی شرا آگیزی سے آئیں۔ نہی خشرہ اور ایکن محبوب رب العالمین نے محس تدبیر سے اس کی چنگاریوں کو فور آبچا ایک فتنہ کھڑا ہوالیکن محبوب رب العالمین نے محس تدبیر سے اس کی چنگاریوں کو فور آبچا دیا۔ ورنہ یہ خطرہ لاحق ہو گیا تھا کہ مسلمان آپس میں نہ لا پڑیں اور ایک دوسرے کے خون دیا۔ ورنہ یہ خطرہ لاحق ہو گیا تھا کہ مسلمان آپس میں نہ لا پڑیں اور ایک دوسرے کے خون کی ندیاں نہ بہادیں۔

ہوایہ کہ حضرت عمررضی اللہ عنہ کا ایک ملازم جو آپ کے محورث کی خدمت کیا کر آتھا۔
اسکانام جہاہ مسعود الغفاری تھا۔ سنان بن وہرا لجبنی ،بنی خزرج کاحلیف تھا۔ جہاہ اور سنان
دونوں نے اپنے آپ ڈول کنویں میں ڈالے دونوں ڈول فکرا گئے اس پر دونوں میں جھڑا ہو گیا
جہاہ نے سنان کو ضرب لگائی جس سے خون بہنے لگا سنان نے جاہلیت کے پرانے طریقہ کے
مطابق مدد کے لئے انعمار کو پکارتے ہوئے یا للانعمار کانعرہ بلند کیا۔ اس کے جواب میں جہاہ نے
یا للمہاجرین، یا للقریش کی صدالگائی۔ یہ صدائیں سنتے بی انعمار اور مماجر اپنے ساتھی ک

ار زادالمعاد، جلد ۳، صفحه ۲۵۷

امداد کیلئے دوڑ پڑے دونوں نے مواریس بے نیام کرلیں تھیں اور نیزے امراتے ہوئے بھا محت چلے آرہے تھے۔

حضور علیه الصلوة والسلام کو اس واقعه کی خبر ہوئی تو فوراتشریف لائے اور فرمایا مَا بَالُ دَعْوَى الْجَاهِلِيَةِ فِر الْمَا وَلَا مَا مَا اللهُ وَعُوى الْجَاهِلِيَةِ فِر مانه جالميت كاس نعره كاكيامقعد ہے۔

صورت حال عرض کی مخی تو فرمایاان بدیو دار باتوں کو چھوڑ دو ہر آ دمی کا فرض ہے کہ وہ اپنے بھائی کی مدد کرے خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ۔ اگر اس کا بھائی ظالم ہے تواس کے ظلم کے ہاتھ کو پکڑ کر اس کی امداد کرے اور اگر اس کا بھائی مظلوم ہے توویسے اس کی اعانت کرے۔

حضور کی بروقت مداخلت سے فتنہ و فساد کے بھڑ کتے ہوئے شعلے سرد پڑ مکے فریقین کے سلیم الطبع لوگوں نے ججاہ اور سنان کے در میان مصالحت کر ادی۔ بعض انصار کے کہنے پر سنان نے اپنا حق معاف کر دیا اور اس طرح یہ معالمہ رفع دفع ہو کمیااور باہمی خوزیزی کا خطرہ ٹل کیا۔

لیکن رئیس المنافقین عبداللہ بن أُبّی کو فقنہ کا یوں فرو ہو جاتا قطعافیندنہ آیا۔ وہ اپ چند حواریوں میں بیٹھاہوا تھااس نے اپ نقتے پھلائے ہوئے تھاس کے نمال خانہ دل میں حسد وعناد کی بحر کنے والی آگ اے بے چین کررہی تھی۔ وہ فرط خضب سے بہ قابو ہو کر اپ معقدین کو کنے لگا۔ کہ میں نے اس دن جیساؤلت آمیزدن نمیں دیکھایہ لوگ بے یارومددگار ہو کر اہلا ہے ہیں آئے ہم نے اپ گھروں کے دروازے ان کے لئے کھول دیے۔ اپ مال مومنال میں ان کو حصہ دیا اب یہ ہمیس ہی کھور رہے ہیں۔ ہملی اور ان بھک منگے قریش کی مثال اس ہے جیسے کسی نے کہا تھا سَبِّنی کُلْبُکَ یَا کُلْکَ " اپ کے کو موٹا کرو آکہ وہ تہیس کا نے کھائے۔ کاش میں ججاہ کا یہ نعرہ سننے سے پہلے ہی مر کیا ہو آلیکن صدافسوس یہ منوس دن و کھنے کو ملا پھروہ غصہ سے لال پیلا ہو کر کئے لگا۔

وَاللَّهِ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُغْرِجَنَّ مِتَنَا الْاَعَزُّ مِنْهَا

" بخدا : اگر ہم مدینہ لوٹ کر مھے توہم میں سے جوعزت والا ہے وہ اس کو وہاں سے باہر نکال دے گاجو ذلیل ہے۔ "

پھر حاضرین کی طرف منہ کر کے کہنے لگایہ سب پھر تم نے خود اپنے ساتھ کیا ہے تم نے ان کو اپنے گھروں میں آبار ااپنے مال و منال میں ان کو حصہ دار بتایا اب میہ ختی ہو گئے ہیں توالیک باتیں کرنے لگے ہیں۔ اب بھی اگر تم اپنا پس خور دو انسیں دینے سے ہاتھ روک لوتو یہ لوگ

بھوک سے مرتے ہوئے یمال سے چلے جائیں۔ تم نے ان کی جنگوں میں شرکت کا بی جائیں قربان کیس تمماری تعداد ان سے کم ہو گئی اور ان کی تعداد بڑھ گئی تم نے اپنے سرکٹائے اپنے بچوں کو بیٹیم کیا۔ عبداللہ بن اُبّی کا خیال تھا کہ صرف اس کے حواری بی اس کی اس ہرزہ سرائی کو من میں رسوں سے چھیا ہوا تھا اس کو ہوی بے حیائی سے دن ہے ہیں اس لئے جو بخض اس کے دل میں برسوں سے چھیا ہوا تھا اس کو ہوی بے حیائی سے وہ اکھ آرہا۔ انقاق سے اس محفل میں زید بن ارقم بھی موجود تھے انہوں نے اس کی ہربات کو ذہن نشین کر لیا نہیں یارائے ضبط نہ رہا جب اس نے کما کہ میں عزت والا ہوں۔ آپ نے کما۔ اُنٹ کا مذہب الذّر اللہ کے اللّٰہ اللّٰہ نَعْ صُلْ فِیْ قَوْمِ لَکَ، وَ مُحْمَدٌ مَنْ اللّٰہ اللّٰہ نَعْ صُلْ فِیْ قَوْمِ لَکَ، وَ مُحْمَدٌ مَنْ اللّٰہ اللّٰہ نَعْ صُلْ فِیْ قَوْمِ لَکَ، وَ مُحْمَدٌ مَنْ عَلَیْ اللّٰہ اللّٰہ نَعْ صُلْ فِیْ قَوْمِ لَکَ، وَ مُحْمَدٌ مَنْ وَ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ نَعْ صُلْ فِیْ قَوْمِ لَکَ، وَ مُحْمَدٌ مَنْ وَ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ نَعْ صُلْ فِیْ قَوْمِ لَکَ، وَ مُحْمَدٌ مَنْ وَ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ نَعْ صُلْ فِیْ قَوْمِ لَکَ، وَ الْتَی اللّٰہ اللّٰہ نَعْ صُلْ فِیْ قَوْمِ لَکَ، وَ اللّٰمَ اللّٰہ اللّٰہ نَعْ صُلْ فِیْ قَوْمِ لَکَ، وَ اللّٰمَ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ نَعْ صُلْ فِیْ قَوْمِ لَکَ، وَ اللّٰمَ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ نَعْ صَلْ فِی قَوْمِ لَکَ، وَ اللّٰمَ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ نَعْ صَلْ فِی قَوْمِ لَکَ، وَ اللّٰمَ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ الللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمَ الل

فِي عِيِّرِ فِنَ الرَّخُهُ لِي وَقُوَةٍ فِنَ الْمُسْلِمِينَ .

بخدا! توذلیل ہے تیرے ساتھیوں کی تعداد قلیل ہے۔ تواپی قوم میں سخت ناپندیدہ ہےاور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خداوندر حمٰن کی طرف سے عزت میں ہیں۔ اور مسلمانوں ک کثرت کی وجہ سے وہ قوت میں ہیں۔

ابوه چو نکا۔ اور زید کو کھنے لگا اُسْکُتْ فَإِنْدَا كُنْتُ اَلْعَبُ خاموش ہو جامیں تو ذاق كررہا تھا۔ (۱)

حضرت زید نے اس کی باتیں ذہن نظین کرلیں وہاں سے اٹھے اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ خدمت اقد س میں مہاجرین اور انصار بھی موجو دہتے۔ انہوں نے اس کی ساری باتیں من وعن بارگاہ رسالت میں عرض کر دیں۔ س کر حضور کاچرہ مبارک کارنگ متغیر ہوگیا۔ حضور نے مزید اطبینان اور تسلی کے لئے اس سے پوچھا یکا غُلا مُرکھاً گئے غَضِبْتَ عَلَیّهِ اللہ عنور نے مزید اطبینان اور تسلی کے لئے اس سے پوچھا یکا غُلا مُرکھاً گئے غَضِبْتَ عَلَیّهِ اس نوجوان شائد تم اس پر ناراض ہواس لئے تم الی باتیں کر رہے ہو۔

اس نے کمااللہ کی قتم! یار سول اللہ، میں نے اپنے کانوں سے یہ باتیں سی ہیں پھر حضور نے فرما یا بات شاکد تیرے کانوں نے سنے میں غلطی کی ہو۔ انسوں نے عرض کی یار سول اللہ خدا کی قتم میرے کانوں نے سیجے سنا ہے پھر آپ نے فرما یا یااس کی بات تجھے پر مشتبہ ہوگئی ہواس نے کما بخد الیانسیں یار سول اللہ جو کچھے ابن اُئی نے کما تھااس کی باتیں لفکر میں پھیل گئیں۔

بعض انصار نے حضرت زید کو جھڑ کا۔ کہ خواہ مخواہ تو نے اپنی قوم کے رئیس کو بدنام کیا ہے جو ہاتیں اس نے نہیں کیں وہ تم نے اس کی طرف منسوب کر دی ہیں۔ حضرت زید نے بڑی جرائت سے اپنے بزر گوں کی سرزنش کاجواب دیا بخدا۔ جو پچھاس نے کمامیں نے وہ سا۔ قبیلہ

تاریخیس، جلداول، صغه ۲۷

خزرج میں میرے نز دیک کوئی مخص اس سے زیادہ محبوب نہ تھااگریہ ہاتیں میرے بپ نے بھی کمی ہوتیں تومیں بارگاہ رسالت میں عرض کر دیتا مجھے امید ہے کہ اللہ تعالی اپنے نبی پروحی کر کے میری بات کی تصدیق فرمادے گا۔

حضرت عمرر منی اللہ عنہ نے عرض کی یار سول اللہ۔ عبادین بشر کو تھم دیجے کہ اس کاسر کاٹ کر لے آئے حضور نے اس تجویز کو پسندنہ کیااور فرما یاایسا کروں تولوگ کمیں مے لودیکھو اب محمد (علیہ الصلوٰ قوالسلام) نے اپنے دوستوں کو قتل کرنا شروع کر دیا ہے میں یہ پسند نمیں کرنا کہ لوگ ایسی باتیں کریں۔

انسار کے ایک گروہ نے جب بیہ باتیں سنیں تو وہ ابن آئی کے پاس آ کا وس بن خول نے اے کہا کہ تمہارے بارے میں بارگاہ نبوت میں ایسی الحلاعات دی گئی ہیں۔ اگر واقعی تم نے ایسی باتیں باتیں باتیں باتیں کی ہیں تو فوراً حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر معانی ماگواور عرض کر و کہ حضور ہماری مغفرت کے لئے وعاماتگیں اور اگر تم نے ایسی باتیں نہیں کہیں تو جاکر اپنی صفائی پیش کر و اور ضم کھاکر یقین دلاؤ کہ تم نے ایسی کوئی بات نہیں کی تم پر یہ جھوٹا الزام لگایا گیا ہے۔ تسمیں کھاکھاکر وہ کنے لگا کہ میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ وہاں سے اٹھ کر حضور کی خدمت اقد س میں حاضر ہوا۔ حضور نے فرمایا اے ابن اُبی اگر ایسی کوئی بات تم نے کی ہے تو فور اُتو بہ کر لو میں حاضر ہوا۔ حضور نے فرمایا ہیں گئی ہیں کی۔ یہ سراسر جھے پر بستان ہمیں نے ہم گزایسی کوئی بات نہیں کی۔ یہ سراسر جھے پر بستان ہمیں نے ہم گزایسی کوئی بات نہیں کی۔

اس ردوقدح نے جب طول پکڑا تو نی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپی حکمت عملی سے کام لیتے ہوئے کوچ کا اعلان کر دیا۔ اور اس وقت اپنی ناقہ پر سوار ہو مجے حضور کو ہوں قصویٰ پر سوار دیکھ کر لوگوں کو سب باتیں فراموش ہو گئیں ہر مخص اپنا سامان سمینے لگا۔ اور اپناونٹ پر سوار ہو کر حضور کے چیچے بیچے روانہ ہو گیا۔ حضور کامقصد بھی بی تھاکہ لوگوں کو گفتگو کامزید موقع نہ دیا جائے آکہ حرید کوئی بد مزگی رونمانہ ہو۔ اگر چہاس وقت شخت رحوپ تھی۔ شدید گری تھی۔ سرکار دوعالم کا ایسے وقت سفر کرنے کاعام معمول بھی نہ تھا کین اس فتنہ کی سرکوبی کا ایسی زودا شرطریقہ تھاجو حکمت نبوت نے اضیار فرمایا۔

عبداللہ بن اُبی کے صادق الایمان لڑکے عبداللہ کو حضرت فلروق اعظم کی ہے رائے جب معلوم ہوئی توخو دبار گاہ ر سالت میں حاضر ہو کر عرض پیرا ہوئے۔ میرے آقا!اگر آپ میرے باپ کو قتل کرنا مناسب سجھتے ہیں تواپے اس غلام کو حکم دیجئے وہ بلا آمل تھیل ارشاد کرے گا

ابھی اس کامر کاٹ کر حضور کے قدموں میں لاکر ڈال دوں گا۔ اس کام کے لئے اگر کسی اور کو تھم دیں گے اور وہ میرے باپ کو قتل کرے گاتو جب بھی وہ محض مجھے نظر آئے گاتو میری آئکھوں میں خون اتر آئے گا۔ ایسانہ ہو کہ میں مشتعل ہو کر کافر کے بدلے ایک مسلمان کو قتل کر مجھوں اور خود دوزخ کا ایند ھن بن جاؤں۔

ليكن ميرے آقا

عَفُوكَ أَفْضَلُ وَمَنَّكَ أَعْظُمُ

" آپ کی شان عفوبت افضل اور آپ کااحسان بهت برا ہے۔ " مقصدیہ تھاکہ اگر میرے باپ کی اس گتاخی کو معاف فرمادیں توبعیداز کرم نہ ہوگا۔ رحمت عالم نے اپنے جال نگار غلام کی عرضداشت من کر فرمایا۔

يَاعَبْدَ اللهِ مَا أَرَدْتُ قَتْلَهُ وَلَا أَمَرْتُ بِهِ وَلَهُ مَنْتُ مِهِ وَلَهُ مُنْتُ مُعْبَتَ

"اے عبداللہ! نہ میں نے اس کے قتل کاارادہ کیا ہے اور نہ کسی کوالیا کرنے کا حکم ویا ہے جب تک وہ ہمارے در میان رہے گاہم اس کے ساتھ حسن سلوک ہے ہیں آئیں گے۔ "

حضور سلرا دن سفر کرتے رہے آنے والی رات بھی سفر جاری رہا دوسرے روز دوپسر ہونے تک قافلہ رواں دواں رہاکسی کوستانے، آرام کرنے کا اجازت نہ تھی دوپسر کے وقت جب لوگوں کو آرام کرنے کی اجازت ملی تو زمین پر لیٹتے ہی تھکن کی وجہ سے نیند فور اُمسلط ہو گئی۔ اس لگانار سفر میں مصروف رکھنے کا معالیہ تھا کہ مریسیع کے چشمہ پرجونا گوار واقع پیش آیا اور عبداللہ بن ابی نے جو دل آزار باتیں کیس ان کی تلخ یاد محوجو جائے۔ (۱)

جب حضور انور روانہ ہوئے تو اسید بن حفیر رضی الله عنه سلام عرض کرتے ہوئے بولے بولے۔ اکتَکامُ عَلَیْكَ اَیُّهُا النَّبِیُّ وَدَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَا تُهُ

نى رحت في واب من فرايا- وعَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

انسوں نے عرض کی بارسول اللہ! آج ایسے وقت میں آپ آمادہ سُغر ہیں کہ ایسے وقت میں سفر کر ماپہلے آپ کا معمول نہ تھا۔ حضور نے فرما یاعبداللہ بن ابی نے جو ہاتیں کی ہیں کیا تم نے وہ سی جی اس نے مید کما ہے اِنْ دَجَعَرا لَی الْمَدِیْنَةِ آخْدَجَ الْاَعَذُ مِنْهَا الْاَذَذَ كَ اسیدنے عرض کی

ا - سل الهدئ، جلد ۳، صفحه ۱۹۹۱ - ۳۹۵

يارسول الله! اعز آپ بين وه ذليل ب- اس لئے حضورات مين عبابر تكاليس ع-وَهُوَ الْدَذَلُ وَانْتَ الْدَعَزُ وَالْعِنَّ أَيلُهِ وَكَكَ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ

پھرانہوں نے عرض کی یارسول اللہ! اس سے نرمی فرمایے حضور کی یہاں تھریف آوری سے پہلے اس کے لئے آج شاہی تیار ہور ہاتھا اس کی باد شاہی کا اعلان ہونے والا تھا۔ حضور کے تشریف لانے سے سارا ماحول بدل کیا اس بچارے کو اس بات کا سخت صدمہ ہے۔ (۱) جب تیسرے دن لشکر کو آرام کرنے کی اجازت ملی تو سوار یوں سے اتر کر زمین پر لینتے ہی بعب تبسرے دن لشکر کو آرام کرنے کی اجازت ملی تو سوار یوں سے اتر کر زمین پر لینتے ہی نیند نے ایسانلہ کیا کہ دنیاو مافیہ الی ہوش نہ رہی سب سو گئے۔ جب جا کے تو ابن ابی کی گفتگو بھولی سری کمانی بن گئی تھی پر اگندہ اذبان اور پریشان قلوب کو سکون واطمینان نصیب ہوا عصر تک سری کمانی بن گئی تھی پر اگندہ اذبان اور پریشان قلوب کو سکون واطمینان نصیب ہوا عصر تک سب نے آرام کیا پھرروانہ ہوئے اور مجاز کے علاقہ میں فویق النقیع نامی چشمہ پر آگر رات بسری سب نے آرام کیا پھرروانہ ہوئے اور مجاز کے علاقہ میں فویق النقیع نامی چشمہ پر آگر رات بسری ۔

#### شدید آندهی

صحیح مسلم میں حضرت جابر بن عبداللہ ہے مروی ہے لفکر اسلام جب مدینہ طیبہ کے زدیک پنچاتو شدید آندھی آئی یوں معلوم ہو آفعا کہ اس کے تیز جھو تکے سواروں کو بھی زمین میں دفن کر دیں گے حضور انور نے فرما یا ایک منافق مرگیا ہے اس لئے بیہ خت آندھی آئی ہے۔ محمہ بن عمر لکھتے ہیں کہ گر دو غبار کا بیہ حیران کن طوفان جب آیاتولوگ کنے گئے مدینہ میں کوئی حادث دو نما ہوا ہے اس لئے بیہ آندھی آئی ہے۔ حضور کے در میان اور عیبینہ بن حصین کے در میان معاہدہ کی مدت ختم ہونے والی تھی مسلمانوں کو بیہ اندیشہ لاحق ہوا کہ کمیں عیبینہ نے مدینہ طیب پر حملہ کر کے بچوں اور عور توں کو گزندنہ پنچائی ہو۔ نمی اگر م مسلمی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیب پر حملہ کر کے بچوں اور عور توں کو گزندنہ پنچائی ہو۔ نمی اگر م مسلمی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مطمئن کرنے کے لئے فرما یا۔

کہ مدینہ کی ساری کلیوں کے نکوں پر فرشتے مقرر ہیں جوالل شمر کی حفاظت کر رہے ہیں جب تک تم وہاں نہیں پہنچو گے وہ حفاظت کا فریضہ انجام دیتے رہیں گے۔ اس لئے بیہ خدشہ دل سے نکال دو کہ عیبینہ نے مدینہ طیبہ پر چڑھائی کر دی ہے۔

اس آند حمی کی وجہ بیہ ہے کہ منافقوں کابرار کیس زیدین رفاعہ ابن تابوت آج لقمہ اجل ہو گیاہے۔

نبی مرم صلی الله علیه و آله وسلم سے زید بن رفاعه کی موت کی خبر سن کر حضرت عبادہ بن

ا - سيل الهدئ، جلد م. صفحه ۱۹۸

صامت، عبدالله بن ائی کے پاس گئے۔ اور اے کما۔ اے ابو لحباب! تیرا خلیل (جانی دوست) مرکیا۔ اس نے پوچھاکون سا۔ آپ نے بتایاز یدبن رفاعہ ۔ عبدالله صدحیف! تونے ایک کی ہوئی دم کاسلرالیاہوا ہے اس نے پوچھا آپ کو کس نے بتایاس نے سرکار دوعالم صلی الله علیہ وسلم کانام لیا۔ تواس کے ہوش اڑ گئے۔ غمزدہ اور پریشان ہوکر وہاں سے چلاگیا (۱)

## ناقه کی گمشد گی

اس آندهی میں حضور انور کی ایک اونٹنی کم ہو گئی بہت تلاش کی گئی کہیں نہ ملی۔ زید بن نُعیُنت نامی ایک منافق انصار کی مجلس میں بیٹھاتھا۔ اس نے کمایہ لوگ کس چیز کی تلاش میں او هر اد هر بھاگ رہے ہیں۔ اسے بتایا گیا کہ رسول اگر م صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی ناقہ گم ہو گئی ہے اس کو تلاش کر رہے ہیں وہ کہنے لگا۔

الايخيرة الله بمكانها

"كياالله تعالى اس جكه ع آپ كو خردار سيس كر ديتا؟"

اس کلیہ جواب من کرانصار نے کہا ہے خدا کے دعمٰن! خداتہ یں ہلاک کرے تم منافق ہو۔
حضرت اُسید نے اسے جھڑ کتے ہوئے فرمایا اگر مجھے حضور انور کی ناراضگی کاخوف نہ ہو آبو
میں تیرے خصیوں سے نیزہ پار کر دیتا۔ اگر تمہارے دل میں الی باتیں ہیں تو پھر تم ہمارے
ساتھ آئے کیوں تھے میری آنکھوں سے دور ہو جاؤ۔ اب ہم تمہارے ساتھ ایک در خت کے
ساتھ میں بھی ضیں بیٹھ سکتے۔ یہ وہاں سے بھاگ کر حضور کے پاس بناہ لینے کے لئے آگیا حضور
نے اس کوسناتے ہوئے ارشاد فرمایا۔

إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُنْفِقِيْنَ شَمَتَ آنْ ضَلَّتُ نَاقَةُ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْدِوَسَلَّمَ وَقَالَ الايُغْبِرُهُ اللهُ بِمَكَانِهَا -

"ایک منافق نے اس بات پر خوشی کا ظمار کیاہے کدر سول الله کی اونمنی مم ہوگئی ہے اور کماہے کہ کیاللہ تعالیٰ اس کواس کی جگہ سے آگاہ نہیں کر آ۔ "

سن لو- إِنَّ اللهُ تَعَالَىٰ قَدُ اَخْبَرَنِیْ بِسَكَانِهَا "الله نے مجھے اس كى جگه سے باخبر كر ديا ہے۔ " وہ اس كھائی میں تمبارے سامنے ہے اس كى تكيل اس در خت كے ساتھ اثرى ہوئى ہے سيدھے وہاں چلے جاؤ۔

ا - سل المدي، جلد م، صفحه ١٩٦٦

لوگ حضور کے ارشاد کے مطابق وہاں مجے اور ناقہ کو وہاں سے پکڑ کرلے آئے۔ (۱) وہ منافق حضور کے علم کی اس وسعت کو دیکھے کر مسلمان ہو گیا۔ اس داقتہ سے معلوم مول حضور یہ نیہ صلح اللہ علی سال سلم کی سعیدہ علمہ اعتراضہ

اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی وسعت علم پر اعتراض کر نامنافقین کاشیوہ ہے۔ کوئی اہل ایمان اس کے بلرے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔

جب یہ لفکر وادی عقیق میں پنچاتو عبداللہ اپنے باپ عبداللہ بن ابی کی انظار میں کھڑا ہو گیا۔ جب وہ آیاتواس نے اپنا کو او نمنی بیٹھ می تواس نے اپنا پاکسان کے مسلمے بیٹھ می تواس نے اپنا پاکسان کے مسلمے برر کھا۔ اس نے کما بخدا! تم یماں سے نمیں جاسکتے جب تک یہ نہ کہو۔ یہ کا اُڈ کُ مِنَ الشِسْانَ وَ کَا اَذْ کُ مِنَ الشِسْانَ وَ کَا اَذْ کُ مِنَ الشِسْانَ وَ اللّٰ اَذَ کُ مِنَ الشِسْانَ وَ اللّٰ اللّ

"کہ میں بچوں سے بھی زیادہ ذلیل ہوں اور میں عور توں سے بھی زیادہ ذلیل ہوں۔" حضور نے اسے تھم دیااسے جانے دو۔ تب وہ آگے جاسکا۔

#### حارث بن ضرار کی آیداور اس کااسلام

اس غروہ میں اونٹ بھیڑ بریاں بطور غنیمت مسلمانوں کو ملی تھیں ان کے علاوہ بہت ہے مرد وزن جنگی قیدیوں کی حیثیت ہے مسلمانوں کے ہاتھ آئان قیدیوں میں قبیلہ بنو مصطلق کے سردار حلا شکی بنی جو پر یہ بھی تھی پچھ روز بعدوہ اپنی بنی کافدید اداکرنے کے لئے اونوں کا ایک گلا ہے ہم اہ لے آیاجبوادی عقیق میں پنچاتواس نے ایک نظرا ہے اونوں کے گلہ پر ڈالی ان میں ہے دواونٹ بہت اعلیٰ نسل کے تھے اسے بہت پہند آئے اس نے ان کو ایک گھائی میں چھیادیا کہ دواونٹ بہت اعلیٰ نسل کے تھے اسے بہت پہند آئے اس نے ان کو ایک گھائی میں چھیادیا کہ دواچی کے وقت لیتا جائے گا۔

کھر بار گاہ رسالت میں حاضر ہوا عرض کی یارسول اللہ! میں اپنی بچی کافدیہ ادا کرنے کے لئے یہ اونٹ لا یا ہوں یہ قبول فرما لیجئے اور میری بچی کو آزاد فرمائے۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے یہ اونٹوں کو دکھے کر فرما یالیکن وہ دواونٹ کمال میں جو تو عقیق کی وادی میں چھپاکر آیا ہوہ یہ من کر حیران و ششد ر ہو گیا مییاختہ کمہ اٹھا۔ " آٹی ہدا آنگ دَشوْلُ الله ﷺ " " میں کوای دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول میں۔ "

ا - سل الهدى، جلد م. صفحه ٢٩٧

ان اونوں کے بارے میں اللہ تعالی نے آپ کو مطلع فرمایا ہے چنا نچہ اس نے کلمہ شادت پڑھااور مسلمان ہوگیا۔ اس کے دل کے قلعہ کو سات سو مجلدین کالفکر فتح نہ کر سکا۔ لیکن مصطفیٰ کریم علیہ الصلوٰۃ والسلیم کی ایک ادانے اس کو مسخر کر دیا۔

#### واقعهافك

غروه ئی مصطلق کے تغصیلی حالات کا آپنے مطالعہ فرمالیا۔ اس غروہ کی ایک خاص بات یہ تھی کہ اس میں منافقین کے ایک گروہ نے مع اپنے رئیس عبداللہ بن اُتی کے شرکت کی تھی۔ یہ لوگ سرورعالم صلی الله علیه و آله وسلم کی کامیابیوں اور اسلام کی روز افزوں ترقی ہے جلتے رہے تھے۔ اس غروہ میں انہوں نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر لیاکہ کس طرح بنومصطلق قبیلہ کا سردار حارث اپنے قبیلہ کے تمام نوجوانوں اور مضافات میں آباد مشرک قبائل کے لڑا کے افراد كالمجم غفيرا كشاكر كے للكر اسلام كے چھ سات سومجلدين كے ساتھ اپنے بى علاقہ ميں نبرد آزما ہوا۔ پسر دو پسر کی جنگ کے بعد اس نے اور اس کے سارے لفکرنے ہتھیار ڈال دیئے اور فكست تشليم كرلى - مسلمانوں كو دو ہزار اونٹ اور پانچ ہزار بكرياں بطور مال غنيمت مليس اس کے علاوہ ان کے تمام مرووزن کو جنگی قیدی بنالیا گیا۔ اس جنگ میں دعمن کے دس آ دمی قتل موے اور مسلمانوں کاصرف ایک آدمی کام آیااتی بدی فتحاتے قلیل وقت میں بغیر کسی قابل ذكر جانى نقصان كے، اس كامشلدہ انهوں نے اپنى آئكھوں سے كر لياتھا۔ اور اس ير مزيد بيد کہ جباس قبیلہ کے سردار حارث نے اپنی بیٹی حضرت جویریہ کو حضور سرور کائنات صلی اللہ عليه وعلى آله افضل الصلوات واطيب الشكيمات كي زوجيت مين دے ديا تو سارے مجاہدين نے اپنا ہے حصہ کے جنگی قیدی فدید لئے بغیریہ کمہ کر خود بخود آزاد کر دیے کہ یہ لوگ اب جلاے آ قاعلیہ الصلوة والسلام کے سسرال بن محے ہیں اب ہم انہیں اپنا غلام بنا كر كيے ركھ یختیں۔

طاقتوراوراجڈ دسٹمن کی فلست اور اپنوں کا پیہ جذبہ ایٹار دیکھ کر منافقین کی آتش حسد بھڑک اٹھی۔ وہ ایسے موقع کی خلاش میں معروف ہو گئے جب وہ مسلمانوں کوزک پہنچاکر ان کی اس فتح مبین کو غم واندوہ سے آلودہ کر دیں۔ اچلک کنوئیں پر جہجیا ہ اور سنان کا واقعہ پیش آیا۔ انہوں نے چاہا کہ اس واقعہ کے ذریعہ انصار و مہاجرین کے در میان عصبیت کی آگ بھڑ کا کر وہ انہیں ایک دوسرے سے لڑادیں۔ لیکن رحمت کا کتات کے حکیمانہ طرز عمل سے ان کی بیہ تدبیر

ناکام ہوگئی۔ اب یہ واقعہ پیش آیا۔ کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنها قافلہ سے پیچے رہ گئیں اور حضرت صفوان بن معطل انہیں اپنے اونٹ پر سوار کر کے لشکر اسلام میں لے آئے۔ عبداللہ بن اُبّی اور اس کے حواریوں کی ابلیسی جس نے بات کا بلٹکڑ بناکر کہرام مجادیا۔ سادہ سے واقعہ کو انہوں نے بڑی عیاری اور چرب زبانی سے ایسار تک دیا کہ صرف منافقین کا کروہ بی ان کا ہم نوانہ تھا بلکہ چند سادہ دل مسلمان بھی اس کی لپیٹ میں آگئے۔

ضیاءالقرآن کاایک اقتباس ہدیہ قارئمن ہے جس کے مطالعہ ہے اس واقعہ کی تفصیلات پر قارئمین کو مکمل آگھی حاصل ہو جائے گی۔

یماں سے اس سازش کا ذکر فرمایا جارہا ہے جو وشمنان اسلام نے اسلام کی بڑھتی ہوئی طاقت اور ہادی اسلام کی روز افزوں عزت وشوکت کو دیکھ کرکی اور جس میں حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم کی ذاتی عزت پر حملہ کر کے کمینگی اور دناء ت کی حد کر دی۔ ان آیات میں جس واقعہ کو بیان کیا گیا ہے۔ پہلے صحیحین کی روایت کے مطابق اسے تفصیلاً چیش کر آموں اس کے بعد حسب ضرورت تشریحات کی جائمیں گی۔

حضرت عائفہ صدیقہ خودروایت کرتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب سفر پر تشریف لے جاتے توا بی ازواج کے در میان قرعہ اندازی فرماتے۔ جس کے نام کا قرعہ لکھا اس کو ہمر کابی کا شرف بخشے۔ جب حضور غروہ نبی مصطابق پر روانہ ہوئے تو حسب معمول قرعہ ڈالا گیاتو میرا نام لکلا۔ چنانچہ میں حضور کے ہمراہ گئی۔ اس وقت پر دہ کے احکام نازل ہو چکے تھے۔ میں ہودج میں بیٹی تھی۔ اور جب لفکر روانہ ہو آتو میرا ہودج اٹھا کہ اور جب لفکر روانہ ہو آتو میرا ہودج اٹھا کہ اور جب لفکر روانہ ہو آتو میرا ہودج اٹھا کہ اور جب لفکر روانہ ہو آتو میرا ہودج اٹھا کہ اور جب اللہ علی ہودج اٹھا کہ اور جب سے اللہ کا اور جمال قیام کیاجا آوہاں ہودج آثار دیاجا آبا۔ جب جباد سے فراغت ہوئی تو حضور نے واپسی کا قصد فرمایا۔ ہم مدینہ طیبہ کے قریب پنچ اور رات برگی۔ رات کے پچھلے حصہ میں کوچ کی تیاری شروع ہوگئی۔ میں قضائے عاجت کے لئے باہر گئی۔ رات کے پچھلے حصہ میں کوچ کی تیاری شروع ہوگئی۔ میں قضائے عاجت کے لئے باہر گئی۔ بار تو بچھے مل گیا۔ لیکن جب واپس آئی تو لفکر وہاں سے کوچ کر چکاتھا۔ جولوگ میرے ہودئ کی ہار تو بچھے مل گیا۔ لیکن جب واپس آئی تو لفکر وہاں سے کوچ کر چکاتھا۔ جولوگ میرے ہودئ سے کور کھنے اور پھر آثار نے پر مامور تھے انہوں نے حسب عادت میرا ہودج اٹھا یا اور اونٹ پر کس کور کھنے اور پھر آئی تو دہاں کوئی بھی عود جمیں میں ہوں کہ میں تھی میں ہود جمیں میں ہوں کی عرضی اس لئے ہودئ میں میں سے کھنے کا انہیں احساس تک نہ ہوا۔ جب میں واپس آئی تو دہاں کوئی بھی نہ تھا۔ یہ خیال نہ بور نے کا انہیں احساس تک نہ ہوا۔ جب میں واپس آئی تو دہاں کوئی بھی نہ تھا۔ یہ خیال

كركے كہ جب وہ مجھے نہيں پائيں مے توميري تلاش ميں يمال آئيں مے ميں وہيں ٹھر گئی۔ صفوان بن معطل کی یہ ڈیوٹی تھی کہ وہ لکر کے پیچے پیچے رہے۔ جب للکر کوچ کر آ تو وہاں پہنچتے، اگر کسی کی کوئی چیز پڑی ہوئی ملتی تواہے اٹھا کر اس کے مالک تک پہنچا دیتے۔ میں چادرلپیٹ کرلیٹ گئی۔ اتنے میں صفوان آپنیج۔ ابھی صبح کا ند جیراتھا۔ انہوں نے کسی کو دور ے سویاہوادیکھاتو قریب آئے۔ پر دہ کے احکام نازل ہونے سے پہلے انہوں نے مجھے دیکھاہوا تھااس لئے مجھے پیچان گئے اور بلند آواز ہے اناللہ واناالیہ راجعون پڑھا۔ ان کی آواز ہے میری آ تکھ کھل مخی اور میں نے اپنا چرہ ڈھانپ لیا۔ انہوں نے اپنا اونٹ میرے قریب لا کر بٹھا یا اور مجھے سوار کرکے چل دیئے۔ ہم دوپسر کے وقت لککر ہے آ ملے۔ عبداللہ بن اُتی رئیس المنافقين نے جب بيه ديکھاتواس نے ايک طوفان بريا کر ديا۔ جب ميں مدينه پہنجي تو بيار ہو گئي اور ایک ماہ تک بیار بڑی رہی۔ لوگوں میں اس بات کا خوب چرچا ہوتا رہا لیکن مجھے قطعا اس كاكوئى علم نه تعاالبته ايك بات مجھے كھنك رى تھى كه ميرى علالت كے وقت جولطف وعنايت حضور پہلے مجھ پر فرمایا کرتے تھے وہ مفقود تھی۔ حضور جب مزاج پری کے لئے تشریف لاتے تو صرف اتنا دریافت کرتے "کیفن بیکٹو" کہ تمهار اکیا حال ہے۔ اس سے مجھے شک گزر آ تاہم مجھےاس شرانگیزرو پیگنڈے کی خبر تک نہ تھی۔ بیاری کے بعد میں بت نقابت اور کمزوری محسوس كرنے لكى - ايك رات ميں ام مطح كے ساتھ قضائے حاجت كے لئے مدين سے باہر كئى کیونکہ اس وقت تک گھروں میں بیت الخلاء بنانے کارواج نہ تھااور ہم عرب کے دستور کے مطابق جنگل میں بی جایا کرتی تھیں۔ ام مطع حضرت ابو بکری خالہ زاد بہن تھیں۔ ہم دونوں جب فلرغ ہو کر واپس آ رہی تھیں توام مسطح کا پاؤں چادر میں الجھااور وہ گر پڑیں۔ ان کی زبان ے بے ساختہ نکلا "تعب مسطع" كمسطح بلاك مو- بياس كابيثاتھا۔ ميں نے كماتم ايك بدري كے لئے ایسے الفاظ استعال كر رہى ہويہ بهت بُرى بات ہے۔ اس نے كماكياتم نے نہيں سناجو طوفان اس نے ہر پاکر رکھاہے۔ میرے استفسار پر اس نے سارا واقعہ مجھے سنا دیا۔ یہ سن کر میرامرض پھرعود کر آیا۔ حضور تشریف لائے تو پوچھا کینف تنیکٹی "میں نے عرض کی مجھے ابے والدین کے پاس جانے کی اجازت مرحمت فرمائی جائے۔ مقصدیہ تھا کہ میں والدین سے اس خبرے متعلق تفصیلی حالات دریافت کروں۔ حضور نے اجازت دے دی۔ میں میکے چلی آئی۔ میں نے اپنی والدہ سے کما باامتاكا الحرفة ایتحت التاس با اى جان! لوگ يدكيا باتیں بنارہے ہیں؟انہوں نے کما بیٹی زیادہ عمکین ہونے کی ضرورت نہیں۔ جب کوئی بیوی

پاکیزہ صورت ہواور اس کاشوہراہے محبوب رکھے اور اس کی سوکنیں بھی ہوں تواس متم کی بأتي ہوتی رہتی ہیں۔ میں نے کما سحان اللہ! لوگ میرے متعلق الی باتیں کررہے ہیں۔ میں رات بحرجاً تی ری اور روتی ری - صبح ہوئی تب بھی آنسو جلری تصاور نیند کانام ونشان تک نہ تھا۔ جب نزول وحی میں تاخیر ہوئی تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم نے حضرت علی اور اسلمہ بن زید کو بلایا۔ اسلمہ نے تومیری براء ہے ، ان کے ول میں حضور کے اہل کی جو محبت تقی اس کو ظاہر کیا۔ حضرت علی نے عرض کی یار سول اللہ! (مسلی اللہ علیک و آلک وسلم ) حضور اتنے رنجیدہ خاطر کیوں ہیں، اس کے علاوہ عور توں کی کیا کی ہے۔ اگر حضور تصدیق فرمانا چاہتے ہیں توبر رہ اونڈی کو بلا کر دریافت فرمائے وہ حقیقت حال سے آگاہ کر دے گی۔ چنانچہ بريره سے حضور نے بوجھااے بريره "هَلْ دَايت مِنْ شَي يربيك من عَائمَة "كياتونے كوئى الی چیزدیکھی ہے جس سے تہیں عائشہ کے بارے میں کوئی شک ہو؟اس نے عرض کی مجھے اس خداکی قتم جس نے حضور کو سچار سول بنا کر بھیجا ہے اس کے سوامیں نے عائشہ میں کوئی عیب نہیں دیکھاکہ آٹا گوندھاہوار کھاہو تاہے۔ بیانی کمنی کی وجہ سے سوجاتی ہیں اور بکری آکر آٹا كها جاتى ہے۔ كى نے بريره كوجھ كاك تو يج كيوں نميں بتاتى تواس نے كما" سُبْعَانَ اللهِ وَاللهِ مَا علمت عليها الاما يعلم الصّائع على تبرالدّ هبالاحر" خداكي فتم مين ان ك متعلق اس ك بغيراور م کھے نمیں جانتی جس طرح ایک زر کر خالص سرخ سونے کے متعلق جانتا ہے۔ پھر سرور عالم صلی الله تعالیٰ علیه و آله وسلم معجد میں تشریف لے محے اور منبریر کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا۔

> يَامَعْتَهُ الْمُسْلِمِيْنَ مَنْ يَعْنُ دُنِيْ مِنْ ذَجْلِ قَلْ بَلَعْنِيْ آذَاهُ فِ آهُلِیْ فَوَاللهِ مَاعَلِمْتُ عَلَیٰ آهِلِیُ اِلَّا خَیْرًا وَمَاعَلِمْتُ عَلَیٰ آهُلِیْ مِنْ سُوعِ ۔

"اے گروہ مسلماتان! اس مخص کے بارے میں مجھے کون معذور رکھتا ہے جس کی اذیت رسانی میرے اہل خانہ کے بارے میں مجھے تک پنجی ہے۔ بخدامیں اپنالل کے لئے خیر کے بغیر پکھے نسیں جانتا اور مجھے ان سے کی غلطی کا کوئی علم نسیں ہے۔ "

سعد بن معاذ انصاری کمڑے ہو گئے۔ عرض کی میں حاضر ہوں۔ اگر وہ مختص قبیلہ اوس سے ہے۔ ''ضَرَّبِنَا عُنْقَہ" ہم اس کی گر دن اڑا دیں گے۔ اور اگر وہ نی خزرج سے ہاور حضور ہمیں تھم دیں تو تھیل ارشاد کی جائے گی۔ حضرت صدیقتہ فرماتی ہیں کہ سعدین عبادہ اٹھے

جو خزرج کے سردار تھاور بڑے صالح آدمی تھے۔ لیکن ان کی قبائلی عصبیت بیدار ہوگئی۔ انموں نے کمااییا ہر گزنمیں ہوگا۔ کیونکہ تہیں علم ہے وہ فخص خزرجی ہے اس لئے تم ایس باتی كررى ہو- اگر ده اوس قبلے كافرد ہو آتو تم ايبانه كتے۔ غرضيكه تلخ كلاي يهال تك بڑھی کہ **قریب تھ**ادونوں **قبیلوں میں لڑائی چھڑجائے۔** حضور نے دونوں کے جوش کو ٹھنڈا کیا اور معللہ رفع دفع ہو گیا۔ میرے شب وروز گریہ وزاری میں گزرتے لمحہ بھرکے لئے بھی نیند نه آتی - میرے والدین کوبیا ندیشہ لاحق ہو گیا کہ اس طرح رونے ہے اس کاکلیجہ بھٹ جائے گا۔ ایک دن میں روری تھی۔ میرے والدین بھی میرے پاس بیٹے ہوئے تھے۔ ایک انصاری عورت ملنے کے لئے آئی وہ بھی بیٹے کر رونے گی۔ یمان تک کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ وسلم تشریف لائے۔ سلام فرہا یااور بیٹھ گئے۔ اس سے پہلے تبھی بیٹھے نہ تھے۔ ایک ممینہ گزر چکا تھا۔ میرے بارے میں کوئی وحی نمیں اتری تھی۔ حضور نے تشہد کے بعد فرمایا اے عائشہ تیرے بارے میں مجھے ایسی اللاع ملی ہے۔ اگر تو پاکدامن ہے تواللہ تعالی تیری براءت کر دے گا۔ اگر تھے ہے قصور سرز دہو گیا ہے تو توبہ کر لے۔ کیونکہ بندہ اگر اینے قصور کا عمر اف کر لے اور توبہ کرے تواللہ تعالیٰ اس کی توبہ تبول فرما ہے۔ میرے آنسو یکدم خنگ ہو گئے۔ میں نے اپنے والد محترم سے کما کہ حضور کو اس بات کا جواب دیں۔ انہوں نے فرمایا میں کچے جواب نہیں دے سکتا۔ پھر میں نے والدہ سے کہا، انہوں نے بھی معندوری ظاہر کی۔ میں آگر چہ نو عمر تھی۔ زیادہ قر آن بھی پڑھاہوانہ تھالیکن میں نے عرض كى بخدا آپلوگوں نے ايك بات سى اور وہ تمارے دلوں من جم كئى۔ اگر ميں يہ كوں كه ميں بے گناہ ہوں اور خدا جانتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں تو آپ لوگ میری بات سیں مانیں گے اور اگر میں ایک الی بات کا اعتراف کروں جس سے خدا جانا ہے کہ میں بری ہوئی تو آپ فورا مان لیس مے۔ اب میرے لئے اس کے بغیر کوئی چارہ کار نمیں کہ میں وہ بات كول جويوسف كباب ن كى تقى "فَصَبْرُجَمِيْكُ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا نَصِفُونَ" كريس منه پھیر کر بستر رلیٹ منی۔ مجھے یعین تھا کہ اللہ ضرور میری براءت فرمائے گالیکن مجھے یہ خیال نہ تھاکہ میرے بارے میں آیات قرآنی نازل ہوں گی۔ میں اپنے آپ کواس کاالل نہ سمجھتی تھی۔ حضور ابھی وہیں تشریف فرما تھے کہ نزول وجی کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ سردی کے موسم میں بھی نزول وجی کے وقت پینے کے قطرے موتیوں کی طرح ڈھلکنے لگتے تھے۔ جب دہ كيفيت ختم موكى توحضور من رب تصاور بهلى بات جوحضور فرمالى وه يد تقى: أَبْشِرْ في يَاعَائِنَةَ ،

أَمَا الله عَنَّوَوَجَلَّ فَقَدُ بوء لِنِ "ا مع عائشہ خوشخبری ہواللہ تعالی نے تیری براءت فرمادی ہے۔ میری والدہ نے مجھے کمااے عائشہ اٹھ اور حضور کا شکریہ اواکر۔ میں نے کما بخدا میں نہیں اٹھوں گی اور نہ کسی کا شکریہ اواکروں گی۔ صرف اللہ تعالی کا شکر کروں گی جس نے میری براءت فرمائی۔

اس وقت بير دس آيات ان الذين جاء وابلا فك ..... نازل هوئي \_

اس طرح منافقین کاانھا یا ہوا یہ طوفان تھا۔ اگر چہ اس کاسر غندر کیم المنافقین عبداللہ بن ابی تھالیکن اس نے اس شدو درہے بات کا بمنگر بنایا کہ کئی سادہ لوح مسلمان اس کی لیب میں آگئے۔ چنانچہ حضرت حسان، حضرت مسطح اور حمنہ بنت بحش کانام اسی زمرہ میں لیا جاتا ہے۔ انہیں حدقذف لگائی مخی اور عبداللہ نہ کور کو بعض اقوال کے مطابق حدلگائی مخی لیکن اکثر کا یہ خیال ہے کہ اس سے تعرض نہیں کیا گیا۔ اسے خداکی آتش انتظام میں بھی ہے جاتے رہنے کے لئے چھوڑ دیا گیا۔

كذب بيانى اور بهتان تراثى كى انتها كوا**نك كهتے ہیں۔** "الْدِفْك ابلغ مَا يَكُوْن مِنَ لِكِنْ بِـ وَالْدِفْ قِرَاءِ "

اُس اَیک لفظ ہے ہی منافقین کی سازش کو بے نقاب کر دیا کہ اس کا صدافت ہے دور کابھی واسطہ نمیں۔ یہ سراسر جھوٹ، افتراء اور بہتان ہے۔ جس واقعہ کو زبان قدرت جھوٹ کالمپندا کمہ دے اس کی مزید تردید کی ضرورت نمیں رہتی۔ لیکن واقعہ کی علینی کے چیش نظر اور مسلمانوں کی تربیت کے لئے اس کو حرید وضاحت ہے بیان فرمایا۔

خطاب تمام مسلمانوں کو ہے۔ خصوصاً حضرت صدیق اور ان کے خانوادہ کو یعنی اس بہتان تراثی ہے جو قلبی اور روحانی تکلیف حمیس پنجی ہے اسے شرخیال نہ کرو، اس میں تمہارے لئے خیر بی خیر ہے۔ اس جموٹے الزام سے حمیس دکھ ہوا۔ رضاء النی کے لئے تم نے صبر کیااس پر حمیس اجر عظیم ملے گا۔ اسے صدیق احمیس چند دن تکلیف ضرور ہوئی لیکن اب قیامت تک تیری نور نظری پاک دامنی کی شمادت قرآن دیتارہ گا۔ تیری لخت جگر کی عفت اور پاک دامنی کو مانتا ایمان اور اسلام ہوگا۔ جواس کا انکار کرے گابلکہ جواس میں ذرا شک کرے گاوہ بھی دائر واسلام سے خارج اور نعمت ایمان سے محروم کر دیا جائے گا۔ جس نے اس جموت کھڑنے اور اس کی تشمیر میں سب سے زیادہ حصد لیااس سے مراد عبد جس نے اس جموت کھڑنے اور اس کی تشمیر میں سب سے زیادہ حصد لیااس سے مراد عبد

:om

الله بن الي ہے۔

علامه قرطبي لكصة بين -

"هٰنا اعتاب مِن الله سُبعان و تَعَالىٰ لِلْهُ وَمِنِين "
" يعن الله تعالى مومنوں كوعماب اور سرزنش فرمار ہے ہيں كه تم نے سنتے
می اس بہتان كى ترديد كوں نه كردى - اس مِن تردوكى غلطى كوںك تميس تو فورا كمه دينا چاہئے تھا هٰذَ الْفَكُ مَّدِينٌ يه كھلا ہوا جمون ہے - "

آگر ان کے اس دعویٰ میں رائی کے برابر بھی صدافت ہوتی تو وہ کواہ پیش کرتے لیکن ان کا کواہ پیش کرنے لیکن ان کا کواہ پیش کرنے سے کہ بید الزام بالکل من کھڑت ہے اور محض حمد کا نتیجہ ہے۔

یہ اللہ تعالیٰ کا محض فضل و احسان اور اس کی رحمت ہے کہ اس نے تہیں فرا عذاب میں جتال سے جہیں فرا عذاب میں جتال سی کر دیاورنہ ہے پر کی اڑانے والوں نے تو قرالنی کو دعوت دیے میں کوئی کر افعانہ رکھی۔ انہوں نے تو یہ خیال کیا کہ یہ ایک معمولی سی بات ہے۔ انہیں کیا خبر کہ جس بات سے اللہ تعالیٰ کی آتش غضب بحر ک اٹھتی ہے اللہ تعالیٰ کی آتش غضب بحر ک اٹھتی ہے اللہ تعالیٰ کی آتش غضب بحر ک اٹھتی ہے جس ذات پاک کو پاک وامنی و پاک بازی کا درس دینے کے لئے منتخب فرمایا گیا ہواس کے جس ذات پاک کو واغ دار کرنے کی کوشش اللہ تعالیٰ کے نزدیک بوی ہی نہ موم اور ناپاک

ہے۔ حرید مطالعہ سے جن حقائق پر رسائی ہوئی وہ مدیبہ تارٹین ہیں۔

نی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم اس واقعہ کے بارے میں اپنے مقرب صحابہ سے استفسار فرماتے رہے تھے۔ ایک دن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ در اقد س پر حاضر ہوئے حضور نے شرف باریابی بخشا۔ اسی اثناء میں حضور نے حضرت فاروق سے اس واقعہ کے بارے میں پوچھا۔ آپ نے عرض کی۔

يَارَسُوْلَ اللهِ الْحِيْ سَمْعِيْ وَبَصِي فَ وَاللهِ اَنَا قَاطِعُ بِكِذْبِ
الْمُنْفِقِيْنَ - لِآنَ اللهَ عَصَمَكَ عَنْ وُقُوْعِ اللهُ بَابِ عَلى جِلْدِكَ
لِآنَ كَيْقَعُ عَلَى النَّجَاسَاتِ وَيَتَلَطَّخُ بِهَا - فَلَمَّا عَصَمَكَ اللهُ
لَاّنَ كَيْقَعُ عَلَى النَّجَاسَاتِ وَيَتَلَطَّخُ بِهَا - فَلَمَّا عَصَمَكَ اللهُ
لَاّنَ كَالَى عَنْ ذَلِكَ الْقَدُرِ مِنَ الْقَذْرِ وَكَيْفَ لَا يَعْصِمُكَ عَنْ
صُعْبَةِ مَنْ تَكُونُ مُعَلَظِحَةً بِمِثْلِ هَذِهِ الْفَاحِشَةِ فَاسْتَخْسَنَ
صَلَى اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّةَ كَلَامَة فَ

" یارسول الله! میں اپنے کانوں اور آکھوں کی حفاظت کرتا ہوں ہو
میرے کان سنیں جو میری آکھیں دیکھیں وی بیان کرتا ہوں اس میں
کوئی ملاوٹ نہیں کرتا۔ بخدا! مجھے یقین ہے کہ منافق جھوٹ بکتے ہیں
کوئکہ الله تعالی نے آپ کواس ہے بھی محفوظ رکھلے کہ مکھی آپ کے جمد
اطہر پر بیٹھے کیونکہ وہ نجاستوں پر گرتی ہے اور ان سے آلودہ ہوتی ہے۔
جب الله تعالی نے آپ کواتی آلائش سے محفوظ رکھا ہے توبید کیے ممکن ہے
جب الله تعالی نے آپ کواتی آلائش سے محفوظ رکھا ہے توبید کیے ممکن ہے
کہ آپ کی ایسی یوی ہوجواس فحش حرکت سے ملوث ہو۔
نی کریم صلی الله علیہ و آلہ وسلم نے حضرت فلروق کے اس جواب کو بہت
پند فرمایا۔"

ایک روزی استفسار حضورنی کریم صلی الله علیه و آله وسلم نے حضرت عثان سے کیاتو آپ نے عرض کی۔ کہ الله تعالیٰ بیہ بر داشت نہیں کر آکہ آپ کاسابیہ زجن پر پڑے مباداکوئی فخص اپنا پاؤں اس پررکھ دے یاوہ کسی پلید زجن پر پڑے۔ جب الله تعالیٰ بیہ بر داشت نہیں کر آگ کہ آپ کے سائے پر کسی کا پاؤں پڑے تواس کی غیرت بیک موار اکر سمت کہ کوئی فخص حضور کی دائے عصمت کو آلودہ کرے۔ (۱)

کی سوال ایک روزنی کرم صلی الله علیه و آله وسلم نے علی مرتضی سے پوچھا۔ آپ نے عرض کی یار سول الله ! ہم ایک دن حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے تو حضور نے نماز پڑھ چکے ہوئے اپنی ہوتیاں آبار دیں جب حضور نماز پڑھ چکے تو حضور نے پوچھاکہ تم نے جو آبار ہے ہی اپنی ہوتیاں آبار دیں جب حضور نماز پڑھ چکے تو حضور نے پوچھاکہ تم نے جو تے کیوں آبار ہے ہم نے عرض کی حضور کی اجاع میں۔ تو آپ نے فرمایا تھا۔ مجھے تو جبر کیل نے جو تے آبار نے کا تھم دیا تھا کیونکہ وہ پاک نہیں تھے۔ جب الله تعالی نے اس نجاست ہے آپ کو مطلع کیاجو آپ کے نعلین مبارک پر تھی اور اس کو آبار نے کا تھم دیا تو سے کیو کی مکن ہے کہ وہ ایس ہوی سے قطع تعلق کا آپ کو تھم نہ دے جو اس گناہ سے ملوث ہے۔ (۲)

' یہ حفزات جو اپنی ایمانی قوت ، دینی حمیت اور ذات مصطفوی سے اپنی قلبی محبت کے لحاظ سے اعلیٰ مقام پر فائز تھے ان کی متفقہ یہ رائے تھی تو کسی دوسرے کو آمجشت نمالیٰ کی جراُت کیو تکر

۱ - آری طمیس. جلد ا. مسلحه ۷۷۷ ۲ - آری طمیس. جلد ا. مسلحه ۷۷۷

ہو سکتی ہے۔ ان سے بھی زیادہ خاتگی معللات کے بارے میں حضور کی ازواج مطہرات ایک دوسرے کے حالات سے زیادہ واقف تھیں۔ چنانچہ حضور اپنی ازواج مطہرات سے بھی اس قتم کا استضار فرمایا کرتے۔

حفرت عائشه فرماتی ہیں۔

ایک ون نمی رحمت عالم صلی الله علیه و آله وسلم نے حضرت زینب بنت جحش سے میرے بلرے میں پوچھا۔

اے زینب! تیری کیارائے ہے۔ تیری معلومات کیاہیں ؟انہوں نے عرض کی۔ یار سول اللہ!

اُنچِی سَمُحِی وَبَصِی یَ وَاللهِ مَا عَلِمْتُ عَلَیْهَا اِلَا خَبُراً اِنْ مَا عَلِمْتُ عَلَیْهَا اِلَا خَبُراً اِنْ مِی این وی کهی می این کانول اور آنکمول کی حفاظت کرتی مول (یعنی وی کهی مول جو میرے کانول نے سامواور میری آنکمول نے دیکھامو) ۔ خدا کی قیم ایمی توعائشہ کے بارے میں خیری خیر جانتی مول۔ " (۱)

میہ بات کوئی معمولی بات نہ تھی اس بہتان تراش سے عرش النی پر بھی لرزہ طاری ہور ہاتھا۔ صحابہ کرام اپنی نجی محفلوں میں بھی اس بات کے بلاے میں تبصرے کیا کرتے تھے۔ مشکلوۃ شریف میں ہے۔ پھرایک روز ابو ابوب انصاری رضی اللہ عنہ نے اپنی اہلیہ ام ابوب سے کہا۔ کہ تم دیکھ رہی ہوجو کما جارہا ہے۔ تواس زیرک بیوی نے جواب دیا۔

لَوْكُنْتَ بَدُلَ صَفُوانَ وَكُنْتَ تَظُنَّ بِحَرَمِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ سُوْءً ا

"اے ابو ابوب! اگر صفوان کی جگہ آپ ہوتے توکیا آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے حرم کے ساتھ اس برائی کاارادہ کرتے۔ " انہوں نے کما۔ " سَحَاشًا دَکُلاً" " ہر گزنہیں۔ " مجرام ابوب نے کما۔

وَلَوْكُنْتُ أَنَا بَكُ لَ عَائِشَةَ مَاخُنْتُ رَسُوْلَ اللهِ

"اگر عائشہ کی جگہ میں ہوتی تو میں اللہ کے رسول کے ساتھ خیانت کی ہر گز جسلات نہ کرتی اور عائشہ کامقام مجھ سے بلند ہے اور صفوان کامر تبہ آپ

۱ .. آریخمیس، جلدا، صغیه ۷۷۷

ے بہت اونچا ہاں کبارے میں یہ خیال کیے کیا جاسکتے۔ " (۱) اس تفصیل سے اندازہ ہوتا ہے کہ محابہ کرام کی اکثریت اس بہتان کو سراسر کذب وافترا مجھتی تھی اور ان کے ذہن میں مجھی یہ خیال آئی شیں سکتاتھا۔

علامه قرطبی لکھتے ہیں کہ اہل تحقیق فرماتے ہیں کہ جب یوسف علیہ السلام پر تہمت لگائی گئی تو الله تعالى نےايك شرخوار بچكى زبان سے آپكى براءتكى جب حضرت مريم برالزام لكا ياكياتو حضرت عینی علیہ السلام جو ابھی چند دنوں کے بچے تھے انہوں نے آپ کی برأت ک ۔ لیکن جب حضرت محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی محبوب زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ کے بارے میں بد بخت، بدباطن اور خبیث الفطرت متافقین نے ہرزہ سرائی کی جارت کی توخود رب العرش العظیم نے حضرت صدیقد کی پاکیزی اور طمارت کی شادت دی اور قرآن کریم کی سولہ آیتیں نازل فرمائیں باکہ جب تک سے عالم رنگ وہو آباد رہے اس کے محبوب کی رفیقہ حیات کی شان رفیع اور در جات عالیہ کاذ کر خیر ہو تارہے۔

وہ لوگ جو شان مصطفیٰ علیہ التجیبة والثبا كو مجھنے اور پہچانے ہے قاصر ہیں وہ اگر ان آیات کے آئینہ میں نبی مکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی عنداللہ عظمت وشوکت کے عکس جمیل کامشاہرہ کریں توانمیں پتہ چل جائے کہ اس بندہ سرا پانیاز کامقام اپنے بندہ نواز پروردگار کے نز دیک کتناار فع واعلیٰ ہے۔ سورہ النور کی دس آیات جن کابراہ راست تعلق واقعہ افک ے ہوہ آپ کے مطالع کے لئے مع ترجمہ پیش کی جاتی ہیں آپان کاغورے اور محسن نیت ے مطالعہ فرمائے حقیقت کاروئے زیاخو دبخود بے نقاب ہو کر آپ کے دلوں کوموہے گئے گا۔

إِنَّ الَّذِيْنَ جَاءً وْ بِالْإِ فَكِ ءُضَيَةً مِنْكُون ﴿ جَيْكَ جِنُول نِ جَمُونُي سَمَت لَكُلُّ بِ وَو ایک گروہ ہے تم میں ہے۔ تم اے اپ لئے براخیل نہ کرو۔ بلکہ یہ بہترہے تمہارے

بر مخص کے لئے اس کروہ میں سے اتنا گناہ وَ الَّذِيْ تُوكَىٰ كِبْرُهُ مِنْهُمْ لَهُ عَنَدًا بُّ عَظِيْهُ ، بِ جَناس نِ مَما يا ورجس نے سب سے زیادہ حصہ لیاان میں سے توان کے لئے عذاب عظیم ہو گا۔

بِكُلِّ الْمُرِئُ مِنْهُمْ مَا الْمُتَبَ مِنَ الْإِثْمُ

لَا تَحْسُبُوهُ شَرًّا لَكُهُ \* بَلْ هُوَخَيْرٌ لَكُهُ \*

ا . تاريخميس جلدا . منځه . ۷۷۶

لَوُلِدَ إِذْ سَمِعَهُمُونُهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنْتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًالا

> دَقَالُوُّا هٰنَّآ اِفْكُ مُبِينَّ لَوُلَاجَآءُوْ عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ ۗ

> فَإِذْ لَهُ يَأْثُوا إِللَّهُ هَٰذَاءٍ فَأُولِيكَ عِنْدَاللَّهِ هُمُ الْكَاذِ بُوْنَ

وَلَوْلَا فَصَلُّ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَكُمْ فِيْمَاۤ اَفَضَٰتُهُ فِيْهِ عَذَاكِ عَظِيْمُ

إِذْ تَلَقُّونَهُ بِٱلْسِنَتِكُوْ وَتَقُولُونَ بِأَفْرُاهِكُوْمًا لَيْنَ لَكُوْبِهِ عِلْمُ وَتَخْسَبُوْنَهُ هَيِنًا ﴿ وَهُو عِنْدَاللهِ عَظِيْمٌ

وَلَوْلِا إِذْ سَيِعَتُهُوْهُ ثُلُثُوْهُ مَا يَكُونُ لِنَاآنُ أَتُكُلُّمُ بِهٰذَا

سبحنك هناا بفتان عظيمة

يَعِظُكُواللهُ أَنْ تَعُودُ وُ المِعتَٰلِهِ أَبَدَّ النَّ كُنْتُو فِي صَحِت كرنا بِتهي الله تعالى كه دوباره اس مُؤْمِنينَ

وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُو الدِّيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيْهُ عَكِينَةً اور كھول كربيان كرما إلله تعالى تهارے

الياكيوں نه ہواكه جب تم نے بيا افواہ سى كه مگان کیا ہوتا مومن مردوں اور مومن عور توں نے اپنوں کے بارے میں نیک کمان، اور کہہ دیاہو تاکہ بہ تو کھلا ہوا بہتان ہے۔ (اگروہ سے تھے تو) کیوں نہ پیش کر سکے اس يرچار كواه

پس جب وہ پیش نہیں کر سکے گواہ تو (معلوم ہو گیا کہ) وہی ہیں جواللہ تعالیٰ کے نز دیک جھوتے ہیں۔

اورأكرنه هوتاالله تعالى كافضل تم پراوراس كي رحمت دنیااور آخرت میں تو پینچاحمیں اس تخن سازی کی وجہ سے سخت عذاب ۔ (جب تم ایک دوسرے سے ) نقل کرتے تھے اس (بہتان ) کوانی زبانوں سے اور کہا کرتے تھےایے مونہوں سے ایسی بات جس کا تہیں کوئی علم ہی نہ تھانیز تم خیال کرتے کہ یہ معمولی بات ہے حالانکہ میہ بات اللہ تعالی کے نز دیک بہت بڑی ہے۔

اور ایبا کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے بیہ افواہ سی تو تم نے کہ دیاہو تاہمیں یہ حق نہیں پنچاکہ ہم مخفتگو کریں اس کے متعلق۔

اے اللہ تو یاک ہے یہ بہت برا بہتان

فتم کی بات ہر گزنہ کر نااگر تم ایماندار ہو۔

کے اپنی آیتی اور اللہ سب کھے جاننے والالور برا دانا ہے۔

بیشک جو لوگ میہ پند کرتے ہیں کہ تھیلے بے حیائی ان لوگوں میں جو ایمان لائے ہیں۔ تو ان کے لئے در دناک عذاب ہے دینا و آخرت میں اور اللہ تعالیٰ (حقیقت کو) جانا ہے اور تم نہیں جانے۔ رِاتَ الَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَ آنُ تَشِيْعَ الْفَاحِشَّةُ فِى الَّذِيْنَ الْمَنُوْالَهُمُّ عَذَابَ الِيُعَ فِى الدُّنْيَا وَالْاَحْرَةِ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَانْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ

اور اگر نه ہو تاتم پراللہ تعالیٰ کافضل اور اس کی رحمت، اور بیہ کہ اللہ تعالیٰ بہت مربان اور حصر منت تاتی ہے۔

وَلُوْلَا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَاَنَّ اللهَ رَءُ وْنَّ تَحِيْهُ

رحيم ب (توتم بي نه فايخة)

ان آیات کی تلاوت کالطف آپ نے اٹھالیااور اس کار جمیری ملاحظہ فرمایا۔

ان آیات کی تغییراگر اس مقام پر کی جائے تو بحث بت طویل ہو جائے گی اور یہ مقام اتن طوالت کا تخمل نہیں جن حضرات کو مزید تحقیق کا شوق ہووہ ضیاء القرآن جلد سوم صفحات ۲۹۵ آ ۳۰۸ کا مطالعہ فرمائیں یہ مطالعہ یفضلہ تعالی ان کے لئے سود مند ثابت ہوگا۔

لیکن ہم یہاں آیت نمبر ۱۷ کے آخری جملہ سُخنک طذا اُنفتان عَظِیم کے بارے میں بوے اختصارے ضیاء القرآن کے حوالہ سے چند امور پیش کرنے کی اجازت جاہے ہیں۔

یمال "سجانک" ذکر کر کے اس امری طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالی اس ہاک پاک اور منزہ ہے کہ اس کے رسول کی ذوجہ محترمہ کا دامن ایسے الزام سے آلودہ ہو ( ، کر ) کو یا نبی مکرم کی رفیقہ حیات پر الزام لگانا نبی کرم پر الزام لگانا ہے۔ اور نبی کرم پر ایساالزام آپ پر نسیں بلکہ رب کریم پر ہے جس نے ایسا نبی بنایا۔ یا در ہے کہ حضرت صدیقتہ کی پاکدامنی کو جابت کرنے کے لئے زبان قدرت نے وہی اسلوب افتیار کیا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک محسرانے والوں کی تر دید کے وقت افتیار کیا جاتا ہے۔

امام رازی رحمت الله علیه تصریح فرماتے ہیں کہ وحی کے زول سے پہلے بھی حضور کریم صلی الله علیہ و آلہ وسلم کو حضرت عائشہ کی پاکدامنی کاعلم تھا۔ کیونکہ نبی کاایسے امور سے پاک ہونا جولوگوں کواس سے متنظر کر دیں ضرور بات عقلیہ میں سے ہے۔ امام موصوف نے اپنے کلام پر ایک شبر چیش کیا ہے اور خود ہی اس کاجواب دیا ہے۔

شبہ بیہ ہے کہ آگر حضور کو علم ہو آاتو حضور اتناع صد پریشان کیوں رہے۔ اس کے ردیمی فرماتے ہیں کہ حضور کاپریشان ہو ناعدم علم کی دلیل نہیں۔ کفار کی ایسی ہن کابطلان اظہر من الفتس ہے وہ سن کر بھی حضور پریشان ہو جایا کرتے تھے۔ دَلَقَالْ نَعْلَمُ أَنَّكَ یَضِیْتُ صَلَارُكَ بِمَا یَقُولُونَ ؟

نیز حضرت عائشہ کی پاکدامنی ایک مسلمہ حقیقت تھی جس کے متعلق کسی کوار نی شبیجی نہ تھا۔ الزام لگانے والے سارے منافق تھے۔ ان کے پاس اس الزام کو جارت کرنے کے لئے کوئی دلیان تھی ان قرائن کے ہوتے ہوئے ہم یقین سے کمہ سکتے ہیں کہ نزول وحی سے پہلے بھی اس الزام کا جھوٹا ہونا حضور کو بخوبی معلوم تھا۔ ولینج ہُوج ھین یو الْقَرَّ آرْشِ گانَ ذٰلِكَ الْقَوْلُ مَعْلَمُ مُعْلَمُ مَعْلَمُ مُعْلَمُ مَعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مَعْلَمُ مَعْلَمُ مَعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مَعْلَمُ مَعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مَعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ مَعْلَمُ مُعْلَمُ مُعْلِمُ مُعْلَمُ مُعْلَمُ

اس کے علاوہ جو خطبہ حضور کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے منبر پر کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا تھااس کا یہ جملہ سارے شکوک کو دور کر دینے کے لئے کانی ہے۔ یَامَعْشَکَرَالْمُسُلِمِیْنَ مَنْ یَعْدُدُ فِیْ مِنْ تَدَجُلٍ قَدْ بَلَغَیْنَ اَذَاهُ یَامَعْشَکَرَالْمُسُلِمِیْنَ مَنْ یَعْدُدُ فِیْ مِنْ تَدَجُلِ قَدْ بَلَغَیْنَ اَذَاهُ فِیْ اَهْلِ بَیْتِیْ فَوَاللّٰهِ مَا عَلِمْتُ عَلِی اَهْلِی اِللّٰخِیْرًا

"اے گروہ مسلمانان! مجھے اس مخف کے معاملہ میں کون معذور تصور کرے گا جس نے میرے اہل خانہ کے بارے میں مجھے اذیت پہنچائی۔ میں اللہ کی قتم کھاکر کہتا ہوں کہ میں اپنے اہل کے متعلق خیر کے بغیراور پچھے نہیں جانیا۔

بالاتفاق حضور کایہ خطبہ نزول آیات سے پہلے کاتھا آپ نے اہل بیت کی برات حلف اٹھا کر بیان فرمائی اور مفتری سے انتقام لینے کا تھم دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کا حلف اٹھانا اور مفتری سے انتقام لینے کا تھم دیتا ہی وقت تصور کیا جا سکتا ہے جب حضور کو حضرت عائشہ کی باکیزگی اور الزام لگانے والوں کے جھوٹے ہونے کا بھی علم ہو۔ اگر حضور کو ذرا بھی تر د بو آاتو حضور قطعانہ حلف اٹھاتے اور نہ مفتری کو سزا دینے کی تر غیب دیتے۔

آج کل بھی بعض لوگ جواپے آپ کوز مرہ علماء میں شار کرتے ہیں بوے سوقیانہ انداز میں اس واقعہ کو عام جلسوں میں بیان کرتے ہیں اپنے نبی پاک کی بے علمی ثابت کرنے کے لئے بجیب و غریب موشکافیاں کرتے ہیں۔ کہ اگر حضور کو علم ہو آتور نجیدہ خاطر کیوں ہوتے۔ اگر علم ہو آتو صاف الفاظ میں حضرت عائشہ کی براء ت کا علمان کیوں نہ کر دیتے وغیرہ وغیرہ۔ یہ

ین کر دل در دے بھر جاتا ہے اور کلیجہ شق ہونے لگتا ہے۔ یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ صاحب جواپنا سلرا زور بیان اور قوت استدلال اپنے نبی کی بے علمی ثابت کرنے کے لئے صرف کر رہے ہیں ان کاس نی سے قلبی تعلق نہ سی رسمی تعلق بھی ہو آاتووہ ایساکرنے کی جرأت نہ کرتے۔ آپ خود سوچیں کہ اگر ان کی بہو بیٹی، جن کے باعصمت ہونے کا انہیں پکایفین ہے پر ایسا بستان لگایا جائے یا خود ان کی اپنی ذات کو ہدف بنایا جائے۔ اگرچہ انہیں اپنی پاکدامنی کا حق الیقین بھی ہو، توکیاان کاجگر چھلنی نمیں ہوجائے گا؟۔ نزول وجی میں باخیری جو حکمتیں ہیںان کا آپ کیا اندازه لگا کتے ہیں۔ ابتلاء میں شدت، اس کی مت میں طوالت، بایں ہمہ صبر واستقامت کا مظاہرہ ان تمام امور میں جولطف ہے اس کی قدر و منزلت اہل محبت ہی جانتے ہیں۔ د شمنان خداور سول نے بیہ بہتان تراشی محض حضور کے قلب نازک کو د کھانے کے لئے کی تھی اس لئے اپنی صفائی میں خو د لب کشائی شان مصطفوی کے شایان نہ تھی۔ حضور کو اپنے ر ب كريم كے فضل واحسان ہر كامل يقين تھا۔ كہ وہ خود اس تهمت كى ترديد فرمائے گا۔ اس كئے حضور منتظرر ہےاور بیہ آیات نازل ہوئیں اگر سر کار دوعالم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم اپن صدیقہ کی صفائی کے لئے ایک جملہ بھی ارشاد فرما دیتے تو شکوک و شبہات کی محر دیجھٹ جاتی کیکن اللہ تعالی نے اپن زبان قدرت سے حضرت صدیقہ کی عصمت و پار سائی کی جوزندہ جاوید دلیل پیش فرمائی۔ اس سے محبوب رب العالمین کی جوعزت افرائی ہوئی ہو وہ انہیں کیے میسر آتی۔ برأت دونوں صور توں میں ہو جاتی لیکن دوسری صورت کی شان ہی نرالی ہے۔

# كتابيات

| سال لهباعت | مطبوع                    | نام معنف                                | tم کتاب                      |
|------------|--------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|
|            |                          |                                         | القرآن الكريم                |
|            |                          |                                         | كتبيرة                       |
| IAN        | تروت                     | السمبودي                                | وفاءالوقا                    |
| 1904       | دارالمعرف بيروت          | ابن سيدالناس                            | عيون الاثر                   |
|            | دارا لفكر بيروت          | ابوالقاسم سيلي                          | الروض الانف                  |
| MIP        | نای پریس کانپور          | علامه هيلى                              | سيرت النبي (اردو)            |
| 1917       | وارالعرب للموسيعات بيروت | ڈاکٹرکونسٹانس                           | نظرة جديده في سيرة رسول الله |
|            |                          | (وزیر خارجه روماتیه )                   |                              |
| 1929       | لبثان                    | ابو الحسن على                           | السيرة التبوية               |
| 9۳۳۹       | مصطفئا لبابي معر         | برحمان الدين الحلبي                     | البيرة الحلبيد               |
|            | وارالكتاب العربي بيروت   | قاضى عياض                               | الثفا بتعريف حقوق            |
|            |                          |                                         | المصطفي صلى الله عليه وسلم   |
| IANI       | هجنخ غلام على لا مور     | مولاناابو الكلام آزاد<br>وغلام رسول مبر | رسول رحمت (اردو)             |
|            | دارا لفكر العربي قابره   | وغلام رسول مبر<br>امام محمدابو زبره     | خاتم النبيين                 |
| 1917       | بيردت                    | احمد بن زغي دحلان                       | السيزةالنبوبيه               |
| 1900       | داراهكم دمثق             | ابرابيم العرجون                         | محمد رسول الله               |
| 1940       | بيروت                    | ابن قیم                                 | زاوالمعاو                    |
| 1941       | وارا لفكر بيروت          | ابن کثیر                                | البيرةالنبوب                 |
| 1920       | 97.5                     | امام يوسف السائحى الثاي                 | سبل الهدى والرشاد            |
| 1984       | مجازي القاحره            | ابن ہشام                                | سيرة ابن مشام                |
| 1920       | يروت                     | مجردضا                                  | محمد رسول الله               |
|            | فحنخ غلام على لامور      | قاضى محرسليمان                          | رحمة للعالمين (اردو)         |